

انرخامه سعیدالرحم<sup>ا</sup>ن علوی

مكتبه آلي عمران لا مور





سعيدالرخمن علوي

مكتبه أل عمران لا مور

# Scanned by Wasif Alvi

س الطبع:

(باراةل١٩١٩ه \_ ١٩٩٩ء

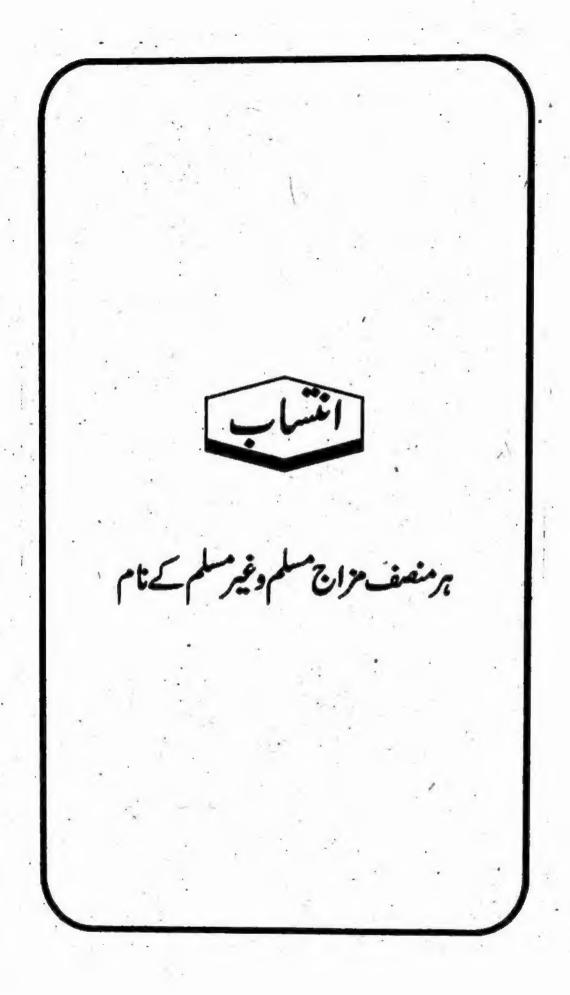

### فهرست

| ي عرض مؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ا) باب اول مخفراحوال يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | )  |
| يزيد كانام دنب اور ذاتى حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا. |
| تعليم ورتبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| ال عليدومفات يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -  |
| ا روایت مدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| ا_ فرزاعان يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵  |
| רץ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  |
| م مونه کلام يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۷. |
| الم خطبات يزيد حثيب خليفه، بمناسبت جعد وعيدين وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١. |
| و آخري حالات ووفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9  |
| ا احادیث تابیعت ومغفرت وخلافت بزید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •  |
| ا- مسلدلعن وعدم لعن يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| (٢) باب دوم - يزيد برعا كدشده الزامات اوروكلات مفاكى كے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | )  |
| و المجاملية و المجاملية و المعالية و المعالية و المحالية و المحالي | 1  |
| امر د كى شرعاً غلط بير البدا يزيد كى امامت وخلافت شركى لحاظ سے درست بيس؟ ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ;  |
| ا۔ یزیدے افضل وبرتر صحابہ وتابعین کی موجودگی میں بزید کوامام وخلیفہ مقرر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| كوكرورت قرارد ياجاك ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ۳_ يزيدفاس وفاجر مونے كى بناء پرشر عاصف امامت وخلافت كالل نبيس تفاع ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| ام يزيد لل سين كاذم دار ي- ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,  |

| -  | يزيد مدين في بيعر متى (واقعدره) كاذمه داري؟                      | _0   |
|----|------------------------------------------------------------------|------|
|    | الفكريزيدنے حصارابن زبير كےدوران من كعبد پر عكبارى كى؟           | -4   |
| 1  | بنوباشم وبنوامير                                                 | _4   |
|    | خلاصه ونتجه كلام اكابرامت بسلسله دفاع يزيد                       | _^   |
| 1  | جديد غيرمسلم مختفتين اورېزيد                                     | _9   |
|    | بسوئم _ بيعت محابر كرام بحق خلافت يزيد                           | ļ(m) |
|    | موقف الل بيت رسول امعات المونين ،سيده عا تشروام سلمة وميونة ٢١١٧ | _1   |
|    | موقف اكا برمحابة بسلسله يزيد                                     | _1"  |
|    | اساء محابر كرام بعت كنندكان امت وخلافت يزيد ( ٢٠٠ تا١٢ه ) ٢٣٢    | _1   |
|    | باب چهارم راقوال اکابرامت بسلسله يزيد                            | (r)  |
| ٠. | سيدناابوب انساري                                                 | · 4  |
|    | سيدنامعاوية بن الى سفيال الله المعاوية بن الى سفيال الله         | _r   |
|    | سيدنا حسين بن علق                                                | _٣   |
|    | נפת זו בים                                                       | _1   |
|    | سيدناعبدالمطلب بن دبيد بن حادث بن عبدالمطلب                      | _0   |
|    | سيدناعبدالله بن عباس                                             | _4   |
|    | سيدناعبدالله بن عرّ                                              | -4   |
|    | يرادر حين جمرابن الحقية                                          | "A   |
|    | بردار حسين عمر بن على                                            | _9   |
|    | سيدتا عبدالله بن جعفر طيار                                       |      |
|    | سيدناعلى زين العابدين.                                           |      |
|    | سيرناسعيد بن المسيب                                              | _11  |

Ł

| P4P"  | سيدناابوجعفرمحمرالباقر                    | _11   |
|-------|-------------------------------------------|-------|
| ryr   | محدث ابوعبد الرحن عبد الله بن شوزب        | _10   |
| ryr   |                                           | _10   |
| ryo., | محدث زراره بن اوتی                        | _14   |
| r10   | سيدنابا يزيد بسطائ                        | _12   |
| 12+   | امام ابن ماجه القرزويين                   | _1/   |
|       | ابن قتيبه الدينوريّ.                      | _19   |
| 720   |                                           | _1.   |
| rzy   | امام شهاب الدين، ابن عبدر بدالا على       | _11   |
| r_A   | مورخ الاسلام ابوالحن على المسعو دى        |       |
|       | علامداين حزم كابرى اندليٌّ                | _٢٣   |
| M+    | امام غزالي شافعي                          | _ *** |
| rar   | قاضى عباض ماكلت                           | _10   |
| Mr    | مقاضي الويكر اين العرفي ً                 |       |
| mr    | مع عبدالمغيث بن زبيرالعربي الحسنبلي.      | _12   |
|       | الم مجد الدين عبد الاسلام، ابن تيمد الحرا | _17A  |
| Ma    | الم ما بن ميمه الحسنلي الحراثي            | _rq   |
| rgm   | ابن كثيرالد مشق                           | _ 174 |
| ray   | علامها بن خلدون الماكلي المغر في          | _1"   |
| 79A   | علامها بين حجرالعسقلاني"                  | ir    |
| P**   | فيخ احمين معلق طاش كبرى زاده              |       |

| لامة شطلاني "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e _rr  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| لامهابن حجر كي "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| لامعلی قاری انحقی "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L TY   |
| جد دالف ثاني ، فيخ احرسر مندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 172    |
| نخ عبدالحق محدث د بلويٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| ما جي خليفه مصطفيٰ بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| ئاه د لى الله محدث د بلوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| لامدعبدالعزيز فرباروي رامپوري حني اساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e _m   |
| لامينورالدين شفى را ميوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| واب مديق حسن خال الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سهم نو |
| بولا نارشيدا حمر كنكومي المسادر المساد | -      |
| ملى حضرت مولا تااحمد رضاخان بريلويٌّ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | f1 _ma |
| رزاجرت وہلوی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| يرسيدم هرعلى شاه كولژوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 12   |
| ولا نااشرف على تمانوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M      |
| بولا ناعبيدالله سندهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| مير كليب ارسلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 _0.  |
| بولا ناسيرسليمان عدديّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01     |
| بولاناسيدسين احمدني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01     |
| بولا نامطلوب الرحمٰن محرائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _0     |
| ولا غالوالكام آزاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6"     |

| rai | مولا ناسيدعطاءالقدشاه بخاري                                            | _00  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------|
| ror | ڈاکٹر مولوی عبدالحق (بابائے اردو)                                      | -64  |
| ror | شاه معین الدین احمد عموی                                               | _04  |
| roz | محمودا حمرعباى باشي                                                    | -01  |
| r.L | مولاناعام عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله الل | _09  |
| M+  | مولا تاعبدالماجدورياياديّ                                              | -4+  |
| ۳۱۱ | مولاناعيدالوباب آموي                                                   | -41  |
| mr  | *                                                                      | -44  |
| mr  | مولاناابومبيب ردى مجملي شيرى                                           | -41  |
|     | سرداراحمة خال يتاني                                                    | -40  |
| Mo  | جناب قبال احمالعرى                                                     | _40  |
| MY  | علامة تمناعمادي                                                        | _44  |
| MA  | مفتى سيد حفيظ الدين احمه                                               | _44  |
| M•  | سيدخورشيدعلى مرتقوى بيديوري                                            | -YA" |
|     | مولانا سبيل عباى                                                       | _49  |
| FYS | جناب فيهم بين                                                          | _4.  |
| MY1 | عيم مختم الدين ماى جو تورى                                             | -41  |
| MZ. | جناب محرعيدالله قائل كرتيوري                                           | -24  |
| PTZ | ردفير وملمها حب سلم عيم آبادي                                          | _24  |
| MZ  | مخدم منكوراجر شاد                                                      | _20  |
| MA  | حناسا الحاقي احمالم وركث                                               | -40  |

.

| جناب تهور على انصاري اليرووكيث                        | _44    |
|-------------------------------------------------------|--------|
| جناب سير محمودر ضاءا ينه ووكيث                        | _44    |
| مولانا سيدا بوالاعلى مؤدودي                           | _4^    |
| علامه مح قرالدين سالوي                                | _49    |
| וציי בל פיניים                                        | _^+    |
| علامهاحسان البي ظهير                                  | _AI    |
| مولا تاعظاء الله عنيف على                             | _Ar    |
| مولانامحراسال سنديل ي عردي عددي المات                 | _^~    |
| مولانا عبيب الرحلن كا عرحلويمايم                      | _^^    |
| مولاتا سيرعبدالستارشاه بر بلوی                        | _^^    |
| بينجم _اقوال اكايرامت بسلسله يزيد (بعدمه ١٩٨٠م/١٩٨٠م) | (٥) با |
| مولانامجرمنظورنعماني (كعنو، بند)                      | _1     |
| مولا ناغتي الرحل سنبعلي _ (لندن)                      | _r     |
| مولاناله ملى داش (لكميم يوركيري، بند)                 | ٣      |
| جناب این الحن رضوی (وعلوی، بعر)                       | _~     |
| مولا تأتخير الحن ندوى (شريف آباد، باره بكى، مند)      | _4     |
| مولانا جيل احدند بري (مبار كيون اعظم كرهن مند)        | _4     |
| سيدخالد محود (تر بعون يوغور في نيال)                  | _4     |
| مولاناعبرالعلى فاروتى (كاكورى، وعر)                   | ^      |
| معتى عبدالقدول دوى (أكره، بعر)                        | _9     |
| جارع زالى فال على (حن يورم ادآ باد بريد)              | _1+    |

| مولانامجيب الله مدوى (العلم كره، مند)                         | _11  |
|---------------------------------------------------------------|------|
| دُ اكْرُ محرضيا والدين انعماري (على كرُّه مسلم يو ينورش، مند) | _11  |
| مولاتًا محميلي (لندن)                                         | _11" |
| دْ اكْرْمجريسين مظهر صديقي (عليكر حسلم يوينورش، مند)          |      |
| مفتی منظورا حدمظا ہری کا نپوری (کا نپور، مند)                 | _10  |
| "دوارلعلوم" ديوبند (بند)                                      | _14  |
| جناب فالدمسعود، (لا مور)                                      | IZ   |
| پروفيسر محد حاجن شخ (حيدراً باد منده)                         | _IA  |
| مولانا محرعبدالله (بحبر، آزاد کشمير)                          | _14  |
| انگریزی ما منامه " بو نعورسل میسیج " کراچی                    | _1'• |
| وكورهر فيرالعربيان (سعودي عرب)                                | 11   |
| الشيخ محربن ابراجيم الشياني (كويت)                            | _11  |
| محمر بن العباس اليزيدي البغد ادى (عراق)                       | _11" |
| ا بن الا زهر ، مجر بن احمر الا زهري الهروي (افغانستان)        | _111 |
| العطلامها بن طولون                                            | _10  |
| الشيخ الحقاجي،شارح البيعاوي (تركي)                            |      |
| الشيخ عمر الوالتعر (معر)                                      | _1/2 |
| دكة رصلاح المدين المنجد (المغرب)                              | _fA  |
| الاستاذى بالعرين الخطيب (معر)                                 | _14  |
| الخ الريل                                                     | im.  |
| مولاناسيرايوسواديرايودر يخاري                                 | _14  |

| 6AY        | مولا ناسیدعظا وانحسن بخاری         | _22  |
|------------|------------------------------------|------|
| ۵۸۲        | مولا ناسيدعطاء الهيس بخاري         | _~~  |
| AAY        | سيد محركفيل بخاري                  | _144 |
| ۵۸۸        | مولاناسىد محمر مرتضى ندوى (كلفو)   | _100 |
| ۵۸۸        | مولانامحمة حسان تعماني (لكعنو)     | _٣4  |
| ۵۸۸        | مولا ناخليل الرحن سجادندوي (لكعنق) | _12  |
| 01r        | ڈاکٹر امراداحمہ                    | _17% |
| ۵۹۳        | مولا ناضياءالرحمٰن فاروقي          | _1"9 |
| ۵۹۸        | مولاتا عطاء الله بنديالوي          | _1%  |
| Y-Z        | مغتی سیدمحرحسین نیلوی              | _111 |
| <b>411</b> | قامنى ممريز كرانور                 | _144 |
| YIQ        |                                    | _~~  |
| 4rr        | مولا ناسيدآ ل حن نعماني            | _    |
| يلوى       | مولا ناعبدالرسول نوري رضوي فريدي   | _ ^6 |
|            | ىروفىسرسىدىلى احمدالعباسى          | _64  |
|            | مولا تامفتی فضل الله شاه کشمیری    | •    |
| ·          | دُ اكْرُمْشَاق احمِسْلَقىد         |      |
|            | مولا ناابور يحان سيالكوثى          |      |
|            | ۋاكىژىمىدالدىن                     |      |
|            | شاه بليغ الدين                     | 1 m  |
| YPZ        | ڈاکٹر صوفی ضیاءالحق                | _67  |
|            |                                    |      |

| YPX                       | مولا ناعبدالحق چوہان                  | _61  |
|---------------------------|---------------------------------------|------|
| <b>ሃ</b> ቦት               | عبدالرحن جاى نتشبندى                  | _61  |
| YM                        | مولا ناعبدالرحن (كراچى)               | _04  |
| YPY                       | يروفيسرعبدالقيوم                      | _6'  |
| YPY                       |                                       | _04  |
| ALL.                      |                                       | _0/  |
| <u> </u>                  |                                       | _64  |
| 7/79                      | <del>-</del>                          | _44  |
| YOT                       | استاذ العلمياءعلامه عطاءمحمه بنديالوك | _4   |
| XY+                       | جناب كاش البرني                       | _41  |
| 444                       |                                       | _41" |
| YYA                       |                                       | _40  |
| ۹۷۳                       | يرد فيسر محد منودم زا                 | _40  |
| Y_6                       |                                       | _44  |
| 727                       | السيد منظورا حمرعتاني                 | _44  |
| 144                       |                                       |      |
| ۲۷۷                       |                                       |      |
| ·                         |                                       |      |
| . رمنی الله عنه ، پاکستان |                                       |      |
| 197                       |                                       |      |
| 19                        |                                       | •    |

### عرض مؤلف

#### تحمده و تصلي على رسوله الكريم، وعلى ازواجه و اولاده و اصحابه اجمعين-

یزید بن معاویه چوده سوسال کی اموی تایی کا ایک ایسامنغ د کردار ہے جس کی سیرت و شخصیت اور دور فکومت کے حوال سے بالعوم بر منفی قول و رائے بلا مقیق و شہوت نہ سرون تسليم كرلى جاتى ہے- بكد اس كى تحسروا شاعت كو بعي كار ثواب سمجدليا جاتا ہے- اگر أياظ أعمل صرف عامته الناس تك محدود رمينا تو تني حد تك قابل برداشت تما كيوكد حوام مين . بدیاتی او اطاو تفریط کی و اوانی اور دوق مطالع و تحقیق سے مروی سلیم شده ام سے مرجب محترم ونکرم علماء ومتعوفین کی اچی خاصی تعداد ہی اپنی تمام تر انعیاف پسندی اور اعتدال و توازان کو نظ انداز کر کے بزید کے پارے یں "اذا جاء کم فاسق بنباً فتبینوا" اجب تسارے یاس کوئی فاس خبراائے تو تحقیق کرایا کروا اور "اور بعض العلی اثم" (يقيناً بعنس محمال تناوم وقي بين) جيه احكام قرآن كو نظر انداز كردي ليز "النصع لكل مسلم" (مرسلمان كي خيرخواي)، "البينة على المدعى و اليمين على من انكر" (شوت مرعى ك ذمر ب اور اتكار كرف واسك ك ذمر قيم كوانا ب) اور "خذ ما صفا ودع ماكدر" (جوساف ب اس تمام لوبورجو كدلاب اس جمور دو) جيس اماديث واقوال كويس پشت دال دسم- بوريد عيان علم و بسيرت بلامطالعه وحواز نيز بلا تمتين و تنقيد روایات. بزید کی شخصیت و سیرت و کردار واقدامات کے بارسے میں مختلف الزامات عالمہ کریں اور اس ملسلہ میں عدل و انصاف کے تمام تریا اکثر تخاہینے نظر انداز کردیں۔ جبکہ ال کی جالت یه و که وه نه تو بزید کی والات و وفات. تعلیم و تربیت اور یدری و مادری حسب و نسب كى تفسيدت سے واقف مول نه انسين يزيد بدعائد شدة الزامات كى سفائى دينے والے ا کا برامت کے اسما، واقوال کا علم ہواور نہ می انسیں وفات پزید اسما رہیج الاول ۱۲۳ ننہ ااور عہد

بنوامیے کے بعد عیاس وا بعد ادوار میں یزید دشمنی کے تناظر میں مرتب شدہ کتب تاریخ میں موجود متعناد و غیر مر بوط اور باسد و ثبوت یا جعلی و مشکوک استاد پر مشمل روایات اور ان کے بی سنظر مے کما حتر اسمی حاصل ہو، تو پھر ایس کتب کا تعسنیت کرنا نا گزیر ور باتا ہے جو اختصار و جامعیت کی حال ہوں اور علماء وجدید تعلیم بافتہ اور احکے ساتھ سا تدمام پڑھے لکھے ازاد حتی کہ پڑھنے لکھنے کی صوحیت سے محدم مرکبی کتاب کائتن پڑموا کر سنے کے بعد ترزیہ و تبھرہ کے شعور و دجدان کے عال کورٹوں عامتہ السلمين كو بمی حتائق سے روشناس کرا سکیں۔ اور اس سلم کی ایک کوشش موجودہ کاب ہے۔ جس میں مامنی میں حسین ویزید، کرباو حمد، لمامت و خافت نیز دیگر متعقد مباحث کے حوالہ سے تصنیف شدہ مختلف وستفاد کتب سے بھی استفادہ کرتے ہوئے حتی الدان علی و تعقیتی حوالہ جات کے ہمراہ معنوات کو مرتب و مربوط انداز میں پیش کرنے کی كوشش كى كئى ب- اور حتى اللكان نتل اقوال والتبارات كانداز التيار كيا كيا ب- تيز چونکہ بزید کو میرم ٹابت کرنے کے لئے مدیوں سے پورے عالم اسام بالصوص ر مستیر پاک وہندو بلود عجم میں مختلف الزابات مائد کئے جائے رہے ہیں، ابدا اس کتاب كى حيثيت اكابراست اور عامة المسلمين كى حدالت مي ايك مقدمه كى سى ب اس سلسلہ میں باب اول میں مزم یزید کے مختصر احوال بیان کئے گئے ہیں تاک مارم کے انفرادی و مناندانی بس متظر اور صام جال جلن کا اندازہ کیا جا سکے۔ باب تانی میں طرم پر مائد شده اہم تر الزابات جو زیادہ تر مشور و معروب میں ، يجًا كروئي كية بين اورو كان مناتى (المم ابن حرم ظاهرى، المم غزال، قامن ابوبكراين العربي، شيخ عبدالمغيث بن زمير حربي، لام ابن تيميه، معد ابن طدون وخيره) ك بیانات بی نقل کردیے گے بیں۔ باب سوئم بیعت معابر کرام بمق مؤفت یزیدکی تفسیوت پر مشمل ہے۔ باب جمارم وابعده میں صدر اسام سے حصر جدید تک مختلف تال و مال ے تعلق رکھے والے اکا برامت کے اقوال بسلسلہ بزید درج کے گئے ہیں۔

یہ کتاب برید کے چودہ صدیال برا نے مقدم کو طرح سکے طالت، اس برطائد شدہ الزمات، و کلانے صفائی کے بیانات اور طرح کے حق میں اکابر است کے شبت اقوال و

آراء کو مر بوط و مر آب انداز جی پیش کرنے جی کمال تک کامیابی ہوتی ہے اور اس کتاب کے نافر ان و مؤید ان یعنی مزید کا مقدم کتاب کے نافر ان و مؤید ان یعنی مزید و کا سے نافر و منائی کی دوشی جی کیا صورت افتیار کرتا ہے اور وہ یزید کے مقدم کے فیصلا کے مسلم جی کتاب زیر بحث کو کس مدیک منید یا گابل تردید یا ہے ہیں، اس کا فیصلہ مطاء کرام، مطاخ علام، جدید اعلی تعلیم یافتہ طبقات اور مامر اسلمین بی بہتر کر سکیں گے۔ نیز یہ کتاب منوظ عن افعاء ہے، نہ قار تین کی آراء و تبعرہ مندرجات حرف آخر بی ۔ نہ یہ کتاب منوظ عن افعاء ہے، نہ قار تین کی آراء و تبعرہ بات کی دوشی جی رجوع و قلر عاتی مواد کی احتیاج ہودہ صدیول ہے است مسلم کی باوجود کیا عجب کہ یہ کتاب مقدم یزید کے سلم جی وہ صدیول سے است مسلم کی باوجود کیا عجب کہ یہ کتاب مقدم یزید کے سلم جی وہ صدیول سے است مسلم کی باوجود کیا عجب کہ یہ کتاب مقدم یزید کے سلم جی وہ صدیول سے است مسلم کی باکہ و بند ہی بالنہ و منافی مواقع ان افتار کر بر منیر باکہ و بند ہی بالنہ و منافی مواقع ان افتار کر بر منافر کیا باعث بن بائے و فضل و منافر افتار کی افتار کی اور افزو بی اس کتاب کے مطافہ سے اعتدال و توازن کی نئی مانی و تبی اس کتاب کے مطافہ سے اعتدال و توازن کی نئی انہی و تبی اس کتاب کے مطافہ سے اعتدال و توازن کی نئی ادائی و تبی اس کتاب کے مطافہ سے اعتدال و توازن کی نئی ادائیں و نیمنی درائیں اختیار کر منیں۔

و بالله التوفيق وهو المستعلى وانه على كل شئي قنير.

(معیدالرحمٰن)

باب اول

مختصر احوال يزيد

## ۱- مختصر احوال يزيد

یزید بن معاویہ کے حامیان و مخالفین بالعموم اس کے ذاتی حالات کے سلسلہ میں بنیادی معلوات سے بعض ضروری بنیادی معلوات درج کی جاری بیں-

يزيد كانام ونسب اور ذاتى حالات

یزید کے داواسیدنا ابوسفیان اموی قریشی، دادی سیدہ عند، تایا یزید، والدمعاویہ اور پھوپھی ام المومنین سیدہ ام حبیب (رملہ) تمام کے تمام محابہ کرام رصوان اللہ علیم اجمعین میں سے بیں - اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے پھوپھا بیں-

سیدنا ابوسفیان قتح کم سے چند روز پسلے سلمان موئے اور ان کے گھر کو نبی صلی افتر علیہ وسلم نے تتح کم کے موقع پر دارالاان قرار دیا۔ سیدہ صند زوجہ ابوسفیان بھی اسی دوران میں سلمان موئیں اور سیدنا حمزہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیج چہانے پر بھی ان کی توبہ نبی نے قبول فرمائی اور بیعت نبوی سے معرفراز موئیں۔

سیدنا ابوسنیان کی ایک آنکه غزوه طائف میں اور دوسری جنگ برموک میں جماد کرتے ہوئے شید ہوئی۔ آپ کی زوم صند، پیٹے اور خاندان رومی میسا نیول کے خلاف جنگ میں موجود تھے۔ جبکہ غزوہ حنین میں مجی سیدنا ابوسنیان اور اثکا خاندان قسریک تھے۔ غزوہ برموک میں اپنی برجوش تقریروں سے سیدنا ابوسنیان مجاہدین کی جمت اذائی کرتے مونے فراتے جاتے تھے:۔

هذا يوم من ايام الله فانصروا دين الله ينصركم الله-

(یہ اللہ کے ایام جادیں لے ایک ہے ہیں اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تساری مدد فرائے گا)-

یزید کے تایا سیدنا یزید بن الی سفیان شام پر حملہ کرنے والے صحابی فاتحین اور سیا سالدوں میں دمشن مقر کیا تھا۔ اور سیا سالدوں میں سے ایک تھے۔ جنسی سیدن عمر فاروق نے امیر دمشن مقر کیا تھا۔ اور

انبی کے نام پر بزید بن معاویہ کا نام رکھا گیا۔ جبکد سیدنا معاویہ جو اپ والد سے پہلے مسلمان موئے تھے، کا تب وحی اور غزیہ طالف و حنین و تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بمراہ شمریک جاد تھے اور سیدنا علی و حس کے بعد بیس برس تک آخری محالی الام و خلیفہ کے طور پر امور ریاست مرانجام دیتے رہے۔

خوٹ اعظم سیدنا عبدالقادر جیلائی سیدنا معاویہ کی بیس سالہ عظیم الثان امات و خلافت کو شمر ماً درست قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"و اما خلافة معاوية فثابته صحيحة بعد موت على و بعد خلع الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما نفسه عن الخلافة و تسليمها الى معاوية"- (غنية الطالبي، ص ١٤٢)

ترجمہ: حضرت علیٰ کی وفات اور حضرت حس بن علیٰ کے ظافت سے دستبردار ہو کر اے حضرت معاویہ کی خلافت درست اور است درست اور ثابت شدہ ہے۔

یزید کی بھوپھی سیدہ ام حبیبہ بست ابی سنیان روج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور المومنین ہیں جو ہجرت حبیہ سے بیلے کہ میں مسلمان ہو کر اپنے شوہر کے ہمراہ حکم نہوی کے مطابق صبہ ہجرت فرا گئی تعیں۔ حبیث میں ان کا شوہر عیمائی ہو گیا اور اس بنا، پر علیحد گی عمل میں آئی۔ جنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکاح کا پیغام ہجوایا اور شاہ عبیہ باشی نے تکاح پڑھا کر شخ تحا نفت کے ساتھ بارگاہ رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ منورہ دوانہ کیا۔ یہی وہ سیدہ بین جنہوں نے امام و خلیفہ ثالث شید مظلوم سیدنا عثمان عن کے جاتھ بان خطرہ میں والی کر سیدنا عثمان عن کے جاتھ بانی خورد و نوش بہنچا نے کی کوشش فرائی گر بلوا نیول نے یہ کوشش ناکام بنا کر واجب الاحترام پردہ دار ابل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کی تو بین کی۔ بس ام المؤمنین ام حبیب کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوسفیان تو بین کی۔ بس ام المؤمنین ام حبیب کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوسفیان و سید خدہ کے بھو بھا ہیں۔ وسیدہ حدد ہے دادان سیدنا پرید و صاویہ کے بھو بھا ہیں۔ وسید حدد ہے دادان سیدنا پرید و صاویہ کے بھو بھا ہیں۔

یزید کی والدہ سیدہ میسون یمنی عربول کی مشہور شات سنو کلب کے مسروار عدل

بن المیت الکی کی صاحبرادی سیں۔ ابن کثیر اُن کے بارے میں لکھے ہیں: "وکانت (میسون) حازمة عظیمة الشان جمالاً و ریاسة و عقلاً و دیناً۔ (ابن کئیر، البدایة و النهایة، ج ۸، ص ۱۲۵)

ترجمہ:- وہ (میدون) عمل ووانش، حن وجبال، سرداری ودینداری کے لاظ سے عظیم الر تبت تسی-

یزید کی والوت ایک روایت کے مطابق ۹۲ میں اور دوسری روایت کے مطابق ۹۲ میں اور دوسری روایت کے مطابق ۹۲ میں ہوئی۔ پہلی روایت صحیح تر ہے۔ طامر ابن کشیر سن ۹۲ حد کے حالات میں لکھتے ہیں:-

"وفیها ولد یزید بن معاویة و عبدالملک بن مروان" - (البدایة، ج ٤ ، ص ١٧٥) ترجمه: - "اور اس سال (٣٢هـ) میں یزید بن معاویہ اور عبدالملک بن مروان کی والدت مونی - "

یزید کا نام اپنے تایا اور جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکے از فاتحین شام وامیر دمشق سیدنا یزید بن ابی سغیان کے نام پردکھا گیا-

سیدہ بینون کے بعلی سے سیدنا معاویہ کی دو بیشیال امتر المشارق اور رطہ بھی پیدا مونیں۔ جن میں سے پہلی چھوٹی عربی وفات پا گئیں اور دومری سیدہ رطہ کی شادی سیدنا عثمان غنی کے بیٹے عرو بن عثمان سے موتی۔ اور ان رطہ کی بهوسکین بنت حسین تعمیں جویزید بن عمرو بن عثمان کی زوجیت میں آئیں۔ (ابن تیب، کاب السادف، مطبور سمر،

سلیم و تربیت

یزید کا زاند رصاعت اپ نغیالی قبیله کی دایه کے خیر میں مادات قریش کے
اموی و ہاشی گرانوں کے دستور کے مطابق بسر جوا۔ بعد ازال دستور زائه کے مطابق
قرآن وحدیث، عربی زبان وادب، علم الانساب، شعر وخطا بت، شر سواری، فنون حرب، و فغیرہ ضروری طوم وفنون سے کیا حقہ وا تفیت حاصل کی۔
اسائدہ میں حجر بن حنظل، الشیبانی العدلی نمایال سے جوعلم الانساب سے خصومی

دلیسی کی بناء پر دغنل النساب کے نام سے معروف تھے۔ بھرو سے دمش آکر اقامت افتیار کی تعی اور ابن حجر کی تصریح کے مطابق محابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ "یقال له صحبة وقال نوح بن حبیب الفرهسی: فیمن نزل البصوة من الصحابة دغفل النسابة "-

(ابن حجرالعسقلاتي، الاصابة في تبييرًالصحابة، ج ١، ص ٢٤٥)-

کما جاتا ہے کہ وہ محابی تھے نوح بن طبیب ذمی کا قول ہے کہ جو محابہ بمرہ میں مقیم ہوئے ان میں دعفل النسابہ بمی تھے۔

علادہ ازی دارالخلافہ دمش میں موجود اور وہاں کشریف لانے والے مختلف معابہ کرام رمنی اللہ عنهم سے طلقات و استفادہ کے مواقع میسر تھے۔ سیدنا عبدالمطلب بن ربیعہ بن حادث بن عبدالمطلب بن باشم جورشتے میں نبی علیہ السلام کے جازادو صحابی بن صحابی محابی سے۔ اور خلافت فاروتی میں مدینہ سے دمش آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ یزید سے مشقت کا خصوصی تعلق رکھتے ہیں۔ حتی کہ وفات کے وقت یزید کے حق میں ذاتی وصیت فرا گئے۔ ابن حزم لکھتے ہیں:۔

"عبدالمطلب بن ربیة بن الحارث بن عبدالمطلب بن باشم صحابی انتقل الى دمشق وله بهادار- فلمامات أوصى الى يزيد بن معاوية وهو امير المؤمنين و قبل وصيته"- (ممهرة الانهاب، ابن عزم، ص ٦٢)

ترجمہ: حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم معالی تع ور دمش منتقل مو گئے تھے اور وہال ان کا مکان بھی تعا- وفات کے وقت یزید بن معاویہ کو جواس وقت امیر المؤمنین تھے اپنا وصی و وارث بنا گئے اور یزید نے ان کی وصیت کو قبول کرایا۔

#### طبيه وصفات يزيد

جمانی لاظ سے یزید بلند قامت اور گورے رنگ کا خوبصورت جوال تیا۔
"وکان ابیض حسن اللحیة خفیفها" - (البلاذری، انساب الاشراف، ج ۴، ص ۳)
ترجمند: - وه (یزید) گورے رنگ کا اور بلکی خوبسورت ڈارٹمی والا تما۔
ابن کثیر لکھتے ہیں: -

"وكان كثير اللحم عظيم الجسم كثير الشعر جميلاً طويلاً"-

١ (ابي كثير، البدايد والنهايد، ج ٨، ص ٢٢٤)-

ترجمہ: - وہ (یزید کیم شمیم، عظیم البش، گھنے بالوں والا، خوبصورت اور دراز قد تما-علامہ ابن کثیر یزید کی شخصیت و تعلیم و تربیت کے حوالہ سے لکھتے ہیں: -

"وقد كان يريد فيه خصال محمودة من الكرم و الحلم و الفصاحة و الشعر و الشجاعة و حسن الرأى في الملك- وكان ذا جمال حسن المعاشرة" (البداية و النهاية لابن كثير، ج ٨، ص ٢٢٠ و تاريخ الاسلام للاهي، ج ٣، ص ٩٣)-

ترجمه: یزید مین طلم و کرم، فصاحت و شاعری، شجاعت اور امور مملکت میں اصابت رائے جیسی قابلِ تعریف صفات پائی جاتی تعین نیز وہ خوبصورت اور عمدہ آداب معاشرت کا حامل تھا۔

شيعه مصنف ابن الى الحديد شارح " مج البؤخ " لكحت بين :-

"كان يزيد بن معاوية خطيباً شاعراً و كان اعرابي اللسان بدوي اللهجة" -

ترجمه: یزید بن معاویه خطیب و شاعر تعا اور اس کا لب و لیجه بدووَل کی طرح فصیح و عمده تها-

"اول من جمعه ابوعبدالله محمد بن عمران المر زبانى البغدادى، وهو صغير الحجم فى ثلاث كراريس- وقد جمعه من بعده جماعة و زادوا فيه أشيا عليست له- وشعر يزيد مع قلته فى نهاية الحسن و ميزت الأبيات التى له من الأبيات التى ليست له، و طفرت بكل صاحب البيت"-

(حاجي خليفه، كشف الطنوني، طبع القسطنطينية، ١٣٦٠ه، ص ٨٢٠٠-

ترجمہ: - سب سے پہلے اس (ویوان بزید) کوا بوعبداللہ محمد بن عمران الرزبا فی البغدادی نے جمع کیا جو کہ چھوٹے مجم کا اور تین اور اق پر مشمل تما- ان کے بعد ایک جماعت نے اسے جمع کیا اور اس میں ایسے اشعار کا اصافہ کر دیا جو برزید کے نہیں ہیں - اور بزید کی شاعری قلیل ہونے کے باوجود انتہا تی عمدہ ہے۔ میں بزید کے اشعار اور ان اشعار کو جو شاعری میں بیں میں میں میں میں کے نہیں ہیں ، علیمدہ کر چا ہوں ور ایزید سے غلط طور پر منسوب اس شد کے

اصل شاعر کابتہ چلانے میں بھی کامیاب ہو گیا موں۔

یزید کی سیرت و کردار کے بارے میں نبی صنی اللہ علیہ وسلم و سیدنا ملی کے چاراد بمائی اور جلیل القدر محابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترجمان القرآن عید اللہ بن عباس فرائے میں:-

"وأن أبنه يزيد لمن صالحي أهله"-

(البلاذري، انساب الاشراف، طبع يروشلم، الجزء الرابع والقسم الثاني، ص ٢، والامامة والسياسة، طبع ١٩٢٤، ص ٢١٣)-

ترجمہ:- اور ان (معاویہ) کا بیٹا یزید ان کے خاندان کے صالح افراد میں سے ہے۔

سیدنا حن و حسین کے جازاد اور بسوئی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار (م 22 ھر) بزید کی مهمان نوازی اور سخاوت کے ذاتی تجربہ کے حوالہ ا

"قال ابن جعفر: - تلو موننی علی حسن الرأی فی هذا یعنی یوید" (ابن کیر، البدایة والنهایة، ج ۸، ص ۲۲۰)

ترجمہ:- ابن جعر نے فرایا:- تم اس شخص (یعنی یزید) کے بارے میں سیری عمدہ رائے یرمجے کیونکر وامت کرسکتے ہو۔

سیدنا حن وحسین کے بیاتی، بیکرعلم وشاعت، سیدنا محمد بن علی ابن السنفیر (م ۸۱ھ)سیرت پزید کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:-

"وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواطباً على الصلاة، متحرياً للخير، يسأل على الفقه، ملازماً للخير، يسأل على الفقه، ملازماً للسنة" - (اس كثير، البناية، والنهاية، ج ٨، ص ٢٢٣).

ترجمہ:- میں اس (یزید) کے پاس گیا ہول اور اس کے پاس مقیم رہا ہول- پس میں نے اسے نماز کا پابند، کار خیر میں سر گرم، فقد پر گفتگو کرنے والااور پابند منت پایا ہے۔

روایت مدیث

ا بن کثیر نے روایت کیا ہے کہ یزید محاب سے متعل احلی طبقہ تا بعین میں سے

"وقد ذكره أبو ررعة الدمشقى في الطبقة التي تلي الصحابة وهي العلياء و قال له احاديث"- البركير، البناية و النهابة، ج ٨، ص ٢٢٤. ابو رزع دمتی نے بزید کا ذکر صحاب سے متصل بلند مرتب طبقہ تا بعین میں کیا ہے۔ اور بیان کیا ہے کہ اس سے احادیث مروی ہیں۔

ا- يزيد سفاي والد حفرت معاوية كى سند عدوايت كيا ع كه:-

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" - البداية، ع ٨، ص ٢٢٦).

ترجمہ:- رسول اخد صلی اخد علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے ساتھ اللہ بعلائی کا اداوہ فرماتا ہے۔ اسے دین کی سمجہ بوجر عطا کردیتا ہے۔

٢- يزيد سف سيدنا ابوابوب إنصاري كى سند سے رسول الله صلى الله عليه وسلم - - - دوايت كيا ب كذات ملي الله عليه وسلم في دوايت كيا ب كذات سلى الله عليه وسلم في فرمايا: -

من مات ولا يشرك بالله شيئاً جعله الله في الجنة"-

أبي كثير، البداية والنهاية، ع ٨، ص ١٥٩-

ترجمہ:- جوشفس اللہ کے ماتھ کی چیز کو شریک شہرائے بغیر وفات یا جائے توافد اسے جنت میں داخل فرائے گا۔

مج وزیارت حرمین

من يزيد ف تين مال (سن ٥١هـ ٥٢ه اور ٥٣ه م) مي امير الج كي حيثيت سے ج

"حج بالناس يزيد بن معاوية في سنة احدى وخمسين و ثنتين وخمسين و ' ثلاث وخمسين-" (ابن كثير، البناية و النهاية، ج ٨، ص ٢٢٩)-

ترجمہ: یزید بن معاویہ سف سی اکیاوان، باوان اور تربن (حجری) میں او گول کو ( بعیثیت امیر) مج کرایا-

ازواج واولاد

یزید کی بہلی بیوی والدہ معاویہ ٹانی بنو کلب میں سے تعیں۔ ان کے استال کے بعد درج ذیل جار ہوں ہے استال کے بعد درج ذیل جار خواتین سے مختلف اوقات میں شادیاں کیں جن میں سامھ میں سیدنا حسین کے جاراد اور بسنوتی (شومر سیدہ ریاب ) سیدنا عبداللہ بی جعفر طیار کی بیٹی سیدہ میں محمد سے شادی بی شامل ہے۔ (جمہ قالانیاب ایر جزم، ص ۱۲۲ ساس طرح کی بائی شادیاں

ورن ذیل خواتین سے کیں۔ ١- والدومعاوية تاني (جو بنو كلب سے تعين اور ياتي شاديال ان كي وفات كے بعد كين) ۲- سیده فاخته (حیه) بنت الی ماشم بن متبه بن ربیعه سو- سد دام کلثوم بنت عبدالله بن عام، امویه قرشیر-٧٧- سيده ام محمد بنت عبدالله بن جغفر طيار، حاشمير قرشير ٥- سيده ام مسكين بنت عاصم بن عمر فاروق مدويه قرشيه ( طاله عمر بن عبدالعزيز ) (راجع الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج ٣، ص ٢٠٠٠ بذيل الكني للنسوة) علاده ازین سیده آمنه زوجه سیدنا حسین و والده علی اکبر (عمر) سیده میمونه بنت الى سفيان كى بيشى اور يزيد كى يعويهى زاو بهن تعين- (جمهرة الانساب لابن حزم، ص ٢٥٥) اولاد يزيد یزید کے تیرہ بیٹوں اور چدبیٹیوں کے نام کتب تاریخ میں ملتے ہیں:-فرزندان يزيد معاویہ ٹانی (انتہائی متنی اور سب سے بڑے فرزند تھے۔ والد کے بعد چند ماہ خلید رہ کر سیدنا حس کی طرح رصا کارانہ طور پر خوفت سے دستبر دار ہو گئے )۔ ٢- فالد (مشور كيميا وال) ٢٠- عبدالله الأكبر ٢٠- ابوسفيان ٥- عبدالله (التب اصغر-٣- محد ٧- ابوبكر ٨- عمر ٩- عثمان ١٠- عبدالرحمن ١١- صتبه ١٢- يزيد ١٣- عبدالله (اصغر الاصاغ يعني سب سے جموعے مشهور تھے)-دختران يزيد ١- عاتك، زوم فليفه عبدالملك بن مروان-٧- ام يزيد، زوجه الاصبغ بن عبدالعزيز بن مروان-۳- رطر، روم عباد بن رياد-سم- ام عبدالرحمن، روج عباد بن رياد (بعد وفات سيده رملة) ۵- ام محمد، زوج عمرو بن عتب بن الي سفيان-

٧- ام عثمان، زوج عثمان بن محمد بن أبي سغيان-

معاویه ثانی بن یزید کی تعریف میں مؤرخ اسلام شاہ معین الدین ندوی کا درج ذیل ملاحظ مدد-

"برید کی موت کے بعد رہیج اللول ۱۲ حدیں اس کا نوجوان اوکا تخت نشین ہوا۔
اس وقت اس کی عمر کل اکیس سال کی تعی- لیکن بڑا دیندار اور صالح تعا- برید کے زمانہ
میں جو حوادث و واقعات بیش آئے انہیں دیکد کر معاویہ کا دل سلطنت و حکومت سے
بمر گیا تعا- (۱) اس لئے تین مہینے کے بعد خلافت سے دستبر دار ہو گیا اور سلما تول کے
سامنے تقریر کی ج

مجد میں حکومت کا بار اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ ابو بگر کی طرح کی کو نامزد کر کے ان میں سے طرح کسی کو نامزد کر کے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب شوری پر چھوڑ دول۔ لیکن نہ عمر جیسا کوئی نظر آیا اور نہ ویسے چھر آدمی سے۔ اس کے میں اس منصب سے دستبردار موتا ہول تیم لوگ جے چاہو اپنا خلید بنا لو۔ (۲)

حکومت سے دستبرداری کے بعد معاویہ خانہ نشین ہو گیا اور چند مہینوں کے بعد انتقال کر گیا۔ اس کی سیرت دستبرداری کے واقعہ سے ظاہر ہے۔ حضرت امام حسن کے بعد دست برداری کی یہ دوسری مثال تھی ۔

(شاه معین الدین ندوی، تاییخ اسلام، نسست اول (معد اول و دوم)) مطبوم ناهرانی قرآن لمیط لابود، مل عدم ا بموالد (۱) معتولی، عمره مس ۲۰۰۰، (۲) طبری، عد، مس ۲۸ م)۔

مشور كيميا دان طام خالد بن يزيد (م ١٨٨٠-١٠٥) ك بارے ميں البيرونی، ابو الفرج اصفهانی، فلپ ك حتى، كليمنٹ حوارث اور ديگر متعدد ابل علم ك بيانات ميں سے صرف بطور الثاروا بن ظامان كا بيان كو حظم مو:-

كان اول من اشتهر فى الطب بين الاسلام خالد بن يزيد بن معاوية الاموى - كان اعلم القريش بفئون العلم وله كلام فى صنعة الكيمياء و الطب و رسائله فيهما دالة على معرفته و براعته-

(أبي خَلْكَان، وفيات الاعبان، ص ٢١١، وضاجة العرب في تقدمات العرب)-

ترجر:- زاند اسلام میں سب سے پہلے طب میں جو شخص مشہور ہوا - وہ ظالد بن یرید بن معاویہ اسوی تا- جو توم قریش میں فنون علمیہ (سائنس) کا سب سے بڑا عالم تا- کیمیا اور طب پر اس نے کلام کیا ہے اور ان دونول علوم میں اس کے دسائل اس کی علمی معرفت اور ذکاوت ذہمی پردلالت کرتے ہیں-

موز كلام يزيد

۱- سیدنا حس بن علی کی وفات (۵۵۰) پر سیدنا عبدالله بن عباس (نبی موطق کے جمال رادی) سے تعلق کے جمال دردی سے تعلق موادد

رحم الله أبا محمد و أوسع له الرحمة و أفسحها و اعظم الله أجرك و أحسن عراك و عوضك من مصابك ماهو خيرلك ثواباً و خير عقبى".

(ابن كثير، البنايتو النهاية، ج ٨، ص ٣٠٨)-

ترجمہ: - "افتدا ہو محمد (حسن بن علی) پررحم فرمائے اور ال کے لئے اپنی رحمت کو وسیع و عربین فرمائے۔ آپ کو حسن عزاء سے نوازے اور اس معیبت پر ایسا اجر دے جو آپ کے لئے تواب اور واقبت کے لحاظ سے بہترین ہو"۔

9- عاصره قطنطنی کے دوران میں سیدنا ابوایوب انساری کا انتقال موا اور یزید نے وسیت کے مطابق نماز جنازہ کے بعد قطنطنی کی فسیل کے قریب تدفین فروع کی تو قیصر روم نے قلعہ کے اندر سے سوال کیا کہ یہ کیا کر ہے ہو۔ یزید نے جواب ویا۔ مصاحب نبینا وقد سنالنا ای نقدمه فی بلادک و تحق منفذون وصیته أو تلحق ارواحنا بالله. " (ابر عبد ربه، المقدالفرید، ج۲، ص ۱۲۲۳)-

ترجمہ: یہ ہمارے نی سے معابی ہیں اور انہوں نے جمیں وصیتِ فرائی ہے کہ ہم انہیں تہارے مک میں آگے تک لے جا کر دفن کیں۔ ہم ان کی وصیت نافذ کر کے ربیں کے جا ہے اس کام مین ہماری ارواح پرواز کرکے خدا سے جا ملیں۔

اس پر فیمرروم نے مسلمانوں کا عاصرہ ختم ہوجانے کے بعد سیدناا ہوا ہوب کا جد میدناا ہوا ہوب کا جد میارک قبر سے باہر نکال بھیکنے کی وحمکی دی جس کے جواب میں امیر نشکر، برید سے "ناسخ التواین" کے شیعہ مؤلف کے مطابق قیمر کو قاطب کر کے کھا:-

"يا اهل قسطنطينية! هذا رجل من اكابر اصحاب محمد نبينا، وقد دفناه حيث ترون والله لنن تعرضم له لأهدمن كل كنسية في ارض الاسلام ولا

يصرب ناقوس بأرض العرب ابدأ "-

(محمد تقي سپهر کاشاني، ناسخ التواريخ، جلد دره، کتاب دوه، ص ١٩٩)-

ترجمہ: - اے اہل قسطنطنیہ یہ ہمادے نہی محمد ملی افتہ علیہ وسلم کے اکا ہر معابہ میں سے
ایک بستی ہیں۔ ہم نے انہنی اس جگہ دفن کیا ہے جو تہیں نظر آ رہی ہے۔ خدا کی قسم
اگر تم نے ان کی قبر کی ہے حرمتی کی توہی عالم اسلام کے تمام کر ہے منہدم کروا دول
گااور مرزمین عرب میں تاقیامت کرجوں کی تحمنشیاں نہیج یا نہیں گی "۔

ال پرقیم فی مدرت کی اور قبر کی طاقت کا وحده کیا۔ این سعر لکھتے ہیں:توفی ابو ایوب عام غزا یوید بی معاویة القسطنطینیة فی خلافة أبید سنة ۲۵ه، وصلی علیه یوید بی معاویة و قبره بأصل حصی القسطنطینیة بأرض الروم- ان الروم یتعاهدی قبره و یوورونه و یستسقوی به اذا قحطوا"- (طبقات ابن سعد، ص ۲۱۵).-

ترجمہ:- صرت ابوا یوب انصاری کا استال اس سال ہوا جب یزید بن ساویہ نے اپنے والد کی خلافت کے زائد میں قطنطنیہ پر حملہ کیا۔ الن کی نماذ جنازہ یزید نے بڑھائی اور الن کا مزاد ارض روم میں قطنطنیہ کی فسیل تلے ہے۔ رومی (میسائی) آپ کے مزاد پر باہم ما بدئے کرنے آتے ہیں، قبر کی زیادت کرتے ہیں اور قط کے زانے میں آپ کے مسابہ کے بارش کی دھا ما گئے ہیں۔

۳- ایک روایت کے مطابق سیدنا معاوید کی نماز جنازہ (رجب ۲۰ دیس) بزید نے پڑھائی۔ چنانچ محمد بن اسحاق اور امام شافعی کی روایت کے مطابق ایسا ہی ہوا۔

"قصلي عليه أبنه يزيد" - (ابن كثير، البناية والنهاية، ج ٨، ص ١٩٣)-

ترجمہ:- پس آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے بزید نے بڑھائی۔

سیدنا معاویہ کی تجمیز و تکفین ان کی وصیت کے مطابق عمل میں آئی۔ آپ نے وصیت نرائی تھی کہ:-

"ان یکفی فی ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم الذی کساه ایاه وکان مدخراً عنده لهذا الیوم- وان یجعل ما عنده می شعره و قلامة اطفاره فی فمه و أنفه و عینیه و أذنیه" (البدای، ج ۸. مر ۱۲-

ترجمه: حضرت معاويه سف وصيت فرماني كرانسين اس كيرت مين كفنا ياجائ جورسول .

الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على حجو بال اور ناخن مبارك ان كى باس مفوظ منى، وها مناه مناه الله عليه وسلم على جو بال اور ناخن مبارك ان كى باس مفوظ مين، وه ان (معاويه) كى منه، ناك، أنكمول اوركا نول مين دكه دين وائين-

دوسری روایت کے مطابق سیدنا معاویہ کے انتقال (بروایت اسم ۲۲ رجب ۱۰ مربی کے انتقال (بروایت اسم ۲۲ رجب ۱۰ مربی کی خبر سن کریزید حوارین سے دمشق پنچا، قبر پر نماز جنارہ ادا کی، شہر آکر "العملاة جامعہ" کا اعلان کرایا، اپنی اقامت گاہ خفراء میں غمل کیا، لباس سنر بدلا اور پر باہر آکر خطبہ دیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں:۔

"ثم خرج فخطب الناس اول خطبة وهو امير المؤمنين فقال بعد حمد الله و الثناء عليه:-

ایها الناس! ای معاویة كان عبداً می عبید الله، انعم الله علیه ثم قبصه الیه- وهو خیر مس دونه و دون می قبله- ولا ازكیه علی الله عز و جل، فانه اعلم به، ای عفا عنه فبرحمته و ای عاقبه فبذنبه، وقد ولیت الأمر می بعده (البایه، ج ۸، ص ۱۲۳)-

ترجمہ: - ہمر (یزید) باہر آیا اور امیر المومنین کی حیثیت سے لوگوں کو پہلا خطبہ دیا۔ بس حمد و ثنائے خداوند کے بعد کھنے لگا:-

اوگواماوید بندگان فداهیں سے ایک بندے تھے۔ اللہ نے ان پر انعام فرایا ہمر انہیں اپنے پاس بلالیا۔ وہ اپنے بعد والول سے بہتر اور اپنے سابقین (ابو بکرو عمر وعثمان و ملی) سے محتر مقام کے حال تھے۔ لیکن میں یہ بات اللہ عز وجل کے سامنے ان کی صفائی پیش کرنے کے لئے نہیں مجہ رہا۔ یقیناً اللہ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اگر وہ ان سے در گرز فرمائے تویہ اس کی رحمت ہے اور اگر وہ گرفت فرمائے تویہ ان کی خطاول کی وجہ سے ہوگا۔ اور اب ان کے بعد خلافت کی ذرر داری مجمد بر ڈائی گئی ہے۔ خطبات یزید بحیثیت فلیفہ ، بمناسبت جمعہ و عیدین وغیر ہ امام شماب الدین المعروف بر ابن عبدر بر الاندلسی (م ۱۹۲۸ھ) سے اپنی مشور کتاب "العقد اللہ ید" میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمتہ الوداع کے بعد سیدنا ابو بکرو کتاب "العقد اللہ ید" میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمتہ الوداع کے بعد سیدنا ابو بکرو علی و معاور رضی اللہ علیہ و سلم کے خطبہ جمتہ الوداع کے بعد سیدنا ابو بکرو علی و معاور رضی اللہ علیہ و منا خطبات درن کئے ہیں۔ ان کے ساتہ یزید کے عدم و حلی و معاور رضی اللہ علیہ و منا مناب کے ساتہ یزید کے ماتہ یور یہ کی ماتہ یور یہ کے ماتہ یور یہ کے ماتہ یور یہ کی اللہ علیہ و معاور رضی اللہ علیہ و مناب کے ماتہ یور کی کے ہوں خطبات درن کے ہیں۔ ان کے ساتہ یور یہ کے ماتہ یور یہ کی ماتہ یور یہ کے ماتہ یور یہ کیات اللہ علیہ و معاور رضی اللہ علیہ و معن خطبہ عبد اللہ یہ کہ ماتہ یور یہ کی ماتہ یور یہ کے ماتہ یور یہ کے ماتہ یور یہ کے ماتہ یور یہ کی میں۔ ان کے ماتہ یور یہ کی میں۔ ان کے ماتہ یور یہ کی میں کی کور یہ کی میں کے میں کی کور یہ کور یہ کی کی داری کی کر یہ کا کی کی کور یہ کی کر یہ کی کی کی کی کر یہ کر یہ کر یہ کی کر یہ ک

بحیثیت طبغہ چند خطبات بھی درن بیں جن میں سے برید کے علم و خطابت اور اسلوب بیان کی نشاندی کے لیے ایک خطبہ درن ذیل ہے:-

"الحمد الله أحمده و أستعينه و أومى به و أتوكل عليه، و نعوذ بالله من يصلله شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مصل له و من يصلله فلا هادى له و وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله اصطفاه لوحيه و اختاره لرسالته و كتابه و فضله و أعزه و أكرمه و نصره و حفظه صرب فيه الامثال و حلل فيه الحلال، و حرم فيه الحرام و شرع فيه الدين اعذاراً و انذاراً، لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل و يكون بلاغاً لقوم عابدين -

أوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم الذي ابتدأ الامور بعلمه، واليه يصير معارها، وانقطاع مدتها و تصرم دارها-

ثم انى احذركم الدنيا فانها حلوة خضرة، حفت بالشهوات و راقت بالقليل، واينعت بالفانى، و تحببت بالعاجل، لايدوم نعيمها، ولا يؤمن فجيعها، أكالة غوالة غرارة لا تبقى على حال، ولا يبقى لها حال، لن تعدوا الدنيا: اذا تناهت الى أمنية اهل ألرغبة فيها، والرضا بها ان تكون كما قال الله عز و جل:

واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبع هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شئى مقتدراً— ونسأل ربنا والهنا و خالقنا و مولانا ان يجعلنا واياكم من فرع يومئذ

س-ان احسن الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله يقول الله به: واذا قرى القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون-

اعودُ بالله من الشيطن الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم -

لقد جاءكم رسول من انفسكم عريز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم- فان تولوا فقل حسبى الله الا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم"-

(ابن عيدريد، العقد القريد، ج ٢، ص ٣٤٨، مطبوعه مصر، ١٣٥٣ه)

ترجمہ: - سب تو یغیں اخد کے لیے بین - میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا موں - اسی پر ایران رکھتا موں اور اسی پر بعہ وسہ کرتا موں - اور سم اپنے تفسول کی ضرارت اور برے اعبال سے اللہ کی بناوہ اللے ہیں۔ جس کو اللہ مدایت و سے کوئی مرابت و سے کوئی مرابت و سے والا نہیں۔
عمر او کر نے والا نہیں اور جے اللہ گھر او کر دے اسے کوئی معبود نہیں۔ وہ وحدہ لاشریک ہے۔ نیز میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
عیں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اپنے فعنل جنہیں اس سنے اپنی وحی کے لیے منتخب فرمایا اور اپنی رسالت، اپنی کتاب اور اپنے فعنل کے لئے انہیں اختیار کیا۔ انہیں عزت و کرامت بخشی، انہی مدو حفاظت فرمائی اور قرآن میں مثالیں بیان کیں۔ اس میں طلل کو حلال اور حرام کو حرام شھرایا، شرائع دین بیان کیے، اعذار واندار کئے تا کہ پیغمبروں کے آجائے کے بعد لوگوں کے لئے اللہ کے خلاف

حجت قائم کرنے کا موقع نہ رہے۔ اور اہل عبادت تک یہ بینام پہنچ جائے۔ میں تمہیں خذائے بزرگ و بر ترک تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہول جس نے اپنے علم سے امور کی ابتداء فرمائی اور عاقبت امور، انتہائے مدت واختتام زمانہ اسی کی

طرف راجع ہے۔

اس کے بعد میں تہیں دنیا سے ڈراتا ہوں جو مرسبز و شیریں ہے۔ جے خواہات نفیائی سے گئیر دیا گیا ہے۔ تعور سے بر شاعت نہیں کرتی۔ اور فائی چیزوں سے انس اور جلد بازی سے محبت رکھتی ہے۔ جس کی نعمیں ہمیشہ نہیں رہتیں جس کے حوادث سے امان نہیں۔ یہ ہر شپ کر جانے والی، مست و ہلاک کرنے والی دھوکا باز ہے، نہ تواسے کہی ایک حالت پر قرار ہے اور نہ اس کے لئے کوئی حالت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ دنیا خواہ اپنی آخری حد تک پہنچ جانے، وہ دنیا کی رصا ور خبت رکھنے والوں کی خواشلت کو پورا نہیں کر سکتی۔ اس کی صورتحال ویسی ہی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فی خواشلت کو پورا نہیں کر سکتی۔ اس کی صورتحال ویسی ہی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فی اللہ میں کر سکتی۔ اس کی صورتحال ویسی ہی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فی اللہ میں

اے پیغمبر! ان کے لئے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر دیجے کہ وہ ایس ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو پھر اس کے ذریعہ سے زمین کی نباتات خوب کیان ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہوجائے کہ اسے ہوا اڑائے لئے پھرتی ہواور اللہ تعالیٰ ہر چیرز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔(انکھت: ۴۵)

بران المار المراد و فالن سے النجا كرتے ميں كدوه روز قيامت كى پريشانى

ے مغوظ کھے۔

یقیناً بسترین کام اور بلیخ ترین وحظ و نعیمت اللہ کی کتاب ہے۔ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ :- "جب ترین وحظ و نعیمت اللہ کی کتاب ہے۔ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ:- "جب تر آن بڑھا جائے تواہد اور طاموشی سے سنن اگر تم پررمم کیا جائے۔(الامراف،۲۰۳)

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم-

بات نہایت گراں گردتی ہے۔ جو تہاری معلق کی حرص رکھتے ہیں۔ مومنین کے لئے بات نہایت کراں گردتی ہے۔ جو تہاری معلق کی حرص رکھتے ہیں۔ مومنین کے لئے نہایت مہر بان ورحمدل ہیں۔ پس اگریہ لوگ روگردانی کریں تو آپ کہ ویجئے کہ اللہ میرے لئے گافی ہے۔ اس کے سواکوئی الہ نہیں میں نے اسی پر ہمروسہ کیا ہے اور وہی عظیم کارب سے درائے بد 184، 184)

یزید کے آخری حالات اور وفات

یزید (۲۲-۱۲ه) سال کی عرف انتالیس سال کی عرف انتالیس (۳۹) سال کی عرف انتالیس (۳۹) سال کی عرف تک بیس سال اپنے والد سیدنا معاویہ کی خلافت (۲۵-۲۰ه) بین گزارے اور بحیثیت خلیفہ زادہ وولی عهد امور سلطنت سر انجام دینے۔ ۲۲ رجب ۲۰ هد کو سیدنا معاویہ کی وفات کے بعد پونے جارسال تک (رجب ۲۰ هد تاریخ العول ۱۲۳ه) تقریباً جبین لا که مربع میل پر معیط اسلامی سلطنت کے امور خلافت سر انجام دینے۔ اور ۱۲۳ ربیح اللول ۱۲۳ هد کو وفات پر معیط اسلامی سلطنت کے امور خلافت سر انجام دینے۔ اور ۱۲۳ ربیح اللول ۱۲۳ هد کو وفات پر معیط اسلامی سلطنت کے امور خلافت سر انجام دینے۔ اور ۱۲۳ ربیح اللول ۱۲۳ هد کو وفات پر معیط اسلامی سلطنت کے امور خلافت سر انجام دینے۔ اور ۱۲۳ ربیح اللول ۱۲۳ هد کو وفات پائی۔

یزید کا انتقال صمیح تر روایت کے مطابق ۱۴ ربیج اللول ۱۴ مد کو عارمنہ نقرس کی وجہ سے حوارین میں موا۔ جو تدمر اور دمش کے درمیان ایک پر فعنا مقام ہے۔ بڑے بیٹے معاویہ ثانی نے نماز جنازہ پڑھاتی اور واقدی کی روایت کے مطابق دمشق لا کروالد کے بہلومیں دفن کیا گیا۔

"وقال الواقدى: دفن يريد بدمشق في مقبرة باب الصغير، و مات بحوارين، فحمل على ايدى الرجال اليها و فيها دفن أبوه معاويه"- الساب الأعرب للبلاذري، ج٢، ص ٢٠)-

ترجم: واقدى كاكنا ب كريزيد كودمش ك قبرستان "باب المعفير" مي وفي كياكيا

جمال اس کے والد حضرت معاویہ کو بھی دفن کیا گیا تھا۔ اس کی وفات حواری میں ہوتی تھی چنا نے لوگول نے کندھول پر جنازہ قبرستان تک پہنچایا۔
تاہم ابوبکر بن حنظلہ کے مرثیہ یزید سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدفن ومشق نہیں حوارین ہے۔ گر پہلی روایت صحیح تر قرار دی جاتی ہے کیونکہ اس مرثیہ کے شعر میں بی حوارین میں صرف وفات پانے کا ذکر ہے، تدفین کا نہیں۔
یابھا العیت بحوارینا۔ اصبحت خیرالناس اجمعینا العیت بحوارینا۔ اصبحت خیرالناس اجمعینا العیت بحوارینا۔ اصبحت خیرالناس اجمعینا

احادیث تا بعیت و مغفرت و خلافت برید حامیانِ بزید کی جانب سے بزید کی تا بعیت و مغفرت و خلافت کے ملسلہ میں درج ذیل احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

ا- یزید بحیثیت تا بعی
 سیدنا عبدالله بن معود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ملی وسلم نے
 فرمایا:-

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم-(صحيح البخارى، كتاب الشهادة ر صحيح مسلم، كتاب فمنائل الصحابة)-

بہترین لوگ میرے زمانے کے بیں پر حوان سے متعلیٰ بیں پر جوان کے بعد بیں۔ حضرت زرارہ بن اوفی فرماتے بیں:-

"القرن عشرون و مائة سنة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرن ، و كان آخره موت يزيد بن معاوية"-

(طبقات ابن سعد، ج ۱ ، ص ۲۹ ، وَ البداية و النهاية لابن كثير ، ج ٨ ، ص ٩١-

"ون ایک سوبیس برس تک موتا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ون میں مبعوث موسلے اس کی آخری مدت یزید بن معاویہ کی وفات پر پوری موتی ہے۔"

و عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

خير امتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم-

(متفق عليه، مشكاة المصابيح، بأب مناقب الصحابة)-

معنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یا: میری امت کے بسترین لوگ میرے نانے کے بیں۔ پھر جوان کے بعد بیں،

يد جوان سےمتعل ييں"-

اس حدیث کی رو سے عصر نبوی کے لوگ (صحابہ کرام ) امت کا بہترین طبقہ بیں۔ پیر صحابہ کرام ) امت کا بہترین طبقہ بیں۔ پیر صحابہ کرام سے متعل (تا بعین) اور پیر تا بعین کے بعد کی نسل (تبع التا بعین) امت کے بہترین لوگ بیں۔ اور یزید کا تعلق اپنے دور زندگی (۲۲-۲۲ ھ) کے لحاظ سے عصر صحابہ اور طبقہ تا بعین سے جو معابہ کرام کے بعد امت کے بہترین لوگ قرار دستے گئے بیں۔

علامر ابن كثير جليل القدر محدث وعالم امام ابورزعه دمشقى كے حواله سے روايت

كرتين:

"وقد ذكره ابو رُرعة الدمشقى في الطبقة التي تلى الصحابة وهي العلياء، وقال له احاديث"- (ابر كثير، البداية والنهاية، ج ٨، ص ٢٢٤).

"حغرت ابوزرم دمتى في يزيد كا ذكر معاب سے متعل بلندم تب طبقه تابعين

سی کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ اس سے احادیث مروی ہیں "-

امام غزالی (م ٥٠٥ه) کے شاگرد قامنی ابوبکر ابن العربی (م ٢٣٥ه) کے زمانہ تک امام احمد بن صبل (م ١٣١ه) کی "کتاب الزحد" میں صحابہ کے بعد اور دیگر تا بعین اسے پہلے یزید کا ذکر اس زمرہ میں موجود تما جمال زحاد است کے زحد و تقوی کے بارے میں اقوال درج میں - اس حوالہ سے قامنی ابن العربی یزید پر فسق و فجور کے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اس کے زحد و تقوی کی تا تید میں لکھتے ہیں:-

"و هذا يدل على عظيم منزلته (اى يزيد) عنده حتى يدخله فى جملة الزهاد من الصحابة و التابعين الذين يقتدى بقولهم و يرعوى من وعظهم و نعم وما أدخله الافى جملة الصحابة قبل أن يخرج الى ذكر التابعين فأين هذا من ذكر المؤرخين له فى الخمر و انواع الفجور الا تستحيون؟"

"اورید امام احمد کے زدیک بزید کی عظیم خدر و مسترات کی و لیل ہے کہ اسوں
سنے بزید کو ان زحاد صحابہ و تا بعین کے زمرہ میں شامل کیا ہے جن کے اقوال کی پیروی
کی جاتی ہے۔ اور جن کے مواحظ ہے بدایت حاصل کی جاتی ہے۔
اور بال انہوں نے بزید کا ذکر صحابہ کے ساتھ (باتی) تا بعین کا ذکر کرنے ہے ہے کیا ہے۔ بہی کہ ال یہ مقام اور کہ ال مؤر نمین کا اس کی نسبت سے خراب اور طرح طرح کیا ہے۔ بہی کہ ال یہ مقام اور کہ ال مؤر نمین کا اس کی نسبت سے خراب اور طرح طرح میں و فیور کے الزابات کا ذکر کرنا۔ کیا ان او گوں کو خرم شیس آتی ؟"

مام احمد کی "کتاب الزحد" میں قامنی ابن العربی (م ۲۳۵ صر) کے نماز کا موجود تذکرہ و تعریف نے بارے میں ابل دی و تاریخ خود اندازہ کر سکتے بین کہ یہ کن او گوں کی کارستانی ہے۔ کیا یہ وی لوگ نہیں جنسی امام احمد کے جمعمر سیدنا بایزید بسطای (م

۲- حدیث مغرت بزید

١٢١/١٢١١هم) ميس مظيم الرتبت مالم وصوفي سے بعي شايت ہے كدانبول في يزيد

معیح بناوی (کتاب الجمان باب ما قیل فی قتال الروم) میں سیدہ ام حرام روب سیدنا عبادہ بن صاحت ہے ایک مدیث مروی ہے جس میں نبی صلی اطر علیہ وسلم نے فرایا:-

> "أول جيش من أمتى يغرون البحر قد أرجبوا---أول جيش من أمتى يغرون مدينة قيصر مغفور لهم-" (صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب ما قبل في تتال الردم)-

ترجمہ:- میری است کا پہولٹکر جو بحری جاد کرے گا ان اوگوں کے لئے مغرت واجب سرگئی-

میری است کا پہولکر جو تیمر کے شہر پر جاد کرے گا وہ سب مغزت یافت

علامه ابن جرعتوني "فتح الباري" فرين البخاري مين فراسته بين: -"قال المهلب : في هذا الحديث منقبة لمعاوية لانه أول من غوا

کے نام پراپی کسیت کیوں رکھی۔

البحر- و منقبة لولده لانه اول من غرا مدينة قيصر." (حدية صحيح البخارى ع

"ملب كاكمنا ب كداس دريث مي حفرت معاويه كى تعريف سے كيونكه سب ي كونكه سب كيونكه سب اس كے بيٹے كى تعريف سے كيونكه سب سيلااى نے شہر قيصر (قسطنطنيه) پر جماد كيا-"

سیدناملوی کی قیادت میں قبرص بر ۱۹ دمین بسل بری حملہ کیا گیا اور سب سے
بعل بحری بیردہ تیار کرانے کا قرف بھی سیدنا معاویہ بی کو حاصل ہے۔ نیز ۱۹۲ میں
برید کی قیادت میں قسطنطنیہ بربعل حملہ کیا گیا۔

شارح بخاری مؤر قطلانی نے مدر قیمر کی تشرع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے روی نصرانیت کا صدر مقام تعلیظت مراد ہے۔ پھر اسی مدیث کے عاشیہ میں انگھتے ہیں ا

كان اول من غزا مدينة قيصر يزيد بن معاوية و معه جماعة من سادات الصحابة كابن عمر و ابن عباس و ابن الزبير و ابن ايوب الاتصاري رضى الله عنهم."

(صعيع البخاري، چك اول، ص ۱۲۱، مطيوعه اصع النظايع، دهان، ۱۳۵۷هـ).

ترجہ:- شہر تیمر (قطنطنی) پر سوجاد یزید بن معاویہ نے کیا جس کے ہمراہ مادات معاب کی ایک جمراہ مادات معاب کی ایک جماعت بھی متع عبداللہ بن مر، عبداللہ بن عبداللہ بن دبیراودا ہوا یوب انعمادی رمی اللہ عنم-

مورا بن گثیر کے بیان کے مطابق سیدنا حسین بھی اس تشکر میں شامل تھے:"کان الحسین یفد الی معاویة فی کل عام فیعطیه و یکرمه وکان فی الجیش الذین غروا قسطنطینیة مع ابن معاویة یزید."

(ابن كثير، البداية و التهاية، ج A، ص ( 8)-

ترجمہ: صفرت حمین ہر رال حفرت معاویہ کے پاس محریف لاتے تھے وہ ان کی عزت افراقی فرائے اور افعام واکرام سے نوازتے نیز ود (حمین) اس لنکر میں بھی شال سے جس نے حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے ہمراہ تسطنطنیہ پر حملا کیا تھا۔
شیخ الاسلام این تیمیہ یہ وہ دیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-

"وأول جيش غراها (اى قسطنطينية) كان اميرهم يزيد و الجيش عدد معين لا مطلق- وشمول المغفرة لأحاد هذا الجيش اقوى- ويقال ال يزيد انما غرا القسطنطينية لأجل هذا الحديث-"

(متهاج السنة لابن تيمينة، جلد ثاني، ص ٢٥٢).

ترجمہ: بہلا لشکر جس نے اس شہر (قطنطنیہ) پرجماد کیا اس کا امیر فشکر یزید تھا۔ اور جیش (فشکر) ایک مقررہ تعداد سے غیر معین نہیں۔ اور اس فشکر کے سر ہر شنص کا (بشارت) معفرت میں شامل مونا قوی تر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یزید نے اس حدیث (مغفرت) کی وجہ سے قسطنطنیہ پرجماد میں حصد لیا۔

روایت ہے کہ میزبان رسول سیدنا ابوا یوب انصاری سف اسی مال سے زائد عمر میں اسی صدیت کی وجہ سے جماد کی صعوبت برداشت فرمانی اور محاصر و قسطنطنیہ کے دوران ہی میں استقال کر گئے۔ ابن سعد لکھتے ہیں:-

"توفى أبو أيوب عام غرا يربد بن معاورة القسطنطينية فى خلافة أبيه سنة ٩٥٩، و صبلى عليه يريد بن معاوية، و قبره باصل حصى القسطنطينية بأرض الروم ألوم يتعاهدون قبره و يرورونه و يستسقون به أذا قحطوا - " (ابن سعد، الطبقات الكبرى، ص ٢١٥) -

ترجمہ: حضرت ابوا یوب انصاری کا انتقال اس سال مواجب یزید بن معاویہ نے ۵۲ھ میں اینے والد کی خلافت کے زائد میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ آپ کی نماز جنازہ پرزید نے بڑھائی، اور آپ کا مزار ارض روم میں قسطنطنیہ کی فسیل سے ہے۔ روی (میسائی) آپ کے مزاد پر باہم معابدے کرنے آتے ہیں، قبر کی زیارت کرتے ہیں اور قط کے زائے ہیں۔ میں آپ کے وسیلے سے بارش کی دھاما گھے ہیں۔

## ٣- حديث بسلسله خلافت يزيد

لايرال الاسلام عربراً الى اثني عشر خليفة كلهم من قريش-وفي رواية: لايرال امر الناس ماصياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً كلهم هي قريش-

وفي رواية: لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليهم اثنا

عشر خلیفة کلهم می قریش- امتان علیه مشکادهالده ابد باب مناقب فریشاوا بر بن سره سے روایت ہے کہ میں نے رسول اخد صلی اللہ علیہ وسلم کو قربات تے
سنا کہ: اسوم بارہ خلفاء تک عالب و توی رہے گا جوسب کے سب قریش میں سے بول

اور ایک دو سری روایت میں ہے: لوگوں کا کام بغیریت چلتارے گا جب تک ان پر بارہ آدمی حکر ان رمیں گے جو سب کے سب قریش میں سے مول کے۔
ایک نور روایت کے مطابق :- دین تاقیات قائم و دائم رہے گا- یا جب تک ان لوگوں پر بارہ فلغاء حاکم رمیں کے جو سب کے سب قریشی مول گے۔
ان لوگوں پر بارہ فلغاء حاکم رمیں کے جو سب کے سب قریشی مول گے۔
مصری بخاری (کتاب الاحکام)، باب الاستخلاف و صحیح مسلم، کتاب اللاارة باختلاف

اللفظ) مين حضرت جابرين سمره كي روايت ع:-

"منعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون اثنا عشر أميرا فقال

كلمة لم أسمعها، فقال أبي أنه قال: كلهم من قريش-

یں نے نبی ملی افتد علیہ وسلم کو فرائے سنا کہ بارہ امیر ہول گے۔ ہمر آپ
نے ایک جمد بولا جو میں نہ س پایا تو میرے والد نے فرایا کہ آپ سلی افتد علیہ وسلم
نے فرایا: وو سب قریش میں سے ہول گے۔
سفیان بن حمید کی دوایت کے مطابق: -

"لا يزال امر الناس مامنيا ما وليهم اثنا عشر رجلاً-"

او گوں کے معاوت اس وقت تک چلتے رہیں کے جب تک ان پر ہارہ آدمی محران رہیں گے۔

ج- ابوداؤد کی روایت کے مطابق:-

ولا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليهم الأمة-

یہ دین قائم ودائم رے گا۔ جب تک تم پر بارہ ایے فلفاء کی حکومت رہے گی جن کے ساملے میں امت جمع رہے گی-

وفيرا في بلنظ:- لا يصنوهم عداوة من عاداهم-

ان كودشمنى ركھنے والول كى دشمنى نقصال نے پہنچا سكے گى-

لا يزال أمر أمتى صالحاً حتى يمضى اثنا عشر خليفة-كلهم من قريش-

اس است کامعاملہ درست رہے گاجب تک بارہ طلفاء کا دور رہے گا-جو سب کے سب قریش میں سے موں گے۔

طلام على بن سلطال المعروف برطاعلى قارى حننى اس حديث كى تشريح ميس فراسة

ينين:

فالاتنى عشر هم الخلفاء الراشدون الأربعة و معاوية و ابنه
یزید و عبدالملک بی مروان و أولاده الاربعة و بنیهم عمر بن عبد العزیز-"
 (ملاعلی قاری، شرح النقه الاکیر، طبع مجتبائی، ص ۸۲)

ترجمہ: - پی بارہ علقاء سے مراد بیں جاروں طفاء راشدین، معاویہ، ان کا پیٹا پرید،
عبدالملک بن مروان اور اس کے چارول بیٹے - نیز اسی میں عمر بن عبدالعزیز بیں:
اس مسلط میں سید مسلیمان ندوی، قامنی عیاض کے حوالہ سے فرماتے ہیں:
"طمائے احل سنت میں سے قامنی عیاض اس مدیث کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ تمام طفاء میں سے بارہ وہ شخص مراد بیں جن سے اسلام کی ضرمت بن آئی اور وہ مشتی سے حافظ ابن جر، ابو واور کے الفاظ کی بناء پر طفائے راشدین اور بنوامیہ میں سے ان بارہ طفاء کو گناتے بیں جن کی طوحت پر تمام است کا اجتماع رہا۔ یعنی حضرت ابو برائی مضرت ابو برائی مضرت ابو برائی مضرت ابو برائی مضرت عرق مضرت عرب مضرت عرب

دوسری مدیث - (الخلافة فی امتی ثلاثوی سنة - سنی الترمذی، ابواب الفتی بروایت سفینة) میری است میں ظافت تیس برس رے گی، کے بارے میں شارمین کی واضح تعداد کا کمنا ہے کہ اس سے مراد ظافت خاصہ ہے، مطاقاً اختتام ظافت مراد نہیں -

اس سلط میں پیرط یقت سید مهر علی شاؤ فرائے ہیں:"در حدیث: الخلافة من بعدی ثلاثون سنة- خلافت خاصه کامله مراد

است نه مطلقه- (ملفوطات مهریه،ص ۱۹۳)

ترجمہ: -حدیث نیوی: (طلافت میرے بعد تیس سال تک رہے گی) میں خصوصی خلافت کا ملہ مراد ہے، مطلقاً احتتام خلافت مراد نہیں۔

یزید کی تا بعیت ومغرت وخلافت کے حوالہ سے مامنی وحال و مستقبل کا علم رکھے والے عالم الغیب ورب کا تنات کے آخری پیغمبر (ص) کی یہ تینوں احادیث، اکا بر ابل سنت کے نزدیک برسی قوی اور مستند بیں- اور امام غزالی مواهن احیاء علوم الدین (م ٥٠٥هـ) كامني الوبكر بن العربي مؤلف "العوامم من القواصم" (م ٢٧١هم) شيخ عبدالمغيث حربي صنبلي مؤلف كتاب "فعنل يزيد" (م ١٨٥٥ه)، المم ابن تيميه مؤلف "منهان السر وغیره (م ۷۲۸ه) بیسے اکابر اہل سنت یزید کے بارے میں شبت آراء و ا تکار کے حال بیں۔ نیز ان سب سے متقدم عالم وصوفی سیدیا بایزید بسطامی (طینور بن صیبی بن مروشان م ۲۱۲/۲۱۱ه) نے اپنی کنیت ابویزید رکھی۔ گران تمام دلائل و شوابد کے باوجود علمانے اہل سنت کا ایک اہم طبقہ ان احادیث کی تشریح کرتے ہوئے یزید کوواقع کربلاکے حوالہ سے تسطنطینیہ والی صدیث مغرت سے خارج قرار دیتا ہے اور بارہ ویشی طفاء کو بھی بالترتیب کی بجائے بزید کو خارج کرکے بلا ترتیب مراد لیتا ہے۔ یا برید سمیت باره خلفاء کے دور میں اسلام کی شان و شوکت کے اعتراف کے باوجود سيدنا ابوبكروعمر وعثمان وعلى وحن رمني التدعنهم پرتيس ساله طلافت راشده كوختم قرار دیتا ہے، جبکہ اس مدیث کی رو سے متعدد اکا برامت کے نزدیک فلافت فاصر کا افتتام تیس سال کے بعد ہے، (الحاف من بعدی تاون سنہ) مطلقاً احتتام خوفت مراد نہیں (فیض احمد، لمفوظات معریه، ص ۱۱۳) اور خلافت خاضر کے بعد آیت: اولنک عم الراشدون- (یعنی معابہ سب کے سب راشد و ہدایت یافتہ ہیں) کی رو سے سیدنا معاویہ (م ٢٠ ه) بمي بطور معالي فليغه والثديي- كران كو خليفه والثد تسليم كرنے كى بهائے تیں سال کے بعد خلافت راشدہ کو ختم قرار دینے والے ان کے نصف صدی بعد خلید بنے والے فیر صابی عرب عبدالعزیز (م ا • احد) کو چمٹا خلیند رائد قرار دیتے ہیں۔ نیز بلحاظ زمانہ بزید کے تا ہی و معالی زاوہ مونے کے باوجود واقعہ کر بلاو خیرہ کے حوالہ سے اسے مورد الزام شہر اتے ہیں۔ جواز لعن پزید کے قائل ان اکا برابل سنت میں قاملی ابوء يملى منبلى (م ١٥٨مه)، ابن البورى منبلى (م ١٩٥٥)، سد الدين تغتارانى (م تربياً على منبلى منبلى الدين سيوطى شافعى (م ااهم) نمايال تربير، جبك الم ابن تيميرات مدامحد مشهور محدث وعالم ابوعبدالله ابن تيمير (م ١٩٠٠هـ) كايد قول نقل كرتيبين و مدام ابوعبدالله ابن تيمية سئل عن يزيد فقال: ويلغنى ايصنا ان جدنا ابا عبدالله ابن تيمية سئل عن يزيد فقال: لاتنقص ولا تزيد وهذا اعدل الأقوال فيه و في امثاله واحسنها"-

(فتاوی این تیمید، ج ۴، ص ۲۸۳)-

ترجمہ:- اور مجدتک یہ بات پہنی ہے کہ ہمارے بدا بد ابوعبداللہ ابن تیمیہ سے یزید کے بارے میں سوال کیا گیا توانبول نے فرایا کہ:- (اس کامقام) نہ محداواور نہ بڑھاؤ۔ کے بارے میں اور یہ (میرے نزدیک) یزید اور ان جیے دوسرے حضرات کے بارے میں سب سے بہتر اور معتدل ومتوازن قول ہے۔

پیر طریقت سید مهر علی شاہ گواڑوی چشی (م ۱۳۵۱ه ای ۱۹۳۱ء) ایک سوال کے جواب میں جواز و مدم جواز می پزید کے سلسلہ میں اختلات علماء کا ذکر کرنے کے

بعد فرماتے ہیں:-

" يعن ابل علم في اس مين تال كيا سے اور كما ہے كہ اس كا حال معلوم نہيں مكن ہے يزيد في توبركى مو-

علامہ تفتارانی نے اس کے رومیں کیا خوب فرمایا ہے کہ قبل فریت ملیہ اور
ابات بغور یقین امر مشود ہے اور توبر امر مخمل۔ پس احتمال و عن یقین سے کیا
فریت رکھتے ہیں؟ اور بہت سے دومرے معتقین بمی فن کا جواز ٹایت کرتے ہیں۔
"بال جواز اور فروم بین فرق ہے۔ بعن کو عاوت بنانا خروری اور قدم نہیں۔
بہتر ہے بھی فرمودہ حق تمالی "فلعنتہ اللہ علی الظالمین" یا کنایت کی جائے ہی ۔
یہتر ہے بھی فرمودہ حق تمالی "فلعنتہ اللہ علی الظالمین" یا کنایت کی جائے۔ بھائے فی سے اللہ اللہ اللہ اللہ کرنا اولین و آخرین کے حق میں میں بہتر کام ہے۔

النین احد الموقات مرد، پاکسان انٹر بیش بر نٹردلابد، بادوم، جولی مدد می ۱۹۳۴۔
کو ملاسہ سعد الدین گفتارائی (م کفریا ۱۹ عرد) سے پیط ایام طوئل (م ۲۰۰۵)
اور ایام این تیمیر (م ۸ موعد) بیسے اکا برابل سنت زئویزید کو قتل و توبین اولاد سیدو قاضد کا در کام کس قرار دستے میں اور ندی یزید کو قابل لعن سمجھے ہیں، مکید و علی قادی منتی

(م ۱۱۰ اهر) بیسے اکا براہل منت کا قول ہے کہ علامہ تغتازانی میں رافعیت کی ہو ہے۔ (فید رائحہ من الرفض) - لہذا علامہ تغتازانی کے تمام تراجترام کے ہاوجود ان کی نسبت بیر سید مهر علی شاہ کی رائے اعلی وارفع ہے جس کے مطابق تعن کے بجائے اللہ اللہ کرنا اولین و آخرین کے حق میں بہتر قرار دیا گیا ہے۔

برصغیر کے جلیل القدر عالم ومصنف مولانا رشید احمد محلکوی (م ۱۹۰۵) یزید

کے بارے میں اختلاف علماء کے حوالہ سے فراتے ہیں:-

المدیث صبح ہے کہ جب کوئی شخص کی پر لعنت کرتا ہے، اگروہ شخص کا بل لعن کا ہے تو لعن اس پر پڑتی ہے ور نہ لعنت کرنے والے پر رجوع کرتی ہے، پس جب تک کسی کا کر پر مرنا معتق نہ ہوجائے اس پر لعنت کرنا نہیں چاہے کہ اپنے اوپر عود لعنت کا اندیشہ ہے، لہذا پڑید کے وہ افعال ناشا نستہ ہر چند موجب لعن کے بیں گر جس کو معتق اخبار اور قرائن سے معلوم ہو گیا کہ وہ ابن مفاسد سے راضی و خوش تما اور اب کو مستمن اور جا رُجانتا تما اور بدون تو ہے مرگیا تو وہ لعن کے جواز کے قائل ہیں اور اسکہ یوں ہی ہے۔ اور جو طماء اس میں تروور کھتے ہیں کہ اول میں وہ مومن تما اس کے معتق اس اور جا رہ بنیں جو ان اور غربی ہوا، پس بدون تعقیق اس امر کے لعن جا رُ نہیں۔ لہذا وہ قریق علماء کا بوجہ صدیث منع نعن مسلم کے لعن سے منع کرتے ہیں اور یہ متلدین کو احتیاط سکوت میں ہے، کیونکہ اگر نعن اور عدم جواز کا ہدار تاریخ پر ہے، اور ہم مقلدین کو احتیاط سکوت میں ہے، کیونکہ اگر نعن جا تر ہے تو نعن نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نی نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ منت نہ نہ مستحب، معن مباح ہے میں کوئی حرج نہیں۔ نوع وجود ہوتا ہونا معصیت کا اپنا نہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم "

(فناوى رشيديه كتاب ايمان اور كفر سكة مسائل من ١٣٦٩ -٣٥٠)-

اس حواله سے مولانا عتیق الرحمن سنبعلی لکھتے ہیں:-

"خود ہمارے ہی بزرگول میں "حضرت مولانارشید احمد گنگوہی سے بزید ہی کے معالے میں سوال کیا گیا کہ کچد علماء لعنت جا زر کھتے ہیں اور کچد منع کرتے ہیں۔ آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ کے اس اختلاف کے دیجے تاریخی روایات کے ردو قبول میں علماء کے اختلاف کی نشاند ہی کرتے سوئے فرایا کہ:-

یں جواز تعن وعدم جواز کا مدار تاریخ پر ہے۔

یعنی جس کے رویک بزید سے ایسے افعال ٹابت بیں کہ ان کی وہ سے لعنت جا رُن جو، وہ جواز کا فیعملہ کرتے ہیں جن کے رویک شوت نہیں ہے، وہ سنع کرتے

ين.

انفرض یہ لعنت و صدم لعنت کا ساملہ ہویا فتق و فبور کا اس میں کی کو کی کی رائے کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے کہ متعناد روایتوں کی وجہ سے تاریخی ثبوت میں رایوں کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر ایمانداری سے اس بات پر مطمئن ہے کہ فلاں شخص کے بارے میں فاستانہ اعمال کی روایتیں صحیح نہیں ہیں یا قوی نہیں ہیں تو اس کے لئے بظاہر قسر ما ہمی گنجائش نہیں کہ وہ محض اپنے بزدگوں یا دومرے آگا بر علماء کی بیروی میں اس شخص کے فت و فبور کا قائل ہوجائے ۔۔

(اقتهاس اذمقال مولانا عليق الرحمي منهل بينوان "به ايست زه نسيب" مطيور "الزقال" تكسق نومبر دسمبر 1944ء وداجي واقعه كر بالاوراس كا بس سنفر بينون ايني كيشنز المتان ، حصدودم ، ص ١٣١٣)-

موانا سید ابوالاملی مودودی (م ۱۹۷۹) جواز و عدم جواز لعن یزید کے قائلین کے نام لکھنے کے بعد فراتے ہیں:-

"میرا ابنامیون اس طرف ب کر صنیات ملونہ کے حالمین پر جامع طریقہ سے تو الفت کی جامع طریقہ سے تو الفت کی جامع کی شخص خاص پر متعین طریقہ سے المتحا ہے کہ قالمول پر خدا کی الفت)، کمر کی شخص خاص پر متعین طریقہ سے فعنت کرنامناسب نہیں ہے۔ کیونکہ اگروہ زندہ ہو تو ہو مکتا ہے کہ الحد تعالی اسے بعد میں توبہ کی توفیق عماء فرما دسے۔ اور اگر مریکا ہو تو ہم نہیں جانے کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے۔ اس نے ہمیں ایسے لوگوں کے خلط کا مول کو خلط کا مول کے خلط کا مول کے خلط کا مول کو خلط کا مول کی خلط کا مول کو خلط کا مول کی خلط کا مول کے خلط کا مول کو خلط کا مول کو خلط کا مول کے خلط کا مول کے خلط کا مول کو خلط کا مول کے خلط کا مول کو خلط کا مول کو خلط کا مول کو خلط کا مول کو خلط کا مول کے خلط کا مول کی خلط کا مول کے خلط کا مول کے خلا کا مول کو خلا کا مول کو خلط کا مول کو خلا کا مول کو خلا کا مول کو خلا کی خلط کا مول کو خلط کا مول کو خلط کا مول کو خلط کی کو خلا کا مول کو خلط کا مول کو خلط کا مول کو خلط کا مول کی خلط کی کو خلط کا مول کو خلط کی مول کے خلا کا مول کو خلط کا مول کو خلط کا مول کو خلط کا مول کو خلط کا مول کا مول کو خلط کا مول کو خلط کا مول کا مول کو خلط کا مول کو خلط کا مول کو خلط کا مول کو خلط کا مول کے خلط کا مول کو خلط کا مول کے خلط کا مول کا مول کا مول کا مول کا مول کا مول کے خلط کا مول کا مول کے خلط کا مول کے خلط کا مول کا مول کا مول کا مول کے خلط

(ا يداؤطن معددي، مؤفست ولوكيت، ص ١٨٠٠، ماشير ١٠ مو هير، اواره ترجيلي التركي، ايريل ١٩٨٠-١-

جواز و عدم جواز لین یزید کے حوالہ سے ختلف اقوال و آراء کو دیکے ہوئے بہت سے اکا بر الجسنت کا کمنا ہے کہ اگر کوئی شخص جواز لین کا قائل ہو تواسے درج ذیل طریعے پر بغیر نام لئے لینت بعیمنا چاہئے تاکہ معابد دشمی فرقول سے مثابت سے دیل طریعے بر بغیر نام لئے لینت بعیمنا چاہئے تاکہ معابد دشمی فرقول سے مثابت سے لعنة الله على قاتل عمر و عشال و طلحة و الزبير و على والحسين،
لعنة الله على الطالمين، اعداء المحابة وأهل البيت اجمعينعليم الاست مولانا محد الرق على تبانوي يزيد كم حوالا سے مختف احادیث و
روایات كا جائزہ لیتے ہوئے ایک موال كے جواب ميں بري متواران اور قیمتی تنسیات
درج فرائے میں:-

ورن رائے ہیں۔ سوال:- یزید کو لعنت بھیجنا ہاہے یا نہیں، اگر بھیجنا ہاہے تو کمی وج سے، اور اگر نہ بھیجنا جاہے تو کس وج ہے؟ بینوا توجروا۔

جواب:- بزید کے بارے می طماء قدیماً وصرفاً ختصت رہے ہیں بعض نے تواس کو

مغنور كما ب، بدليل مديث محي باري-

ثم قال النبی صلی الله علیه وسلم: - اول حبیش می امتی یغودی مدینة قیصر مغفود لهم (مختصراً می حدیث طویل پروایة ام حرام) - بر نبی کریم ملی افد علیه وسلم نے ارثاد قربایا که میری امت میں پسلاوہ لشکر جو مدین قیم (اروم) پر لشکر کئی کرے گا، بنتا ہوا ہوگا۔

(يه جفرت ام حرام كى روايت كده طويل مديث كا اختصار ب)-

قال القسطلاني:- كان اول من غزا مدينة قيصر يزيد بن معاوية و معه جماعة من سادات الصحابة كا بن عمر و ابن عباس و ابن الزبير وابن ايوب الانصاري، و توفي بها ابو ايوب سنة اثنتين و خمسين من الهجرة-كذا قاله في خير الجاري-

چنانی قبلی (عادم بحاری) فرائے ہی کد مدر قیمر پر پہلی نظر کئی کرنے والا پزید بن معاویہ ہے اور اس کے ساتھ کیار معابہ کی جماعت تمی جیسے ابن عمرہ ابن عباس، ابن زبیر اور حضرت ابو آیوب انساری رمنی اللہ حشم - اور حضرت ابدایوب انساری کا تواسی مقام پر ۵۲ میں وصال ہوا۔

اس طرح "خبرجاری" می سے

وفي الفتح قال المهلب: - في هذا الحديث منقبة لمعاوية لاته أول من غراً البحر و منقبة لولده لاته أول من غراً مدينة قيصر -

اور فتى البارى بني ع: - صلب كيت بيل كراس حديث مي حفرت معاوية كي

منتبت ہے، کیو کد وہ پہلے بزرگ بیں جنول نے بری جنگ کی، اور ان کے بیٹے کی می منتبت ہے، کیو کد وہ پہلے بزرگ بیں جنول نے بھلے پہل مدرز قیمر پر انگر کئی گی-منتبت ہے اس لئے کہ وہی ہے جس نے پہلے پہل مدرز قیمر پر انگر کئی گی-اور بعضول نے اس کو ملعول لکھا ہے۔ (اقولہ تعالیٰ) کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد

فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الارض و تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أيصارهم (الآية)-

پرتم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت ل جائے تو خرا بی ڈالو ملک میں اور قطع کرواپسی قرابتیں، یہ ایسے لوگ بیں جن پر لعنت کی اللہ نے پھر کر دیا ان کو بسرا اور اندھی کردیں ان کی آئیکسیں۔ (یارہ ۲۲، سورہ محمد، آیت ۲۲)۔

فى التفسير المظهرى:- قال ابن الجوزى روى القاضى ابويعلى فى كتابه (معتمد الاصول) بسنده عنى صالح بن احمد بن حنيل انه قال قلت لأبني يا ابت يزعم بعض الناس أنا نحب يزيد بن معاوية فقال احمد يا بنى هل يسوغ لمن يؤمن بالله أن يحب يزيد؟ ولم لا يلعن رجل لعنه الله فى كتابه؟ قلت يا ابت ابن لعن الله يزيد فى كتابه قال حيث قال فهل عسيتم الابة - اه

چنانی تفسیر مظہری میں ہے کہ ابن جوزی نے فرمایا کہ قاضی ابو یعلی نے اپنی کتاب "معتمد الاصول" میں اپنی سند کے ساقہ جو صالح بن احمد بن صنبل ہے ہے، روایت کیا ہے کہ میں نے اپنی سند کے ساقہ جو صالح بن احمد بن صنبل ہے ہیں کہ مرایت کیا ہے کہ میں نے اپنی والد سے حرض کیا کہ اباجان بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سم یزید بن معاویہ سے فرمایا کہ بیٹے جو اللہ پرایمان رکھتا ہے اس کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ یزید بن معاویہ سے دوستی رکھے ؟ اور ایے شخص پر کیو نکر لونت نہ کی جائے جس پر خود حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لعنت فرمائی ہے، میں کیو نکر لونت نہ کی جائے جس پر خود حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لعنت فرمائی ہے، میں نے کہا اباجان اللہ سے اپنی کتاب میں یزید پر کھال لعنت کی ہے ؟ فرمایا: اس موقع پر جان یہ ارشاد ہے۔ فیل عمیتم لئے۔

بہاں یہ برائی ہے۔ گر تعین یہ ہے کہ جو کہ معنی لعنت کے بیں۔ اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور یہ ایک اور غیبی ہے، جب کہ شارع بیان نہ فرمائے کہ فلال شم کے لوگ یا فلال شخص خدا کی رحمت سے دور ہے، کیونکر معلوم ہو سکتا ہے؟ اور تتبع کام شارع سے معلوم ہوا، نوع ظالمين وقاتمين پر تولعنت واردمونى هے كماقال تعالى:الا نعنة الله على الطالمين- (عدد، ب١٢)-

سن لو پیشار ہے اللہ کی ناا نصاف لوگوں پر۔

ومن يقتل منومنا متعمداً. فجرائه جهنم خالداً فيها و غصب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً- (الناء، ب٥)-

(اور فرمایا) جو کوئی قتل کرے کی مسلمان کوجان کراس کی سرا دورخ ہے، پڑا رہے گااس میں اور اللہ کااس پر غمنب موا اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا

يراعداب

یس اس کی توہم کو بھی اجازت ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کون نوع میں داخل ہے اور کون خارج ؟ اور خاص یزید کے باب میں کوئی اجازت منسوصہ ہی نہیں، پس بلادلیل اگر دعویٰ کریں کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہے، اس میں خطر عظیم ہے۔ البتہ اگر نص ہوتی تو مثل فر عول، بابان و قارونی وغیر ہم کے لعنت جا زہوتی، واذلیس فلیس (جب نص نہیں تو لعنت نہیں) اگر کوئی کے کہ جیہے کی شخص معین کا ملحون جونا معلوم نہیں، پس صلیاء مظلومین کے واسطے رحمۃ اللہ علیہ خاص شخص کا مرحوم ہونا ہی تو معلوم نہیں، پس صلیاء مظلومین کے واسطے رحمۃ اللہ علیہ کی خاص شخص کا مرحوم ہونا ہی تو معلوم نہیں، پس صلیاء مظلومین کے واسطے رحمۃ اللہ علیہ کی خاص شخص کا مرحوم ہونا ہی تو معلوم نہیں، پس صلیاء مظلومین کے واسطے رحمۃ اللہ علیہ کی خاص شخص کا مرحوم ہونا ہی تو معلوم نہیں، پس صلیاء مظلومین کے واسطے رحمۃ اللہ علیہ کی خاص شخص کا مرحوم ہونا ہی تو معلوم نہیں، پس طلیاء مظلومین کے واسطے رحمۃ اللہ علیہ کینا کیسے جا تر ہوگا کہ یہ بھی اخبار عن الغیب بلادلیل ہے۔

جواب یہ ہے کہ رحمتہ اللہ علیہ سے اخبار مقصود نہیں بلکہ دعا مقصود ہے اور دعا کا مسلمانوں کے لئے حکم ہے۔ اور لعن اللہ میں یہ نہیں کہ سکتے، اس واسطے کہ وہ بدوعا ہے اور اس کی اجازت نہیں۔ فاقیم۔

اور آیت مذکورہ میں نوع مغدین و قاطعین پر لعنت آئی ہے، اس سے لعن پر یہ اس سے لعن پر یہ استدلال خرایا ہے اس میں تاویل کی جائے گی، یعنی ان کان مسم (اگریزیدان میں سے ہو) یا مثل اس کے لسن میں تاویل کی جائے گی، یعنی ان کان مسم (اگریزیدان میں سے ہو) یا مثل اس کے لسن الفن بالمجتد - البتہ یون کمہ سکتے ہیں کہ قاتل و آمرو راضی بقتل حسین پر، وہ لعنت بمی مطلق نہیں بلکہ ایک قید کے ساتھ یعنی اگر بلا توبہ مراہو - اس لئے کہ ممکن ہے ان سب لوگوں کا قسور قیامت میں معاف ہوجائے، کیونکہ ان لوگوں کے جمعے حقوق اللہ تعالیٰ کے صنائع کئے اور کیجہ ان بندگان مقبول کے، اللہ تعالیٰ تو تواب اور رحیم ہے ہی، یہ لوگ ہی

برسے اہل بمبت اور اولوالوم سے، کیا عجب کر بالکل معاف کردیں بقول مشور جے اور عكر كرستم ميان دو كريم - بس جب يه احتمال كالم ب توايك خطر عليم من رساكيا

اسی طرح اس کومضور محمنا بھی مخت نادائی ہے، کیوں کہ اس میں بھی کوئی نفنی مربع نہیں۔ رہا استدلال مدرث مذکور سے تو وہ باکل صعیت ہے، کیو تھ وہ مشروط ہے بشرط وقات على الإيمان كرما تداور وه امر جمول عدد جنا في قسطو في ميد بعد نقل ملب کے کھا ہے:-

وتعقبه أبي النين وابن المنير بما حاضله الله الآياؤه بدي دهوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص أؤلا يختلف أخل ألعلم أن قوله عليه السلام مفقور لهم مشروط بأي يكونوا من اهل المغفرة حتى لو ارتد واحد ممن غراها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العسرم اتفاقاً قدل على أن المراد مغفور لهم لمن وجد شرط المظفرة فيه منهم-

(حاشيه بخاري ج ١٠ ص ١٠ ١١) بطبيع. أحشونه-

اور این التین اور این النیج سنے مطب کے بیان پر احتراض کیا ہے، جس کا ماسل یہ ہے کہ ای مدیث کے موم میں داخل ہونے سے یادم سی آتا کہ کی فاص دلیل کی بناء پر وہ اس عموم سے فادج نہ مو- اب اہل علم کا اس امر میں کوئی اختلاف میں کہ مدیث ماک میں جو مغزت کا وحدہ ہے وہ اس فرط کے ساقہ مشروط ے کہ یہ لوگ مغرت کے اہل بھی ہول ، چنا بے قاہر ہے کہ اس غروہ میں فریک ہونے والا اگر كوئى شخص اس كے بعد مرعد موكيا تووہ بالاتفاق اس مخرت كے عموم ميں داخل نه مو گا، جس سے معلوم موا کہ مغرب کی شرط موجود مو (اور جس میں فرط مفتود جو 💵 اس مغفرت مين داخل ندموگا)-

یس توسط اس میں یہ ہے کہ اس سے حال کو مفوض بعلم الی کرے اور خود اپنی ربان سے محید نہ محصے لان فیہ خطراً (کیونکہ اس میں خطرہ سے) اور کوئی اس کی نسبت محید كي تواس سے محجد تعرض زكرے لأن فيه نعراً (كيونكه اس ميں يزيد كي حمايت ع)

اس واسط خلاصه میں لکھا ہے:-

انه لا ينبغى اللعن عليه ولا على الحجاج لأن النبى عليه السلام نهى عن لعن المصلين و من كان من اهل القبلة و ما نقل من النبى عليه السلام من اللعن لبعض من اهل القبلة فلما أنه يعلم من أحوال الناس مالا يعلمه غيره – أه

یزید اور جاج پر لعنت مناسب نہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ و السلام نے نمازیوں اور ابل قبلہ پر لعن کرنے سے روکا ہے، اور جو نبی علیہ السلام سے بعض ابل قبلہ پر لعن منقول ہے وہ تو محض اس وجہ سے ہے کہ آپ لوگوں کے حالات کے ایسے جانے والے تھے جودومرے نہیں جانے۔اجہ

اور احیاء العنوم ج ثالث باب آفتہ اللهان عامنہ میں لعنت کی خوب تعقیق لکمی ہے۔ خوف تطویل سے عبارت نقل نہیں کی گئی۔ من شاء فلیر احج الیہ۔

اللهم ارحمنا و من مات و من يموت على الايمان،

واحفظنا من آفات القلب و اللسان يارحيم يارحمن"-

(امداد الفتاری جلد خامس، ص ۱۳۵ ته ۳۲۵ وراجع ایمناً بزید اکابر علماً ، ابل سنت دیویند کی نظر میں، ترتیب و حواشی قاری محمد طیا، الحق، ص ۱۸-۲۰، مکتبه ابل سنت و جماعت؛ کراچی، ۱۹۹۳، )-

ملیم الاست سوالانا اشرف علی تمانوی (م ۱۹۳۳ء) کے تفصیلی جواب میں قاضی ابویعلی صنبی (م ۱۹۳۸ء) کی صالح بن احمد بن منبل سے روایت بہت سے علماء کے نزدیک نہ صرف منقطع قرار دی جاتی ہے، بلک اس کے علاوہ امام غزالی (م ۵۰۵ھ) کے ثاکر د خاص ابو بکر ابن العربی (م ۱۳۹۵ھ) نے "العواصم من القواصم" میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ امام احمد بن منبل (م ۱۳۳۱ھ) نے لئی "کتاب الزحد" میں یزید کو بھی زابد و منتی حضرات تا بعین میں شمار کیا تما- بعد الزال "کتاب الزحد" سے نہ صرف یہ تذکرہ منتی حضرات تا بعین میں شمار کیا تما- بعد الزال "کتاب الزحد" نے نہ صرف یہ تذکرہ ابویعلی کی منقطع روایت کو امام احمد کی جانب سے قائفت یزید کے حق میں بطور سند بیش کیا جانے گا- جے علماء کی معتدب تعداد معتبر و مستند نہیں جانتی، بلکہ قاضی ابو بکر بیش کیا جانے گا- جے علماء کی معتدب تعداد معتبر و مستند نہیں جانتی، بلکہ قاضی ابو بکر بیش کیا جانے گا- جے علماء کی معتدب تعداد معتبر و مستند نہیں جانتی، بلکہ قاضی ابو بکر بین اللہ بی جیے عالم و فقیہ و مورش کی شادت کی بنا، پر امام احمد کے نزدیک یزید کے زید و مستنی ہونے کی قائل ہے اور موالانا تمانوی نے بھی امام احمد کے میمند تول کی زید و مستنی ہونے کی قائل ہے اور موالانا تمانوی نے بھی امام احمد کے میمند قول کی زید و مستنی ہونے کی قائل ہے اور موالانا تمانوی نے بھی امام احمد کے میمند قول کی زید و مستنی ہونے کی قائل ہے اور موالانا تمانوی نے بھی امام احمد کے میمند قول کی در در دستی ہونے کی قائل ہے اور موالانا تمانوی نے بھی امام احمد کے میمند قول کی

شبت تاویل فرمائی ہے۔

مولانا مودودی، ام احمد کے صاحبر ادے عبداللہ بن احمد کی لعن یزید کے حق میں "فیل عیستم --- لعشم اللہ" (محمد: ۲۲-۲۲) سے استدلال (بحوالہ "السواعق المرق" لابن حجر العیشی و "الاشام فی اصراط السام" لحمد بن عبدالرسول البرزنی) نقل کرنے کے بعدام بی کے بارے میں فراتے ہیں:-

"گر ملامر سفارینی اور امام ابن تیمید کھتے ہیں کر زیادہ معتبر روایات کی رو سے امام احمد یزید پر لعنت کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے"۔

(! بوالاعلى مودودي، طافت وخوكيت، عن ١٨٥٠، حاشيه ٢٦، اواده ترجمان التركن، لابود. ايريل ١٩٨٠.)

پس اگر واقعی لعن یزید امام احمد کے نزدیک قرآن مجید سے ٹابت تھا قواس کے بعد اسے ناپسند کرنا چہ معنی دارد؟

امام احمد بن صبل کے حوالہ سے حمایت و خالفت یزید کے سلسلہ میں قامی ابویعنی (م ۱۳۵۸ھ) سے مروی مذکورہ و مختلف و ابویعنی (م ۱۳۵۸ھ) سے مروی مذکورہ و مختلف و متعناد روایتوں کے علاوہ اموی خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز (م ۱۰۱ھ) کے بارے میں بمی دو مختلف و متعناد روایتیں مروی ہیں:-

ا- حضرت عمر بن عبدالعزيز كى مجلس ميں ايك مرتبه ايك شفس في يزيد كا ذكر كرتے ، مورت عمر بن عبدالعزيز كى مجلس ميں ايك مرتبه ايك شفس في يزيد" كے الفاظ استعمال كئے تو سخت ناراض موكر انهول نے فرايا:- تو يزيد كواميرالمومنين كمتا ہے؟ اور اسے ييس كورث كلوائے-

(ابن مر، شذيب التديب بن ااه ص ٢٠١١)-

۲- ابوعبدالر طمن عبدالله بن شورب كيت بيس كه ميس في ابراميم بن افي عبد كو كيت موفي سوف ساك مين الله عبد كو كيت موفي سوف سناك مين في عبر العزيز كويزيد بن معاويه بر "رحمته الله عليه" كيت موفي سناك"

(ا بن عجر، لسان الميزان، ت٧، ص ٢٩٠٠)-

بهر حال ان مر دو دو مختلف ومتعادروایات کی موجودگی میں محم از قم مذکوره منفی روایات کو مثبت روایات کو شبت روایات بر ترجیح دینے کا کوئی تاریخی واخلاتی جواز قرائم کرنامشکل ہے۔ علاوہ ری صحیح بخاری، کتاب الجاد کی حدیث منفذ ت برید و جملہ مجاہدین

قسطنطینے کے برخوف مدمت بزید میں بعض احادیث بھی شدور سے بیش کی جاتی اے۔ مثق:-

قال صلى الله عليه وسلم: - من اخاف اهل المدينه اخافه الله و عليه لعنة الله و الملائكة والناس اجمعين - رواه مسلم -

ترجمہ: - جس نے اہل مدینہ پر علم کیا اور انہیں خوفزوہ کیا، اس پراللہ، اس کے فرشتوں اور پوری نوع بشری کی تعنت ہوگی۔

مگر یزید کا دفاع کرنے والے طماء منتین کا کمنا ہے کہ مسلم و طبرانی و خیرہ کی اس قسم کی احادیث بخاری والی روایت کے برمکس عموی بیں۔ واقعہ حرہ کے حوالہ سے انسی بزید پر منطبق کرنا ظط سے، کیونکہ اگر ایکر بزید، باخیان مدن کے خواف مجاتی رسول مسلم بن عقبه كي زير قيادت كارروائي مين حق بهانب نه موتا تو تمام آل عبدالمطلب و ابوطالب نیز عبدالله بن عرض سمیت اکا بر قریش و بنی باشم کی مالب ا كثريت بيعت يزيد كوبر قرار ندر محتى اور باخيوں كاسات دينے سے افار نه كرتى۔ نيزاكر واقعہ حرہ کے موقع پر یا طیول پر قابویانے کے بعد ان کی ایک مزار حور تول کی بے حرمتی و مصمت دری کی روایت میں ذرہ برا بر بھی صداقت ہوتی تواکا بر تریش و بنی ہاشم واہل بیت نبوت پزید کی بیعت بر قرار نہ رکھتے اور مذکورہ صدیث کا اطلاق پزید پر کرکے حمایت یزید کی بھانے لعن یزید اور حمایت باطیان پرمتنق موجائے۔وطی عدا التیاس۔ اور جال تک امیر نشر، یزید سمیت شهر قیمر یعنی قسطنطینیه پر جاد کرنے وا لے اولین الگر اسلام کے تمام جاہدین کے لئے مغرت کی بشارت والی مدیث ظاری (كتاب الجماد) كا تعلق مع، وه معلب اور ابن تيميه و ديكر بست سے الله عدثين كے نزدیک واضح و متعین ہے۔ البترابن التین وغیرہ کی یہ دلیل کہ بشارت مشروط ہے وفات على الايمان كے ساتھ، تواس كے حوالہ سے برصغير كے جليل القدر عالم ومصنف مولانا عام عثما في فرماتي بي:-

الم کھتے ہیں کہ اصولاً اگرم یہ بات درست ہے کہ مرتد کی مغرت نہیں ہوسکتی لیکن ہر مسلمان سمجہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول " کے ذریعہ کسی فردیا منصوص افراد کی مغرب کا اعلان فرما دیں تو آپ سے آپ سے ہوجاتا ہے کہ یہ لوگ مومن ہی مریں

گ، مرتد نہ موں گے۔ ہم خرافتہ کے علم میں تو ہے ہی کون کیا کرے گا، کس انجام کو جہ کے اور اگر کسی مقدم میں ارتداد تقدیر فرا دیں تو نامکن ہے کہ بسر افراد کا فاتمہ بشارت بھی دیں۔ مغزت کی بشارت اسی تقدیر پر دی جا سکتی ہے کہ جشر افراد کا فاتمہ ایمان ہی پر ہوتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو انصاف کینے کہ جن اسلاف نے بخاری والی بشارت صریح کے ذیل میں مرتد کی مغزت نہ ہونے کا تذکرہ فربایا ہے، انہوں کے کہاں بشارت صریح کے ذیل میں مرتد کی مغزت نہ ہونے کا تذکرہ فربایا ہے، انہوں کے کہاں تک بر محل بات کسی ہے؟ آخر کیا جوڑ ہے اس بشارت سے ارتداد کی نکتہ آخر بنی کا؟ جبکہ یہ حضرات خود ہی یزید کو مرتد نہیں گئے۔ سوائے اس کے کیا کہا جائے کہ شیق بروہ بگذشت کے بعد ان لوگوں بروہ بگذشت کے بعد ان لوگوں بروہ بگذشت کے بعد ان لوگوں کاجی کی طرح نہیں جاہتا کہ یزید کی مغزت کا فیصلہ فداوندی شینڈے دل سے تسلیم کی طرح نہیں جاہتا کہ یزید کی مغزت کا فیصلہ فداوندی شینڈے دل سے تسلیم کی سے بی کوئی نہ کوئی نہ کوئی نی تا لیے ہیں، جاہت بنے یا نہ بنے۔

سمارا دعویٰ ہے کہ پلے خزوہ قسطنطینیہ کے جابدین میں سے ایک بھی مرتد نہیں موا۔ ہوتا کیے ؟ جن لوگول کے لئے خود عالم الغیب والثمادہ نے ہی مغزت طے کردی مو، وہ کیوں کر مشرک و کافر ہو کر دنیا ہے جا سکتے ہیں۔ اللہ کو پورا علم تا کہ اس گروہ مونین میں کوئی فرتد ہونے والا نہیں۔ اگر ہونے والا بوتا تو ضرور وہ رسول کی زبانی دی ہوئی بشارت صریحہ میں کوئی ایسا لفظ لکھوا دیتے جو استشاء کی گنمائش ویتا۔ پھر آخر لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ہر موسی کے لئے چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار میں امکان مغزت کا عقیدہ دکھنے کے باوجود وہ رسول اللہ کی بشارت سے بزید کو تکالنے کی زبروستی کرر ہی بیں، اور انمل ہے جوڑ طریقے پر ارتداد کا حکم بیان فرمار ہے ہیں۔ جرات ہے تو کہہ دو، بین، اور انمل ہے جوڑ طریقے پر ارتداد کا حکم بیان فرمار ہے ہیں۔ جرات ہے تو کہہ دو، کیا بوالفسولی ہے کہ یزید کو مرتد بھی نہیں کھتے اور ارتداد کی بحث بھی کھومی کرنا۔ یہ کیا بوالفسولی ہے کہ یزید کو مرتد بھی نہیں کھتے اور ارتداد کی بحث بھی بھی جنی لائے ہو۔ کو ایسات تو نہیں کہ یزید کو مرتد بھی نہیں کھتے اور ارتداد کی بحث بھی بھی جنی لائے ہو۔ کہیں ایبا تو نہیں کہ یزید کو مرتد بھی نہیں کھتے اور ارتداد کی بحث بھی بھی جنی لائے ہو۔ کہیں ایبا تو نہیں کہ یزید کو مرتد بھی نہیں کھتے اور ارتداد کی بحث بھی بھی جنی لائے ہو۔ کہیں ایبا تو نہیں کہ یزید کی مدیک تم نے خوادی و معتران کا حقیدہ احتیار کر لیا ہو کہ معسیت کا مرتکہ کا فرمو حاتا ہے ۔

(مولانا عام عثمانی، معنمون یزید جے بغدا نے بنشانگر بندول نے نسی بنشا، مطبوص ابنار تبلی، ویوبند، جولاتی ۱۹۹۰، وراجع تمتین مزید عباسی. من ۱۳۵۱، انجمن پریس کراتی، جون ۱۹۹۱، )- مولانا عامر عثما فی اس سلسله میں کام میں آگے جل کر فرماتے ہیں:اجتنی میں روایتوں میں رسول اللہ کی زبان سے مراحتاً بزید کا فتق و فجود د کھلایا گیا

ہے، ووسب با استشاء جمو فی اور گندی ہیں۔ ان کے بعض راوی اثمہ فن کی تصریحات
کے مطابق اتنے لئیم ہیں کہ ان کے نفس کی گراوٹ شاید بزید کی شہرت یافتہ گراو ثول
سے بھی بڑھ کر ہو۔ اس شخص کی بستی کا کیا شکانا ہوگا جو رسول اللہ پر بستان با ندھے،
اور اینے دل کی محرفی ہوتی بات ان کی طرف شوب کرے۔

ری ووروایتیں جی سے مراحتا نہیں بلکہ اجتماداً "افر اشارتا" یزید کا فت و فرور کا بر برتا ہے تووہ بمی اپنے متی اور اسلوب کے اعتباد سے اس کی گنجائش رکھتی ہیں کہ یزید ان کی رد میں نہ آئے۔ تا ہم چلئے ساری روایتیں سلیم اور یزید کا فت و فرور بجا لیکن جب فت و فرور آدی کو کافر نہیں بنا تے اور افتہ سر گناہ لیوائے شرک و کر کے معاف کر سکتا ہے تو ان دکاوت میں کے مریموں کا کیا حشر ہوگا جوافتہ کے رسول سے بے بنیاو معاون کر ساونہ کی اور بروگا جوافتہ کے رسول سے بے بنیاو معاونہ کری اور بے محا با کمیں کہ یزید کو ہم نہیں بخشنے دیں گے۔ پیر حضور صلی افتہ طلیہ وسلم ہی کے ارشاد مرج کو مروح کر سے کی کوشش فرمائیں۔ ہزار باریناہ اس بماوری سے اور افکہ بار توبہ اس بے واقتی سے کہ پرائے شکون میں آدی اپنی ہی تاک کاٹ

(مولانا عام عثمان، يزيد مع خدا في بخشا مر بندول في نسي بخشاء مطبوص ابنام تبلي ديوبند، جولاني ١٩٦٠ وتحقيق

واقد کر ہو کے حوالہ سے صمناً یہ امر بھی کا بل توجہ ہے کہ سیدہ زینب بنت ملی کا مزار مبارک دمشق میں ہے جس سے اس روایت کو تقویت ملتی ہے جے بالا مور مشق میں مام عاصل نہیں کہ واقعہ کر ہو کے بعد سیدہ زینب نے مدن کے بجائے بالا خر دمشق میں روجہ بزید، سیدہ ام محمد بنت عبداللہ بن جعز طیار کے پاس منتقل قیام اختیار فرا لیا تعا، اور وہیں آپ کا انتقال و ہر فین موتی۔ چنا نے سیدہ زینب کا بزید و بنوامیہ کے گرد دمشق میں مزار بھی بہت می ان منفی روایات کی عملاً تردید کرتا ہے جو بنوطاشم وامیہ کی باہم دشمنی کے حوالہ سے زبان زدھام ہیں۔ واحد اعلم بالصواب۔ موالد عدر بان ردھام ہیں۔ واحد اعلم بالصواب۔ موالد عدر بان دھام میں معزمت مجادین قطنطینیہ کے حوالہ سے مزید فراتے

ش:-

العنت بعیبو گالیال و جوچاہے کو، اخد کا رسول تو بحد چا کہ (اول جیش من امتی یغزون مدین قیمر مغفور لمم)۔ اور الخد کا رسول اثل بچو نہیں کمتا، اللہ کی طرف سے کمتا ہے۔ سارا عالم بل کرزور نا او، اللہ کی مشیت اٹل ہے۔ وال یردک بغیر فلاراولفعنلا۔ اور اگر اللہ ارادہ کرے تیرے لئے خیر کا تو کوئی اس کے فعنل کو لوٹا نہیں سکتا۔

نصیبہ ورتے وہ لوگ جنہیں قسطنطینیہ کے غزوہ اولی کی قرر کت نصیب ہوتی اور اللہ سنے انہیں بنش دیا۔ کمال ہے بدعتی حضرات جو رسول اللہ کا درجہ دینے کے لئے انہیں عالم الغیب اور عاضر و ناظر اور نہ جانے کیا کیا کہا کرتے ہیں، وہ مبی یزید دشمنی میں اتنے وصیت ہوگئے ہیں کہ رسول اللہ کافر مودہ تاویل کی خراد پر چڑھ جائے تو چڑھ جانے گریزید جنت میں نہ جانے یا ہے۔

مبارک ہوشیوں کو کہ انہوں نے خود تو حضرت حسین کو کو سنے بھیا اور بد ترین بندلی اور عبد شکنی کے مرتکب ہو کر ان کی مظلمانہ موت کو دعوت دی، لیکن الزام سارا دیا یزید کے مر، اور حب حسین کا دعونگ رہا کر بغض یزید کی وہ دظی بھائی کہ ابل سنت ہی رقص کر گئے۔ کتنا کامیاب فریب ہے کہ اصلی قاتل تو مرخرو ہوئے، اور سیابی فی گئی اس یزید کے منہ پر جوابنی حکومت کی حفاظت کرنے میں اسی طرح حق سیابی فی گئی اس یزید کے منہ پر جوابنی حکومت کی حفاظت کرنے میں اسی طرح حق بیانب تماجس طرح دنیا کا کوئی ہی حکمران ہوتا ہے۔

ہم انسانی تاریخ میں کی ایسے مگران کو نہیں جانے جی نے بوقت فرورت اپنے تعظ کے لئے مکنہ تدابیر سے کام نہ لیا ہو۔ بزید ہی نے حضرت حسین کو ہازر کھنے کے لئے افسرول کو اقدام وا نصرام کا حکم دیا تو یہ کوئی ا نوکھا قبل نہ تنا- بال اس نے یہ برگز نہیں کہا تنا کہ انہیں مار ڈالنا- جو کچہ بیش آیا، بست براسی گریز مرفائی نہ تنا، نہ تشل کا آرڈر دینے والا- پھر بھی تشل کی ذمہ داری اس پر ڈالئے ہو تو اس میں سے کچہ حصر، بست بڑا حصد ان بد نهاد کوفیول کو بھی تو دو جنول سنے خلوں سکے پلندست بھی محصر، بست بڑا حصد ان بد نهاد کوفیول کو بھی تو دو جنول سنے خلوں سکے پلندست بھی جمر کر ضربت حسین کو بڑیا اور وقت آیا تو رسول اللہ کے فواسے کو بچوم آفات میں جمر کر نو دو گرارہ ہو گئے۔

یہ سب شیع سے ، پر لے سم سے کے دبولفنول اور عبد بھی ۔ انہوں نے

حفرت على كو بي ناكول حين چيوا في ميدان وفا ميل هيج بن كف اسد الله كي خيبر مثل توار کو کند کرکے رکد دیا، اور پیرانبی کے مالی مقام بیٹے حسین کو سبز باغ وکھا کر مروا دیا۔ آج یہ نامک محیلتے ہیں کہ ہم حسین کے فدائی ہیں اور اسی نامک میں کتنے ہی سی حضرات بطور آر کسٹرا شامل ہو گئے ہیں۔ واہ رے کمال فن! ہوسکے تو یزید وسمی میں در سے آگے جانے والے اہل سنت خور کریں کروہ کس معمومیت سے دحوکا کیا کے بیں۔ کیا وادو کا ڈ ندا ان کے سریر پیرا کیا سے اور معاب کے دشمنوں نے کس طرع يزيد كى آوليس نه مرف حضرت معاوية بلكه يزيدكى بيعت كرف والعامتدو جليل التدرموا يكوسب وشتم كرف كاداست الاست "-(مولانا عام حمَّاتي، يزيد عيد خدا في بنشا كمر بندول في نسي ينشاء مطهور البنام " تيل، ويوبند جولاتي ١٩٩٠ . بسلسله نظرو تبعزه كتاب "شبيد كربولود يزيد" از كاري محد طيب"، وداعج ايعناً "تمتيق مزيد" عماس، من ١٣٦٨ -

باب دو تم

یزید پرعائد شدہ الزامات اور و کلائے صفائی کے جوابات ۲- یزید پر عائد شده الزامت اور و کل نے صبائی سکے جوا بات یزید پر عائد شده سنگی الزامت و اعتراضات درج ذیل بین- جی سک منتحت اکار است نے دائی و منصل جوابات دے کریزید کے وکل نے صفائی کا کرداد ادا کیا

ا- فلید کی جانب سے اپنے جانشیں کا ترر بالصوص اس منعب کے لئے بیٹے کی الروگی فروافظ ہے۔ ابدا بزید کی المت وظافت فرعی لمالا سے درست میں۔
۲- بزید سے الممثل و برتر محافہ و تاجین کی موجودگی میں بزید کو نام و عینہ مترر کرنا ورست قرار نسی و با ما مکتا۔

٣- يزيد فاس وفاجر مون كى بناء بر قرماً منعب للمت وفوفت كاابل نهي تنا-٣- يزيد قتل صين كا ذر دار --

٥- يزيد عدر كى بالعرمتى (واقد حره) كادمردار ب-

۱- التكريزيد ف حسارا بن زبير ك دوران بي كعبر برستندي كى-اب ان الزامت كى ترديد بي يزيد ك وكوف صنائى كى حيثيت سے ختص اكار است كے جوابات بالتر تيب وحد مول:-

ا- فلید کی جانب سے اپنے جانصین کا تقرر بالعموص ال منصب کے لیے یہ کی نامزد کی قررما خلط سے-ابدا یزید کی ایاست و فلافت مند ایزید کی ایاست و فلافت فتر می لانا سے درست نہیں ؟

ال الزام کے جواب میں جلیل القدر قدت و مورخ اور اورب و مصنعت علار این مزم ظاہری اندلی (م ۲۵۱ مرم) می صلی الفرطیر و سلم کے ناتی التین سید نا ابر بجر کولام مراز مقرد کر سک ان کی المت و خوات کا اندار و دیت اور اقدام ابر بجرو حراسک موالا سے ممارز مقرد کر سک موالا سے

فرما ہے ہیں:-

"خلافت کا انعقاد کئی صور توں میں صمیح ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے اول و
افعنل اور صمیح ترین صورت یہ ہے کہ مر نے والا خلیفہ اپنی پسند سے کسی کو ولی حمد نامزو
کر دے۔ جائے یہ نامزد کی حالت صحت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہویا میں مرنے
کے وقت ہو، اس کے مدم جواز پر نہ کوئی نص ہے نہ اجماع۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ابوبکر کو اور ابوبکر نے عمر کو اور جس طرح سليمان بن عبدالملک نے عمر بن عبدالعزيز كونامزد كيا-

یہ صورت بمارے زدیک متاز و پسندیدہ ہے اور اس کے مطوہ دو مری صورتیں ناپسندیدہ بیں۔ کیونکہ اس صورت میں امت کا اتحاد اور امور اسلام کا اشکام کا مُم رہتا ہے۔ نیز اختلاف اور شور شرائے کا خوف نہیں رہتا۔

اس کے برعکس دو مری صور تول میں یہ متوقع ہے کہ ایک خلیفہ کے دنیا سے اللہ جانے کے دنیا سے اللہ جانے اور حصول اللہ جانے کے دنیا سے اللہ جانے اور حصول خلافت کی کوشش لوگوں کے اندر طمع کے جذبات بیدا کردے"۔

(ا بن حزم اندلسي، كتاب النصل في الملل والإحواء والنمل، يت مهم من 19 إ-

الم ابل سنت علام عبدالشكور فاروتى كے بوتے مولانا عبدالعلى فاروتى، ناعم دارالعلوم فاروقيكاكورى و مدير مابنام "البدر" لمام ابن عزم كے اس بيان پر تبعره فرماتے موئے لکھتے ہيں:-

 اختلات وانتشار کی صورت میں ظاہر ہو کر زبا"-

(مولانا عبدالعلى قاردتى، تابيخ كى مظلوم منسيتين، اللهاس فرباب منوت ساوية - نيز الاحظ موواتد كربل اوراس كا

بس سنقر، مطبور بيمول يهلي كبيشنز، لمثال- ١٠٤٥، ص ٣٧٠-٢١٥-

معترمنین کے زدیک سیرنا معاویہ نے چونکہ اپنے بیٹے کو جانشین نامزد کر کے اس کی والبت عبد و آئندہ ظافت کی بیعت لی، ابدا یہ کاروائی قابل اعتراض قرار پاتی ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں ہائی شہرت یافتہ فقیہ ومؤدخ اہل سنت علام محمد بن عبدالرحمی ابن خلدون المالکی المغربی (م ۸-۸ھ) اپنے شہرہ آفاق مقدمہ "تاریخ العبر" میں لکھتے ہیں۔ (واضح رہے کہ روز نتال کے انگریزی ترجمہ سمیت مقدمہ ابن

خلدون ابنی اہمیت کی بناء پر کئی مغرفی زبانوں میں ترجمہ کیا جا ہے)-

"الاست و ظافت کے معنی اصل میں اہت کی دینی و دنیاوی مصلے کی نگرانی اور حفاظت کے بیں۔ پس امام لوگول کی مصالح کا امین اور ال کی بہبود کا ذمہ دار ہے۔ اور جب وہ اپنی رند کی میں اس کا ذمہ دار ہے اور اسے مسلما نول کی فلاح و بسود عزیز ہے تو قدرتی طور پراس کی خواہش بھی مونی جاہے اور اس کا فریعنہ بھی ہے کہ اپنی موت کے بعد کے لئے بی ان کی بعلاتی کی فکر کرے۔ اور کسی ایسے آدمی کو قائمقام کرجائے جواس کی طرح ان کے مدہ وزت کی دیکھ ممال کرنے والا ہو۔ اور لوگ اس سے معلمین رہیں۔ جیسے اس کے پیشرو سے مطمئن تھے۔ (اس کا نام والیت عهد ہے) اور یہ صرعاً بالکل جا ک ہے۔ کیونکہ اس کے جواز پر اور اس طرت امات کے انعقاد پر امت کا اجماع ہو جا ہے۔ ابوبر سنے معابہ کی موجود کی میں عمر کواسی طرح اپنا قائمقام بنایا، جس کو محابہ نے باز شہرایا اور عرفی الاحت اپ اور ادم کرلی- بعد اذال جب حفرت عمر کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنا بار محشرہ مبشرہ کے باقی ماندہ جدامحاب کو سونپ دیا كرود مشوره كر كے مؤفت كى ايك كے سيرد كرديں- يمران ميں سے بى بعض بعض ر فیصلہ چمور نے مطلے گئے۔ یہاں تک کہ عبدالرحمیٰ بن عوت کوافتیار کلی دے دیا گیا-یں انہوں نے بہتر سے بہتر کوشش کی اور عام مسلمانوں کے خیالات کا جا رہ لیا تو عثمان اور علی پر سب کومتفق یا یا۔ اب ان دومیں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا توانہوں نے عثمان کی بیعت کو ترجی دی کیونکہ او نمایت سختی کے ساتھ شیخین (ابوبکروعم)

کی اقتداء بهند کرتے تھے۔ اور اس باب میں عبدال حمل کے ہم خیال تھے کہ ہر ایک موقع پر اپنی دائے کے ہم ایک موقع پر اپنی دائے کے بائے شخص کی اقتداء کرنی چاہیے۔ چنانچ عثمال کی خلافت منعظر موگئی اور سب نے ان کی اطاعت اپنے اور اور م کرلی۔

ان دونول موقول پر معابہ کرام کی کافی تعداد موجود تھی گر کی ایک نے بی
اس بات پر اٹھار واحمتراض نہیں کیا۔ پس اس سے ٹابت ہوا کہ تمام معابہ ولی عہدی
کے جواذ پر متنق تھے۔ اور اجماع جیسا کہ معلوم ہے کہ جت قرعی ہے۔ پس ام کو
اس معاسلے جی الزام نہیں دیاجا سکتا اگرچہ وہ یہ کاروائی اپنے باپ یا بیٹے ہی کے حق میں
کیول نہ کرے۔ اس لئے کہ جب اس کی خیر اندیشی پر اس کی زندگی میں احتماد ہے تو
اس کی موت کے بعد تو بدرجہ اولی اس پر کوئی الزام نہیں آنا جائے۔

بعض لوگول کی دائے ہے کہ باپ اور بیٹے کو ولی عمد بنانے میں امام کی بیت پر شر کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض صرف بیٹے کے حق میں یہ دائے رکھتے ہیں۔ گر جمیں ان دو نول سے اختلاف ہے۔ بماری دائے میں کی صورت میں بمی امام سے برگھانی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خاص کر ایسے مواقع پر کہ جب ضرورت اس کی داعی ہو۔ مثلاً کی مصلحت کا تعنظ یا کی مفدہ کا ازالہ اس میں مصر ہو تو کی طرح کے مور فن کی کوئی وجہ بی نہیں۔ جیسے کہ حضرت معاویہ کا ایے فرزند کو ولی حمد بنانے کا واقعہ ہے۔

زدیک رحی بمیت ہے۔

قطع نظر اس کے کہ حضرت معاویہ کی شان میں کوئی بدگھانی نہیں کی جا سکتی کیونکہ آپ کی معابیت اور معابیت کا الازم عدالت مرشم کی بدگھانی ہے انع ہے۔
آپ کے س فعل کے وقت سینکڑوں معابہ کا موجود ہونا اور اس پر ان کا سکوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس امر میں حضرت معاویہ کی نیت مشکوک نہیں تھی۔ کیونکہ معابہ بات کی دلیل ہے کہ اس امر میں حضرت معاویہ کی خرن مجی رواوار نہیں ہو سکتے تھے کرام حق کے معاسلے میں چشم پوشی اور نری کے کسی طرن مجی رواوار نہیں ہو سکتے تھے اور نہ معاویہ بی ایس اس اس اس کے انٹرے آپ جاتی۔ یہ سب اس اور نہ معاویہ بی اور ان کی عدالت ایس محروری سے یقیناً انع ہے۔

(متدررا بن خدون ، طع معر ، ص هدا-۲۱)-

ا بن خدون خلفاء اربعہ کے بعد بدیے مونے حالات میں سیدنا معاویہ کے اقدام نامزوگی بزید کودرست قرار دیتے جوئے لکھتے ہیں: -

"بن اگر معاویه کی ایسے شخص کو اپنا جائشین بنا جاتے جس کو بنوامیہ کی مصبیت نے جائی ہوتی (خواہ دین اسے کتنا ہی پسند کرتا) توان کی یہ کارروائی یقیناً الث دی جائی۔ نظم خوفت در ہم بر مم بر وجاتا اور امت کا شیرازہ بکمر جاتا۔ تم نہیں و کھتے کہ ماسون الرشید (عباسی خلیف) نے رہانے کی تبدیلی کا یہ حکم نظر انداز کرکے علی بن موسی بن جعنر العمادی کو اپنا وئی عبد نامزو کر دیا تھا، تو کیا نتیجہ بوا۔ عباسی فاندان نے پورے معنی میں بناوت کر دی۔ نظام خوفت در ہم بر ہم ہونے گا، اور ماسون کو خراسان سے بغداد بہتے کر معاقب کو کا ہو کرنا پڑا"۔

(مقدم اینا فعدان، طبح معر، ص ۱۵۲)-

مشور مغسر و محدث ومؤرخ طاسرا بن كثير دمثتی (م مهدے حد) جن كی تاريخ ایک ائم اور بنيادی باخذ تاريخ اسلام بے نيز مؤرخ اسلام ذهبی في (تاريخ الاسلام و طبقات المثاهير والاطلام، ص ٩٢ مي) اور ديگر مؤرخين في بيان كيا ہے كه حضرت معاويہ في يزيد كي ولايت عمد كى بيعت محمل موجا في بريد وعاما تتى:-

"اللهم أن كنت تعلم أنى و ليته لانه فيما أراه أهل لذلك فاتمم له ما وليته- و أن كنت و ليته لأنى أحبه فلاتتم له ما وليته-

(ابن کثیر، البدایة و النهاید، بر ۸، ص ۱۸۰-

رجمہ: اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق میں نے اس (یزید) کو اس لئے ولی عہد قرار دیا ہے کہ وہ میری رائے کے مطابق س کی املیت رکھتا ہے تو اس کی ولایت عہد دی عہد کو پاید تکمیل تک پہنچا دے۔ اور اگر میں نے اے مخص اس لئے ولایت عہد دی ہے کہ میں اس سے محبت رکھتا ہول تو میری ج نب سے اس کی ولی عہد ظافت بنانے کی کاروائی کو پایہ تکمیل تک پنچنے ہے روک دے۔

امام ابل سنت مولانا عبدالتكنور فاروتى كے بوتے مولانا عبدالطى فاروتى باب كے بعد بيٹے كى امارت كے سلسلہ ميں لكھتے ہيں:-

"باپ کے بعد بیٹے کی امارت قائم ہونے یا باپ کے اپنے بیٹے کوامارت کے لئے نامزد کرنے کی کہیں کوئی مما نعت نہیں ہے۔ اور کس گری پرفیی روایت سے ہی اس مما نعت نہیں فراہم کیا جا سکتا۔ ہم حضرت معاویۃ اور پڑید سے پہلے حضرت طلق مما نعت کا ثبوت نہیں فراہم کیا جا سکتا۔ ہم حضرت محق کی خلافت قائم ہونا اور اس پر کس مجمی ملقہ کی اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حس کی خلافت کا نم مونا اور اس پر کس مجمی ملقہ کی طرف سے یہ اعتراض نہ ہونا کہ "باپ کے بعد بیٹے کی امارت اسلامی کا نون کے لحاظ سے خلط ہے، امت کے اس اجماع کو ثابت کرتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کا امیر ہونا کوئی جرم نہیں۔

ملاود ازیں جب حضرت علی ہے ان کے آخروقت میں یہ دریافت کیا گیا کہ کیا ہم آپ کے بعد آپ کے جواب میں بم آپ کے بعد آپ کے جواب میں حضرت علی نے بعد آپ کے فرزند حسن کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا: - میں نہ تم کواس کا حکم دیتا ہون نہ اس سے منع کرتا ہوں تم لوگ خود اچھی طرح دیکھ ہو۔ (البدایہ والنمایہ، نامی، ص ۱۳۲۷)۔

حضرت علی کے اس جواب سے یہ بات ظاہر موجاتی ہے کہ وہ بھی باپ کے بعد بیٹے کی امارت و طلافت میں کی قسم کی کوئی قباحت نہیں سمجھتے تھے ور نہ وہ یہ جواب نہ دے کر یہ کیتے کہ "یہ طریقہ اسلامی قانون کے لحاظ سے فلط ہے اس لئے تم لوگ ایسا نہ کرنا۔" یا کم سے کم یہ کیتے کہ "میر نے لئے اپنے بیٹے کو اپنے بعد ظلافت کے لئے نامزو ارنا۔" یا کم سے کم یہ کوئے کہ "میر نے لئے اپنے بیٹے کو اپنے بعد ظلافت کے لئے نامزو ارنا۔" اسلامی قانون کے لحاظ سے جرم ہے اس لئے میں یہ کام نہیں کر سکتا"۔

اسلامی قانون کے لحاظ سے جرم ہے اس لئے میں یہ کام نہیں کر سکتا"۔

اسلامی قانون کے لحاظ سے جرم ہے اس لئے میں یہ کام نہیں کر سکتا"۔

اسلامی قانون کے لحاظ سے جرم ہے اس لئے میں یہ کام نہیں کر سکتا"۔

معا بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جندب بن عبداللہ تھے، اگر باپ کا اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلافت ہوتا تو حضرت جندب خود بی اس سلسلہ میں حضرت علی سے استفساد نہ کرتے "-

(سولانا وبدالعلى فاروتي، تاريخ كي مظلوم شخصيتي، باب حضرت معاويه، نير طاحظه مرواقعه كربلا أوراس كا پس سنظر، ميدون بهلكيشنز، متال، جلد دوم، ص ٢٠١٥)-

برصغیر کے معروف عالم و معنف ومغسر قرآن مولانا امین احس اصلامی کے تلمید جناب فالد معود مدیر ماہنامہ "تدبر" لاہوراس سلسلہ میں قرماتے ہیں:-

المنی جا اللی کا فیصلہ کرنے والی کمیٹی میں حفرت عبداللہ بن عرق کو بھی رکن نامزد کیا اللی جا اللین کا فیصلہ کرنے والی کمیٹی میں حفرت عبداللہ بن عرق کو بھی رکن نامزد کیا تھا۔ وہ مشورہ میں فرریک تھے لیکن حفرت عرق کی بدایت کے مطابق خلیفہ شیں ہوسکتے تھے۔ یہ اس لئے کہ حفرت عرق کے بدایت کے مطابق خلیفہ شیں ہوسکتے تھے۔ یہ اس لئے کہ حضرت عرق کی بقول بار خلافت کی جوابد ہی کے لئے خاندانی بنی عدی میں سے تنہا صفرت عرق ہی کائی بقول بار خلافت کی جوابد ہی کے لئے خاندانی بنی عدی میں سے تنہا صفرت عرق ہی کائی اسے۔ اسی طرح حضرت حل کی جا نشینی کے لئے ان کے صاحبرادے حضرت حل کا انتخاب کیا گیا حالانکہ ان سے اہل تر اور زیادہ تجربہ کار معمر صحابۃ برمی تعداد میں موجود

(المتباس اذستال خالد مسعود صدراول كى تاريخ كے لئے چندرسما كات، ابنام "تدبر" البور، اكست ١٩٩٢ه)-

المدبان ارتفاد عاد سوری مدرون نابی سے بعد بیٹے کی خلافت کے حوالہ سے اہل تشیع بھی اعتراض نہیں رہے کے بعد بیٹے کی خلافت کے حوالہ سے اہل تشیع بھی اعتراض نہیں کے مطابق کے بید کے بعد کے بعد کے لئے مقرد کردے اور اپنی اوالد ہی میں سے کسی کو منصب امامت و خلافت پر اپنے بعد کے لئے مقرد کردے اور شید نا شیع اثنا عشریہ کے بال تواولا سیدنا حسن بھی اس حق سے محموم رکھی گئی ہے اور سیدنا علی و حسن و حسن و حسن و حسن ہیں سے باپ کے بعد بیٹے کی عالمت کے اصول کے مطابق مقرد شدہ ہیں۔

علاوہ ازیں دنیائے روحانیت و سلاسل تصوف میں اس بات کو ترجیح دی جاتی علاوہ ازیں دنیائے روحانیت و سلاسل تصوف میں اس بات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا ہی سند نشین ہو۔ حتی کہ اگر اس سے بہتر لوگ موجود مول تب ہی اس خاندانی مرکز روحانیت کا تسلسل برقرار رکھنے کے لئے نیز دیگر مصلح کے بیش

نظر بالعموم صاحبزادہ ہی جانشین و گدی نشین قرار پاتا ہے اور اگر اس کا عمل و تقوی کرور ہو تب بھی بالعموم مسند نشین ہو کر احساس ذمہ داری کے تحت اس کی بہت سی خامیاں اور لابروابیال یکسر ختم ہوجانے کی امید کی جاتی ہے۔

۲- یزید سے افصل و برتر صحابہ و تا بعین کی موجودگی میں یزید کوامام و خلیفہ مقرر کرنا درست قرار نہیں دیا جاسکتا ؟ یزید سے بدرجها افعال و برتر معالہ و تا بعین کی موجودگی میں یزید کو دبی حمد اور

آ تندہ خلیفہ نامزد کرنے کو ترجیح کیول دی گئی ؟ اس کا جواب بھی ابن خلدون کے بیان

میں موجود ہے:-

"اولاً تو صرت معاویہ کا لوگوں کے عموی اتفاق کے ساتھ ایسا گرنااس باب میں بیانے خود ایک جب ہے۔ اور پھر انہیں متم یوں بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے بیش نظر یزید کو ترجیح دینے سے بجزائی کے اور کچھ نہیں تنا کہ است میں اتحاد واتفاق قائم رہے اور ایل حل وحقد میں اتفاق ہو۔ اور ایل حل وحقد مرف یزید بی کو ولی عهد بنانے پر متفی ہو سکتے تھے۔ کیونکہ وہ عمواً بی اُسے میں سے تھے اور بنی اُسے اس وقت اپنے میں سے باہر کی اور کی خلافت پر رامنی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس وقت قریش کی عصبیت سارے وقت قریش کا سب سے بڑا اور طاقتور گروہ اس کا تنا اور قریش کی عصبیت سارے عرب میں سب سے زیادہ تھی۔ ان نزاکتوں کے پیش نظر حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہدی کے لئے ان لوگوں پر ترجیح دی جو اس کے زیاوہ مستی سمجھ جا سکتے تھے۔ افعنل عہدی کے لئے ان لوگوں پر ترجیح دی جو اس کے زیاوہ مستی سمجھ جا سکتے تھے۔ افعنل کو چھوڑ کر مفضول کو اختیار کیا۔ تاکہ مسلما نوں میں جمعیت اور اتفاق قائم رہے۔ جس کی شارع کے نزدیک بھی اسمیت ہے۔"

(مقدمر این فلدون، طبع مصر من ۱۷۵-۱۷۶)-

عدر ان عدون من مربا را مالا المعلم ا

فرماتے ہیں:-

" یہ بات می محض حضرت معاویہ پر اعتراض جڑنے کے لئے اٹھائی گئی ہے۔
ور نہ امیر المؤمنین اور خلیفتہ المسلمین کے لئے لارت و خلافت کی اہلیت تو قسرط ہے۔
لیکن اس کا اپ زیانے کے تمام لوگوں سے افعنل ہونا ضروری نہیں۔ نہ ہی عملاً اس کا
استمام ہوسکتا ہے۔ کیونکہ نصیلت کا کوئی ایک مقرر پیمانہ نہیں ہے جس کی بناء پر کسی
شخص کو من کل الوجوہ افعنل قرار دیا جا سکے۔

یہ صمح ہے کہ یزیدگی ولی حمدی اور پر المارت کے وقت آگا ہر معابہ اور بست

ایسے تا بعین موجد سے جن کو ہر طرح یزید پر فضیلت حاصل تھی۔ لیکن کیا یہ کہا جا

مکتا ہے کہ خود حضرت معاویہ اپنے دور کے تمام اصحاب سے افعنل سے۔ اور پھر ان

ہے پہلے حضرت حن کی خوفت کے وقت حضرت سعد بن ابی دقاص، خضرت سعید بن

زید اور حضرت عبداللہ بن عباس جیے بہت سے اکا ہر صحابہ موجود سے جن کو علم و فعنل

میں حضرت حن پر بر تری حاصل تعی اس کے باوجود حضرت علی کی شمادت کے بعد
حضرت حن ہی خلید مقرر ہوئے۔ ایسی صورت میں یزید کی ولی عہدی یا خلافت پر افعنل

ومنعنول کی بحث جمیرہ اس بغض معاویہ سے ایک حسین عنوان سے زیادہ کوئی قیمت

فید کی۔ ا

(سولانا عبدالعلى فاروتى، تاييخ كى مظلوم شخصيت، باب حضرت معاويه - نيز الدحظ موواقعه كر الداور اس كا بس منظر، حصد دوم، ميسون ببليكيشنز، ملتان، ص ٢٦٥-٢٦١)-

شید ریدید بھی افعال کی موجودگی میں غیر افعال کی امت و ظافت کو قرماً درست قرار دیتے ہیں۔ مولانا مودودی اہل تشیع کا حقیدہ امات و خلافت بیان کرتے مونے فراتے ہیں:-

"ان میں سب سے زیادہ نرم مسلک زیدیہ کا تعاجوزید بن علی بن حسین (متوفی اسلامہ اسلامہ) کے بیرو تھے۔ وہ حضرت علی کوافعنل انتے تھے۔ گران کے نزدیک حضرت علی افعنل کی موجود گی میں غیر افعنل کا امام مونا جا نز تعا۔ نیزان کے نزدیک حضرت علی کے حق میں شعباً و سراحتاً رسول اللہ کی نوس نہ تھی۔ اس وج سے وہ حضرت ابو بگر وعمر کی فلانت تعلیم کرتے تھے۔ تا ہم ان کی رائے یہ تنی کہ امام اوالد فاطمہ میں سے کوئی ابل کی خلافت تعلیم کرتے تھے۔ تا ہم ان کی رائے یہ تنی کہ امام اوالد فاطمہ میں سے کوئی ابل کی خلافت تعلیم کرتے تھے۔ تا ہم ان کی رائے یہ تنی کہ امام اوالد فاطمہ میں سے کوئی ابل کی خلافت کی دعوی لے کرائے اور

اس كامطالي كرے-"

(ا بوالاعلى مودودى، كوفت و موكيت، اداره ترجمان التر آن، لابوريا بريل ١٩٨٠ من ٢١٣، بمواد الاشرى ١٩٩١، و مقدمه ابن خلدون، ص ١٩٤- ١٩٨ والشعر ستاني ١١٥١ - ١١٤)-

## ۳- یزید فاسق و فاجر مونے کی بناء پر شمرعاً منصب امات و خلافت کا اہل نہیں تھا؟

یزید پرفاس وفاجر ہونے کا الزام درج ذیل دلائل کی بناء پر خلط قرار پاتا ہے:ا- صحابہ کرام کی بیعت واقوال بحق یزید

ا بن کثیر چین اا کوم بع میل سے زائد طاقہ پر ہمیلے ہوئے عالم اسلام کے بارے میں ۲۵ھ کے واقعات میں لکھتے ہیں:-

و فيها دعا معاوية الناس الى البيعة ليزيد ولده الى يكون ولى عهده من بعده - فبايع له الناس في سائر الأقاليم الاعبدالرحمن بن ابن بكر و عبدالله بن عمر و الحسين بن على و عبدالله بن الزبير و ابن عباس"- (البداية والنهاية ، ج ٨، ص ٨٦)-

ترجمہ:- اور اسی سال (۵۹ میں مضرت معاویہ نے لوگوں کو اپنے بیٹے یزید کی ولی عدی کی بیت کے باشندوں نے اس کی عدی کی بیعت کی دعوت دی۔ پس تمام اقالیم سلطنت کے باشندوں نے اس کی بیعت کرلی سوائے عبدالرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، حسین بن علی، عبداللہ بن ربیر اور عبداللہ بن عماس کے۔

چپن لاک سے زائد مربع میل پر بھیلے ہوئے عالم اسلام میں سے جن بلغ مایال اصحاب نے بیعت یزید نہیں کی تھی، ان میں سے عبدالرحمن بن ابی بگر ایک روایت کے مطابق ۲۵ھ سے بہلے انتقال کر چکے تھے۔ اور بہر حال طوفت یزید (رجب ۲۰ھ) منعقد ہونے سے بہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ رجب ۲۰ھ میں یزید کے فلیفہ بن جانے کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر وعبداللہ بن عباس کی بیعت یزید اور اقوال بحق بیعت یزید کی محتبر روایات موجود میں۔ ابل کوف کی غداری کے بعد سیدنا حسین نے بھی آخری

وقت میں یزید کے ہاتر میں ہاتد دینے سمیت تین فرطیں پیش فرادی تعین - البتہ نبی و طنی کے بھو بھی داد سیدنا ربیر کے فرزند اور نواسہ ابو بگر سیدنا عبداللہ بن ربیر نے وفات یزید (ساور بیج اللول سالاھ) تک یزید کی بیعت نہیں کی - اور وفات یزید کے بعد ابنی خلافت قائم فرائی -

علامہ سید محمود احمد عباسی سیدنا حسین و عبداللہ بن ربیر کے علادہ تمام معابد کی

بیعت بزید کے حوالہ سے لکھتے ہیں:-

"جن معابہ کرام نے امیر الموسنین یزید کی والدت عبد اور پھر دس برس بعد ان کی طوفت پر اجماع کیا، وہ کون تھے ؟ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن جعز طبار، سیدنا جا بر بن عبداللہ، سیدنا انس بن مالک رصوان اللہ علیم اجمعین اور سینکڑول دیگر معابہ جن کے تذکرے اور ترجے راتم الحروف کی مبدوظ کتاب میں درج بیں۔ ان سب فیا اسیر الموسنین یزید کی والدیت عبد کی منظوری دی اور جوان کی عوفت کے وقت زندہ سے انہوں نے ان کی خوفت و المت کی تائید و توثیق کی۔ صرف دو حضرات ان کے فلات کورٹ بندہ مار کورٹ بو حضرات ان کے فلات کورٹ بوئے۔ معابہ کرام نے ان حضرات کا ساتھ نہیں دیا اور ان کے اقدامات کودرست نہیں سمیا۔"

(ممود اخد عباني، طافت معاويه ويزيد، كراجي، جون ١٩ ١٩ ، ص ١٧١-١٠٠١)-

ارد جان اس نازیں بقید حیات دوسو سے زائد معابر کرام کی بیعت بزید کے او

حواله سے مزید فرائے تی :-

"ان میں سے وہ متبدد صفرات بی تھے جنوں نے نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم
کی معیت میں فزوات اور آپ کے بعد جادوں میں فریک ہو کر باطل قو توں کا کامیا بی
کے ماتد مقابلہ کرنے کی سادت حاصل کی تمی- وہ کسی حالت میں بمی نہ باطل سے
د بنے والے تھے اور نہ کسی جابر کی جبروت کو خاطر میں لاسکتے تھے۔ گران میں سے ایک
معابی نے بھی متفق علیہ خلیفہ کے خلاف خروج میں حضرت حسین کا ماتد کسی طرح نہیں

مؤلف "اتمام الوفاء في سيرة اللغاء" لكيمة بين:-

و قدكان في ذلك العصر كثير من الصحابة بالحجار و الشام و

البصرة والكوفة و مصر و كلهم لم يخرج على يريد و لا وحده و لا مع الحسين- (ص١٢)-

(اس زانے میں جاز، شام، بعرو، کوفہ اور معر میں معابہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مگر ان میں سے کسی سنے ماتد مل کر میں سے کسی سنے بھی نہ تواہد طور پر اور نہ حضرت حسین کے ماتد مل کر یزید کے خلاف خروج کیا)۔

معابہ کرائ کے اس موقف سے بالبداہت ٹابت ہے کہ نظام خلفت یا کردارِ خلیفہ میں کوئی ایسی خرابی اور خامی نہ تمی جو خلیفہ کے خلاف خروج کو جا تزکر دے "۔ (محدداحمد عہای، خونت ساوید دیزید، ص ۱۲۹-۱۳۰)۔

امام محد بن طق (ابن المنفيه) كاصل عربي الغاظ يول بين:"وقد حصرته و اقمت عنده فرأيته مواطباً على الصلاة متحرياً للخيريسنال المعالمة ملازماً للسنة" - (ابر كثير، الداية والنهاية، ج٨، ص ٢٣٣)-

ترجمد: "بین یزید کے پاس گیا ہوں اور مقیم بھی رہا ہوں پس میں نے تواہ نماز کا پارند، خیر کے لئے مر گرم عمل، فقد پر گفتگو کرنے والااور پا بند سنت پایا ہے۔"
موالنا عبد العلی فارو تی اس سلسلہ میں فیا ہے۔"

مضرت علی کے فرزند حضرت محمد ہے بزید ہے اپنی ذاتی واقفیت کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن السطیع کے اس بیان کی تردید کی کہ بزید صراب بیتا ہے، نماز نہیں برختا اور کتاب اللہ کے احکام کی برواہ نہیں کرتا۔ بھر ان کی اس تاویل پر کہ بزید نے بران کی اس تاویل پر کہ بزید نے نماز کی پابندی وغیرہ جیسے نیک عمل آپ کو دکھانے کے لئے کئے ہوں گے، جواباً عبداللہ بن السطیع سے جب یہ استقبار کیا کہ کیا تم نے خود بزید کو صراب بیتے دیکھا عبداللہ بن السطیع سے جب یہ استقبار کیا کہ کیا تم نے خود بنیں دیکھا گر میرے ہے جواب میں انہوں نے کہا کہ:۔ اگرچہ میں نے خود نہیں دیکھا گر میرے

زدیک یہ بات می ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ یزید کے جمعصروں میں بھی اس
کے فس و فبور کا جرما تما جس کی بنیاد پر صفرت ابن المطبع جیسے بزرگون کو یزید کے فس کا یقین ہوگیا تما۔ لیکن حفرت محمد بن الحنفیہ جیسے بزرگون کا اپ ذاتی علم وواقفیت کی بنیاد پر یزید کو اس الزام سے بری قرار دیتے ہوئے اس کی نمازوں کی بابندی، خیر کی بنیاد پر یزید کو اس الزام سے بری قرار دیتے ہوئے اس کی نمازوں کی بابندی، خیر کی تلاش اور سنت کی اتباع کی گوای دینا ایمال المال المال المال کے ایمال کی بابندی، خیر کی طرف سے اس کی شراب نوشی و دیگر مسکرات میں ملوث ہونے کا برو بیگندہ اور بات سے لئی اس کے لئے کوئی معتبر عینی گواہ نہ تما۔"

(مولانا عبدالعلی فاردتی، تاریخ کی مظلوم شخصیتیں، باب حضرت معاویہ، نیز الاحق بوداقعہ کربلا اور اس کا پس منظر، میدان بسلیکیشنر طالان درج من ماکات)۔

عمر ادسی وطلی سیدنا عبدالله بن عباس العاسی القرشی القرشی بلا ذری کی آنساب الافراف "بی حضرت عبدالله بن عبال جیدافته واعلم معابی کی زید کے بارے بی یہ شادت موجود ہے کہ وفات معاویہ کی خبر سکر دعا نید کلمات کے بعد آپ نے فرایا:-

"ان ابنه یزید لمن صالحی اهله فالرموا مجالسکم و اعطوا طاعتکم و بیعتکم" - البلادری انساب الاشراف، مطبوعه یریشلم، الجز، الرابع، القسم الثانی، ص ۱۲" بید تنگ معاویه کا بیشاً یزید ان کے گھر انے کے نیک لوگول میں سے ب ایری تم لوگ ایسی ایسی بید می رجواور اس کی بیعت واطاعت کرو-"

شومرسیدہ زیسب سید نا عبداللہ بن جعفر طیار باشمی، قرشی سیدہ زیسب بنت علی کے شومر اور سیدنا حمن و حسین کے بہنوئی وجا زاد سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار نہ صرف کر بلا نہیں گئے۔ بلکہ آپ نے اپنی صاحبرادی سیدہ ام محمد کی شادی یزید سے کی۔ (ترباً ۱۳۵ عبد الله الله الله عمد کی شادی یزید سے کی۔ (ترباً ۱۳۵ عبد الله الله الله الله عمد کی شادی یزید سے کی۔ (ترباً ۱۳۵ عربی دائی جمرة الانساب لابی عزم می ۱۲)۔

یزید کی امات و خلافت کی بیعت بھی آپ نے ابتداء ہی میں کرلی اور مدینہ میں مقیم رہے۔ بلکہ سیدنا حسین کو بھی اہل کوفہ کی سابقہ فدار یول وغیرہ کے حوالہ سے کر بلا جانے سے منع فرمایا۔

یہ تمام شواہد اس بات کا ثبوت ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن جعز نہ تو یزید کے طلاف فن و فبور کے پرویسکنڈہ کو کوئی اہمیت دیتے تھے اور نہ ہی اس کی امات و خلافت کو طلا سمجھتے تھے۔ جبکہ اس سے پہلے آپ کے اور حسنین کے چا عقیل بن ابی طالب خود شیش روایات کے مطابق خلافت علوی میں سیدنا معاویہ سے جا ہلے تھے۔

(جمال الدين عنه، حمدة الطالب في انساب آل ابي طالب، طبع لكحت، ص ١٥)-

بلاذری جیسے قدیم و التر مورخ نے یہ روایت نقل کی ہے:-

"دخل عبدالله بن جعفر على يريد فقال: كم كان ابى يعطيك في كل سنة ؟ قال الف الف- قال فانى قد اصعفتهالك- فقال ابن جعفر: - فداك ابن و امن و والله ما قلتها لاحد قبلك- فقال فقد اصعفتهالك- فقيل: أتعطيه اربعة آلاف الف؟ فقال: نعم انه يفرق ماله فاعطائي اياه اعطاى أهل المدينة-" (البلا ذرى، انساب الاشراف، طبع يروعلم، الجزء الرابع والقسم الناني، ص٣)-

ترجمہ: عبداللہ بن جغر (طیار) یزید کے پاس آئے تواس نے پوچا کہ میرے والد آپ کو سالانہ کیا دیا کرتے ہے؟ ابن جغر نے فرایا: - وس لاکھ۔ یزید کھنے گا: - سی نے اس کو دوگنا کیا - توابی جغر نے کیا: میرے مال باپ آپ پر قربان اور خواس نے یہ تول آپ سے بعلے کی کے لئے نہیں کما - ایزید بولا: میں نے اس (دوگنا) کو بی دوگنا کیا ۔ عرض کیا گیا کہ آپ ان کو چالیس لاکھ سالانہ دیں گے؟ یزید بولا: بال کیو کھ یہ اینا بال کھیم کر دیتے ہیں - میراان کو عطا کرنا گویا تمام ابل مدید کو عطا کرنا ہے۔ اینا بال کھیم کر دیتے ہیں - میراان کو عطا کرنا گویا تمام ابل مدید کو عطا کرنا ہے۔ چنا نی یہ مرف اس دوایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بی جغرف طیاد نے طبید یزید کے لئے "فداک ابی وای" - میرے مال باپ تجو پر قربان - کے الفاظ کے بلکہ ایک

دومری طویل روایت کے مطابق ج وسفر شام کے لئے یزید کی جانب سے عمدہ او نث پیش مذمت کئے جانے پر پزید کی شخصیت و فیاضی کے حوالہ سے معتر صنین کو جواب ویتے ہوئے فرایا:-

"قال ابی جعفر: - تلوموننی فی حسی الرأی فی هذا یعنی پرید" -

ترجہ: - ابن جعز نے فرمایا: تم اس شخص (یزید) کے بارے میں میری عمدہ رائے پر مجھے کیونکر طامت کرسکتے ہو۔

سید ناعلی بن الحسین (رین العابدین) العاشی القرشی القرشی بیت برقائم رہ بلکہ آپ واقع کر بلا کے بعد نہ صرف وفات یزید تک اس کی بیعت برقائم رہ بلک سن ۱۹۳ دیس جب ابن زبیر کے عامیوں نے مدر پر قبعنہ کر کے یزید کی بیعت تور دینے کی اہلِ مدینہ کو ترخیب دی توابن العنفیہ و ابن عرق و غیرہ کی طرح آپ نے بی یزید کے فت و فبور کا پرویسگندہ کرنے والول اور بیعت تور فرنے کا مشورہ دینے والوں کا یزید کو اپنی جانب سے حمایت کا خط بی لکھا۔ حتی کہ ماتعہ دین کے موقع پر جب یزیدی شکر نے باغیان مدینہ کے خلاف کارروائی کی تویزید کی وائیں میں عقبہ کو سیدنا علی زین العابدین سے حس سلوک کی خصوصی جانب سے امیر عسکر مسلم بن عقبہ کو سیدنا علی زین العابدین سے حس سلوک کی خصوصی مرابت تھی۔

و انظر علی بی الحسین فاکفف عنه و استوص به خیراً فانه لم یدخل مع الناس وانه قد اتانی کتابه الاکمر لابی الاتیر، ج ۴، ص ۲۰۰۰-

ترجمہ:- اور علی بن حسین کا خیال رکھنا ان سے باتدروک کررکھنا اور ان کے ساتد عمدہ طریق پر پیش آنا کیوں کہ وہ ان (باخیوں) کے ساتد قسریک نہیں ہیں اور ان کا خط

ميرے پاس آچا ہے۔

چنانج امير نظريزيد، عمردسيده معاني دسول سملم بن عقب ك بتول پر كه اميرالومنين يزيد ف انهيل على بن حسين ك حسن سلوك كي خصوصي تلقين كى ب. طل دين العابد بن سفر وايا: - الله اميرالومنين بررحمت واسف والسياسة، ج ١٠٠ "وصل الله اميرالعومنين." (طبقات ابي سعد والامامة والسياسة، ج ١٠٠ "وصل الله اميرالعومنين." (طبقات ابي سعد والامامة والسياسة، ج ١٠٠

برادر حفصه ام المومنين سيدنا عبدالله بن عمر عدوي قرشي آب کی جتیجی سیدوام مسکین بنت عاصم بن عمر فاروق فن و فبور کے مزم بزید کی دوم منی د اور آپ وفات بزید تک اس کی بیعت پر کام رہے۔ باری کی ایک روايت بسي جليل القدر معاني حضرت حبدالله بن عمر كا واصع طور يريه موقف معلوم موتا ے کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تیادت میں اہل مدن کی بزید کے علاف چیرمی بهانے والی مهم (واقعہ حرہ) کو بغاوت تصور کرتے تھے اور انہوں نے اپنے فائدان والول كوسنى كرا تداس سے منع كيا تما- الفاظ روايت يہ مين:

عن نافع قال: لما خِلْع أبل المدينة يزيد بن معاوية جمع أبي عمر حشمه و ولده فقال: اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لراء يوم القيامة- وأنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله و رسوله، وأنى لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله و رسوله ثم ينصب له القتال، و أني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر الا كانت الفيصل بيتي و بينه-" (بخاري كتاب الفتي، ج ٢، ص ١٢.٥٢-

ترجمه:- نافع سے روایت ہے کہ جب اہل مدر نے برید بن معاویہ کی بیعت تور دی توا بن عمر فلدن اواد و معسومین کو جمع کیا اور کے لگے کہ میں نے نبی ملی اللہ طبہ وسلم کو یہ فرائے سنا ہے کہ:- قیامت کے روز سر عبد مثلن کے لئے ایک علامتی

جمندا نسب كياجات كا-

اور ہم نے اس شخص (یزید) کی بیعت اللہ اور اس کے رسول سے نام پر کی ہے اور میں اس سے براسی خداری کوئی نہیں جانتا کہ بھی ستنص سے احد اور اس کے رمول کے نام پر بیعت کی جائے۔ ہمراس کے مقابلے میں قبال کے لئے اس کورے موں۔ بس میرے علم میں یہ بات نہ آنے پانے کہ تم میں سے کی نے یزید کی بیعت تورسی اور اس معاملہ (بناوت) میں کوئی حصر لیا ہے، ورنہ میرے اور ایسا کرنے والے کے درمیان کوئی تعلق باقی نہ رہے گا-

حضرت ابن عمر کا بزید کی بیعت برقائم رہے کے لئے یہ اصرار، ایسے متعقبی و

اوالد کواسمام کے ساتھ جمع کر کے بیعت کے پابند رہے اور خلف ورزی کی صورت میں ان سے زک تعلق کر اپنے کی دھم کی دینا، اور یزید کے خلاف قتال کو فدر سے تعبیر کرتا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یا توان کو "فیق یزید" کے پرائیگندہ کا علم نہ تا۔ یا وہ اس برو بیگندہ کا علم نہ تا۔ یا وہ اس برو بیگندہ کے لیے موروں برو بین کر کے اس کو المرت و خلافت کے منعب کے لیے موروں کردانتے تھے اور اس سلسلہ میں اہل مدرز کی گافتانہ کاروائیوں کو خلاف حق اور فداری سلسلہ میں اہل مدرز کی گافتانہ کاروائیوں کو خلاف حق اور فداری سلسلہ میں اہل مدرز کی گافتانہ کاروائیوں کو خلاف حق اور فداری

مولانا عبدالعلی فاروقی سیدنا این عباس وای عروای النغیر کے حوالہ سے لکھتے

طور محود احمد عمای مزید کے فائن و فاجر بوسنے کی روایات کا ترز کرتے بوسنے فرائے ہیں:-

اسر بزید کے کدار کے بارے اس بہ جتنے بہتان رُبان رُد عاص و عام بیں،
سائی راویوں کے تراشیدہ اور بیان کردہ بیں۔ مقد خین سے جی اوگوں کی سند سے یہ
باتیں بیان کی بیں ان میں سے اکثر کو اتمہ رہال نے کداب کہا ہے۔ مثلاً مؤرخ بلذری

نے جن راویوں کے سلسلہ روایت سے مے نوشی سے مربوش ہو کر نماز نوک کردیے، گانے بھانے والی چمو کریوں کو رکھنے، شاری کتوں، باز و بندروں کو پالنے وغیرہ کی روایتیں درج کی بیں ذراان کی کیفیت واحظ ہو:-

حدثنى العمرى عن الهيثم بن عدى عن ابن عياش و عوالة عن هشام بن الكلبى عن ابيه و ابى مخنف وغيرهما-"

(انساب الاشراف مطبوعه يروشلم، ص ١٠ ج٢١-

"العرى في مجد سے بيان كيا ان سے العيثم بن مدى في ان سے ابن جياش و عواز في ان سے بنام كلى في ان سے ان كى باپ في اور (اسى طرح) ابو منف وغيره (في بيان كيا ہے)-

ابو منعن کو تو آپ جانے ہیں آئمہ رجال نے کداب کہا ہے۔ مندرجہ بالا راویوں ہیں سے پہلاراوی ہشام کا باپ محمد بن السائب کلی، ابوالنصر کوفی خالی سائی اس خیال و عقیدہ کا تعا کہ جبریل فرشتہ وجی الی خلفی سے حضرت ملی کے بجائے سنخرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا۔اس کو بھی ائمہ رجال کداب کھتے ہیں۔ سنخرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا۔اس کو بھی ائمہ رجال کداب کھتے ہیں۔ (صحال معدد میں)۔

دوسرا پطے داوی کا بیٹا مشام متونی سوم سع جس کو ابن مساکر نے راضی ناقابل اعتماد کہا ہے۔ اور دار قطنی نے متروک الحدیث- (ص ۱۳۵۷، بلدس، ایساً)۔

تیسرے راوی ابن عیاش کو بھی اسی طرح منگر الحدیث بتایا ہے۔ جو تما راوی الهیشم بن حدی ہے جس کو امام بخاری نے ناکا بلِ اعتماد اور کذاب کہا ہے نیز ابواد اوّد نے بھی جموع بتایا ہے۔ (ص ۲۵، جدس، اینتاً)۔

بانبدى العرى داوى متوفى ٢٩١٩ه كو بى آئد رجال صعيف الحديث محت بيل-

(ص۳۵۳، ج. ایمناً)-

ان کے طلوہ اور دوایک اسی قماش کے راوی ہیں جن کی زبائی یہ فردوات مشتر بوئیں۔ لیکن ان میں سے کی ایک نے بی امیر برید کا نباتہ نہیں یا یا۔ کوئی نو بری بوئی ایک نے بی امیر بری بعد کا ۔ کسی مینی شاہد کی کوئی دوایت بعد کا ۔ کسی مینی شاہد کی کوئی دوایت بیان نہیں کی گئی "۔

(محمود احمد عباسي، مؤفت مداويدويزيد، كايي، جين ١٩٧٠، طبع جدارم، ص ١١٠-١١١)-

اسی سلسلہ کوم میں سیدنا ابن عباس وابن جغروا بن حنفیہ وابن حسین رصی اللہ عنهم کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

اں کے برخون جو بزدگ امیر موصوف سے ذاتی واقعیت رکھتے تھے، ان کے پاس مقیم رہتے تھے اور شب وروز کے معمولات کے شاہد میں تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن جباس مضرت محمد بن علی (ابن المنفیہ) حضرت علی بن عباس، حضرت عبداللہ بن جعز طیاں حضرت محمد بن علی (ابن المنفیہ) حضرت علی بن المسین (زین العا بدین) و هیر هم سب امیر المومنین یزید کی نیکو کاری صوم و صلاة کی باندی، پر میز گاری اور علم و فعنل کے معترف رہے۔ اور سے نوشی و خمیرہ کے جو بنتان سیاسی قائمت میں ان پر مائد کئے گئے ان کی پر ذور تردید بن کیں۔

یہ سب بزرگ ان کی بیعت پر مستقیم رے اور باطیوں کی حرکات سے متنز۔

بای ہمرایک طبعے نے ان خرافات کا پرو بیگندہ اس شدور سے مسلسل اور متواتر کیا کہ اس کذب و دروغ کوئی کو بھی لوگ تھ سجھنے گئے۔ نازی پارٹی کے ڈائر بکشر نشرو امنا حت کو بلس نے جموث کو بھی کر دکھانے کے سلیلے میں بتایا تما کہ کیسا ہی سفید یا سیاہ جموث بولو، ب و مرک شرور سے بولو-اور مسلسل و متواتر بولو، اور برو بیگندا کرو تو بالاخر لوگ جموث کو بھی سجھنے لگیں گے۔ یہی مالت و کیفیت ان بہتا نول کے بالاخر لوگ جموث کو بھی سجھنے لگیں گے۔ یہی مالت و کیفیت ان بہتا نول کے بدو بیار بیار اس کر اس کر اس کر اس کر اس کی بوئی۔ اس بھی بیار کر اس کا کر اس کر اس کر اس کر اس کر اس کا کہ کر اس کر کر اس کر کر اس کر اس

(مرواحد فهای خوفت میادیدویزیده ص ا ۱۹۱۱)-

اس سلسلہ میں ایک اہم دلیل یہ بی دی جاتی ہے کہ اگریزید فاس و فاجر ہوتا تو جلیل القدر عالم و صوفی سیدنا بایزید بسطای (م ۲۹۳۱۳۱۹هم) جیسے آکا براست اپنی کنیت یزید کے نام پر ندر کھتے۔

من ابل سنت مولانا منظور نعمانی کے فرزند مولانا متین الرحمن سنبعلی فسی بزید

کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

ے بات تطعی جموث اور افتراً ہے کہ یزید کے بارے میں کی فت و فبور کا مسئلہ بھی اٹھا یا جاتا تھا۔ یہ مسئلہ اگر اٹھا ہے تو حضرت حسین کی شہادت کے تین مال بعد کچھہ۔ ابل مدینہ کی طرحت حسن و

حسین کے ساتی حضرت محمد بن حنفیہ بن حضرت ملی اور حضرت عبداللہ بن عمر ایسے حضرات بھی تھے جی کے رد کاوزن تظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔" (متين الرحمي سنبيلي، واقد كر بلااوراس كا بس ستلر، ملبور بيون ببليكيشنز، ملتان، ص ١٢٩-١٢٠)-

ای جوالہ سے مزید فرماتے ہیں:-

"جب حضرت مباویہ کے انتقال پر بزید نے خافت منسانی اور حضرت حسین نے اس کے خلاف محرمے ہونے کا فیصلہ فرمایا تب بھی یزید کے ذاتی فت و فرور کی بات آب کی زبان بر کبی نہیں آتی حتی کہ کوف کا سنر اور شہادت ساری منزلیں گزر کئیں ممیں یہ بات "زانی ہے فرانی ہے" آپ کی زبان پر نہیں آئی بات مرف اتنی ہی تمی کہ باپ کی طرف سے بیٹے کی ولی حمدی ان حضرات کے زدیک اسامی اصول طافت کی روے مع نہیں تھی یامسلت نہیں تی۔ مزید برال اگر کھر کما ماسکتا ہے تو الله يه بني (جس كواضح شوايد و قرائن موجود بين) كه يه سب مغرات وه ت جو دراصل حفرت معاویری کواس منعب کا اہل نہیں مجھتے تھے اور حالات کی پیدا کردہ ایک مبدری کے طور پرانہیں گوارا کرتے رہے تھے۔"

(واقد كر بلااور أس كايس منظر، ص ١٣٠)-

علی کڑھ مسلم یو نیودسٹی کے متاز استاد ڈاکٹر محد منیاء العدی انسادی کا بیال می فس یزید کی تردیدیں بڑا مال اور جام ہے۔ (البتر قطنطنیے پر حملہ کاس ال کے بیان کدہ سال کے برخوت معی ترروایت کے سابق سن ۱۵موی ہے۔ بوالہ طبعات

"جناب يزيد كى زند كى مين فتح قسطنطنيه (٨مهم -٧١٩ م) كا واقعه برسى المهبت كا مال ہے۔ اس زانہ میں مام طور پریہ بات مشور تمی کہ صنور اکرم ملی اللہ ملیہ وسلم کا ادشاد گرای ہے کہ:- "بلا نظر میری است کا جو قیمر کے شہر پر حملہ آور ہو گا وہ مغزت یافت ہے۔"

چنانی حضرت عبدالله بی عمر، حضرت عبدالله بن زبیر، حضرت عبدالله بن عياس، حضرت حسين بي على اور حضرت ابوايوب انصاري رمنوان الله عليهم اجمعين

وغیرہ ملیل القدر معابد نف اس وحدہ مغرت کے شوق میں بڑے جوش و خروش سے

حضرت امير معاويہ كے تشكيل ديئے ہوئے نشكر ميں شركت ذبائى اور ميدان جنگ ميں داد شجاعت دى - اس نشكر كے سپر سالار سغيان بن عوف تھے - اور آب كے اتحت نشكر كے ايك حصہ كے مردار جناب يزيد تھے -

آپ نے اس جہادیں جس بہاوری، ولیری اور عکری صلاحیت کا ثبوت دیا اس پر بہارے مؤرضین رطب اللمان بیں۔ اس جنگ میں آپ نے ثابت کر دیا تھا کہ اس لئکر میں آپ کو جو امتیاری حیثیت دی گئی تھی وہ محض ولی عہدی کے طفیل نہیں ملی تھی۔ بلکہ غیر معمولی عمری صلاحیت اور فقید المثال شجاعت کے سبب عاصل ہوتی تھی۔ کیا ان کی برآت کے لئے یہی ایک واقعہ کافی نہیں ہے ؟

یہاں یہ بات ہی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضور کا ارشاد گرامی غیر مشروط ہے۔
کیا یہ بشارت کی ایے شخص کے لئے ہو سکتی تعی جو بعد میں فاسق و فاجر ہوجائے، تارک
صلاۃ ہوجائے، نبو و لعب میں پڑجائے، تمام اظاقی حدود کو پار کرجائے، انسانیت کو
بالائے طاق رکھ دے، سبطر سول "کی نعش کی بے حرمتی کرے۔ یا کسی بھی درجے میں
تقوی کی راہ سے ہف جائے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں اور جناب یزید میں اس شم کے
نقائص تلاش کرتے ہیں ہواس بشارت کی توہیں کرتے ہیں۔

علاوہ ازی یہ نہیں ہوسکتا تھا کہ دواتے سنگیں عیب یزید میں پانے جاتے اور
اس کی ولی عہدی سے شدید اختلاف کرنے والے حضرات ان کی طرف اشارہ نہ کرتے۔
جب کہ یہ کوئی چھے رہنے والے عیب نہیں تھے۔ اور نہی حقیقت میں یہ ہوسکتا تھا کہ
حضرت امیر معاویہ ایسے فرزند کوجو ترک نماز اور امات معلقہ کا عادی ہواس امت بر خلیفہ
منا کر مسلط کر دیں جس کی سب سے برسی بھان اقامت معلقہ ہے۔ اس سے حضرت امیر
معاویہ اور جناب بزید دونوں کی پوزیش بالکل واضح ہوجاتی ہے۔"

(مكتوب دُاكثر ممد منيا، الدين انعباري، بنام مولانا عتين الرحمي منهلي، مورض ٢٢ جون، ١٩٩٢، بحواله واقعه كر بواور اس كا پس منظر، ملتان، حصد دوم، ص ٥٣٠-٥٣١١-

مولانا عبدالعلی فاروتی امات و خلافت یزید اور تردید فسق یزید کے دلائل کے بعد بطور خلاصہ و نتیجہ لکھتے ہیں:-

"بيعت كرنے والوں ميں اكا بر صحابة بهى تھے اور تا بعين عظام بهى- بعر اصحاب

کرام میں اصحاب بدر بھی تھے، اصحاب بیعت الرصوان بھی، اور اصحاب بیعت عقبہ اول بھی، چنانچہ بیعت کرنے والے ممتاز اصحاب رسول میں سے چندیہ تھے:-

حضرت عبدالله بن عبدالله بن عباس، حضرت عبد لله بن عمر، حضرت ابوسعید مددی، حضرت با بر بن عبدالله بن عمر و بن العاص، حضرت عمر بن ابی سلمه، حضرت عبدالله بن جمرات عبدالله بن عمر، حضرت عمر بن ابی سلمه، حضرت عبدالله بن جعفر، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت عوف بن الک، حضرت ابوامامه بابلی، حضرت مفاک بن قیس، حضرت نامله بن حویرت، حضرت عمرو بن امیه، حضرت عقب بن نافع، حضرت عمر بن امیه، حضرت عقب بن نافع، حضرت عمر بن امیه، حضرت عام، حضرت مقدام بن معدیکرب، حضرت ثابت بن فعاک و همیر بم حضرت الله عنهم اجمعین -

یہ اور ان سے زائد دیگر اصحاب رسول، تا بعین عظام اور صلحائے امت کے یزید کی امارت کو تسلیم کر کے اس کی بیعت کر لینے سے درج ذیل نتائج بدیسی طور پر سامنے آتے ہیں۔

1- حضرت معاویہ نے یزید کی بیعت جبراً نہیں لی تھی، ورنہ اتنی بر می تعداد میں خیرالقرون کے افراد اس بیعت پر اتفاق نہ کرتے اور اگریہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت معاویہ اتنے بڑے دور دست تھے کہ ان کے سامنے کسی کا بس نہ چل سکا توان کی وفات کے بعد ان سب ہی کو یا تحم از تحم ان کی بڑی تعداد کو یزید کی بیعت تور درہنا چاہئے تھی۔

۲- حضرت سعاوی کا یزید کواپنا ولی عهد مقرر کرنا کوئی غیر ضرعی یا غیر اخلاقی کام

نہ تعا- بلکہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے است کے مغاد کا یہی بہترین تعاصنا تعا اور

اگریہ تسلیم نہ کیا جائے تو صحابہ کرام جیسی پاک باز جماعت کی ایک برطبی تعداد کو حق سے

مضرون اور مراہنت کار تسلیم کرنا پڑے گا۔ نعوذ بالقہ عن شرود انفسنا
س- یزید بن معاویہ او نجے در ہے کا متنی و پربیزگار شخص نہ سبی، لیکن سبائی

پروپیگند شے اور من گردشت روایتوں کے ذریعہ یزید کے فتن و فجور اور حدود اللہ سے تجاوز

کی جو کھا بیال بیان کی جاتی بیں اور جس طی اسلام کی "کا نونی خلافت والمرت" کے لئے

کی جو کھا بیال بیان کی جاتی بیں اور جس طی اسلام کی "کا نونی خلافت والمرت" کے لئے

سے ناہل گردانا جاتا ہے، یزید کے بم عصر صحابہ ورتا بعین مکی غالب اکشریت اسے

غلط اور با اصل سمجمتی تھی۔ ورنہ یہ ماننا ہوگا کہ یہ "اخیار است" حمیت دینی اور شعور ملی اسم میت دینی اور شعور ملی سے مروم تھے اس لئے انہوں نے آیک "فاس و ناابل" فرد کے باتھ پر بیعت قبول کی تھی۔

سمحضرت معاویہ نے اپنے بیٹے بزید کو اپنی "خواہش نفس" کی تکمیل کے لئے ولی عمد نہیں مقرد کیا تھا نہ ہی ان کے دل میں اس کا داعیہ بیدا ہوا اور نہ ہی اس سلسلہ میں انسول نے کی زور زبردستی سے کام لیا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ کی تر یک اور بصرہ، مدین اور کوفہ وغیرہ کے اکثر اہل الرائے اصحاب کے مشور سے اور برجوش حمایت پر انہوں نے بزید کوولی عمد مقرد کیا اور چند اصحاب کے سوا باتی تمام لوگوں نے برصا ور غبت پہلے بزید کی ولی عمدی کی اور پھر امارت کی بیعت باتی تمام لوگوں نے برصا ور غبت پہلے بزید کی ولی عمدی کی اور بھر امارت کی بیعت کی۔

(عبدانعی فاروق، تاییخ کی مفلوم شخصیتیں، باب حضرت معاویہ، نیز الاحظہ ہو، واقعہ کر بلااور اس پس منظر، لمتال، ع

س- یزید قتل حسین کا ذمه دار ہے؟

سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر کے علوہ صحابہ کرام کی خالب اکثریت نے بزیر کی امات و خلافت کی بیعت کرئی تھی۔ جب کہ سیدنا حسین وابن زبیر نے بزید کے خلاف کوئی مشتر کہ اقدام بہتر اسلامی خلافت کے قیام کی خاطر کرنے کے بات الگ انگ موقف افتیار کئے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہ کوم کز بنا کر اپنی قیادت میں بزید کے متوازی خلافت کے قیام کی کوشش فراتی اور وفات بزید و رصا کارانہ مسترداری معاویہ ٹائی (۱۲۳ھ) کے بعد عراق و جاز و غیرہ عالم اسلام کے مختلف حصول بر آب کی شہادت (جمادی ادا فی سے حد) تک خلافت ابن زبیر قائم رہی۔

سیدنا حسین نے رجب ۱۰ در میں مدین سے تعل کر کم معظم میں جار ماہ سے زائد عرصہ (شعبان - ذوالحجہ ۱۰ در) خلافت یزید میں بلا بیعت اس طرح گزارا کہ نہ تو خلیفہ یا والی حرمین کی جانب سے آپ پر کوئی خاص یا بندی عائد کی گئی اور نہی بیعت یزید پر مجبور کیا گیا۔ اور نہی آپ کا حکومت سے کوئی تعمادم ہوا۔ اسی ووران میں سیدنا حسین نے بحد بل کوفہ و عراق کے ہزاروں خطوط و وفود نیز مسلم بن عقیل کی تصدیق کے بعد

جب سیدنا حسین، مسلم بن عقیل کی تصدیق کے بعد اپنی ظافت کی بیعت ایسے
کے لئے روانہ ہونے تو کوف سے کچہ فاصلے پر انہیں شہادت مسلم اور خداری اہل کوف کی
خبر فی اور نے مالات کی روشنی میں انہوں نے کوفہ چانے اور بیعت ظافت لینے کا اراوہ
ترک فریا دیا اور بالاخریزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی پیش کش کرکے عملاً یزید کی امامت و
ظافت کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح فنی و فیور کے اس تمام پرویسگندہ کی بھی نفی فرا دی جو
یزید سے منسوب کیا جاتا تما۔ چنا نچ آپ کے سنر کوف کی منطقی صورتحال یہی بنی کہ یزید
سے بہتر ظافت حمینی کے قیام کا موقع دیکھا تو اس کی کوشش فرائی گرجب شیمال کوفہ
کی غداری کی وج سے یہ کوشش ناکام ہوتی نظر آئی تو یزید کی ظافت کو کمتر سمجنے کے
ہاوجود اسے تسلیم کرنے کی پیش کش فرمادی۔

آیت اللہ العظی السید علم المدی شریف مرتفی (م ۱۳۳۱ حد) جوشید اثنا عشریہ کے مالی شہرت یافتہ مبتد و مصنف بی اور جن کے بارے میں الم خمینی فراتے

"كتاب شافي سيدم تفي علم العدى متوفي در سال (١٣٣٧ هـ) كه بسترين كتب و

مشهور ترین معنفات دری باب است-"

(الم خيني، كنعت امراد، ص ١٠٠٣، مطبور ايران، ١٥، دبيج الثاني ١١٣٠١هـ)-

ترجمہ: سیدم تفیٰ علم العدی متوفی سال (۱۳۳۷هم) کی کتاب شافی اس موضوع (۱امت) کے سلسلہ میں تصنیعت شدہ کتب میں سے بہترین اور مشہور ترین کتاب ہے۔

اننی سید شریف مرتفیٰ علم العدی نے سیدنا حسین کے سنر کوف اور برزید کے بات میں بات دینے کی اس بیش کش پر تفصیلی اظہار خیال فرمایا ہے۔ جو طبری، الکال الن الاثیر اور ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ نیز دیگر کتب تاریخ میں مذکور ہے۔ طبری وضیرہ کی روایت کردہ اس متفق علیہ سہ نقاطی پیش کش کے حوالہ سے ضریف مرتفی فرمات بین ،

"وقد هم ابو عبدالله عليه السلام لماعرف مقتل مسلم و اشير عليه بالعود- فوثب اليه بنو عقيل فقالوا والله لا ننصرف حتى ندرك ثأرنا- او نذوق ما ذاق اخونا- فقال عليه السلام: لاخير في العيش بعد هؤلاء-

ثم لحق الحربي يزيد ومي معه من الرجال الذين القنهم ابن زياد و منعه من الانصراف و سامه ان يقدم على ابن زياد نازلاً على حكمه فامتنع-

ولما رأى ان لا سبيل الى العود ولا الى دخول الكوفة سلك طريق الشام نحو يريد بن معاوية لعلمه عليه السلام انه على ما به أراف من ابن زياد و أصحابه - فسار حتى قدم عليه ابن سعد فى العسكر العظيم فكان من امره ما قد ذكر و سطر-

فكيف يقال انه القي بيده الى التهلكة - وقد روى أنه عليه السلام قال لعمر بن سعد: -

اختاروا مني: - اما الرجوع الى المكان الذي اتيت مند-

او ان اصع بدی فی بد بزید فهو ابن عمی بری فی رأیه-

و اما أن تسيروني الى ثفر من ثغور المسلمين فأكون رجلاً من اهله لى مالهم و على ما عليهم-

و أن عمر كتب الى عبيد الله بن زياد بما سأل قابى عليه وكاتب مالناج: ١--

. االسيد على نقى النقوى، السبطان في موقفيهما، اطهار سنز، لامور، ص ١٠٢ - ١٠٠٠- بحواله تنزيه الانبياء، سيد شريف مرتضي، ص ١٤٩ - ١٨٢ و تلخيص الشافي ج ٢، ص ١٨٢ -١٨٨ لايي جعفر

الطرسي (م ۲۹۰ه) –

ترجمہ:- ابو عبداللہ علیہ السلام کو جب قتل مسلم کی خبر ملی تومشورہ کے بعد انہوں نے واپسی کا ادادہ فرما یا مگر بنو عقیل اٹر کھڑے ہوئے اور کینے گئے بخدا ہم واپس نہیں جائیں گئے جب تک اینا انتقام نہ لے لیں ۔ یا (موت کا) جوذا نقہ ہمارے بھائی نے چکھا ہے ہم بھی نہ چکہ لیں ۔ اس پر حسین علیہ السلام نے فرما یا: ان لوگوں کے بعد تورندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔

پیر حربن یزید اپنے ان آومیوں کے ہمراہ آگیا جنہیں ابن زیاد نے متعین کیا تما اور حسین کو واپسی سے روک دیا۔ اور ابن زیاد کے پاس جا کر اس کا فیصلہ مان لینے کا مشورہ دیا گر حسین نے اٹکار کر دیا۔

جب حسین نے دیکھا کہ نہ تو وا ہی کا کوئی راستہ ہے اور نہ کوفہ میں داخل ہونے
کی کوئی سبیل ہے تو یزید کے پاس جانے کے لئے شام کی راہ پر چل پڑے کیونکہ انہیں
معلوم تعاکہ وہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کی نسبت ان کے لئے زیادہ مہر بال اور
ثرم خو ہے۔ پس آپ سنر کرتے رہے یہاں تک کہ ابن سد ایک عظیم نظر کے ساتھ
آ پسنج اور اس کا معاملہ وی مواجو پہلے لکھا اور ذکر کیا جا چا ہے۔

پس یہ بات کیونگر کسی جاسکتی ہے کہ حسین نے خود اپنے آپ کو باکت میں والا جبکہ آپ ملی السام سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے عمر بن سعد سے فرمایا:"میری کوئی ایک بات مان تو:-

یا توجی مقام سے میں آیا ہوں وہاں واپس لوث جاول-

یائیں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتدر کردوں۔ بس مراج زاد ہے میرے ہارے میں جورائے مناسب سمے کا اختیار کرنے گا۔

یا مجے مسلمانوں کے مروری طاقوں میں سے کی مرور کی طرف جانے دوتا کہ میں وہاں کے مسلمانوں کے مروری طاقوں میں سے ایک بن جاوال، جوان کا حق ہے میرا بھی جواور جوان کی ذمہ داری ہے میری مجی وہی ہو۔

روایت کیا گیا ہے کہ جو گھر حسین نے مطالبہ کیا تھا، عمر نے عبیدافتہ بن زیاد کو کھر بھیجا گراس نے اتکار کردیا اور لڑائی کا تحکم دیا- سیدنا حن کے سیدنا معاویہ سے صلح کر لینے اور سیدنا حسین کے برید کے مقابلہ میں پہلے خروج اور بعد ازال صلح کی پیش کش میں بظاہر تصاد کی وصاحت کرتے ہوئے فسر یعن مرتضی ایک سوال کے جواب میں فراتے ہیں:-

ر أما الجمع بين فعله و فعل اخيه الحسى فواضع لان اخاه عليه السلام سلم كفأ للفتنة و خوفاً على نفسه و اهله و شيعته و احساساً بالغدر من أصحابه-

و الحسين لما قوى في ظنه النصرة ممن كاتبوه، و وثق له فرأى من اسباب قوة نصار الحق و صعف نصار الباطل ما وجب معه عليه الطلب و الخروج-

فلما انعكس ذلك وظهرت امارات الفدر فيه وسوء الاتفاق رام الصلح و المكافة والتسليم كما فعل اخره عليه السلام فمنع من ذلك وحيل بينه و بينه-

فالحالاي متفقاي الا أن التسليم و المكافة عند طهور أسباب الخوف لم يقبل منه عليه السلام و لم يجب الى الموادعة و طلب نفسه فمنع منه بجهد حتى مصلى الى جنة الله و رصوانه-

(على نقى التقوى، السيطان في موقفهيما، ص ١٠٦-١٠، تقصيلي بحث يحواله تنزيه الانبياء و تلخيص الشافي، ج ٢٠ ص ١٨٢ – ١٨٨)-

ترجمہ:- آپ کے اور آپ کے بمائی حن کے فعل میں مطابقیت واضح ہے۔ کیونکہ آپ کے بمائی حن کے فعل میں مطابقیت واضح ہے۔ کیونکہ آپ کے بمائی نے فتر کو ختم کرنے، اپنی ذات واہل و حیال اور اپنے شیعوں کے ہارے میں خوف (بوکت) اور اپنے ساتھیوں کی جانب سے غداری کے احساس کی بناء پر (صغرت معاویہ سے) ملے کی۔

اور حسین کے خیال میں جب خلوط لکھنے والوں کی جانب سے نصرت و حمایت کا توی امکان ہوا اور اس کی توثیق بھی ہوگئی تو آپ کو حق کے مدد گاروں کی قوت اور باطل کے مدد گاروں کی کرزوری کے ایسے اسباب نظر آئے جن کی بناء پر آپ کے لئے طلب و خروج واجب شہرے۔

پر جب معالم برمکس ہو گیا اور سونے اتفاق و خداری کی طلبات ظاہر ہو گئیں تو آپ نے صلی ومقاہمت اور سپردگی کا ارادہ فرمایا جیسا کہ آپ کے بیائی علیہ اسلام نے کیا تھا، گر آپ کو ایسانہ کرنے دیا گیا اور آپ کے اور تسلی کے درمیان رکاوٹ کمٹسی کر

دی گئی۔

پس دونوں کی صورتال ایک جیسی ہے گر زق یہ ہے کہ اسباب خوف ظاہر موف ظاہر موف کا ہر موف کا ہر اسباب خوف ظاہر موف کے وقت صلح و سپردگی کو حسین علیہ السلام سے قبول نہ کیا گیا اور آپ کی مصالت کی بیشکش کو قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس میں سخت رکاوٹ پیدا کردی گئی، یہاں تک کہ آپ اللہ کی جنت ورصوان میں چلے گئے۔

اس سوال کے حوالہ سے کہ سیدنا ملی وحن کے ساتہ شیعان کوفہ کی سابقہ فداریوں اور ب وفائیوں کا علم رکھنے اور سیدنا عبداللہ بن جعنر و عبداللہ بن عباس و عبداللہ بن عمر و محمد بن حنفیہ وغیرہ کے منع کرنے کے باوجود حسین کوفہ کیوں گئے، عبداللہ بن عمر و محمد بن حنفیہ وغیرہ کے منع کرنے سکے باوجود حسین کوفہ کیوں گئے، عبداللہ دیا ۔۔

"تری أن جماعة می أصحاب الاراء كعبدالله بی جعفر و عبدالله بی عباس و محمد بی الحنفیه قد أشاروا علی الحسین فی سادی تهمته بما یرونه من الخصال الصالحة كالخروج الی الیمن و البقا مكه-" (علی نفی النقوی، السبطان فی موقفیت، من 20 بحواله سابقه تنزیه الانب خفیم الشافی)- ترجمه: - تمهیل معلوم به كه عبدالله بن عبار مد بن صفیه جیسے اصحاب دائے نے اپنی اپنی دائے کے مطابق حسین كومناسب تد بیر اقتیاد كرنے كا مشورہ دیا مثلاً من كی جانب سفریا كم میں مقیم رہنا۔

گران سب کے برعکس سید نا حسین کو کوفیوں کے بارے میں خوش قعی کیوں تھی ؟اس کے جواب میں فرماتے ہیں:-

"اما مخالفة الله لطى جميع من اشاروا عليها من النصحاء كابن عباس وغيره فالطنون قد تغلب بحسب الامارات- وقد تقوى عند واحد و تصعف عند آخر- و لعل ابن عباس لم يقف على ما كوتب عليه السلام من الكوفة و ما تردد في ذلك من المكاتبات و المراسلات و العهود و المواثيق-

و هذه امور تختلف احوال الناس فيها- ولا يمكن الاشارة الى جملها دون تفصيلها-

اعلی نقی النقوی، السبطار فی موتفیهسا، ص ۱۰، بعوالد سابقه تنزید الاتبیاء و تلغیص الشافی -ترجمه: - جهال تک حسین کی رائے ابن عباس وغیرہ جیسے تمام نامحین کے خیال کے برخلاف ہونے کا تعلق ہے۔ توظن ورائے کا غلبہ علیات کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ جو
کسی کے زدیک قوی اور کسی کے زدیک کرور قرار پاتی ہیں۔
اور ہوسکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی جانب کوفہ سے لکمی گئی تحریروں اور اس
مرسلسلہ میں خطوط و بیخانات اور عہد و پیمان کی صورت میں جو مجھے مینچا، ابن عباسل سے
واقعت نہ ہوں۔

اوریدایے سافات بیں جن میں مختلف او گول کی صور تعالی مختلف ہوتی ہے۔ ان کی طرف تفصیل میں جائے بغیر مختصر آاشارہ ممکن نہیں۔
کی طرف تفصیل میں جائے بغیر مختصر آاشارہ ممکن نہیں۔
سیدنا عبدالحد بن عباس نے سیدنا حسین کو کوفہ جانے سے دوکتے ہوئے فرمایا

"والله انى لا طنك ستقتل غدا بين نسائك و بناتك كما قتل عثمان بي نسائه و بناته-" (البداية و النهاية، ج ٨، ص ١٦٢)-

ترجمہ: - بخدامیرا گمان ہے کہ کل کو آپ بھی اپنی عور قول اور بیٹیوں کے درمیان اسی طرح تحق کی موجود گی موجود گی موجود گی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ میں قتل کر دیا گیا تھا۔

بسرحال تاریخ طبری وابن الاثیروای کثیر سے سیوطی کی "تاریخ الحلفاء" اور ابن حجر العنقونی کی "تاریخ الحلفاء" اور ابن حجر العنقونی کی "الاصابه فی تمییز العجابه" تک تمام کتب میں دست در دست بزیدگی حسینی پیشکش سمیت مذکوره تینول شرطین موجود بین:-

شیعہ مؤرخین و مولفین نے خصوصاً مؤلف "ناسخ التوادیخ" وخیرہ نے بھی یہی السرطیں لکمی بیں اور امیر عسکر عمر بن سعد بن ابی وقاص کا وہ کمتوب بھی درج کیا ہے جو ابن زیاد کو ان ضرائط کے متعلق تحریر کیا گیا، جس میں آخری شرط کے یہ الفاظ لکھے

آویاتی امیر المؤمنین یزید فیصع بده فی بده فیری رأیه فیما بینه و فی هذا لک رضی و للامة صلاح" - (سهر کشانی، نامخ التواریخ، ج ۱، س

ترجمت یا حسین امیر الومنین بزید کے پاس چلے جائیں اور اپنا باتھ ان کے باقد میں رکھ

دی پس وہ اپنے اور ان کے مابین اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اور اس (پیشکش) میں تہاری (ابن زیاد کی) رصامندی اور است کی بلوئی کی صورت موجود ہے۔
مشہور اثنا محسری شیعہ مؤرخ ومصنف جسٹس سید امیر علی نے بھی سپرٹ آف
اسوم میں یزید سے ملح سمیت مرکانہ پیشکش کاذکر کرنے کے بعد ماشیہ میں اپنی جانب
سے یول تائیدی تبھرہ فرایا ہے:۔

"صاحب "رومتر السفا" یہ شرا کط بیان کرنے کے بعد کھتا ہے کہ خدام حمین اس سے ایک شخص نے جو مقتل کر بلا سے اتفاقاً بج نکل، اس دعوی کو خلط بتایا کہ ایام حمین نے اموی سرداد کے سامنے کی قسم کی شرا اُلط صلح بیش کیں۔
مکن ہے اس خادم نے یہ الگاریہ خاہم کرنے کی خاطر کیا ہو کہ ایام حمین نے ملح کی تجویز پیش کر کے اپنے آپ کو دشمن کے سامنے ذلیل نہیں کیا، لیکن سیرے ملح کی تجویز پیش کر کے اپنے آپ کو دشمن کے سامنے ذلیل نہیں کیا، لیکن سیرے نزدیک صلح کی تجویز سے حضرت حمین کی سیرت عالیہ کی کسی طرح کسر طال نہیں موتی ۔ " (دھی اسلام)، ادور مادی صین، اسک بک سٹردطل، می ۱۹۵۸)۔ موتی ۔ " (دھی اسلام)، ادور ماتی ہے کہ شیمان کوفر کی فدادی و بیعت ابن ابن بیانات سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ شیمان کوفر کی فدادی و بیعت ابن زیاد کے بعد سیدنا حمین بھی صابہ و تا بعین کی فالب ترین اکثریت کی طرح بیعت یزید پر تیار ہو گئے تھے اور یزید کے باتہ میں باتہ کا واضح اور بین شبوت ہے کہ آپ یزید اس کے سپرد کرنے کی حمینی پیشکش کی دوشنی میں اس کے سپرد کرنے کی حمینی پیشکش کی دوشنی میں اس کی سپرد کرنے کی حمینی پیشکش کی دوشنی میں اس کی امات و طوفت کو حملا تسلیم کرچکے تھے۔ اور یقیناً اس حمینی پیشکش کی دوشنی میں سیدنا علی ذین العابد کی ادامت و طوفت کو حملا تسلیم کرچکے تھے۔ اور یقیناً اس حمینی پیشکش کی دوشنی میں سیدنا علی ذین العابد کی اور واقعہ کی امات و طوفت کو حملا تسلیم کرچکے تھے۔ اور یقیناً اس حمینی پیشکش کی دوشنی میں سیدنا علی ذین العابد کی اور واقعہ کی ایامت و طوفت کو حملا تسلیم کرچکے تھے۔ اور یقیناً اس حمین جی واقعہ کر بھور (۱۲ ھی) اور واقعہ سیدنا علی ذین العابد کی اور واقعہ

حرہ (اواخر ۱۳ هم) یعنی اہل مدینہ کی بناوت کے بعد بھی بیعت یزید کو برقرار رکھا اور باغیول کا ساتھ دہنے سے انکار کردیا۔

اس حمینی پیشکش کے بعد یزید کی امات و طافت کو باپ کے بعد بیٹے کی طافت، یا افعال کی موجود کی میں غیر افعال کی طافت، یا فاست و فاجر کی طافت تراد دیتے ہوئے مرحاً خلط ثابت کرنے کے تمام دلائل و اعتراصات خود بخود بالل ترار پائے مد

البترابتداءس سيدنا حسين كاسلم بن عقيل كى تصديق كے بعد سفر كوف احتيار

کرنا ان کی اس رائے کی بناہ پر تما کہ وہ اپنی قیادت میں اور اہل کوفہ و عراق کی مدو سے
یزید کی نسبت بہتر خلافت قائم کر سکتے ہیں۔ گر مسلم بن عقیل کی شہاوت اور اہل کوف
کی غداری و بیعت یزید وا بن زیاد کے بعد یہ امکان معدوم پا کرسید تا حسین نے یزید کے
با تد ہیں با تد دینے کی پیکشش فرما دی گر امیر عسکر عمر بن سعد بن ابی وقاص کے مشورہ
کے برعکس وریزید کو اطلاع دینے بغیر ابن زیاد نے یہ پیش کش مسترد کر دی اور پہلے
ابنی بیعت کی فرط رکد دی جو سید تا حسین کے لئے نافا بل قبول تمی۔ کیونکہ وہ مسلم
بن عقیل کا نیام دیکھ مجے تھے۔ اس مسلم میں مولانا مودودی فرماتے ہیں:

"حفرت حسين في المخرى وقت ميں جو كچو كها تعاوه يہ تعاكم يا توجعے واليس جانے دو، ياكى مرحد كى طرف لكل جانے دو يا مجد كو يزيد كے پاس سے چلو- ليكن ال ميں سے كوئى بات ميں نہ انى كئى اور اصرار كيا گيا كہ آپ كو عبيداللہ بن زياد (كوفه كے كور ر) بى كے پاس جلنا موگا- صفرت حسين آپ آپ كوا بن زياد كے حوالہ كرنے كے ليے تياد نہ تنے كيونكہ مسلم بن حقيل كے ماتد جو كچدود كرچا تعاوه انہيں معلوم تعا-"

( ا بدالاعلى مودودي، عوفت ولموكيت، اداره ترجماني التر آن، فيبور، ابديل ١٩٨٠ م م ١٨٠)-

اس سلسله میں جناب خالد معود مدیر ماہنامہ "تد بر" لاہور و تلمید مفسر قرآن مولانا امین احس اصلامی فرماتے ہیں:-

"2- خاص واقعہ كر بلاس اس اس بر بر مور خين كا اتفاق ہے كہ صفرت حسين كے كوفہ جانے كے فيصلہ سے متعدد صحابة نے اختلاف كيا۔ اس لئے نہيں كہ وہ خدا نفواستد اسلام كے بھی خواہ نہ تھے بلكہ دين كے ان وفا دار و جا نثار خادمول كى ثاہ ميں حقائق وہ نہيں تھے جو حضرت حسين كو بتائے گئے تھے۔

- اصل صورتمال سے مطلع ہو کر حضرت حسین کا تین فرائط پیش کرنا ہی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس اقدام کا معاف مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اقدام کو کر و اسلام کے معرکہ کی حیثیت نہیں دے رہے تھے بلکہ اب وہ اس خلط فہی سے نکل آئے تھے۔ ورز کر کے مقابل میں اسلام کے حق میں اثعایا ہوا قدم واپس لینے کے کیا معنی ؟

و- جس دور میں واقعہ کر بولیش آیا اس نانے کے لوگوں نے اس کو کبی کترو

اسلام کی آورش کے رنگ میں نہیں دکھایا بلکہ اس کو ایک اضوسناک مادثہ کی حیثیت دى-اس جينيت كالعين كرف والول مين برك جليل القدر معا "شاف تع "-

(مقال ظائد مسعود، صدراعل کی تاریخ کیلے جند دہما تھاست، بابنامہ " تدیر" البود، اکست ۱۹۹۲ ، ا۔

امام المند منسر قرآن مولانا ابوالكوم آزاد (م ١٩٥٨م) سيدنا حسين ك ابتدائي و آخرى موقعت كے حوالہ سے فرماتے بيں:-

"بد بالكل غلط ب كر حضرت لام حسين اس حالت مي السه، جبكه وه يزيدكي مكومت كے مقابلے ميں خود مرحى المت و طالب مؤفت تھے۔ جو لوگ ايسا سمجتے ہيں، ا نبول نے واقع کر بلاکا وقت نظر کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا۔ مالات میں اجانک ایسی تبدیلیال ہوتی میں کہ اس ملط فهی کا پیدا ہوجانا مجیب نہیں۔ حضرت امام جب مدینہ سے بطے توان کی حیثیت دوسری میں۔ جب کربوس حق پرستانہ او کرشید ہوئے تو ان كى حيثيت دوسرى تمى- دونول حالتين منتعب بين، اس لے دونول كامكم مى هرماً

جب وہ مدینے سے بیلے بیل تو حالت یہ تمی کہ نہ تواہی یزید کی حکومت کا تم موتی تعي نه انهم مقامات ومراكز بيضاس كوخليفه لسليم كيا تما- نه ابل عل وحقد كاس براجماع موا تما- ابتداء سے معاملہ خوفت میں سب سے پہلی آواز اہل مدینے کی ری ہے۔ پمر حضرت على ك ناريس مديد كى حكم كوف وارافحاف بنا- ابل مدينه اس وقت كك متفق نسي موسة مص- كوف كايد حال تماكر تمام ألادي يك علم كالعن تمي- اور حضرت امام حسين سے بيعت كرنے كے ليے بيم امرار والاح كرين مى- انبول نے خود ظافت كى حرص نه كى بلكرايك ايسے زانے ميں جب تخت حكومت سابق حكران سے خالى مويكا منا اور نے حکر ان کی عکومت قائم نہیں ہوئی تمی، ایک بست بڑی مرکزی ومؤثر آبادی (یعنی کوفہ و عراق) کے طلب و سوال کومتلور کرایا۔"

(ا بوالكام أزَّق مُسكر مُؤفَّت م ص ١٣٨-١٣٩١، وانا بيشرز، لابين، ١٩٤٨ ه)-

بعد ازال یزید کی ولی عمدی کے بارے میں اپنا نقط اللہ بیان کرتے ہوئے وماتے بیں:-

"اصلی شرط خلافت کی، انعقاد حکومت ہے۔ یزید کو گوولی عمد مقرر کر دیا ہولیکن

جب تک اس کی خوفت بالفعل قائم نہ موجاتی مرف یہ بات کوئی جت نہ تھی۔ یہی وجب ے کہ جب یزید کی ولی عمدی کے لئے حضرت عبداللہ بن حراث بیعت طلب کی گئی تواندوں نے صاف اثار کر دیا اور کھا: "لا ابایع لا میریسی میں دو امیرول سے بیک وقت بیعت نہ کول گا۔ یعنی خلیفہ کا اپنی زندگی میں ولی عمدی کے لئے بیعت اینا ایک وقت میں دو امیرول کی بیعت اینا ایک وقت میں دو امیرول کی بیعت اینا ایک افتا کی اس دو امیرول کی بیعت ہے جس کی ضرعاً کوئی اصل نہیں۔ (دواوابن حال و نظری استی ۔ (دواوابن حال و نظری استی ۔ (دواوابن حال و نظری استی ۔ ۔

(ایرانوم آزاد مسلا یونت می ۱۳۹)-

اس کے بعد سیدنا حسین کے طلب خوفت سے دستبردار مونے کے بارے میں فراتے ہیں:-

الی و این ریاد کے باتھ پر یزید کے لئے بیعت کر چکے ہیں۔ اور سر رہین عراق کی وہ ابل کو قد این ریاد کے باتھ پر یزید کے لئے بیعت کر چکے ہیں۔ اور سر رہین عراق کی وہ بے وفائی و فداری جو صفرت امیر کے عمد میں باربا ظاہر ہو چکی تھی، بدستور کام کررہی ہے۔ یہ فال دیکر کروہ معاملہ خلافت سے وستبردار ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ مدرنہ واپس چلے جائیں۔ لیکن این سعد کی فوج نے ظالمانہ محاصرہ کرلیا اور مع اہل و حیال کے قید کرتا چاہا۔ وہ اس پر بھی آبادہ ہو گئے تھے کہ مدرنہ کی جگہ دمش چلے جائیں اور براہ راست برید سے این معاملہ کافیصلہ کرلیں۔ گرظالموں نے یہ بھی متطور نہ کیا۔

اب الم کے ماصے مرف دوراہیں تمیں۔ یا اپ تئیں مع اہل و حیال قید کرا دیں یا مردانہ دار لا کر شید ہوں۔ فریعت نے کی مسلمان کو مجبور نہیں کیا ہے کہ ناحق ظالمول کے ہاتدا ہے تئیں قید کرادے۔ پس انہوں نے دومسری راہ کھال عزیمت دعوت احتیار کی اور خود فروشانہ لا کر حالت مظلوی و مجبوری میں شید ہوئے۔

پس جس وقت کر بویس میدان کارزار گرم بوا ہے اس وقت حضرت امام حسین معنی ایک مرفقت و اس میں میں میں میں میں میں می مرحی خلافت و امامت نہ تھے، نہ اس حیثیت سے الرب مصل ایک مقدس اور پاک مظلوم کی تھی۔ "راستد عافت میں، ۱۳۹-۱۳۰۰۔

إبوالكام آزاد اخريل لكمت بين:-

"جس كومفعل اور مقتائه بحث ويحمى موووشيخ الاسلام ابن تيميه كي منهاج السنته

جلد دوم كامطالع كرك-" (سند عونت، ص ١١٧٠)-

تاریخ الطبری (۲۳۳۱) والکال لابن الاثیر (۲۳۱۳) اور ابن کثیر کی "البدایه والنایی الاثیر (۲۳۱۳) اور ابن کثیر کی "البدایه والنایی" دانشاید" (۱۲۰/۸) جیسے قدیم و بنیادی مصادر تاریخ میں مذکور دست در ذست یزید سمیت سر نقاطی حمینی بینکش متعدد شیعه کتب میں بمی مراحتاً مذکور ہے۔ اس حوالہ سے علام محمد النعمانی الغاروتی لکھتے بیں:-

"شید طماء و محتدین نے بھی صاف لکھا ہے کہ حضرت حسین نے جناب عمر بن سعد سے فرایا کہ:-

اوسیرنی الی یزید فأضع یدی فی یده فیحکم بمایرید-

یا پھر آپ مجے بزید کے پاس جانے دیں تاکہ میں اپنا باتدان کے ہاتو میں رکھ

دول، بمروه جس طرح جابيس فيصله كرديس"-

(ممد النوائی الفارد تی، کم سے کر ہلاتک حضرت حسین بن علی کی تین شرطین، مرکز تعیّین حزب الاسلام، البود، ربیع الثانی ۱۳۱۳ عد فس ۱۳۳۱)-

اس سلسله میں علامہ فاروقی نے درج ذیل کتب شیعہ کے نام درج کے ہیں:-ا- شیخ مغید (م ۱۲۳ معام) کتاب الارشاد، ص ۲۱۰، مطبومه ۱۲۳ سااھ-

٢- سيد فريت رتنى (م ٢٣١هم)- تنزيه الأنبياء، ص ١٤٤، مطبوعه ١٣٥٠ه-

سا- ابوجعفر الطوسي (م ١٠٧٠هـ)- تلخيص الثاني، ص اعس، مطيوم ١٠١١ه-

٧١- شيخ محمد فتال نيشا پوري (م ٥٠٨هـ)- روصت الواعظين، ع ١١ ص ٨١، مطبوم

-017/10

۵- فعنل بن حس الطبرسي (م ۱۳۸۸ه)- اطلام الوري بأعلام العدي، ص ۲۳۳، مطبوم، ۵- اسلام، مطبوم، ۱۳۳۸، مطبوم، ۱۳۳۸، مطبوم،

۷- ط با قرمجلی (م ۱۱۱۱ه)- بحارالاً نوار، ج ۱۰، ص ۲ سام، مطبوم ۱۳۵۵ ساحر-(ممدانشمانی الناددتی، کم سے کرہوتک مشرت حسین بن علی کی تین فرطیں، ص سیس)-

من ابل سنت مولانا منظور النمانی کے فرزند اور معروف مالم و محقی مولانا متیق الرحمن سنجلی یزید کو واقعہ الرحمن سنجلی یزید کے باتد میں باتد دینے کی حسینی پیٹکش کے حوالہ سے پزید کو واقعہ کر بلاوشہادت حسین سے بری الدمر قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"تاریخی شیاد کا آن کا جو ذخیرہ سمارے سامنے ہے وہ کسی طرح بھی اسکی اجازت نہیں دیتا کہ اس خون ناحق کی ذمہ داری یزید پر ڈالی جائے۔ یزید نے بے شک ابن زباد کے سپر دیہ ہمی کیا تھا کہ وہ حضرت حسین سے نیٹے، اور کونے میں ان کو آزادانہ داخل نہ ہونے دے۔ اس کے بعد اگریہ مات پیش نہ آگئی ہوتی کہ حضرت حسین نے اس مم سے تطی دستبرداری قاہر کرکے جس کے لئے وہ کے سے تک تھے، یزید کے یاس جانے اور اپنا فیصل کے اتد میں رکھ دینے کی پیشکش کر دی، تب بے شک ا بن زیاد کے مکم سے کی جانے والی جائی کارروائی کی اصل ذمہ داری پزید پر بی آتی۔ گر اس کامل طور پر تبدیل شدہ صورتحال میں ابن زیاد نے یزید سے رجوع کئے بغیر، کارروائی کے افسر اعلی عمرین سعہ کے مشورے کے بھی پرخلاف جو قتل و تتال کی کارروائی کرائی، اس کی ذمہ داری پزید پر ڈالنا توایک زیادتی کی بات ہوگی۔ ماں اگروہ اس کارروائی سے دینی رصامندی اور خوشنودی کا اظہار کرتا تو پیر ضرور حق تما کہ اسی کو امل ذمه دار قرار دیا جائے۔ گراس بارسے میں ہم گزشتہ باب میں مختلف روایتوں کا جا زہ لے کردیکر چکے ہیں کہ ذمہ داری کے ساتدایس بات یزید کی طرف منسوب کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ متعدد قرائن و شواید کی روشنی میں بلڑا ان روایتوں کا باری نظر آتا ہے جواس واقعہ پریزید کی نارمنامندی اور ناخوشی ظاہر کرتی ہیں۔ اور اسی بناء پراس باب (نمبر۱۲) کے پیلے صفات میں ابھی ہم لکد کر آنے ہیں کہ:-

یزید کے ہاں آپ کا اس درم لیک کے ساتہ جانا کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیدیں، اسکا نتیجہ وقت سکے تمام دستیاب شواہد و قرائن کی روشی میں سوائے اس کے کہد نہیں ہونا تما کہ یزید آپااکرام کرتا ----اور صغرت معاویہ کی دصیت کے مطابق انہی کے نقش قدم پر "صغ حس" جیسا کوئی باب یزید اور حضرت حسین کے درمیان

بى ضرورر قم بوتا-

پس ممارے خیال کے مطابق اس کا کوئی موال نہیں پیدا ہوتا تما کہ اگر حضرت صبین کی پیشش کے بارے میں یزید سے رجوع گیا جاتا تو وہ ابن زیاد کو اس روسیے اور اس کارروائی کی اجازت دیتا جو کر بلاس ابن زیاد کے حکم سے ہوئی "۔
(متین ارحمی سنبل، واقد کر بواوراس کا ہی منظر س ۲۳۹۔۲۵۰)۔

"احیاء علوم الدین" اور دیگر عظیم کتب کے مؤلف ایرانی الوطن امام ابو مامد غزائی (م ۵۰۵ هر) جو آئمہ اربع کے بعد آئمہ اہل سنت والجماعت میں مر فہرست سلیم کئے جاتے ہیں، یزید کے شہادت حسین کا ذمر دار ہونے کی تردید کرتے ہیں اور اسے صحیح الاسلام قرار دیتے ہوئے اس کے نام پر "دحمة الله علیه بحمنا جائز بلکہ مستحب ہونے کا فتوی دیتے ہیں۔ ان کا تفصیلی فتوی جو انہوں نے شافی فقیہ عماد الدین ابوالحن علی الکیا ہر اس (م ۲۰۵ هر) کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد قرایا، درن ذیل ہے:-

و يزيد صح اسلامه و ماصح قتله الحسين ولا رضى به و مهمالا يصح ذلك منه لا بجور ان يظن ذلك به فان الطن بالمسلم ايضاً حرام وقد قال تعالى: - (اجتنبوا كثيراً من الطن ان بعض الطن اثم) -

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:-

ان الله حرم من المسلم دمه و ماله و عرضه و ان يكلي به كلى السوء-

و من زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين أو رضى به فينبغى أن يعلم به غاية الحماقة، فأن من قتل من الاكابر و الوزراء و السلاطين فى عصره لو اراد أن يعلم حقيقته و من الذى أمر بقتله و من الذى رضى به و من الذى كرهه لم يقدر على ذلك. وأن كأن الذى قد قتل فى جواره و زمانه وهو يشاهده، فكيف لو كأن فى بلد بعيد و زمن قديم قد انقضى عليه قريب من اربعمائة سنة فى مكان بعيد وقد تطرق التعصب فى الواقعة فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب- فهذا الامر لا يعلم حقيقته أصلاً و أذا لم يعرف وجب أحسان الطن بكل مسلم يمكن الطن به-

وأما الترحم عليه فجائر بل مستحب بل هو داخل في قولنا في كل صلاة:- اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فانه كان مؤمناً-

والله اعلم- كتبه الغرالي -

(ابن خلكان، وقبات الأعيان، جلد أول، ص ٢٦٥، طبع مصر)-

ترجمہ:- یزید کا اسلام صحیح ہے اور یہ درست نہیں کہ اس نے حضرت حسین کو قتل کر یا یا اس کا حکم دیا، یا اس پر راضی موا۔ پس جب یہ قتل اس کی جانب پایہ شبوت کو نہیں بہنچنا تو ہم اس کے ساتھ بدگھانی رکھنا جائز نہیں۔ کیونکہ کسی مسلمان کے بارے نہیں۔ پیونکہ کسی مسلمان کے بارے

میں بدمحمانی رکھنا بھی حرام ہے۔

اور الله تعالى نے فرما يا ہے كد: - بت زيادہ گمان كرنے سے بچو كيونكه بعض

اور سی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:- مسلمان کا مال، اس کی جان اس کی آبرواور اس کے ساتھ برگمانی کو اللہ نے حرام تمہرایا ہے-

اور جوشنس یہ گھان رکھتا ہے کہ یزید نے قتل حسین کا مکم دیا یا اس پر رصا مندی کا اظہار کیا، توجان لینا چاہئے کہ وہ شخص پر لے در ہے کا احمق ہے۔ کیونکہ جولوگ میں اکا براوروزراء و سلاطین میں سے اپنے اپنے زمانے میں قتل ہوئے، اگر کوئی شخص ان کے بارے میں یہ حقیقت سلوم کرنا چاہے کہ ان کے قتل کا حکم کس نے دیا تھا، کون اس پر راضی ہوا اور کس نے اس کو ناپسند کیا، تو وہ شخص اس پر قاور نہ ہوگا کہ وہ اس کی تہ تک پہنچ سکے، اگرچہ یہ قتل اس کے پڑوس، اس کے زمانے اور اس کی موجودگی میں ہی

كيول نه موامو-

تو ہمر اس واقعہ کی حقیقت تک کیوں کر رسائی ہو سکتی ہے جو دور کے شہر اور کھر بڑا نہ سی گزرا ہے۔ ہی کیو نکر اس واقعہ کی صبح حقیقت کا پتر چل سکتا ہے جس پر چار سو برس کی طویل مدت ایک دور در از مقام پر گزر چکی ہے۔ اور پھر امر واقعہ یہ بمی مو کہ اس کے بارے میں تعسب کی راہ اختیار کی گئی ہو۔ جس کی وجہ سے متعدد فرقول کی طرف سے اس کے بارے میں بکشرت روایتیں مروی ہوں۔ پس یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی صبح حقیقت تعسب کے پردول میں دو پوش ہی محتی ہو حس قلی رکھنا لائم ہے۔ دو پر سلما نول کے ساقد جمال تک ممکن ہو حس قلی رکھنا لائم ہے۔ رویوش ہے، تو پھر سلما نول کے ساقد جمال تک ممکن ہو حس قلی رکھنا لائم ہے۔ اور جبال تک پزید کو "رحمة الله علیه کھنے کا تعلق ہے تو یہ جا کر بلکہ مستحب اور جبال تک بر نماز کے اس تول میں داخل ہے کہ:۔ (اے اللہ مومنین اور عبد مان کی مخرت فرما)۔ کیونکہ وہ صاحب ایمان شا۔

وافد اعلم۔ اس فتوئ کو خزالی نے تحریر کیا۔

علامر ابن کثیر نے بھی فقی عماد الدین الکیابراسی کے استفتاء اور ام غرالی کے

جوابی فتویٰ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:-

ومنع من شتمه ولعنه لأنه مسلم- ولم يثبت بأنه رصى بقتل الحسين-واما الترحم عليه فجائز بل مستحب بل نحن نترحم عليه في جملة المسلمين والمؤمنين عموماً في الصلاة-" (ابن كثير، البناية والنهاية، جلد ١٧، ص

ترجمہ: اور امام غزالی نے یزید کو براکھنے اور لعن طعن کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ مسلمان تعااور یہ بات ثابت شدہ نہیں کہ وہ قتل حسین پر راضی تعا- اور جمال تک اس کے لئے دعائے رحمت (رحمتہ اللہ صلیہ) کا تعلق ہے تویہ جائز بلکہ پسندیدہ ہے۔ بلکہ ہم تواس کے لئے عمومی لحاظ سے تمام مسلما نول اور مومنین کے ہمراہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ (یعنی نماز کے ہخریں اللهم اغفرللمؤمنین و المومنات یا دینا اغفرلی ولوالدی و للمومنین کہ کر، اور ظاہر ہے وہ مومنین ہیں شامل ہے)۔ اغفرلی ولوالدی و للمومنین کی رام ۲۸مد) کے تفصیلی کام کا خلاصہ ورج ذیل اس سلم میں امام ابن تیمیہ (م ۲۸مد) کے تفصیلی کام کا خلاصہ ورج ذیل

" بزید کے سلسلے میں او گول کے تین گروہ بیں:-

ایک کا اعتقادیہ ہے کہ برید صوائی بلکہ خلفانے راشدین میں سے ہے بلکہ
انبیانے کرام کے قبیل سے تعا-اس کے برعکس ایک دوسرا گروہ کھتا ہے کہ وہ کاؤراور
بد باطن منافق تعا-اس کے دل میں بنوباشم اور اہل مدینہ سے اپنے ان کاؤرام واقارب
کا بدلہ لینے کا جذبہ تعاجو جنگ بدر وغیرہ میں مسلما نوں کے ہاتھ سے ارب کے تھے۔
چنانچ یہ لوگ کچراشعار اس کی دلیل میں اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں
تول ایسے فلط اور بے بنیاد ہیں کہ ہر سجدار اس کا بنوبی اندازہ کر سکتا ہے۔

یزید حقیقت میں ایک مسلمان فرما روا اور بادشابانہ خلافت والے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تما۔ نہ وہ معابی یا نبی تما اور نہ کافر ومنافق۔

ا بي تيميه مشان السنت. ص ٣٢١)-

امام ابن تیمیہ سیدنا حسین ویزید کے حوالہ سے فرمائے ہیں:-ایک جمول السندروایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حسین کا سمریزید کے ساسے لا کررکھا گیا اور اس نے آپ کے دیدان کو نہنی چرھی سے شوکا دیا۔ یہ روایت نہ صرف یہ کہ ازروئے سند ٹابت نہیں بلکہ اس مضمون ہی میں اس کے جموث ہونے کا شوت ہے۔ اس میں جن معابہ کی موجودگی اس وقت یزید کے پاس بتائی گئی ہے (کہ انہوں نے اس کی اس حرکت پر ٹوکا تما) وہ شام میں نہیں عراق میں رہتے تھے۔

اور اس روایت کے برمکس متعدد لوگوں کی روایت ہے کہ یزید نے نہ قتل حسین کا حکم دیا نہ اس کا یہ مقصود تھا۔ بلکہ وہ تواپ والد حضرت معاویہ کی وصیت کے مطابق آپ کا اجزار واکرام ہی پسند کرتا تھا۔ البتہ اس کی خواہش یہ تھی کہ آپ اس کی مکومت کے خلاف اقدام کے ارادے سے باز آجائیں۔

اور جونکہ آخر میں میں مواکہ کونے کے قریب پہنچ کر آپ نے اپنا ارادہ ختم کر دیا اور جونکہ آخر میں میں مواکہ کونے کے قریب پہنچ کر آپ نے اپنا ارادہ ختم کر دیا اور بزید کے پاس جانے یا واپس موجانے یا کس مرحد کی طرف نکل جانے کی پیش کش کی اس لئے جب بزید اور اس کے تحم والوں کو آپ کی شمادت کی ضبر پہنچی توان کے لئے یہ نمایت تکلیف دہ مونی۔

یزید نے اس وقت بیال تک کہا کہ: - خدا کی لعنت ہوا بن مرجانہ (ابن زیاد) پر۔ اس کی حسین سے رشتہ داری ہوتی تووہ کہی ایسی حرکت نہ کرتا۔

پراس نے آپ کے اہل فاندان کے نے مایت اچا واہی کا سامان کیا اور ان کو دیے ہنچا یا اور اس سے پہلے یہ پیش کش بھی کی تھی کہ وہ چاہیں تو دمش ہی ہیں اس کے پاس میں ۔ بال یہ شمیک ہے کہ اس نے صین کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا۔ اور یہ جو روایتیں بیال کی جاتی ہیں کہ حضرت صین کے گھرانے کی خواتین کو قیدی اور باندی بنا کر شہر شہر گھمایا تو اللہ کا شکر ہے مسلما نول نے کبی کی باشی فاتوں کو باندی نہیں بنایا۔ عام است مسلم تو کیا خود بنی امیہ ہیں ہو خواتین کی تعظیم کا یہ حال تھا کہ جاتے ہی بوسف نے (جو قریش نہیں نتنی تھا) عبداللہ بن جعز کی بیش کا یہ حال کا کہ حال کی کو باندی کرنی تھی تواندان بنی امیہ اس قدر برہم جواکہ دو نوں کی علیمہ کی کرائے بغیر سے شادی کرنی تھی تواندی کی اسے بغیر

(ا نخاب و تخيص، ازمنان السنة لابن تيميه، ص ٣٢٥ ٢٣٦ ورافع واتحد كر يواور اس كا بس منظر، از مولانا متين الرحمن سنسبل. س ٢٣٩ - ٢٣٠، بيدون ببليكيشنز هتان. ١٩٩٨،)- اس حوالہ سے خود مولانا عتیق الرحمن سنسلی فرزند مولانا سنظور نعمانی بعض مثبت روایات طبری وغیرہ نقل کر کے فرماتے ہیں:-

"خواتین فا نوادہ نبوت کے ساتداور صاحبر اوہ علی بن الحسین کے ساتدرنج رسانی اور سخت کلای و خیرہ کی روایتیں جو طبری میں بھی آتی بیں اور دوسری کتا بول میں بھی بیں، ان سب کے بارے میں ہم اپنے آپ کو یہ کھنے کے لئے مجبور پاتے بیں۔ کہ جب ان روایتوں سے بالکل مختلف صورت بتانے والی روایتیں بھی موجود بیں جوابھی آپ کے سامنے گزری تو کوئی جواز نہیں کہ برائی اور بدسلوکی کا معاملہ دکھانے والی روایتیں قبول کرلی جانیں۔

اوریہ تو بانا ہی ہوا ہے کہ بزید نے اس قافے کو بہت کچہ دے والا کر نہایت احترام کے ساتھ ایپ لوگوں کی معیت میں مدینے روانہ کیا تعاجن کے احترام اور حفظ مرتبت کے رویہ سے اہل قافلہ نہایت خوشنود اور شکر گزار ہوئے۔ اور پھر مدت العمر اس فاندان کے ساتھ غیر معمولی مراحات اور حس سلوک کا رویہ رہا جس کی تفصیل میں جانے کی شاید ضرورت نہیں اور پھر ایسا ہی رویہ اس فانوادہ نبوت کا بھی بنوامیہ کے ساتھ کی شاید ضرورت نہیں اور پھر ایسا ہی رویہ اس فانوادہ نبوت کا بھی بنوامیہ کے ساتھ ا

(عتين الرحمي منسلي، واقعه كر إلااوراس كابس منظر، ص ٢٩٣٨)-

اصل قاتلين حسين

مؤرخ اسلام شاہ معین الدین احمد ندوی واقعہ کربلا کے حوالہ سے اہل عراق بالخصوص حسین بن نمر، زرمہ بن هريک تميى اور سنان بن انس کو قاتلين حسين قرار ديتے ہوئے لکھتے ہيں:-

"باری باری ہے حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلم، جعز طیاد کے پوتے مدی، عقیل کے وُرزد عبدالرحن، ان کے بیاتی حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں آئے اور شہید ہوئے۔

ان کے بعد حضرت امام حسین تھے۔ عراقیوں نے ہر طرف سے یورش کردی۔ آپ کے بعاتی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کے سامنے سینر سپر ہو گئے اور

جارول نے شہادت حاصل کی۔

اب الم حسين بالكل خسته اور ندهمال مو چكه تهم، پياس كا ظلبه تما، وات كى طرف برص بانى سل كربينا چاہتے تھے كه حسين بن نر نے تير جلايا، جسره مبارك رخى موا - آپ وات سے اوٹ آئے - آپ ميں كوئى سكت باتى نه تمى - عراقيوں نے مرطرف سے تحمير ليا-

زرے بن شمریک تمیمی نے ہاتھ اور گردن پر وار کئے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ زخمول سے جور ہو کر گر پڑے۔ آپ کے گرنے کے بعد سنان بن انس نے مسر اقدس تن سے جدا کر دیا۔

يه حادثه عظمي ١٠ مرم، ٢١ حدمطا بن ستمبر ١٨١ ميں پيش آيا-

- اس معرکہ میں بہتر (۷۲) آدمی ضریک ہوئے جس میں بیس فاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ شہادت کے دوسرے دن فاغریہ والول نے شہداء کی لاشیں دفن کیں۔ امام حسین کا جد مبارک بغیر سر کے دفن کیا گیا۔ سرا بن زیاد کے لاحظ کے لئے کوف بھیج دیا گیا۔"

(شاہ معین الدین ندوی، تاریخ اسوم، حصداول (جلد دوم) ص ١٣٦٥، ناشران قرآن نمیشر الهور)-ان واقعات کے شیعہ سنی ماخذ تاریخ بیان کرتے ہوئے تدوی حاشیہ میں لکھتے

: يه واقعات طبري، "الاخبار الطوال" دسيوري، يعقوبي، اور ابن اثير سے منعماً ماخوذ

(شاه معين الدين ندوى، تاميخ اسلام ، مصداول ، ماشيدا ، ص ١٣٦٥)-

رونے لگا اور اس نے ابن زیاد پر لعنت بھیجی-

"قد معت عين يزيد و قال: - قد كنت أرضى بطاعتكم بدون قتل الحسين - لعن الله ابن سمية - اما والله لوأنى صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين - " (تاريخ الطبري ج ٤٠ ص ٣٤٥)

ترجمہ: - پس یزید کی آنکس بھر آئیں اور کھنے نگا: - میں تو قتل حسین کے بغیر

ہی تم او گول کی اطاعت سے رامنی تما۔ ابن ممی (ابن زیاد) پر خدا کی لعنت ہو۔ بغدا اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو حسین سے در گزر کرتا۔ اللہ حسین پر رحمت فریائے۔

\* خود شیعہ کتب میں بمی کر بلامیں زندہ بچنے والول نے ہر مقام پر بنیادی طور پر کوفیوں کو ہی حضرت حسین کا قاتل قرار دیا ہے۔ اور یہ بات بالنصوص ان سنی حضرات کے لئے تازیانہ عبرت ہوئے نگلے میں میں۔

\*\* میں۔

اب حضرت زين العابدين كي زبائي اصل مرمين كي نشائد مي الحظر فرائين :١- لما أتى على بن الحسين بالنسوة من كربلاء و كان مريصنا و اذا
نساء اهل الكوفة ينتدبن مشققات الجيوب، و الرجال معهن يبكون فمن قتلنا
زين العابدين بصوت صئيل فقد نهكته العلة: - ان هولاء يبكون فمن قتلنا
غيرهم؟" (كتاب الاحتجاج للطيرس، ص ١٥٨)

ترجمہ: جب ملی بن حسین عور توں کے ہمراہ کربلاء سے بطے اور مرض کی حالت میں تھے تو دیکنا کہ ابل کوفہ کی عور تیں گربان چاک کئے ہوئے بین کررہی ہیں اور مرق بھی ان کے ساتھ رو رہے ہیں تو امام زین العابدین نے جنہیں بیماری نے محرور بنا دیا تعا، نمیت آواز میں فرمایا: - " یہ لوگ ہم پررور ہے ہیں گر کیا ان کے طوع کی اور نے ہمیں تش کیا ہے ؟

کوئی و عراتی قاتلین حسین و رفتائے حسین کے حوالہ سے شیعی روایت نقل کرتے ہوئے پیر طریقت علمائے پاکستان کرتے ہوئے پیر طریقت علمائے پاکستان فراتے ہیں:-

"اب تمور اسا خور اس بات پر بھی کرلیں کرلام مانی مقام سیدنا حسین بن علی کو کن لوگوں سنے شہید کیا۔ اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے کم و فریب کے ساتد لاتعداد دعوت نا مے لکھے تھے۔"

(احتمان طبري. س ١٥٧

حضرت سيدنا امام زين العابدين كوفيول كوخطاب كرك فرمات بيل كه:-

تم نہیں جانے کہ تم ہی لوگوں نے میرے والد ماجد کی طرف خط لیکھے، اور تم ہی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ال

تم نے میری ال کو قتل کیا اور میرے فاندان کو تکلیفیں پہنچائیں۔ پس تم میری است میں سے نہیں ہو۔"

(طام محد قر الدين سيالوي، ديب شيد، مطبود لابود، عدسان ص ١٩٠)-

مالی شهرت یافتہ شیعہ مجتمد اعظم طلا باقر مجلی (م ۱۱۱۱ه) مؤلف شیعہ انسانیکوپیڈیا "بحار الانوار" ودیگر کتب نے اپنی مشہور فارسی تصنیف "جلاء العیون" میں سیدہ زینب وام کلثوم دختران ملی اور دیگر خواتین کے خطبات نقل فریائے ہیں، جن میں انہوں نے شیعان کوفہ کوشہادت حسین وواقعہ کر بلاکا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کی شدید مذمت فرائی ہے۔

نواسى رسول سيده زينب ملي

ایک اک سے زائد شیبان کوف سیدنا حسین کود عوت بیعت دینے کے بعدانہیں بنیار و مددگار چود کر لامت و خونت برید کی بیعت کر گئے، چنانچ شادت حسین و رفقائے حسین کے بعد شیبان کوف کواس تمام ترصورت مال کا ذمر دار قرار دیتے ہوئے اپنے خطاب میں سیدہ زینٹ فراتی ہیں:-

"بشیر بن حریم اسدی گفت: درین وقت زینب خاتون دختر امیر المؤمنین اشاره کرد بسوئے مردم که خاموش شوید- و بآن شدت و اصطراب چنان سخن میگفت که گویا از زبان امیرالمؤمنین سخن میگوند- پس بعد از محامد الهی و درود حضرت رسالت پناسی و صلوات بر ابل بیت اخیار و عثرت اطهار گفت:-

اما بعد الے ابل کوفه ابل غدر و مکر و حیله آیا شما بر ما میگرید و بنور آب دیده ما از جور شما نه ایستاده و ناله ما از ستم شما ساکی نگردیده مثل شما مثل آن زن است که رشته خود رامحکم می تابید و باز میکشود و شما نیز رشته ایمان خودرا شکستید و کفر خود بر گشتید و نیست درمیان شما مگر دعوی بے اصل و سخی باطل و تملق فرزند کنیزان و عیب جوئی دشمنان و ریستید مگر مانند گیاسی که در فرنبه روید با نقره که آرائش قبر کرده باشد بد توشه خود با آخرت فرستادید و خود را مخلد در جهنم گردانیدید اما شما برما گریه و ناله فرستادید و خود مارا کشته اید و برما میگریید؟ بلے والله باید که بسیار بگریید و کم خده بکنید - "

(باقر مجلسی، جلا، العبود، جلد دور، ص ۹۳، مطبوعه نهراه جدید، خطبه حنوت دُینب خانود) -ترجمه:- بشیر بن حریم اسدی کمتا ہے که اس وقت حضرت رئینب وختر امیرالمومنین نے اشار تأکما که خاموش رہو- اس حالت اصطراب و شدت میں اس طرح کلام کرتی تعییں، گویا امیرالمومنین کلام فرماتے بیں - پس بعد ادائے حمد الیٰ و ورود بر حضرت رسالت پناه واہل بیت اخیار و عشرت اطهار فرمایا:-

الا بعد! اے اہل کوف اے اہل کرو فدر وحید! تم ہم پر گریہ کرتے ہو جب کہ تم سنے ہی ہمیں قتل کیا ہے۔ اہمی تمہارے ظلم سے ہمارا رونا موقوف نہیں ہوا اور تمہارے ستم سے ہمارا نالہ و فریاد ساکن نہیں ہوئے۔ اور تمہاری مثال اس عورت کی سہارے ستم سے ہمارا نالہ و فریاد ساکن نہیں ہوئے۔ تم نے بھی لہنی رسی ایمان کو توڑا اور اپنی رسی کو مصبوط بٹتی اور کھول ڈالتی تمی۔ تم نے بھی لہنی رسی ایمان کو توڑا اور اپنے کئر کی طرف پھر گئے۔ تمہارا دعویٰ گر مرامر بے اصل اور ایک سن ہا طل اور ایک سن ہا طل اور ایک سن ہا طل ایسی ہے۔ اور خوشامد فرزند کنیزال و عیب جوئی دشمنان ہے۔ اور تمہاری مثال ایسی ہے سے گھاس گھورسے پر آگی ہو۔ قبر سیاہ و تیروتار پر آرائش فترہ کار کی گئی ہو۔ تم نے سے گھاس گھورے پر آگی ہو۔ تم کی سے اور اپنے کوا بد الاباد تک سراوار جسم کیا اپنے لئے آخرت میں ذخیرہ بہت خراب بھیجا اور اپنے کوا بد الاباد تک سراوار جسم کیا ہے۔ تم ہم پر گریہ و نالہ کرتے ہو؟ جب کہ تم نے ہی ہمیں قتل کیا اور خود ہی روستے ہو۔ بال بخدا تمہیں بنسنا کم اور رونا زیادہ ہی جائے۔

## نواسي رسول مسيده ام كلثوم بنت على

سیدنا حسین کو ہزاروں خلوط کے ذریعے وعوت بیعت دے کر خداری کرنے والے شیعان کوف کی مذمت میں واقعہ کر بلا کے بعد نواسی رسول "سیدہ ام کلثوم بنت علیٰ کا خلاب شیعہ محتد اعظم علامہ ہاتر مجلی نے یوں نقل فرایا ہے:-

"پس ام کلثوم دختر دیگر حصرت سیده النساء صدا بگریه بلند کرد و از سودج محترم ندا کرد حاصر افراد که:-

اے اہل کرفہ بدبحال شما و ناخوش باد اولیائی شما - بچہ سبب برادرم حسیں وا خواندید و یاری او نکردید - و او را یقتل آوردید و اموال او را غارت کردید - وائے بر شما و را غارت کردید - وائے بر شما و لعادت بر اولیائے شما - مگر نمیدائید که چه کار کردید - فرچه گناہاں اورار برپشت خود بار کردید - وچه خونهائے محترم ریختید وچه دختراں محترم مکرم وا نالاں کردید -

(باتر مجلس، جلاء العيري، جلام دوم، ص ٥٩٥ تا ٥٩٦) مطبوعه ليران جديد، خطبه حضرت ام

کلتوم در کوفه)-

ترجمہ:- بعد اس کے ام کاشوم دوسری دختر جناب فاطمہ نے صدائے گریہ و
زاری بلند کی اور رورو کر آواز دی کہ اے کوفہ والو تمبارا حال برا ہو اور تمبارے ساتنی
ناخوش ہوں، تم نے کس سبب سے میرے بمائی حسین کو بلایا اور ان کی مدد نے کی، اور
انہیں قتل کر کے مال واسباب ان کا لوٹ لیا، اور ان کے بردگیان عصمت وطمارت کو
اسیر کیا۔ وائے ہوتم پر اور لعنت ہو تمبارے ساتھیوں پر۔ کیا تم نہیں جانے کہ تم بنے
اسیر کیا۔ وائے ہوتم پر اور لعنت ہو تمبارے ساتھیوں پر۔ کیا تم نہیں جانے کہ تم بنے
کیا ظلم وستم ڈھایا ہے، اور کن گناہوں کا اپنی چست پر انبار کیا ہے اور کیے خونہائے
مخترم کو بدایا، وختران محترم کو نالاں کیا ہے۔

طبری ہی کی روایت کے مطابق کوفیوں کے باتھوں شہادت حسین سے پہلے
سیدہ زینب نے ہی صلی افد علیہ وسلم کے مامول زاد عمر بن سعد بن آئی وقاص کوجوامیر
الشر مونے کے باوجود قتال کو الے بوئے ابن زیاد کے برمکس صلح و مغاہمت کے
خوالاں تھے، قاطب کر کے فرایا:-

"يا عمر بن سعد! أيقتل ابو عبدالله و انت تنظر اليه-" (طبي، ج١٠ ص

(ب بی سے) ربھتےرہ جاؤگے۔

طبری کی بیان کردہ شیق المذہب ابو منت کی روایت کے مطابق ابن سعد پر شہادت حسین سے ایسارنج وصدم طاری ہوا کرزار و قطار رونے لگے۔

"قال: فكاني انظر دموع عمر (بن سعد) وهى تسيل على خديد، و لحيته-" (طيى، ج٢، ص ٢٥٩)

ترجمہ:- (راوی نے بیان کیا) گویا میں عمر (بن سعد) کے آنسوان کے گانوں اور دارمی پر بہتے سامنے دیکھ دہا ہوں-

ا بن سعد کے خواتین حمینی کے ماتر حمن سلوک کے بارے میں ورج ذیل روایت قابل توم ہے:-

"وامر عمر بن معد بحمل نساء الحسين و اخواته و جواريه و حشمه في المحامل المستورة على الابل-" (ابر حنينه الدينوري، الاخبار الطوال، ص ٢٤٠)ترجمه: - اور عمر بن سعد في مكم ديا كه حسين كي بيبيول، يسنول، كثيرول اور فاندال كي عور تول كو يمده دار محملول مين او نثول پر سوار كيا جائے-

اختلاف تعدادرفقائے حسین

قاتلین شدائے کر بلاکے تعین سے قطع نظر مقتولین لشکر حمینی کی کل تعداد کا مسئلہ بھی خود اہل تشیع کے ہال اختلافی ہے جو دیگر تفصیلوت کو بھی مشکوک تر بنا دیتا ہے۔ اس سلسلہ بیں مشہود اثنا محشری مالم ومصنف الحاج سید علی نتی نقوی مجتمد العصر (نتن میال لکھتو والے) سابق صدر شعبہ شیعہ دینیات علیکڑھ یو نیودسٹی کا بیان طاحظہ

"ایک تاریخی مراحت کے مطابق یہ بتیس سوار اور چالیس پیادہ سے زیادہ نہیں سے۔ اور اس کے شہدائے کر بلا کے لئے بہتر (۲۲) کا افظ زبان زد فاص وحام ہے۔ گر بلا کے طاقت سے کر بلا کے حالات جنگ اور جابدین کے ناسول کی تفصیل اور دومسرے متعلقہ واقعات سے سمجا جا سکتا ہے کہ یہ تعداد سو سے زیادہ اور دوسو سے کم تعی۔"
(موانا سید مل نتی نتوی، شید انیا نیت می ۱۳۵۱ - ۱۳۵۱)۔

قافلہ حسینی کاسفر کوفہ وشام ومدینہ شاہ معین الدین ندوی واقعہ کربلا کے بعد کے احوال بیان کرتے ہونے فراسے

-: ش

"ابل بيت كاسفرشام اوريزيد كاتاثر

حضرت الم حسين كى شهادت كے بعد اہل بيت كا قافله ابن زياد كے پاس كوفه شيجا كيا- اس في معائذ كے بعد شام بعبوا ديا- يہ حادثہ عظىٰ يزيد كى لاطلی ميں اور بغير اس كے مكم كے بيش آيا تعا- كيونكه اس نے مرف بيعت لينے كا حكم ديا تعا- لانے كى اجازت نددى تھی- اس لئے جب اس كواس حادثه كى اطلاح دى كئى تواس كے آنسوئل اجازت نددى تھی- اس لئے جب اس كواس حادثه كى اطلاح دى كئى تواس كے آنسوئل آ ئے اور اس خيما:-

اگر تم حسین کو قتل نه کرتے تو میں تم سے زیادہ خوش ہوتا۔ ابن سمیہ پر خدا کی الفت ہو۔ اگر میں موجود ہوتا تو خدا کی قسم حسین کومیاف کر دیتا۔ خدا الن پر اپنی رحمت نازل فرائے۔ المبری، نے یہ س 20 الاخباد اللوال، ص 20 ا)۔

اس کے بعد جب اہل بیت کا قافلہ شام پہنچا تو یزید ان کی مالت دیکد کر بہت متاثر موا اور ال سے کہا:-

خدا ابن مرجانہ کا برا کرے۔ اگر اس کے اور تمادے درمیان قرابت موتی تووہ تمادے ماتدیہ سلوک نے کرتا۔ اور اس طرح تم کو نے بھیجتا۔

قاطر بنت ملی کا بیان ہے کہ:- جب ہم لوگ پرید کے سامنے پیش کئے گئے تو ہماری حالت دیک کو اس پرش کئے گئے تو ہماری حالت دیک کو اس پر رقت طاری ہوگئی- ہمارے ساتھ برسی نرمی اور طاطنت سے پیش آیا، اور ہمارے متعلق احکام دینے۔ (طبری، نء، ص عدم)۔

(شاه مسين الدين ندوي، تابية اسلام، حصد لول (جلد دوم) ص ١٠٦٨)-

معين ندوي مزيد لكفت بين:-

یزید کے گھریں ماتم

یزید کا پورا کنبرابل بیت نبوی کا عزیز تنا- اس لئے انہیں حرم مرائے شاہی میں شہرایا گیا- جیسے ہی تدرات عصمت ماب زنا نانہ میں داخل ہوئیں، یزید کے گھر میں

كهرام عى كيا اور تين دن تك ماتم بهاربا- يزيد الم زين العابدين كوابيض ما تعدوسترخوان بركمانا كعلاتا تعا-

(تاریخ اسلام، معین الدین ندوی، حصد اول (جددوم) ص ۱۳۷۸-۱۳۹۹ برواله طبری ج د، ص ۱۳۵۸-۱۳۹۸ اللهم ا

حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اموی فوج کے وحثی سپاہیوں نے اہل بیت کا کل سامان نوٹ لیا تھا، اس کا دونا ولوا دیا۔
بیت کا کل سامان نوٹ لیا تھا۔ یزید نے پوچد پوچد کر جتنا مال لٹا تھا، اس کا دونا ولوا دیا۔
سکین بنت حسین کا قریف اور منت پذیر دل اس طرز عمل سے بہت متا اُر ہوا۔"
(میں الدی ندی، تاریخ اسوم، صد اول، ص ۱۳۷۹، بواد طبری ناے، ص ۲۳۵)۔

ابل بیث کی واپسی اور یزید کا شریفانه برتاق

چندون شہرانے کے بعد جب اہل بیت کرام کو کئی قدر سکون ہوا تو یزید نے انہیں بڑے اہتمام کے ساتدر خصت کیا۔ امام زین العابدین کو بلا کران سے کھا:۔

ابن مرجانہ پر خداکی لعنت مور اگر میں موتا تو خواہ میری اولاد ہی کیول نہ کام آ واتی، میں حسین کی جان کا ایتا۔ لیکن اب قصانے النی پوری موچکی۔ آئدہ تم کو جس خمی مرودت پیش آئے، مجھے لکھنا۔ " (طبری، نے، می است)

اس کے بعد برطی حفاظت اور اہتمام کے ساتھ کافلہ کوروانہ کیا۔ چند دیا ت دار اور نیک آدمیوں کو حفاظت کے لئے ساتھ کیا، ان لوگوں نے بڑے اعزاز واحترام کے ساتھ میں اس تعدمد بہنمایا۔ ان کے ضریفانہ سلوک سے اہل بیت کی خواتین اتنی متاثر ہوئیں کہ فاطمہ اور زینب نے اپنے زیور اتار کران کے پاس بھیج۔ لیکن انہوں نے یہ کمہ کروا پس کر دیا کہ ہم نے دنیاوی منفعت کے خیال سے نہیں بلکہ خالصتا لوج الحد آور قرابت نبوی کے خیال سے نہیں بلکہ خالصتا لوج الحد آور قرابت نبوی کے خیال سے نہیں بلکہ خالصتا لوج الحد آور قرابت نبوی کے خیال سے نہیں بلکہ خالصتا ہو الحد آور قرابت نبوی

ا ناہ سین مری ندوی ، تاریخ اسلام ، ناشران و آن لیٹ ، ابر صداول (بندوم) م ۱۳۹۹) روایات واقعات کر بلا پر شیعہ مؤلف شاکر حسین نقومی کا تبھر و طبری وابن اثیر وغیرہ بیے بنیادی باخذ کے حوالہ سے بیان کردہ ان تفصیلات کے ہاتد ایک مع وف شید مصنف کا درج ذیل بیان بھی قتل حسین اور واقعہ کر بلا کے سات ہیں متائن کو سمجے میں اہل بھیرت کے لئے مد ومعاون ہوسکتا ہے۔ اثنا عشری شید مولف جناب شاکر حسین نقوی امروہوی مولف " جابد اعظم " فراتے ہیں: مدہا ہاتیں طبع زاد تراشی گئیں۔ واقعات کی تمدین عرصہ دراز کے بعد ہوئی۔ رفتہ رفتہ اختافات کی اس قدر کثرت ہوگئی کہ تھ سے جموث کو، جموث کو دو مر سے سے مختل اور ان سے صاف پرتہ چاتا ہے کہ خود او مختف دو اور ان سے صاف پرتہ چاتا ہے کہ خود اور مختف کو واقعات ایتداء واقعات کو حکمت کو دیا ہے۔ مختمر یہ کہ شادت الم حسین کے مشہور وزبان زدعام واقعات ایتداء قبل کی اثر ان کو ذوراً فرداً بیان کیا جائے تو کئی صفح می دفتر فرائم ہوجائیں۔

اکثر واتعات سنگابل بیت پر تین شانه روز پائی کا بند دہنا، فوج قالعت کا انکھوں

کی تعداد ہیں ہونا، جناب رئین کے صاحبرادوں کا فودس برس کی عمر ہیں شہاوت پانا،
فاطمہ کبری کا عقد روز عاشورہ قاسم بن حس کے ماقد ہونا، عباس علدار کا اس قدر جسیم
اور بلند قامت ہونا کہ باوجود سواری اسپ ورکا بہ آپ کے پاؤل زمین تک پہنچت تھے۔
جناب سید الثہداء کی شہاوت کے موقع پر آپ کی خواہر گرامی جناب زینب بنت امیر
الوسنین کا سرویا برہند تھیہ سے لکل کر جمع عام میں جاد آنا، شرکا سید معلمر پر بیٹر کر
مرجدا کرنا، آپ کی لاش مقدس سے کپڑوں تک کا اتار لینا، فعش معلمر کولکد کوب سم
اسپال کیا جانا، سراد قات ابل بیت کی فار تگری اور نبی زاد یوں کی چاوری تک جبین
ابل بیت کے وقت جناب زینب کی چست پر درسے لگائے جانا، اہل بیت رمالت کو
ابل بیت کے وقت جناب زینب کی چست پر درسے لگائے جانا، اہل بیت رمالت کو
مقتع و جادر نگے او نئوں پر سوار کرنا، سید الباجد بن کو طوق و زنجیر پہنا کر ساریا نی کی
خدمت دیا جانا، محبس دمش میں عرصہ در زنگ نبی زاد یوں کا قید رہنا، ہندہ زوجہ بزیر کا

قید خانہ میں آنلیلای کا اہل بیت کی رو بکاری کے وقت محل سمرائے شاہی سے سرور بار
لکل آنا، سکینہ کا قید خانہ ہی میں رحلت پانا، سیدالساجدین کا سربائے شداء کو سپرد خاک کرنا،
ار بعین (۲۰ اصغر) کو کر بلاوا بس آجانا اور چالیسویں روز سمربائے شداء کو سپرد خاک کرنا،
وغیرہ وغیرہ نہایت مشہور اور زبان زدخاص و حام ،یں - حالانکہ ان میں سے بعض سرے
سے خلط، بعض مشکوک، بعض صنعیت، بعض مبالغہ آسیز اور بعض من گھر تیت ہیں۔"
سے خلط، بعض مشکوک، بعض صنعیت، بعض مبالغہ آسیز اور بعض من گھر تیت ہیں۔"

کربلامیں بندش آب

یا توت موی کی "معم البلدان" میں ادض الطعن یعنی کربلا کے حوالہ سے درج بے کہ دریائے فرات کے کنارسے کی یہ زمین فرم جونے کی وجہ سے "کربلاء "کملائی- اور کربلاء "کربلاء "ک

"أن تكون أرض هذه الموضع (كريلاء) رخوة فسميت بذلك-" (ياتوت العمري، معجم البلدان، ج٤، ص ٢٢٩).

ترجہ:۔ اس مقام (کربور) کی زمین جونک رم وط تم تی اس لئے اس "کربور" کانام دیا گیا-

ناسخ التواريخ كے شيعہ مواحث بيان فراتے بين :-

آنحصرت تبریم، برگرفت و از بیروی خیمه زنای تورده گام قبله برفت آنگاه زمین و ایر بیروی خیمه زنای تورده گام قبله برفت آنگاه زمین و ایالیو لختے حفر کرد- ناگاه آب زلال و گوارا بجوشیده، اصحاب آنحصرت بنو شیدند و مشکها پر آب کردند- ایم کانانی، ناخ الثوایی، کاب دوم جدی، مهردای این ۱۳۵۹ ما در ۱۱۱ این ۱۳۹۹ ما در ۱۲ این ۱۲ الثوایی، کاب دوم جدی، مهردای این ۱۳۹۹ ما در ۱۲ این ۱۲ الثوایی، کاب دوم جدی، مهردای این ۱۳۹۹ ما در ۱۲ این ۱۲ ا

ترچر ہے۔ ترچر ہے۔ باہر کی طرف انیس قدم قبلہ کی جانب جل کر گئے اور زمین کو تعوام الحودا- اجانک سب زلال و گوارد زور سے لکل بڑا تب کے ساتھیوں نے نوش فیا یا اور مشکیس ہی یا فی

ہے ہو میں۔

شیعہ عالم عباس لی الن زیاد کی جانب ہے ان سعد کے نام خط میں نہ کوراس محم پر کہ آب فرات اور حسین وا مجلب حسین کے در میان اسی طرح رکاوے بن جاؤجس طرح لوگ محاصرہ حال کے دوزان کے اور پانی کے در میان حاکل ہو گئے تھے " تبعرہ کرتے ہوئے کیے ہیں: - (حاشیہ اسم ۳۵ ۳۵ تا اسم ۳۵ تا کا محل قال ال) -

"کمشوف باد که عنان بن عفان را معریان در درید مامره کرد ند و منع آب ازدی نمود ند- خبر با میرالمؤمنین علیه السلام که رسید آنجنب هغیر شد ندوازیرای او آب فرستا دند-

وشرح تفنید اودر تواریخ مسطور است- لکن بنی امیدای وقدرا دست آویددی پند خود قرار دادند و سمر دم اظهار رداخیر که عمان کشد شده حال تحکی باید تلانی نمود - وجمان مردم دادند که شورش مردم بر عمان به صولدید معزرت امیر علید السلام بوده - ودر این باب الل فتند و بنی د نواصب خونرین به از مسلمایان کردند جوقعه کربلار سید-

اول عم که ان دیاد نمود امنع آب از عرب شد -واز زمانی که عم منع آب شد عمر ن سعد در صد داجرای این عکم بر آید و بحر لبان و نشکر خود برد که اول اربد اصحاب امام حبین از شراید فرات آب بردار ند - اگرچه شط فرات طویل و عربین بود اکن اصحاب معفرت در محاصره بود ند - و محرر این دیاد در منع آب تاکید کرد - عربین سعد عمر و بن تجاج نمید ی در با باضد سوار ما مود کرد که مواطب شرائع فرات باشد - و تحلی سخت شد در اصحاب معفرت -

واز "مناقب" نقل شده که سه شاند دوز ممنوع بود عده کای چشه حسفر کردندو
آن هماعت بی حیا پر کردند- گای جاه کند ند بر ای استعال آب غیر شرب-وگای شانگاه
حضرت او الفعنل علید السلام تشریف برد و آنی تورد-

و در روایت المل از حضرت مجاد علیه السلام مرویست که درشب عاشوراء جناب علی اکبر علیه السلام با منجاه نفر رفت درشر بعه و آب تورد- و حضرت سید الشبداء علیه السلام با محاب فر مود: -

ير فيزيدوازاس آب مياشاميد-واس آخر توشه شامت ازونيا- وضو جيريدو

عسل كنيد وجامه باى خودرا بشوئيد اكفن باشديراى شا-

واز می عاشوراود یکر میمر نور آنی بر مرسول خدا بر سد و معلوم است که جوای کرمیر در یک ساعت تحقی چه اندازه کار بخت میشود - و قدر معلوم از تواری واخبار آنست که کشته شد ند درید رسول خدا صلی الله علیه و آله بالب تشد - پس چدر شایسته باشد که دوستان آنخضرت درونت آشامیدان آب یادی از تحقی سید مظلومان نماید -

واز معبان كفعى منتول است كه بنكا ميكه جناب سكينه در عنل پرددر كولر خود آمد ، جدد آخفرت را در آخوش كرفت ، واز كرت كريعن مد بوش شد واي شعر از مرددر كوفر خود در عالم اغماه شنيد :-

شیعتی ماإن شربتم ری عذب فاذ کرونی

أو سمعتم بعزیب أو شهید فاندبونی
وظاہر ای است بتی اشعادی کہ بای ردیف الل مراثی مخوان از مخلات
شعراهباشد شازخود صفرت - وئیکو ارداف نمودواند (مباس تی بعنی الآمال نی ا وائید ا ماشیدا می ۱۳۳۵ و باتی ماشید مرصفی ۱۳۳۲ و ۱۳۳۲ کی ۱۳۳۸ و ایران سازمان چاپ و احتمادات جاویدان ۱۳۸۸ می ) -

ترجمہ:- واشح رہے کہ مدید میں معربوں نے مثان عنان کا عاصر ، کر لیا تھا اور ان کا پائی ، تد کر دیا تھا-جب امیر الموشین علیہ السلام کو اطلاع کی تو آپ کا رنگ حفیر ہو کیا اور آپ نے ان کے لئے پائی مجو لیا- ان کے قضیہ کی تقصیل تاریخوں میں لکمی جو کی ہے-

لیکن بنی امیدال واقعہ کو اپنا بھائہ دیرینہ قرار دیتے ہوئے لوگوں پراس بات کا اظمار کرتے رہے کہ علی کو تحقی کی حالت بی قل کیا عمیا جس کی علاقی لازم ہے۔ نیزلوگوں کو یہ باور کراتے رہے کہ علی کے خلاف لوگوں کی شورش کو حضرت ایر علیہ السلام کی تائید حاصل بھی۔ اور اس سلسلہ بی اہل فتنہ و بغاوت نیز ناصیوں نے مسلمانوں کے ساتھ خور پراڑائیاں لڑیں بھائک کہ بالآخر واقعہ کربلا رونما ہوا۔ مسلمانوں کے ساتھ خور پراڑائیاں لڑیں بھائک کہ بالآخر واقعہ کربلا رونما ہوا۔ بسلاحکم جو این ذیادے دیا وہ عترت تونیبر سے پانی روک لینے کا تھا۔ اور اس

وقت ہے کہ برش آب کا عم صادر ہوا عمر من سعداس عم پر عملدر آمد کے لئے نکل کھڑا ہوا۔ اور اپنے ساتھیوں اور افتکر ہوں کے سپر دیے کام کیا کہ امام حسین کے رفتاء کو فرات کے کھان سے پانی نہ لینے دیں۔ اگرچہ دریائے فرات کا علاقہ طویل و عریف تھا لیکن معرف می عاصرہ کی حالت یں ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمر من سعد نے عمرو من جائے نبیدی کو پانچ سو سوادوں کے ہمراہ اس کام پر مامور کیا تھا کہ فرات کے کھانوں کی گھرانی کریں۔ چنانچہ معرف کے ساتھیوں کی بیاس شدت اختیار کر گئی۔

اور "مناقب" سے منقول ہے کہ تین دن رات کان کے لئے پائی ہد رکھا گیا۔ پس بھی وہ چشر کھودتے اور وہ بے شرم گروہ اسے منی سے ہر دیا۔ بھی وہ اور بھی استعال کرنے کے لئے گڑھے کھودتے۔ اور بھی رات کے وقت اور افعنل علیہ السلام تخریف لیجا کر یانی لے آتے۔

اور" امالی" کی دوایت میں حضرت مجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ عاشورا کی رات جناب علی اکبر علیہ السلام بچاس افراد کے ساتھ گھاٹ پر مجے اور پائی لے آئے۔ حضرت میدالمشہداء علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا:-

اٹھو اوراس پائی کو پی او- یہ تمہارا اس دنیا سے آخری زادراوہ- نیز دخو اور حسل کرو اورائے کیڑے بھی وجو او تاکدوہ تمہارے لئے کفن کا کام دیں-

اور عاشوراکی منے سے مزید پانی میمرند تھاکہ حرم رسول خدا تک پنچ پائے۔
جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ گرم آبو ہوا جس ایک محند کی پاس بھی کئی شدت
افقیار کر جاتی ہے۔ اور اخبارہ تواری سے بہات معلوم ہوتی ہے کہ رسول خداصلی الله
علیہ وآلے کی اوادہ تھند لب معتول ہوئی۔ ہی کس تدر مناسب ہوگاکہ آنخضرت (حسین)
کے جانبے والے یانی ہے وقت اس مردار مظلومان کی بیاس کویاد کر لیاکریں۔

اور کفصمی کی "معباح" ہے منقول ہے کہ اس وقت جبکہ سکیند اسے والد این گوش میں لیکر شدت گریہ ہے ۔ بر گوار کے مقتل میں آئیں اور آنخضرت کے جمد کو اپنی آغوش میں لیکر شدت گریہ ہے ۔ بوش ہو تئیں ، توب ہو تی کے عالم میں انہوں نے اپنے والد بزر گوار کو یہ شعر پر سے سنا :- اے میرے شیعو! جب تم مینے پائی ہے میر اب دواکر و تو جھے یاور کھو۔

اورجب کی غریب الدیار یا شمید کے بارے میں سنو تو میرا توجہ و بین کیا کرو۔ بھاہر اس دویف میں دیگر اشعار جوائل مر ثیر پڑھتے ہیں شعراء کے الحاتی اشعار ہیں ' نہ کہ خود حضرت (حمین ) کے۔ بہر حال میدد یفیں ہوی عمدہ نظر آتی ہیں۔

علام عباسی ایک دوایت نقل کرنے کے بعد فراتے ہیں:"ان ہی غالی مولفین کی روایتوں ہیں پائی کے موجود ہونے اور باافراط ہونے کا ذکر آیا ہے۔ مثلاً الی صدوق کی ایک روایت ہیں شب عاشورہ میں علی اکبر کا اپنے ساتھیوں کے ساتھا آٹا پائی ہم لانا مذکور ہے جس سے کپڑے ہی دھولتے گئے اور خمل ہی کئے گئے۔ آدمیوں اور جا نورول کے بینے اور دیگر ضروریات کے ہمی کام آیا۔
بی کئے گئے۔ آدمیوں اور جا نورول کے بینے اور دیگر ضروریات کے ہمی کام آیا۔
خود طبری نے ابو مختف کی یہ روایت ہی درج کی ہے کہ اس وسویں محرم کو راقی شروع کرنے سے پہلے حضرت حسین نے حکم دیا کہ بڑا خیر نصب کیا جائے، جب خیرہ نصب کر دیا گیا تو آپ نے یہ حکم دیا کہ بڑا خیر نصب کیا جائے، جب خیرہ نصب کر دیا گیا تو آپ نے یہ حکم دیا کہ بڑا خیر میں مشک گھولا جائے اشرام امر بعدی فیب کر دیا گیا تو آپ نے یہ حکم دیا کہ بڑے کار میں مشک گھولا جائے اشرام امر بعدی فیب کی جفنة عظیمة)۔

(محمود عباسی، خلافت معاویه و بزید، جوی ۱۹۹۲، کراچی، ص ۲۱۱ – ۲۱۲)-

اس سلسلہ میں مولانا عتین الرحمن سنجلی کا "بندش آب" کے زیر عنوان جامع بیان من وعن نقل کئے جانے کے لائق ہے:-

 روایتوں سنے یہ تا تر دیا ہے کہ وہ ایک ہے آب و گیاہ ریمتان تھا، اس کی تردید کے لئے حضرت محمد الباقر والی وہ روایت کافی ہے جس کا کچھ صد اوپر بیان ہو چکا ہے۔ جس کے مطابی کر بلا ایک ایسی زمین تھی جس میں نرکل اور بانس کا جنگل یا جاڑیال موجود تعیں اور یہ ریکتان میں نہیں ہوا کر تیں۔ یہ مسلم ہے کہ یہ دریائے وات یا اس سے نکلنے والی کئی نہر کا گنارہ تعا۔ یمال پانی زمین کی سطح ہے اتنا قریب تعا کہ تعورشی سی زمین کھودواور پانی لے لو۔ معجم البلدان میں کر بلا کے ذیل میں صراحت ہے کہ یمال کی زمین میں نری (رخوة) ہے۔ اور یاد آتا ہے کہ طبری ہی میں یہ روایت موجود ہے کہ زمین میں نری (رخوة) ہے۔ اور یاد آتا ہے کہ طبری ہی میں یہ روایت موجود ہے کہ اسمال حسین کو بھی زیر زمین کا یہ تجربہ ہوا تعا کہ ذرا سا کھود نے پر پائی نکل آیا۔ بمرطال اسمال حسین کو بھی زیر زمین کا یہ تجربہ ہوا تعا کہ ذرا سا کھود نے پر پائی نکل آیا۔ بمرطال یہ "تاریخی حقیقت " کے نام پر خالس ایک پروپیگندہ ہے کہ کر بلا میں پائی نایاب یا حقیقت بھی ظاہر ہو

معاطے کے کچداور بہلو

کر ہلا جیسی لب دریا سر زمین میں اس بات کو ممکن سمجد لینا کہ وبال ڈیڑھ دو سو
الیے مسلح انہا نول پر جن میں تیس بتیس سور بھی تھے، مسلسل تین دان تک یانی کی
کمل بندش کی ہاسکتی تھی، یہ بات عقل و خرد سے کمل رخست لئے بغیر تو ممکن نہیں۔
بال اگریہ بات کمی جائے کہ پائی کا گھاٹ --- یعنی اس جگہ کا جو قریبی گھاٹ تھا وہ --روکا کیا تھا۔ تاکہ حسینی کافلہ بسولت پائی نہ لے سکے، تو یہ سمجہ میں آنے والی بات
ہوتی ہے۔ یانی کے گھاٹ سے پائی حاصل کرنے اور جا نوروں کو پلانے میں جو آسانی موتی
ہوتا سر سے گھاٹ سے بائی حاصل کر دوسری جگہ نہیں موسکتی۔ اور واقعہ یہ سے کہ
دوریت میں گھاٹ روکنے می کاذکر ہے۔

لین اس میں بھی کے، تاریخ سے شروعات کی جو بات کھی جاتی ہے اور وہ بندش اس والی روایت میں جاتی ہے اور وہ بندش والی اب والی روایت میں آئی ہے، وہ بھی ایسی بی ناقابل فلم ہے جیسی مکمل بندش والی بات واقعاتی لحاظ سے قابل فلم ہے، وہ یہ ہے کہ ۱۰ تاریخ کو جب لڑ تی چرمی تو وشمن نے اپنی جلد از جلد کامیائی کے لئے جال دومسر سے ذرائی اور

معیار استعمال کے وہاں ایک تدبیر یہ بھی اختیار کی جو جنگ میں مام طور پر کی جاتی ہے کہ فریق خالف کے فریق خالف کے فریق خالف کے فریق کا حسول مشل بنا دیا جائے۔ اس سے قدرتی طور پر خالف فریق کی قوست مدافعت کفتی ہے۔ پس آگرید دعویٰ کیا جائے یا یول کھنے کہ روایت میں اس طرح کی بات ہے۔ اور اس پر کسی کو کام کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ نیزواقع کے تمام بات ہے۔ اور اس پر کسی کو کام کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ نیزواقع کے تمام بملوول کی روایات کے چوکھے میں اس کا فرف ہونا ہی وقت طلب نہ ہوگا۔ جب کہ اس کے برمکس عاملی والیات کا ورج میں اس کا فرف ہونا ہی وقت طلب نہ ہوگا۔ جب کہ اس کے برمکس عاملی تاریخ والی دوایت جو بعض دومری روایتوں کے ساقد جوڑ نہیں کھا سکتی، بالکل ایک تصاد کا ورج لیے مولے نظر آئے گی۔ آیے اس بہلو سے روایت کا جائزہ لیجے۔

ہم نے اگرچہ تفعیل اور ترتیب کے ماقدوہ روایات اس کتاب ہیں جمع نہیں کی ہیں جن میں ابن سعد اور حضرت حسین کے درمیان نامہ و پیام ،ور طاقا توں کا بیان ہے۔ اور پھر اس کے نتیج میں ابن سعد اور ابن زیاد کے درمیان مونے والی خطوہ کتابت کا بیان آتا ہے۔ تاہم کچید نہ کچید ذکر ان سب چیزوں کا اس باب کے اوپر کے صفات میں آتا ہے، اور یوں بھی یہ باتیں واقعہ کر بلا کے سلیلے میں بہت مشہور ومعروف بیں۔ اس لئے قارئین اس بات سے بے خبر نہیں ہوسکتے کہ جس وقت سے ابن سعد نے کر بلا تھیں قدم رکھا اسی وقت سے اس کے اور حضرت حسین کے درمیان نامہ و پیام اور پھر اس کا نتیج ابن سعد اور ابن زیاد کے درمیان خطو میں قدت کے اس کے اور حضرت حسین کے درمیان نامہ و بیام اور پھر کتا بت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ جس کا حاصل یہ تعا کہ ابن سعد اور ابن زیاد کے درمیان خطو رویہ اختیار کرے ؟ اس سلیلے میں کئی ایک روایات بیں جن کا مجموعی تاثر یہ بنتا ہے کہ طوفین کی یہ سلیلہ جنہانی بالکل آخر وقت تک قائم رہی۔ اور دوروایتیں تو صراحت کے ساتھ بتاتی ہیں کہ ہوگی ایک روایت میں کا ورایت میں کہ اور اس میں اس میں ان میں سے ایک روایت میں کا کہ کہ باری کی عامری کے حوالے آخریا ہے۔ دوسمری حسد بن عبیدہ کے حوالے سے ہے۔ دوسمری حسد بن عبیدہ کے حوالے سے ہے۔ دوسمری حسد بن عبیدہ کے حوالے سے ہے۔ دوسمری حسری حس کے حوالے سے ہے۔ دوسمری حسری حسری حسوری میں کہ کا جوالے سے میں کہ کا جوالے سے میں حصری عامری کے حوالے حوالے سے دوسری حسری حس کے حوالے حوالے سے دوسری حسری حس کے حوالے سے حدے۔ دوسمری حس کے حوالے سے حدے۔ دوسمری حس کے حوالے حسان میں کیں میں کی کھرانگ میں کیں جوالے کے حوالے سے حدے۔ دوسمری حس کے حوالے کو حدالے سے حدے۔ دوسمری حس کے حوالے حسان کی کھرانگ میں کو حوالے کے حوالے کیں کی کھرانگ میں کو کی کیام کی حوالے کو حوالے کی کھرانگ کی کھرانگ کی کھری کے حوالے کور کی کھرانگ کی کھری کے حوالے کور کی کھری کے حوالے کور کے کور کے کور کی کھری کے حوالے کی کھری کی کھری کے حوالے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کی کھری کور کی کھری کے حوالے کی کھری کی کھری کے حوالے کی کھری کی کھری کور کے کور کے کی کھری کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کی کھری کی کھری کی کھری کے کور کے کور کے کھری کی کھری کی کھری کی کھری کے کور کے کور کے کور کے کی کھری کی کھری کی کھری کے کی کھری کے کور کے کور کے کھری کے کھری کے کور کے کور

معاولات کے اس پس منظر میں ذرا خور کرنے کی بات ہے کہ ع، تاریخ سے بندش آب کا نے مرحت حکم بلکہ س کا نفاذ ہی بتانے ولی روایت کومانے کی گنونش

کمال سے عل سکتی ہے؟ وہ بات الگ ری جواس گفتگو کے ضروع میں عرض کی گئی ہے کہ قتل و قتال کی حالت میں تو، جو او تاریخ کو جوا ، بندش آب کی کارروائی کچر سؤر اور باسخی ہو سکتی تھی۔ بغیر قتل و قتال کی حالت کے ، یہ آیک فعنول سی، محض بدنای مول لینے والی بات تھی۔ اور پھر کیا یہ ممکن ہے کہ عدا تاریخ ہے ایسا جوا جوتا تو او تاریخ ہول لینے والی بات تھی۔ اور پھر کیا یہ ممکن ہے کہ عدا تاریخ ہے ایسا جوا جوتا تو او تاریخ ہے بسلے کہ میں کسی طرح بھی اس کی شایت کی کوئی روایت نے باتی جاتی جاتی ہاتی مام شایس بیانات او تاریخ ہی کے ذیل میں آتے ہیں۔ اُس سے بسلے کا کوئی بیان نہیں متا۔

روایت کی اندور فی شهادت معامرت میرای ایت کی صراحت تو ہے می روسا کہ او

روایت میں اس بات کی مراحت تو ہے ہی، بیبا کہ اوپر ذکر کیا گیا، کہ بندش آب کی مورت مرف یہ تم کر گھاٹ روکا گیا تھا:-

"---- پس عمر بن سعر نے عمرو بن الجائے كو بائج سو سواروں كا وست وے كر بيم اور وہ گاٹ بر جا اثر اللہ اور وہ گاٹ بر الرب اور حسين اور ال كے سا تعيول اور بائى كے يہ ميں مائل بو كے ---"

(دوایت کے اصل الفاق بین: "خنزلوا علی الشویعة" (طبری به ۱۹۳۳) "جزیع" کے معنی تحاث یا تحاث کارات-)

اس کے علوہ اس بات کی بھی علامت روایت کے اندر پائی جاتی ہے کہ یہ کاروائی ا، تابیخ بی کو عمل میں آئی جوجنگ کا دن تنا، کیونکہ روایت میں آگرچ مذکورہ بالاالفاظ کے بعد "وذلک قبل قبل الحسین بثلاث" (اور یہ شہادت حسین سے تین دن پط کی بات ہے) کے الفاظ آتے ہیں۔ گر پھر فوراً ۱، تاریخ بی کا قصد فروع ہوجاتا ہے۔ اس سے پہلے کی کوئی بات نہیں۔

قال: - و نازله، عبدالله بي ابي الحصين الأردي و عداده في بجيلا، فقال: - يا حسين ألاتنظر الى الماء كأنه كبد السماء، والله لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشاً - اخرى، غ ١، ص ١٢٢١ -

مید کمتا ہے کہ عبداللہ بن آئی العمین ازدی، جس کا شمار بھیلہ میں کیا گیا ہے، حضرت حسین کے مقابطے پر آیا اور کھا کہ حسین تم پائی کو دیکھ رہے ہو کیسا آسمال کی طرت حسین ہے۔ قدم ندا کی تم اس سب سے ایک قطرہ بھی نہ چکو سکو کے حتی کہ

پیاس سے (معاذاللہ) دم نکل جائے۔

سے تین دن پہلے" کے الفاظر دوایت میں دری کے گئے جیں۔ حضرت حسین سے کی کا مقابلہ مقابلہ مقابلہ ما، تاریخ سے پہلے کہ الفاظر دوایت میں دری کئے گئے جیں۔ حضرت حسین سے کی کا مقابلہ ۱۰، تاریخ سے پہلے کہیں مروی نہیں اور یا فی کی کوئی شایت بھی ۱۰، تاریخ سے پہلے کہیں بیان نہیں کی گئی۔"

(عتيق الرحمن سنسلي، واقعه كر بالاوراس كا پس سنظر، مطبوعه مثنان، ص ٢١٦- ٣٣٠)-

" راوی کے اوصاف

اس روایت پر غور و فکر کے سلیے میں اس کے راوی حمید بن مسلم کے کردار پر بھی نظر ضروری ہے۔ واقعہ کر بلا کے سلید میں اس کی روایات بے شمار بیل جن میں اس بات کے نهایت واضح قرائن بیل کہ اس کی روایتیں ہی جعلی اور خانہ ساز نہیں بلکہ یہ خود بھی ٹاید ایک جعلی شخصیت ہے۔ ور نہ ایک نهایت موقع پرست اور کوفیوں کے اشیازی (Typical) اوصاف کا مجمر ہے۔ ویے تو یہ اپنے آپ کو ابن سعد کی فون میں ثابل بتاتا ہے۔ اور جب تک واقعہ شہادت ہو نہیں جاتا یہ کوئی ذرا سا بھی اپنا میر دانہ کردار ابل بیت کے ساتھ نہیں دکھاتا۔ گرجیے ہی یہ واقعہ ہولیتا ہے نہ صرف اس سے بڑھ کر ابل بیت کے ساتھ نہیں دکھاتا۔ گرجیے ہی یہ واقعہ ہولیتا ہے نہ صرف اس سے بڑھ کر ابل بیت کا کوئی محدرد کر بلا کے میدان قلر نہیں آتا بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صف اعداء کا نہیں صف حسین کا آدی تھا، جبگ کے وقت میں حضرت میں نے دشمنوں کی جار حیت اور سفاکی پر جوجورد عمل اللہ سے دما یا بدوعا کی صورت میں ظاہر ڈیایا، اس کا ایک انظ آپ اس شخص کی نیان سے سن لیکے جیسے کوئی ہمزاد ہو۔

ایسالگتا ہے کہ واقعہ کر بلا کے تین چار سال بعد یزید کی موت کے ساقد ہی جب
وقت بدلا اور ایک طرف حضرت عبداللہ بن زبیر اور دو مری طرف ختار تقنی نے
مدردان بنی امیہ اور قا تلان حسین کے لئے زمین تنگ کر دی تو بہت سے لوگول نے
مافیت طلبی کے لئے جولا بدلا، ممید بن مسلم اگر واقعی اس زمانے کا کوئی شخص تما تو یتیناً
منی جولا بد لئے والوں میں سے ایک تما- ابل بیت کی محدردی میں طرن طرت کے غم

الكير افسائے تراشتا ہے۔ بنال تك كراس موسط ميں اسے آپ كوشر جيے وي سے بهي الما جمَّام اورايت معلوب كرايتا مو وكى تا النه- (ماشيرا، ارسنسلى برس ٢٣١- طبرى. ن٥٠. ص ٢٧٩ براس كي روايت مين وكمايا كيا سے كه حضرت على (زين العابدين أجو تنتل و تنتال كي زد سے بي رہے تھے انسیں بعد میں شرکی زد سے بھانے کا کارنامدای فدوی کا ہے ا- جو کد روایات کی روشنی میں حادث کر بلا كا سب سے برا ذمر دار ہے۔ اور جس كى "مد كے بعد ابن سعد كو بھى اس تتل و تتال بر مبور ہونا پڑا تھا جس کووہ برا برٹالنے کی کوشش میں لگا تھا، ان افسا نول سے جن میں سے ا یک یہ بندش آب والاافسانہ ہی ہے، ہوا یک ط ف اینے آپ کو محبان ابل بیت میں شمار کرارہا تھا، دومسری طرف نظر آتا ہے کہ وہ سموقع سے ذاتی اور خاندانی ربھیں یا ر قابتیں بھی چکارہا تھا۔ ورنہ جب یہ خود پریدی تشکر میں تھا تواس کے لیے کوئی جواز نہ تها كه مظالم كي روايتول مين افر و كو بهي نام و كرتا جيسا كه اويرك اقتباس مين عبدالله بن ا في الحصين كا نام اس في ديا هي اس كي رويتون مين يهي تنها ايك نامزو ريورث نسیں ہے۔ بار بار وہ یس کام کرتا نظر آتا ہے۔ حضرت حسین کے جسد مبارک کو محوروں کے سم سے روندے جانے والی روایت میں اجس پر آگے کلام آنے گا) یہ اس میں سے وو آومیوں کا ذکر نام کے ساتھ کرتا ہے۔ اس طرح کا معاملہ اس کی اور روایتوں میں بھی ہے، بلکداس شخص کے اس کردار کی بنا پرید بھی خیال ہونے لگتا ہے کہ تحمیل شمر کی بدنامی میں مجی اس کی اپنی واقعی بداعمالیوں کے ساتھ خمید بن مسلم کی "مهر بانیوں" کا بھی تو کافی دخل نہیں ہے؟ اس لئے کہ اس کی روایتوں میں شر کا ذکر بار بار آ جاتا ہے۔ اور اس ذکر میں اس کی برائیاں الم نشرح کرنے سے حمید کی بست ی خصوصی دلیسی کا اظہار ہوتا ہے۔"

(مولانا عتين الرحمن منبيلي، واقعه كربلااوراس كابس منظر. ملبومه متان، من • ٢٢٢-٢٢٢)-

" خلاصه كلام

یوم عاشورہ کے واقعات کی روایتوں کے سلسلے میں جن مختلف پہلووں کو اوپر کے صفحات میں اجا گر کیا گیا ان کے بیش نظر اس بات میں کسی شبر کی گنجا کش نظر نہیں آئی کہ یہ روایتیں بالعموم ناقا بل اصتبار بلکہ بیشتر بالبداست (Evidently) تا بل رد تی کہ یہ عقل اور نقل، قانونِ شریعت اور تقاصا نے دیا نت سر ایک کے اتحت ہیں، اس کے عقل اور نقل، قانونِ شریعت اور تقاصا نے دیا نت سر ایک کے اتحت

ان روایتوں کی فراہم کی ہوئی تفصیلات کو کم از کم ناظابی اصبار ضرور قرار دیا جانا چاہیے اور اس سے زیادہ محجد کیے گنجائش نہیں سمجی جانا چاہے۔ جتنا ایسی روایتوں میں آتا ہے، جیسی روایت حضرت محمد الباقر کے حوالے سے اویر نقل کی گئی:-

"جب حضرت کر بلا میں شہر نے پر مجبور ہو گئے (اور کوفیول کی خداری نظر عمر
بن سعد کی شکل میں عمواً سامنے آگئی) تو آپ نے (اس نئی صورت حال سے عہدہ برآ
ہونے کے لئے) تین شکلیں ابن سعد کے سامنے رکسی۔ میں مجازوا پس جلا جاؤں۔ یزید
کے پاس جلا جاؤں۔ یا کسی سرعد پر ثال جاؤل (یعنی کلک چھوڑ دول) ابن سعد نے تبویز
پند کی اور ابن زیاد کے پاس بھجد دی۔ وہال سے نامنظور ہوئی اور اس کی جگہ یہ حکم آیا
کہ وہ (کسی اور بات سے پہلے) ابن زیاد کے باتھ پر بیعت کریں (پھر ان کی کسی بات پر
خور کیا جائے گا) اس شمرط کو حضرت حسین نے تطلی طور سے رد کر دیا۔ نتیج میں ابن
سعد نے (جیسا کہ اس کو حکم تما) طاقت استعمال کی۔ اور اس میں حضرت حسین کے
سعد نے (جیسا کہ اس کو حکم تما) طاقت استعمال کی۔ اور اس میں حضرت حسین کے
سعد نے (جیسا کہ اس کو حکم تما) طاقت استعمال کی۔ اور اس میں حضرت حسین کے
سام ساتھی شہد ہوئے۔ ان میں آپ کے گھرانے کے بھی تریباً 10 - ۲۰ جوان تھے۔
آپ کا چھوٹا بچ بھی ایک تیر آپ کر گئے سے شہد موا۔ اس کے بعد آپ نے بھی تاوار

(طبری. ن. ۲. عل - ۲۲ واقعه کربز در ای کاپس منظر عل ۲۲۲ - ۲۲۳

## یزید کے پاس جانے کی پیش کش

اس عنوال کے تحت مولانا سنبطی فراتے ہیں:-

 پیش کش ہونے کے ایسی ناخو تگوار شی گردانی گئی ہے کہ یوم عاشورہ کی جن روان تول
کا بڑے ذوق و شوق سے بیان کیا جاتا ہے، ان میں بھی جمال کمیں اس پیش کش کی
بات صراحتہ یا اشارہ آگئی ہے، وہال اس روایت کا بیان اس جگہ ختم کر دیا گیا ہے، یا
یہ جزو حدات ہے۔ کئی ایک مثالوں میں سے بس ایک مثال کے طور پر حضرت حسین کے رفیق زیر بی قیمی کی وہ تقریر لے لیجئے جو اس باب میں اوپر گزر چکی ہے۔ اس میں اوپر گزر چکی ہے۔

"اے افد کے بندوفاطمہ رصوال افد طلیما کی اوالد بہ نسبت ابن سمیہ (ابن زیاد)
کے تہاری محبت اور نصرت کی زیادہ مستحق ہے۔ لیکن اگر تم الن کی مدد نہیں بھی
کرتے تو ان کے قتل کے در بے ہونے سے تو باز آؤ، اور اس آدی (حضرت حسین)
کے اور اس کے چازاد یزید بن معاویہ کے درمیان سے بٹ جاؤ۔ میری جان کی قیم یزید
کو تم سے راضی کرنے کے لئے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تم حسین کو قتل
کرو۔ "(طبری، ناد، ص

لیکن "شید انسانیت" کے مصنف اس تقریر کو اس سے بھلے جملے پر ہی ختم کر گئے ہیں۔ (ص ۲۸۰-۲۸۱)۔ بعد کے جملے ہی ان کے قارئین تک پہنچ جائیں اس کو انہوں نے بیند نہیں فرمایا، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین یزید کے پاس جانا جائے ہے۔ " (۳))

(عتينّ الرحمي منهلي، واقد كر بلواوراس كايس منظر، ص ٢٢٣-٢٢٣)-

(عاشیہ: ۳، سنجلی برص ۱۲۲۰- حربن یزید تمین کی تقریر اور اس سے متعلق قصے میں بھی باد باد حضرت حسین کے بیش کردہ شرائط کے الغاظ آتے ہیں۔ وہ روایت جس مصف جس میں شر، ابن زیاد کو یہ شرائط قبول کرنے سے روکتا ہے، اس کا تقریباً ہر مصفت کے بیال تذکرہ ہوتا ہے، اس روایت میں وہ شرائط پوری تفصیل سے موجود ہیں۔ گر اس مسئلے پر اختلائی بیانات ان کی طرف سے تجابل برتا جاتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر اختلائی بیانات اور راویوں کی روایتیں طبری نے می ۲۳۵ پر درن کر دی ہیں، ان کا یکھائی مطالعہ بھی صاف طور سے اس نتیج پر پہنچاتا ہے کہ بیان شرائط والی روایتیں ہی مصبوط ہیں اور خود طبری نے گویا ہی تا ترویا ہے۔

اس کے بعد سنبلی مزید فرماتے ہیں:-

"اور شیع حضرات کو کیا کمیں ۔ خود اہل سنت حضرت حمین ہے متعلی شیعی تضورات ہے اس درجہ متاثر ہوئے ہیں کہ ان سکے یہا ل بھی واقعے کے اس جزو کو جو حتی طور پر ثابی راقع کی جی ہیں رکھنا عام طور پر پسند کیا گیا۔ ہے اسال پیلے کا "واقع کر بلا" نامی راقم کا مضمون جس پر "نظر ثانی" اس کتاب کی شکل اختیار کر گئی جو آپ پر شرح رہے ہیں، اس صفمون ہیں راقم نے اس حقیقت سے بے خبری کے عالم میں کہ حضرت حمین نے جو سرخی پیش کش کر بلا میں کی تھی جس کا ایک جزیزید کے پاس جانا اور اکثر روایتوں کے مطابق بیعت کے لئے جانا تھا۔ (ا)۔ اس کا یہ جزو تحمل تاریکی میں ہے، اس جزو کو بھی روشنی دکھانے کی غلطی کر دی اور بس یہ "غلطی" قیامت خیز ہو گئی۔ بست بست بڑھے تھے سنی حضرات جن میں میرے بعض بڑھے محترم اور مشغن بھی شال تھے، ان کے لئے حضرت حمین کی طرف اس بات کی نسبت ناما بل بھی شال تھے، ان کے لئے حضرت حمین کی طرف اس بات کی نسبت ناما بل مطابری اور ابن گئی اور معامل اس وقت شمند اموا جب "الفرقان" کی اگئی اشاعت میں تاریخ طربری اور ابن گئی وار معامل اس وقت شمند اموا جب "الفرقان" کی اگئی اشاعت میں تاریخ طبری اور ابن گئی وروشیرہ سے بائے چید حوالوں سے اصل عربی عبار توں میں وہ بیش کش کھی بات کوئی افتراء اور بستان ناما کی بات نہیں تھی۔ نام کی کہرور ذریعے (Source) کی بات نہیں تھی۔

بہر حال یہ بات پوری مراحت اور وصاحت کے ساتھ سامنے آ جائی چاہے کہ حضرت حسین نے کر بوا میں یہ دیکھ کر کہ حالات کا رخ اس خیال وگھان کے باکل برعکس ہے، جس محمان اور اطمینان کے ساتھ کونے کی طرف سنر فسرورع کیا گیا تھا، ابن زیاد کے نائب عمر بن سعد کو وہ بیش کش کی جو حضرت محمد الباقر کی روایت میں مراحۃ یا اشارہ یائی ہوئی ہے اور جس کی تائید واقعہ کر بلا سے متعلق چند در چند روایات میں مراحۃ یا اشارہ یائی جاتی ہے کہ جب جائی ہے۔ یہ حضرت حسین کے ورود کر بلا کے ساتھ جرمی ہوئی ایسی حقیقت ہے کہ جب جائی ہے۔ یہ حضرت حسین کے ورود کر بلا کے ساتھ جرمی ہوئی ایسی حقیقت ہے کہ جب تک آپ کے ورود کر بلا اور عمر بن سعد کے وہاں آ نے سے انگار نے کر دیا جائے، اس

(مولاناعتین الرحمن سنسیلی، واقعه کر بلااوراس کا پس منظر، ملتان، ص ۲۲۳، ۲۲۵)-حاشیدا، از سنسیلی. ص ۲۲۵:- "ان روارسول کے الفاظ ہیں: حتی اضع یدی فی یده-جس کا لفظی ترجمہ ہے: - (تاکہ میں اپنا باتھ سی کے باتھ میں وسے دوں)-کوئی اس عبارت کا ترجمہ "بیعت" نے نہ بھی کرنا جا ہے تو "سپر دگی" سے بھ بھی کرنا ہوگا، اور پھر کیا فرق ربا؟"

یزید نے ابن زیاد کوسانحہ کربلاکا ذمہ دار مونے کی بناء پر مسزا کیوں نہ دی ؟ یزید کے ابن زیاد کو سزا نہ دینے کا سوال اشاتے ہوئے مولانا مودودی فرماتے

ومش کے دریار میں جو کچہ موان سے متعلق روایات مختلف بیں، لیکن ان سب روایسوں کو چھور کر ہم یہی روایت محمد ان لیتے بیں کہ وہ حضرت حسین اور ان کے سب روایسوں کو چھور کے ممر دیکھ کر آبدیدہ موگیا اور اس سے کھا:
(میں حسین کے تشل کے بغیر بھی تم او گول کی طاعت سے رامنی تھا، اللہ کی

. لعنت موا بن زیاد پر، خدا کی قسم اگر میں وہاں موتا تو حسین کومعاف کردیتا)۔ اور کی د

(فداکی قیم اے حسین! میں تہارے مقابلے میں ہوتا تو تہمیں تنل نہ کرتا)۔
پیر بھی یہ سوال فاناً پیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سر پھرے
گور نر کو کیا سرادی ؟ مافقا ابن کشیر کہتے ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو نہ کوئی سرادی، نہ
اے معزول کیا، نہ ی اے ومت کا کوئی خط لکھا۔"

(ا يوالا على مودودي. خلافت و لموكيت، لواره ترجمان الترآن ايبور، ايريل ١٩٨٠، ص ١٨١، مواد طبري ين ٢٠، ص ١٤٠٠ والا الله الاثيرين الترقيب ١٩٨٠ والدرية والنماية . في ١٥٠ ص ٢٠٠٣)-

الم ابن تیمیہ نے بزید کے درباری سیدنا حسین اور رفقائے حسین کے مر لیجائے جانے والی روایت کو جمول السند بتایا ہے۔ نیزید دلیل بھی دی ہے کہ جن معابہ کرام کی موجود کی اس وقت دربار بزید میں بیان کی جاتی ہے وہ شام میں نہیں جراق میں مقیم تھے۔ لیڈا بزید کے بجائے ابن زیاد کے سامنے کوفہ میں مسر لے جائے جانے ک روایت زیاده قرین قیاس اور اقرب الی العسواب ہے۔ جبکه دمشق والی روایت بعید از

قبیاس ہے۔ (وحظ ہومنیان السنتہ ن ۴، س ۱۳۶۱ن<sup>5</sup>)۔ تاریخ

گراس بحث سے تعلع نظر مسراندوینے کے سوال کے جواب سے پہلے ابن کشیر

کے جن الفاظ کامولانا مودودی نے حوالہ دیا ہے وہ الحظمول:-

و قد لعن ابن زياد على فعله و شتمه فيما يظهر ويبدو ولكن لم يعزله على ذلك ولا اعقبه و لا ارسل احداً يعيب عليه ذلك. والله اعلم."

ترجمہ: بظاہر یزید نے ابن زیاد پر لعنت تو کی اور اسے برا مبلا مبی کھا۔ لیکن نہ تو اس حرکت پر اسے معزول کیا اور نہ مسرا دی اور نہ اس کی طرف کسی کو بھیجا جو اس کے

س شرمناك فعل كااسه احساس دلاسته- والتداعلم-

دارالعلوم دیوبند کے ایک معروف و ممتاز عالم کے بحوالہ ابن کثیر اسی نوعیت کے اعتراض کے جواب میں موالانا عام عثمانی، مدیر مابنامہ "تجلی" دیوبند فرماتے ہیں: "مولانا نے ابن کثیر کی یہ عبارت اپنے قیاسی مقصد کی تا رید کے لئے نقل تو فرما دی گراس عبارت کا آخری فقرہ جو کام کا تما، اسے بائل نظر انداز فرما گئے۔ حتی کہ ترجمہ میں بھی اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ یعنی حافظ ابن کثیر کو بھی سبائی روایتوں کے بیش نظر جب یہی الجمن بیش آئی جو ہمارے مولانا کو پریشان کئے ہوئے ہے تو انہوں بیش نظر جب یہی الجمن بیش آئی جو ہمارے مولانا کو پریشان کئے ہوئے ہے تو انہوں نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لئے آخر میں "واخداعلم" بھی کہد دیا۔ جس کا مطلب یہی ہے دل کو مطمئن کرنے کے لئے آخر میں "واخداعلم" بھی کہد دیا۔ جس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سب ایسی متصاد اور غیر معقول با تیں ہیں جو سمجہ میں نہیں آئیں۔ ان کا حقیقی علم توالٹ تعالیٰ ہی کو ہو مکتا ہے۔"

(راحع مولانا عام عثمانی، بابنامه "تبلی" دیوبند، شماره اگست ۱۹۹۰ و با بعد تبعره بر کتاب شید کر بولور بزید از قاری محد طیب. وراحع تعین مزید بسند مؤخت ساویه و بزید، ص ۲۳۳ مطبومه کرای، جون ۱۹۷۱ )-

مزید برآس بست سے علماء و مستعنین کی دائے میں ابن کشیر کے اس بیال میں پزید
کا قتل حسین سے اپنی برات کا اعلان اور اس پر اظہار افسوس کرتے ہوئے بھرے دربار
میں ابن زیاد پر برمبر عام لعنت بھیجنا، جس کی اطلاع ابن زیاد سمیت پورے عالم اسلام
کی بہنجی، خط طامت لکھنے سے عظیم تر اقدام ہے۔ جو یزید قالف سبائی روایات کے
بوجود کتب تاریخ میں اسی رویات کے درمیان موجود ہے۔

بسرحال یزید کے ابن زیاد کو مسزا نہ دینے کے سوال کے حوالے سے ممتاز عالم و مؤرث موازنا عتین الرحمٰ سنجلی، فرزند مولانا متلور نعما فی فرمائے ہیں:۔۔

یہ سوال جب کی عام آدمی کی طرف سے سامنے آئے تو کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ گرجب پڑھ کے لوگ ہی یہ سوال اشاہة ہیں تو پھر حیرت ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اس کے کہ نارمنامندی اور جواب دہی کا کوئی ایسا لازی تعلق نہیں ہے کہ ایک ماکم نے این ایمت کی بات کو ناپسند کیا ہو تو وہ اسے سرا بھی ضرور وئے۔ بہت سی دفعہ ناخوشی کا اِظہار ہی اس آدمی پر کرنا مناسب نہیں سیما جاتا ہے۔

اوراس کی کیبی قابل لحاظ مثال ہمارے ماسے موجود ہے کہ حضرت ملی کی فوج
میں بلکہ ان کے شایت خاص معتمدین میں وہ لوگ شامل سے جو قاتلانِ عثمان کے
مر گروہ شمار کئے جانے سے اور خود حضرت علی کو اس الزام ہے اثکار نہ تعالی مطالب کے جواب میں کہ ان کو سمزا دی جانے یا ورثائے عثمان کے سپرد کیا جائے،
مطالب کے جواب میں کہ ان کو سمزا دی جانے یا ورثائے عثمان کے سپرد کیا جائے،
حضرت می کو ہمیش یہ کمنا پڑا کہ حالات اجازت نہیں دیتے۔ یعنی سمزا کا مطالب کرنے
والے بی موجود سے، اصوال حضرت علی کو مطالب سے اتفاق ہمی تھا، پر بمی مصالح
وقت کا مسکد ایسا تھا کہ آب اس پر عملدر آیہ نہیں کرسکتے تھے۔

(عتينَ الرحمن سنبيلي، واقعه كربلالوراس كابس منظر. مطبوصه ملتان. ص ٢٥٠ - ٢٥١)-

غیر معابی خلیفته المسلمین یزید پہلے سے مقرر شدہ کوفہ کے گور تر ابن زیاد کو معرول نہ کر پایا جس طرح خلیف داشد سیدنا علی نہ صروت قاتلین عثمان (مالک الاشتروممد ) ن ابی بجرو غیرہ) کو مزانہ دسے پائے، بلکیمض مصالح کی بناء پر انہیں مصروغیرہ کی گور تری کا عظیم الثان منعب عطافر ایا۔ خود مولانا مودودی فرائے ہیں:-

مالک الاشتراور محد بن ابی بر کو گور ری کا عدد دینے کا قبل ایسا تھا، جس کو کی تاویل سے بعی حق بھا نب قرار دینے کی گنمائش جھے نہ فل سکی- اسی بناء پر میں فی سے اس کی دافعت سے اپنی معدوری ظاہر کردی ہے۔"

(ا پولاملی مودودی. خولت و طوکیت، دواره ترجمان احر آن، لابور ایریل ۱۹۸۰ می ۱۳۳۸، متمید سوالات و احتر مشاحت بسند بحث خولت)-

تاریخی لاؤے یہ بھی واضح رے کہ محمد بن انی بھرنے بھین بی سے سید نا علی کے

زیر سایہ برورش پائی تھی۔ کیونکہ سیدنا ابو بگڑ کے انتقال کے بعد ان کی بیود سیدہ اسماء بنت عمیس (والدہ محمد بن ابی بكر) سے سیدنا علی فیے شادی كرلی تھی-

مزید برال تاریخی روایات کے مطابق نظر علی میں شامل براروں لوگ عامیان قاتمین عثمان تھے۔ مورث اسوم شاہ میں المری بعدی قدیم کتب تاریخ کے حوالہ سے سیدنا علی و معاوی شرک کے میں اخترات تصاص عثمان کے مسکر پر جنگ صغین (۲۳۵) کے مسلم پر جنگ صغین (۲۳۵) کے مسلم پر جنگ صغین (۲۳۵) کے مسلم بی ، جی میں ستر برار سے زائد مسلمان مقتول ہوئے، لکھتے ہیں کہ جمادی اللول کے ساحہ میں باقاعدہ جنگ چر گئی، رجب میں باہ حرام کی وجہ سے ملتوی ہوگئی:

التواتے جنگ کے بعد خیر خوابال است نے پھر صلح کی کوششیں فروع کر وی ک شاید اسی حد پر یہ خانہ جنگ رک جائے ،ور مسلمانوں کی توت آپس میں گرا کر براونہ دور کہ شاید اسی حد پر یہ خانہ ہو۔ جنمان کے اور ان سے کما کہ علی گئی کے اور ان سے کما کہ علی گئی ہم سے زیادہ خواب دیا:۔ اگر قتل نہیں کیا ہے تو ہو جاب دیا:۔ اگر قتل نہیں کیا ہے تو تواب کو بناہ دی ہے۔ اگر وی سب سے پہلے قاتوں کو بناہ دی ہے۔ اگر وی سب سے پہلے قاتوں کو بناہ دی ہے۔ اگر وی سب سے پہلے ان کے باتھ پر بیعت کر لوں کا۔

ان دو نول بزرگوں نے واپس جا کر حضرت حلی کوماوید کامطالبہ سنایا۔ اسے سن کر حضرت حلی کوماوید کامطالبہ سنایا۔ اسے سن کر حضرت علی کی فوج سے بیس برار آدمی نکل پڑے اور نعرہ کایا کہ جہم سب کا تغیین عثمان بیں۔ یہ رنگ دیکھ کر دو نول بزرگ ساحلی علاقہ کی طرف نکل گئے اور اس جنگ میں کوئی حصہ نہ لیا"۔

(معین الدین ندوی، تاریخ اسوم. نسعت اول ، ص ۲۷۸-۲۱۹ ، فیور "الاخیاد الطوال" فایی منیندالدینودی، تاخرال و آل اریشد فیمودا-

تاریخی لاظ سے یہ بات بھی قاتل توج ہے کہ خود شید روایات کے مطابق بھی سیدنا علی کے بڑے بیائی اور صحابی رسول سیدنا علی بن ابی طالب ظافت علی میں سیدنا علی سے ناراض مو کرسیدنا معاویہ سے جا مے تھے ور جنگ صفین میں لشکر علی کے

بانے نظرمواوید میں شامل تھ:-

"وفارق (عقيل) أخاه علياً أمير المؤمنين في أيام خلافته وهرب الي معارية ،وشهد الصفين معمر."

ا جمال الدين عند، عمدة العالب في افساب آل آني طالب، سلي جنري، لكنو، ص ١٥)-

رَجِهِ: - اور آپ (عمران) آپ بائی امیر الوسنین علق سے ان کی طافت کے رائد میں علیم معلیٰ میں ان راماور ) کے ہر او قر یک ہوئے۔

(اگرچ سیدنا عقیل کی سیدنا علی ہے علیم کی کا ایک اہم سبب بالعوم روایات
میں علی کا اسی بیت المال ہے ال کے حب منا حصد ندویعا قرار دیا جاتا ہے، گران
جلیل القدر معالی رسول " پر ایسا توہیں ہمیز الزام بست سے علما، و محقین کے زدیک
ناقابل یقین ہے۔ اور ان کے زدیک تاریخی حقیقت یسی ہے کہ و فافت علوی میں
قائلین عثمان کے طب سے دل برواشتہ اور تھام عثمان کے مطالبہ کے سلما میں سینا
معاویہ کے ہمنوا تھے)۔

تصاص عثمان جنگ صغین فور خلیفرداشد سیدناطی کی مجبور یول کے حوالہ سے ان چنداشارات سے بزیدو کر بواور ابن زیاد کو بزید کے سزا نہ دینے کے سلسلہ میں اصل تاریخی حقائق کو سجھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ فمن شاء ذکرو۔

اب سنی و شیعی مصادر تاریخ اطبری، دینوری، این الاثیر، یعتولی و فیره) کے حوالہ سے مؤرخ اسلام شاہ معین الدین ندوی کے الفاظ میں کا کلن حسین کے مذکورہ سابقہ نام طاحظ مول - رفقائے حسین کی شیادت کے سخری متارکا ذکر کر کے سیدنا حسین کے سلسلہ میں فراتے میں:-

معین ہی فر نے تیر جدیا، چرو مبارک زخی ہوا۔ آپ قرات سے لوٹ آ نے۔ اب آپ قرات سے لوٹ آ نے۔ اب آپ میں کوئی سکت باتی نہ تھی۔ عراقیول نے ہر طرف سے تھیر لیا۔
دری بن شریک سمی نے باتھ اور گردان پروار کے۔ سنان بن انس نے تیر جدیا اور آپ زخمون سے جور ہو کر گر بڑے۔ آب کے گرنے کے بعد سنان بن انس نے سم اقدی آن سے جدا کر دیا۔

(تاريخ اسلام از شاه معين الدين ندوى، حصد اول (جد دوم) ص عهده، ناظران قر ال الميشد، قابور-

واقعات بواد تاریخ اطبری، المال قاب الاثیر، الاخید اطوال الدینوری و تاریخ الینویی استونی الم الدینوری و تاریخ الینوی الم استونی کا اس تاریخ تفعیل کے باوجود واضح رہے کہ این الاثیرواین کثیر و دیگر مؤر خین کا مافذ تاریخ طبری ہے اور طبری: - "دی نامی کما روی الینا" (جس طرح ہم تک روایت بسمی مرح نے آگے بیان کر دی) کے اصوال کے مطابق بل تحقیق متعناد روایات نقل فرما کر تحقیق و تریہ کا معاطر منتقین و قار تین پر چمور دیتے ہیں ۔ طبری کا بنیادی ماخذ ابو خنف

(م ١٥٥/ ١٥٠) كرمائل وروايات بين جوواتد كرياك بعد بيدا موا- الداقاتلين

حسین و رفقائے حسین کا تعین مذکورہ و غیر مذکورہ روایات کے باوجود آسان نہیں۔

مزيد برأل يدكه بقول مولانا عبدالعلي فاروقي:-

"سع کہ کر ہلا گی " بائی تفصیلات " کی بنیاد ہی دروغ فالعی اور افتراء محض پررکی گئی۔ میدان کر ہلا کے مناظر کی روایت کرنے والے نہ طلی (زین العابدین) اور زینب طلیا ہیں، نہ ہی عمر بن سعد اور ابن زیاد۔ بلکہ ان مناظر کو (چشم دیدراوی کے انداز میں) بیان کرنے والا تو ابو مختف لوط بن یمی ہے جو معرکہ کر بلا کے وقت بیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اور پمر تیسری صدی ہجری کی "تاریخ طبری" سے لے کر پندھوری صدی ہجری تیا اور پمر تیسری صدی ہجری کی "تاریخ طبری" سے لے کر پندھوری صدی ہجری تک ان ابو تک ان ابو کا اور باتھ اس کو الد وا علیہ سکے اصافول کے ساتدا تن مرتب بیان کیا گیا کہ ابو شنف کو خود بخود "اعتبار و تحدی کامقام حاصل ہو گیا۔"

(مولانا عبدالعلى فاروقي، تبعره بركتاب واقد كربو أور اس كايس منظر ور مابناس "البدر" كاكورى، ايسل، منى،

اس تمام بیس منظریں یہ بات فتھت فیہ ہو ہاتی ہے کہ قتل حسین ورفقانے صین نیز واقعہ کربل کی دمہ داری حسین بن فرر درم بن فریک تمیی، سنال بن انس، اصل کوفہ و عراق اور ابن زیاد پر کتنی کتنی عائد ہوتی ہے ؟ اور اگر ابن زیاد کو مزادی ہاتی تو ورثائے حسین کے مطالب پر ساتھ بی ان ہزادول خیسال کوف کو بھی مزا ملتی جو سیدنا حسین کو دعوت دے کر خداری کے مرتاب قرار پائے تھے اور اصل مرم تھے۔ اور اس تمام کاروائی کے نتیج میں یزید پر مزید یہ الزام عائد کیا جائ کہ انتظام حسین کے نام پر واقعہ کر بلا کے بعد اس نے شیعال کوف کے قالمانہ قتل عام سے در بردو اپنے سیاس

خالفین یعنی شیمان کوف و عراق سے ذاتی استام نیا- اور اگر اس استام سے بہتے کے لئے ابن ریاد اور اہل کوف لل کریزید کے خلاف بغاوت کردیتے تو ایک اور مصیبت کھرمی ہو جاتی- اور مزید آنار کی پھیل جاتی-

واقعہ کر بلا کے حوالہ سے ابن زیاد کو مزانہ دینے اور یزید پر دیگر الزام تراشیوں کے رد میں مولانا عام عثمانی (جن کا غالباً بمبئی کے ایک نعتبہ مشاعرے میں شرکت کے دوران انتقال ہوا) کا یہ بیان بطور عاصل کوم کا بل توجہ ہے:۔

"مبارک مو شیعول کو کہ انہول نے خود تو حضرت حسین کو کونے بلایا اور ید ترین بزدلی اور عهد ملکی کے مرتکب ہو کر ان کی مظلمانہ موت کو وعوت دی لیکن الزام سارا ڈال دیا پزید کے مسر اور حب حسین کا ڈھونگ رہا کر بفض پزید کی و دفنی کا تی كه ابل سنت بعي رقع كر كئے۔ كتنا كلمياب فريب سے كه اصلي قائل تو مرخرو ہوئے۔ اور سیابی ملی گئی اس پزید کے منہ پر جو پئی حکومت کی حفاظت کرنے میں اس طرت حق بها نب تعاجس طرت ونيا كا كوتى بحى محران موتا هيم- مهم انساني تاريخ ميس كسي ایے حکران کو نہیں جانتے جس نے بوقت نرورت اپنے تمفظ کے لئے ممکنہ تدابیر ے کام زیا ہو- یزیدی نے مغرت حسین کو بازر کھنے کے لئے افسرول کو اقدام و انسرام كالحكم ديا تويه كوني انوكها فعل نه تها- مان اس نفيه بر كزنهيس كها تعاكد انهيس مار دانا- جو محجه بيش آيا بهت براسي مكريزيد قائل نه تمانه قتل كا آردر دين والا- يمر بی قتل کی ذمر داری اس پر دالتے ہو تو اس میں سے محمد مست بڑا حصد ال پدنهاد کوفیوں کو بھی تو دو جنہوں نے خطوں کے بلندے بھیج بھیج کر حضرت حسین کو بلایا اور وقت آیا تورسول افتد افتد کے نواے کو بیوم آفات میں چمور کر نودو گیارہ ہو گئے۔ یہ سب شید نعے پر لے مرے کے بوالفنول اور عبد شکن- انہول نے حضرت على كو بهي ناكون جي چبوائے-ميدان وفاحي مي بن كے- امداخد كي خيبر شكن تلوار کو کند کر کے رکد دیا۔ اور ہمر اس کے عالی مقام بیٹے حسین کوسبز باغ دی ا کرمروا دیا۔ آن یہ ناکم کھیلتے ہیں کہ ہم حسین کے فدائی ہیں اور اس ناکم میں کتنے ہی سی حضرات بھی بطور آرکسٹرا شامل مو کئے ہیں۔ واہ رے کمال فن! ہوسکے تو یزید دشمنی من ور سے کے دائے والے اول سنت خور کرن کہ وہ کس معسومیت سے دحوکا کیا

گئے ہیں۔ کیسا جادو کا ڈندا ان کے سر پر بھیرا کیا ہے اور معابہ کے دشمنوں نے کس طرق برید کی آٹسیں نہ صرف حضرت معاویہ بلکہ برید کی بیعت کرنے والے متعدد جلیل القدر صحابہ کرائم کو سب وشتم کرنے کاراستہ ثالا ہے "۔

(عام عثماني، ما بناس تبلي، ويوبند، جولائي - ١٩٦١م، معنمون "يزيد جصافدا في بنشا تكريندول في نسي بنشا")-

جلیل القدر عالم دین مولانا مطلوب الرحمن ندوی نگرای نصف صدی سے رائد

عرصه پہلے تھل حسین کی ذمرداری کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

"علامہ ابن تیمیہ نے اپنی تصنیف "حسین ویزید" میں تفصیلی طور پر طماء حق کے طرز عمل کو واضح کیا ہے جمال کی افراط و تغریط کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ میں اس وقت تحصداً حادثہ کر بلا کی تفصیلات میں نہیں پڑتا چاہتا کہ بارہا اس واقعہ کی تفصیلات مسلما نوں کے سامنے آپنی ہیں۔ اور یہ امر پایہ تحقیق کو پہنچ چکا ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ جو کچے ہوااس میں بڑا دخل خودان کے معاونین شیعان علی کو تعا۔"

(مولانا مطلوب الرحمن نگرامی، تصویر کا دومرا رن، دوباره مطبوعه در بابناسه "الفرقان" نکستی ستمبر - اکتو بر ۱۹۹۳. نیز طاحظه موواقعه کر بلااور اس کاپس منظی میسون پهلی کیشنز، ملتان، حصد دوم، ص ۱۲۷-

اسى سلسله كلام ميں مولانا نگرامي فرياتے بيں:-

اشیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رسالہ حسین ویزید میں لکھتے ہیں کہ بخاری میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

سب سے بھلے قسطنطنیہ پر جو فون اڑے گی اس کی بخش ہوگی ۔ مصاد میں میں مصاد میں مصاد میں است

اور معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس فوج نے قسلنطنیہ پر ارائی کی اس کا سپ سالار یزید ہی تھا۔ مجما جا سکتا ہے کہ یزید نے یہ حدیث سن کر ہی فوج کئی کی ہو گئے۔ گئے۔ بیان اس سے اس کے اس فعل پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی۔ ان حالات میں یزید کے معاملہ میں زبان و تکم پر پورا کا بور کھنا ہمارے لئے

فروری ہے۔"

احواد سابقہ الن قان، نکستی ستمبر، اکتوبر، جوہوں، نیز واقعہ کر بوادراس کا پس سنلی ملتان، حصد دوم، می ۱۲۸۲ واقعہ کر بلا اور شہادت حسین کے سلسلہ میں غلط اور جھوٹی روایات و مبالغہ آرائی کے حوالہ سے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:۔ والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا اشياء من الكذب كما زادوا في قتل عثمان و كما زادوا فيما يراد تعظيمه من الخوادث و كما زادوا في المغارى و الفتوحات وغير ذلك والمصنفون في اخبار قتل الحسين، منهم من هو من اهل العلم كالبغوى و ابن أبي الدنيا و غيرهما، و مع ذلك فيما يروونه آثار منقطعة و امور باطلة - و ما يرويه المصنفون في المصرع بلا اسناد فالكذب فيه كثير - ابن تبيد، منه السنة ج ٢٠٠٠ من ١٢٠٠٠.

ترجمہ:- جن لوگوں نے مقتل حسین نقل کیا ہے انہوں نے بہت سی جموقی باتیں بڑھا دی بیں جیے کہ قتل عثمان کے بیان میں، اور جیسے کہ ان حوادث کے بیان میں بی جن سے حسین کی تعظیم مقصود ہے۔ اور جیسے کہ مقاری و فتوھات کے بیان میں جموبے اصنا نے کئے گئے ہیں۔ اور قتل حسین کی ضبری بیان کرنے والے مصنفول میں جو ابل علم میں مثلاً بغوی وابن آبی الدنیا، انہوں نے بھی باوجود اپنے علم و فصل کے جو جو ابل علم میں مثلاً بغوی وابن آبی الدنیا، انہوں نے بھی باوجود اپ علم و فصل کے جو کچھ اس سلسلہ میں روایت کیا ہے، اس میں منقلع روایات اور باطل امور میں۔ لیکن جو کچھ مصنف بغیر سند کے اس حزنیہ کے بارے میں لکھتے ہیں اس میں تو بست ہی زیادہ جموث ہے۔

## راویان واقعات کربلا کامختصر جائزه

۱- ابو مخنف لوط بن یحیی ازدی (م عاه)

ابو مخنف لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف اللذدی، دور اول کے عرب محدثین اور مور فین میں سے ایک (م کاد - ۱۵ د - ۱۵ د ) "الفہرست" میں عربوں کی تاریخ کے مختلف واقعات پر جو ریادہ تر عراق سے متعلق بیں، بتیس جداگانہ رسائل اس سے مختلف واقعات پر جن کے معنامین کا بہت ساحصہ البلاذری اور الطبری کی تواریخ میں مخفوظ مو شوب بیں ۔ جن کے معنامین کا بہت ساحصہ البلاذری اور الطبری کی تواریخ میں مخفوظ مو گیا ہے۔ جداگانہ تعنیفات جو ابو مخنف کے نام سے بم کا بہتی بیں بعد کی بیں اور جملی طور پر اس کے نام سے لکدوی گئی بیں۔

اس كا پردادا مخف كو حاميان على كى صف ميں عراق كے ازديوں كا معردار تنا-(اس كے حالات كے لئے ديكھے ابن سعد، ج٦، ص ٢٢ و نصر بن مزاحم: وقعتہ صغيبي، قامره، ١٣٥هـ اشاريه)-

لیکن ابو منف نے اپنے تاریخی بیانات میں عالص شیعی نقط نظر کی جگه ریادہ تر عراقی یا کوفی نقطہ نظر پیش کیا ہے۔

> بحیثیت محدث اس کا شمار صنعیف اور غیر گذروا یول میں موتا ہے۔" (اردودائرہ سارف اسامیہ، سلیور جاسر پنجاب اور بداول، ص ٥-٩-٩٠٨، طبع اول ١٩٦٣، مقالہ جنوان "ابو خنف" از ایج اسے آرگب)

تاریخ ابن جریر طبری (م ۱۳۱۰ه)، ابن الاثیر (م ۱۳۰۰ه) کی "الکالی فی التاریخ" اور ابن کثیر الدمشتی (م ۱۷۷ه) کی "البدایه والنمایه" کی بیان کرده زیاده تر تفصیلات بسلسله واقعه کر بلاو عصر یزید کا ماخذ اسی ابو منف کے رسائل ہیں-

ابن الاثیر اور ابن اکثیر کا مافذ تاریخ الطبری ہے اور تاریخ الطبری میں واقعات عصر یزید و کر بلا کا راوی یہی ابو خفف لوط بن یحیی ازدی ہے۔ جو واقعہ کر بلا کے تقریباً نصف صدی بعد بیدا ہوا۔ اور اس کی روایات رطب ویا بس کا خوفناک جموم ہیں۔ طامہ سید محمود احمد عباسی "واقعات کر بلا اور ان کے راوی " کے زیر عنوال کھتے طامہ سید محمود احمد عباسی "واقعات کر بلا اور ان کے راوی " کے زیر عنوال کھتے

الیہ حقیقت ہے کہ کر ہو کے جو واقعات عام طور سے مشہور ہیں اور کتا ہول ہیں درج ہیں، ان کی حیثیت افسانہ سے زیادہ نہیں۔ اصلیت کیا ہے اس کا سراخ لگانا اور کی کو جموث سے تمیز کرنا بڑا دشوار ہے۔ راویوں میں سے کسی کا اپنا کوئی چشم دید واقعہ مطلق نہیں، سب کے سب سماعی ہیں۔ قدیم ترین رادی ایو صفف لوط بی یمی دو سری صدی ہری کے اس قماش کے راوی ہیں کہ امر رجال نے انہیں "شیعی محترق" یعنی صدی ہری کے اس قماش کے راوی ہیں کہ امر رجال نے انہیں "شیعی محترق" یعنی کھڑ شیعہ اور دروغ کو "کذاب "کما ہے۔ خانہ جنگیوں پر ان کی متعدد تالیغات ہیں۔ جنگ جمل و صغین و نہروان کے علادہ کر بلا پر "مقتل ابو صفف" ان کا مشہور ہے جو مبالغہ آرائیوں اور داستان سرائیوں سے مملو ہے۔ اور صاف معلوم موتا ہے کہ بیشتر مبالغہ آرائیوں اور داستان سرائیوں سے مملو ہے۔ اور صاف معلوم موتا ہے کہ بیشتر روایتیں خوو انہی کی مختر جات ہیں۔ "ن کے سارے ذخیر سے کو ابن جریر طبری نے روایتیں خوو انہی کی مختر جات ہیں۔ "ن کے سارے ذخیر سے کو ابن جریر طبری نے

"قال ابو مخف" کی تکرار کے ساتھ اپنی کتاب میں شامل کر لیا۔ اور طبری سے دومرے مؤرخین نے نقل کیا ہے۔ اس طربی ان موضوعات کو اعتبار کا درجہ حاصل ہوتا گیا۔

کر جو کے حادثے کے زیانہ میں ابو مخف کا تو اس دنیا میں وجود ہی نہ تھا، ان کا سن وفات ایام ذہبی نے معاد کے لگ بیگ بتایا ہے (میزان الاعتدال، جلد ما، ص دوات اور بعض لوگول نے سن عاد یعنی واقد کر بلا کے تقریباً سوسال بعد۔

اب ذرایہ بھی دیکھنے کہ وہ کس ذینیت کے رادی تھے۔ چنا نچہ آئمہ رجال کے اقوال ان کے بارے میں سنتے جلنے۔

اقوال ان کے بارے میں سنتے جلنے۔

صاحب "كثف الاحوال في تقد الرجال" (ص ٩٢) كلية بين:-

لوط بن يحيى ابو مخنف كذاب-

اس فرح صاحب "تذكرة الموضوعات "نام لكركر "كذاب" كے لفظ سے ال كا تعارف كراتے بيں (ص ٢٨٦)-

سیوطی نے "اللالی المصنوعة فی الاحادیث الموصنوعة" (ص ۳۸۹)
سی ابو مخنف اور اس کے ہم واستان اللی دونوں کے بارے میں لکھا ہے:-

لوط و الكلبي كذاباه-

الم ذہبی "میزان الاحتدال" میں ابو منف کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ:لا یوثق بد ترکہ ابو حاتم وغیرہ - کی اعتبار کے لائق نہیں - ابوطاتم وغیرہ (ائمہ جرح و تعدیل) فے اے متروک قرار دیا ہے-

قَالُ الدارقطني: صَمِيفُ- قَالَ أَبِي مَعِينِ: لِيسَ بِثَقَا- قَالَ مرة: لِيسَ بِشَقَا- قَالَ مرة: ليسَ بِشَئي- قَالَ ابِي عدى: شيعى محترق صاحب اخبارهم-

وار تعلی نے کہا کہ: وہ صنعیت ہے۔ ابن صعین کھتے ہیں کہ: وہ اعتماد کے لائن نہیں۔ مر قافی نے ہیں کہ: وہ تو کوئی چیز بی نہیں۔ ابن عدی نے کہا ہے کہ: وہ تو کشر شیعہ ہے۔ اور شیعوں بی کی خبریں روایت کرتا ہے۔

غرصنید سب نے ان کو ناکابل اعتماد، دروخ کو بتایا ہے۔ حتی کہ "تان العروس فرر آلفاموس" (جزا، فصل ۵، ص ۱۰۵) میں ابو مخف کا "اخبادی شیعی تالیفه متروک محد کر تمارف کرایا ہے۔ اس طرح صاحب "معم الله باء" نے (ت ۱۹ ص ۱۳) ان کے بارے میں امر رجال کا یہ تول نقل کیا ہے: هو کوفی تما، اس کی یہ تول نقل کیا ہے: هو کوفی لیس حدیثه بشنی- یعی وه کوفی تما، اس کی روایتیں کی کام کی نہیں۔"

(ممود عهای، خافت معادیه ویزید. ص ۱۱۳-۱۲۳، مطبور کراچی، جون ۱۹۷۲،)-

اس ملسله کلام میں عباسی مزید فرماتے ہیں:-

° ۲- محمد بن سا سُب الكلبی

اب ابو مخنف کے ہم داستانوں کا ہمی حال سنتے۔ ایک تو محمد بن السائب

الكلي إوردومرااس كابيا حشام-

محمد بن السائب الكلبی ابوالنفر الكوفی كے بارے میں ابن حبان قربات بیں كہ:۔

"كان الكلبی سبائیا من اولنك الذین یقولوں ان علیا لم یعت وانه
راجع الی الدنیا و یعلاها عدلا كما ملنت جورا- (میزار الاعتدال ج ۲، ص ۱۲)یہ الكبی سبائی تما- اور ان لوگوں میں سے تما جو كہتے ہیں كہ علی كوموت شیں
آئی، وہ لوث كر دنیا میں آئیں كے اور اس كو عدل سے اس طرح بمر دیں ئے جس طرح فلام سے بمرى ہوئی ہے۔

ظلم سے بمرى ہوئی ہے۔

ديگر ائمه رجال کے چند اقوال اس سائی راوی کے بارے میں اور بھی سے:-

قال ابي معين: - الكلبي ليس بثقة -

قال الجور جاني وغيره: - كذاب-

قال الدارقطني و جماعة :- متروك- قال الأعمش:-

أتق هذا السبائي، اني ادركت الناس يسمونهم الكذابيي-

يمي بن معين ڪيتے بيں: - كه الكلبي لائق اعتماد نهيں -

جوز جانی وغیره ائمه رجال کیتے بیں: - وه کداب تما-

دار تعلی اور ائمہ رجال کی ایک جماعت نے اسے "متروک" وار دیا ہے-

اعمش نے کہا ہے کہ اس سبائی (الكبی) سے بہتے رہو كيونكر ميں نے ايے اشخاص

کو پایاجو ان کو کدا بین سے موسوم کرتے تھے۔"

( محمود احمد عباسي ، فلوفت معاويه ويذيد ، نس ۱۹۴۴ - ۲۱۵ كراتي . جون ۱۹۹۴ . ا-

سا حشام بن محمد بن سا تب الكلبی
محمود عباسی، داوی بشام کے بارے میں فرائے بیں:

اس، نگلبی کا بیشا عشام بھی داوی ہے اور کوئی ڈیرٹھ سورسائل و کتا بول کا مؤلف
بحی ہے۔ اس کا پورا نام ہے، بشام بن محمد بن السا تب الگلبی ابوالمنذر۔

اکم دوال اس کے بارے میں کھتے ہیں:
قال الدار قطنی وغیرہ: - متروک.
قال الدار قطنی وغیرہ: - متروک.

قال ابن عساكر: - رافضى ليس بثقة - (ميزان الاعتعال، ج ٢، ص ١٥١ - راقطى و طيرة (ائم رجال) سفاس كومتروك قرار ديا ہے-ابن عما كر ہے كہا ہے كہ عدرافسى ناقابل اعتماد ہے-"

(ممود احمد حباس، تؤفت معاويه ويزيد. س ١١٥)-

اشیخ الاسلام ابن تیمیے نے بی ان سب راویوں کو کداب بتایا ہے، فراتے

بين:-

ابو مختف و هشام بن محمد بن السائب و امثالهما من المعروفين بالكذب عند اهل العلم- (منهج السند، ج١، ص ١٣)-

ا بو خنف اور عثام بن محمد بن السائب اور ان جیسے راویوں کا دروغ کو اور جعوالا مردنا توابل علم کے یہال مشہور ومعروف ہے۔

الفرض یہ بیں وہ راوی اور اسی وصنع و قماش کے چند اور، جن کی وصنعی روایتول سے داستان کر بھر میں ہوئی۔ عقیدت و توہم پرستی سے ذراً بث کر دیکھنے تو ان کا مرمایہ زور بقول شیخ السوم ابن تیمیہ کچھ کذب وافتراء ہے، کچھ کذب حق نما، فرماتے مدر ا

يىل:-

والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا شياء من الكذب كما زادوا في قتل عثمان وكما زادوا فيما يراد تعظيمه من الحوادث- وكما زادوا في المغارى و الفتوحات وغير ذلك-

والمصنفون في اخبار قتل الحسين، منهم من هو من اهل العلم كالبغوى وا ابن ابى الدنيا وغيرهما - ومع ذلك فيما يرويه آثار منقطعة و امور باطلة - وما يرويه المصنفون في المصرع بلا اسناد فالكذب فيه

كثير-" (منهاج إلسنة ج ٢. ص ٢٢٨).

اور جن لوگوں نے حسین کا حزیہ نقل کیا ہے انہوں نے بہت ہی جموفی ہاتیں برخوا دیں۔ یا جیسے کہ ال برخوا دی ہیں جس طرح قتل عثمان کے سلسلہ میں جموفی باتیں برخوا دیں۔ یا جیسے کہ ال حوادث کے بیان میں جن سے حسین کی تعظیم سقسود ہے۔ اور جیسے کہ مغازی اور فتوات وغیرہ کے بیان میں جموئے تھے برخوا دیے ہیں۔ اور قتل حسین کی خبری بیان کرنے والے مصنفوں میں جو اہل علم میں مثلاً بغوی اور ابن ابی الدنیا، انہوں سنے بھی باوجود اپنے علم و فصل کے جو کچہ اس بارے میں روایت کیا ہے اس میں منقطع روایات اور باطل امور ہیں۔ لیکن جو مصنف بغیر سند کے اس حزنیہ کے بارے میں لکھتے ہیں ان میں تو بہت بی زیادہ کذب ہے۔

(محدوامد عباس، خلفت معاويه ويزيد، ص ٢١٦-٢١٦)-

ایک شیعہ مؤرج کا تبصر دیسلسلہ روایات کربلا یہاں داستان کریلا کی وضعی و من گھرنت رویتوں اور امور باطلہ کی تفصیل کا موقع نہیں، زائے حال کے ایک شیعہ مؤلف فرماتے ہیں کہ:-صدبا باتیں طبعزاد تراشی گئیں-واقعات کی تدوین عرصہ در از کے بعد ہوئی رفتہ رفتہ اختلافات کی اس قدر کشرت ہوگئی کہ بچ کو جوٹ سے جھوٹ کو بچ سے علیمدہ کرنا

ابو مخفف لوط بن يحيى ازدى كربوس خودموجود نه تھے۔ اس لئے يہ سب واقعات اندول في بهي سماعي لكھے۔

ہدامقتل ابو مختف پر بھی پوراو توق نہیں۔ پھر لطف یہ کہ "مقتل ابو مختف"
کے متعدد نئے پائے جاتے ہیں۔ جوایک دوسرے سے مختلف البیان ہیں۔ اور ان سے صاف پر چاتا ہے کہ خود ابو مختف واقعات کے جامع نہیں بلکہ کسی اور ہی شخص نے ان کے سماعی واقعات کو قلمبند کر دیا ہے۔ مختصریہ کہ شہادت انام حسین کے متعلق تمام واقعات ابتداء سے انتہا تک اس قدر اختلافات سے پر ہیں کہ اگر ان کو فر دا فردا بیان کیا جائے تو کئی صفیم دفتر فراہم ہوجا ہیں۔"

يست المحدد عباس، خلافت منهاديه ويريد، ص ٢١٦، بوار مبايد المنهم موافد شاكر حسين امروبوي نقوى، ص ١١٨٨-

ا بن جریر طبری کے شیعی افکار ورجحانات علامہ عباسی، ابن جریر طبری کے شیعی و تفسیلی افکار ورجحانات کا ذکر کرتے موسے نکھتے ہیں:-

"خود ملامرا بن کشیر فی حوال کو "احد انعة الاسلام کیتے ہیں، یہ واقع لکھا ہے کہ جب اہ شوال = اساھ میں بغدادیں ان کی وفات ہوئی توابل سنت میں سے کہ جب اہ شوال = اساھ میں بغدادیں ان کی وفات ہوئی توابل سنت میں سے جنابلہ کی ایک جماعت نے ان کو مسلما نول کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیا۔ اس لئے ان کو ان کے مکان بی کے اندر دفن کیا گیا۔

و دفي في داره لأن بعض عوام الحنابلة و رعاعهم منعوا من دفنه نهاراً ونسبوه الى الرفض- البناية والنهاية، ج ١١، ص ١١٢٧-

اور (ابن جریر طبری) کوان کے گھر میں دنن کیا گیا کیوں کہ بعض عوام منہلیوں اور ان کے حوالی موالیوں نے ان کی میت کودن میں دفن نہ ہونے دیا اور ان کورنض سے نسبت دی یعنی رافضی بتایا۔

یہ توان کے معاصرین کی باتیں تھی آئ بھی ان کی تالیفات کا دقت نظر سے مطالعہ کرنے سے بغوبی واضح ہے کہ ان کامیل اور رحمان شیعیت و تفصیلت کی جانب کس درجہ ہے۔ ابو مختف وغیرہ کدابین کی وضعی روایتول کی ایسی کتاب میں بھر بار بھی اس کا ایک شوت ہے۔

تاسف اور پسماندگان کربلا کی دمشق سے بطریق احمن مدین واپسی اور دست وروست یزید کی حسینی بیشکش کی روایات بھی (خواہ منفی روایات کے بمراہ بی سی) صفحات تاریخ سے موند کی جا سکیں۔ والفصل ماشقیدت بد الاعدا ،-

پیر طریقت علام محمد قر الدین سیالوی، طبری، واقدی، کتاب اللامدوالسیاسہ کے مؤلف شیعدا بن شتیب (مشہور عام ابن قتیب نہیں)، اور دیگر مؤرفین عصر عباسی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سیدنا علی وصاویہ کے مابین قصاص عثمان کی بنا، پر اختلافات کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

"واعلم ايضا، أن الروايات التي تدل على تفصيل تلك المناقشة، فاما منقول الطبرى المؤرخ فهو مردود الرواية حسب تصريح كتب اسماء الرجال، وهذا ابن جرير الطبرى شيعى بلاريب- وأما ابن جرير الطبرى المفسر فهو من الثقات-

واما منقول من ابن قتيبة صاحب "الامامة والسياسة" فهو كذاب وصاع- واما منقول من الواقدى المؤرخ فهو كذلك لم يرو عنه ولم يعتمد على روايته-

وأمر متيقى بأن فى روايات تلك المناقشة دخل دخيل من قبل الوصاعين الكذابين فكيف نقتصى اثرهم و تخالف الأمر المتيقى بأن سيدنا معاوية رصى الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه بلا ريب و بلاشك، وأنه كاتب الوحى وأنه أخ لأم المؤمنين رصنى الله تعالى عنها، وأنه قامع فتن اليهود بالشام والعراق، وأن حكمته أخمدت نار العجم كمالا يخفى"-

(مفتی قاری غلاء احمد، اتوار قمریه، مطبوعه لابیور، اپریل ۱۹۹۱، ص ۲۲۳-۳۳۹. . وصیت تامه علامه محمد قمر الدین سیالوی).

ترجمہ: - اوریہ بھی جان او کہ وہ روایات جواس باہم اختلاف (سیدناعلی ومعاویہ) پر دلات کرتی ہیں یا تو مور کے مراحت دلالت کرتی ہیں یا تو مورخ طبری سے منقول ہیں جواسما ، الرجال کی کتا بول کی مراحت کے مطابق مر دود الروایت ہے ، اوریہ ابن جریر طبری بلاشک وشید ہے ۔ البتہ مفسر ابن مر در طبری (علیحدہ اور) کا بل اعتماد ہیں -

یا ہم یہ روایات "اللامر والسیاس" والے ابن تحتیب سے منقول ہیں، جو کہ کداب اور جموتی رویتیں کھانے والا ہے۔ یا ہو یہ رویات مؤرث واقدی سے منقول ہیں، اس

سے بھی روایت نہیں ہی جاتی اور نہ س کی روایتوں ہرا عتماد کیا جاتا ہے۔
وریہ یقینی امر ہے کہ اس یا بم اختوات و زاع (سیدنا علی وصاویہ) کی روایات
میں جعلی روایات گر نے والے کہ ابول نے بست کچر اپنے پاس سے گھر کر داخل کر دیا
ہے۔ بس بم ان کے پہلے جل کر کیو کہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس چینی امر کے خلاف
کیسے جا سکتے ہیں کہ سید نامعاویہ رسول افر افرائی تی جا کی شک و شر کے معالی اور
کا تب وی ہیں۔ نیز ام المومنین (سیدہ ام حبیبہ) کے بعاتی ہیں جنوں نے شام وحواق
میں یہود کے فتنوں کا قل تم کیا اور جن کی حکمت نے جم کے استی کھے مرد کر

دیت، بیدا که فنی نسیجناب شاکر حسین نقوی شیعی اور توار تم الدی سیالوی کے بیانات کی دوشی
جناب شاکر حسین نقوی شیعی اور توار تم الدی سیالوی کے بیانات کی دوشی کا انصارایی جرد طبری
جن یہ بی وانسی ہے کہ واقع کر بولے سلند میں تمام مورضی کا انصارایی جرد طبری
الاثیر (م ۱۳۱۰ھ) کی "تاریخ الام والملوک" المع وقت برتاین الطبری پر ہے۔ اسی سے ایک
الاثیر (م ۱۳۳۰ھ) نے "اکال فی التاریخ" اور این آثیر "م صف عالے "البدایہ
والنایہ" میں بکشرت روایات نقل فرائی بیلی۔ اور خود طبری کے قالب شیعی رتھانات
قامر و باحربیں۔ نیز طبری کا انصار بالعوم آبو خنت لوط بی یحیی اددی (م معاملا کے
را الل "مقتل آبی مختف" وغیرہ پر ہے جن کے ختف تعول میں یا ہم شدید اختیات
در ائل "مقتل آبی مختف" وغیرہ پر ہے جن کے ختف تعول میں یا ہم شدید اختیات
اور کذاب و ناقابل اعتبار راوی ہے۔ پیراس کی بیان کردوروایات واقع کو بھ سیدہ
درینسٹ وام کائوم وسید تا طی دری العام میں وغیر حم سے مروی نسی، بکھ یا محوم غیر
مو وف وغیر موجود روایان کی مربون منت اور رطب و یا می کا جموعہ ہیں۔ اسان طوی میں اختلافات صحابہ کرام "، ٹیز بعد اران واقع کہ بلاحی میں۔ اسان میں اختلافات صحابہ کرام "، ٹیز بعد اران واقع کہ بلاحی میں۔ اسان علی میں اختلافات صحابہ کرام"، ٹیز بعد اران واقع کہ بلوچیم و کے سلسلامی طبری نیز

مقدم رکھنا اللہ ہے۔ اس موقع پر مولانا عام عثمانی مدیر " بھی ویوبند کا یہ تھی جبری جیعے حضرات

ا ہو منف میں شیعی مؤرفین پر انمصار نے محابروتا بھی کے بارسے یمی علاقمیال بیدا

كرنے ميں انتہائي اہم كردار اداكيا ہے۔ بس اكا برامت كے تنديك ابن ظهون (م

٨٠٨ه أكى طرح نقد تاريخ اورة أن وسنت كے بيان كردومقام عمل و تا مين كولموظاء

كوسى قرار دي والول كو "سنى طيرى "كى شيعيت بالنعنيلت كااصاس داإسكتا ب

تشیخ کی تملی دیدائتی وصعت کا نام نمیں ہے۔ یہ توزین کے ایک خاص رحان اور کیفیت کا نام سی ہے۔ یہ توزین کے ایک خاص رحان اور کیفیت کا نام سے۔ یہلے بھی گئے ہی ایسے بزرگ ہو گزے بیں جو باوجود سی سونے کے ذری طور پر شید یا نصف شید ہی تھے۔ آئ بھی ہے شمار سی بیں جو پوری مصومیت کے ماتد ظری احتبار سے تشیع کے زندانی بیں۔ ا

المام متمان ابنام کل داورند جوانی ۱۹۹۰ معمول یزید مصفدان بناکر بندول نے تمیں بنا)۔ تاییخ طبری کے مذکورور اویان کے بارے میں امام ابن تیمیر کا مختصر گر جامع تول خوصہ و تتیجہ کلام ہے کہ:-

أبو مختف و حشاء بن محمد بن سأنب و امثالهما من المعروفين بالكذب عند اهل العلم-" (ابر تيبه، منهاج الت، جلد اول، مر ١٣)- ترجمه به بو مختف، بمثام بن محمد بن بما تب اوران ميه ويگر حضرات كاجموا اور كذاب مونا ابل علم كه بال معروف ومعلوم بات ب- مؤنا ابل علم كه بال معروف ومعلوم بات ب- فلافت من يديد و حسين و كر بالا

فاؤت یزید نیز حسین و کرو کے حوالہ سے د کورہ مابقہ تفصیلات ومباحث سے درن ذیل نقاط پر جبی فلاسرہ تنج و الاجامکتا ہے:
ا- یزید کی بیعت فلافت (رجب ۱۰- ربیج الاول ۱۲۳ ھ) تقریباً جبین لاکد مربع حیل پر محیط پورے عالم اسلام کے معابہ و تابعین وعامتہ اسلیمین نے کی، جی میں سیدنا عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمد بن علی ابن المنفیہ اور دیگر عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن محمد بن علی ابن المنفیہ اور دیگر حسین و بن باشم، معابہ و تابعین رضی اللہ عنم میں شامل تھے۔ گر نوار رسول سیدنا حسین بن علی اور براور زادہ نبی و علی و نوار ابو بر سیدنا عبداللہ بن زبیر نیز مردو کے رفتاء و موقید بن دبیر نیز مردو کے رفتاء و موقید بن دبیر نیز میں کے۔

ایک میں ایک کثیر تعداد نے بیعت فلافت بزید میں بیعت بزید سے بہتے ابتدائے فلافت بزید میں بیعت بزید سے بہتے ابتدائے فلافت بزید میں بیعت بزید سے بہتے ہوئے مدینا ابن زبیر سے نہتے ہوئے مدینہ سے دبیر تا میں قریباً بیک وقت کہ کا سند اختیار کیا اور وہیں قیام فرایا۔ سیدنا ابن زبیر سے نہتے ہوئے مدینہ سے دبیر تا میں ایک سند اختیار کیا اور وہیں قیام فرایا۔ سیدنا ابن زبیر سے انہ و تقیار کیا اور وہیں قیام فرایا۔ سیدنا ابن زبیر سے دبیتے مدین ابن زبیر سے دبیتے مدینہ ابن دائی ہوئے میں بیعت بید سے بہتے ہوئے مدینہ سے دبیا

ان کہ کی ہیں مستقل قیام فرا کر بو بیعت طوقت پرید خروق و مقاومت کا عمل جاری رکھا۔ یہاں تک کر پرید کی وفات (۱۹۳ سے ایوں ۱۹۳ ہے) کے بعد انہوں نے اپنی اماست و خلافت کا باقاعدہ اعلان کر کے جازہ عراق سمیت عالم اسوم کے بہت بڑے حصہ پر ابنی خلافت (۱۳۳ –۱۹۵ ہے) گتریباً دس برس تک فائم رکھی۔ پھر جاج بن یوست کی امارت عرف کے نمانہ میں مکہ میں لنگر جاج سے و کے ۱۳ سے میں شماوت پائی۔ امارت عرف کے نمانہ میں مکہ میں لنگر جاج سے فراہ سے زائد عرصہ (شعبان - فوالح کی اس معظم میں جار ماہ سے زائد عرصہ (شعبان - فوالح کی اس معظم میں جار ماہ سے زائد عرصہ (شعبان - فوالح کی ابد ہے) قیام فرایا۔ اس دوران میں نہ تو انہیں حکام کی طرف سے بیعت پرید پر مجبور کیا گیا، نہ شیمان کوفہ و عراق کے وفود و خطوط کی تبد و رفت پر کوئی خاص پابندی مائد کی گئی۔ جنانچ اشارہ سرزار سے زائد خطوط شیمان کوفہ نیز وفود کوفیان سکے بیسم اصرار کے گئی۔ جنانچ سے سیدن صنی کے سیدنا علی و حسن کے ساتھ بی تجربات کے علم و معرفت کے باوجود ایک بار پھر شیمان کوفہ و عراق کو خانوداہ علی کے ساتھ اپنے دعوی وفاداری کو بایت کرنے کا موقع دیا، گر سابھ خدار یوں کے بیش نظر احتیاطاً منظم بن عقیل سے باوجود ایک بار پھر شیمان کوفہ و عراق کو خانوداہ علی کے ساتھ اسے دعوی وفاداری کو تابیت کرنے کا موقع دیا، گر سابھ خدار یوں کے بیش نظر احتیاطاً منظم بن عقیل سے تابیت کرنے کا موقع دیا، گر سابھ خدار یوں کے بیش نظر احتیاطاً منظم بن عقیل سے تعمد یہ تابی اوران کوفیان بھی کروائی۔

۳۰ مسلم بن عقبال کی جانب سے براروں شیعان کوف کے دست مسلم پر بیعت طافت صین کر لینے کی الحلاع اور دعوت سنر کوف بر سیدنہ حسین خافت کا قیام عمل میں لایا جا تاکہ یزید کے مقابلہ جس اینی رائے کے مطابق بستر حسینی خلافت کا قیام عمل میں لایا جا سطے۔ مگراکا بر قریش و بنی باشم، صحابہ وتا بعین کی کثیر قدداد نے آپ کو خروج وسنر کوفی سے منع فرایا جس میں شہادت عثمان و خلافت علی کی خانہ جنگیوں کے بولناک نتائج کے بعد حسین ویزید، عراق و شام اور امت اسلام کے یا ہم تعدادم و خانہ جنگی سے عالم اسلام کو بچانے کا جذبہ بھی کار فرما تھا۔ ابن النظیہ جیسے اکا بر قریش و بنی باشم کے نزدیک شیمان کوف و عراق قطماً ناکا بل اعتبار تھے۔ مگر سیدنا حسین، مسلم بن عقبل کا پیغام طے شیمان کوف و عراق کوف ہوگئے۔

- سیدنا نعمان بن بشیر کے بعد عبیداند ابن زیاد کے امیر کوف مقرر ہونے پر مسلم بن عقیل اور سراروں شیمان کوف مسلم بن عقیل اور سراروں شیمان کوف مسلم بن عقیل اور اس سیعت خلافت حسین کرنے کے بعد غداری کرتے ہوئے بن زیاد

کے باتھ پر بیعت خلافت پزید کر گئے، جس کی اطلاع سیدنا حسین کو دوران سفر ہی۔ چنانچ کوفد و عراق باتو سے قتل جانے کی خبر پر آپ نے سی صورت حال میں طلب خلافت کا ارادہ فندی کرتے ہوئے والی کا ارادہ فیایا، گر بنو عقیل نے انتقام مسلم کے بغیر و بہی سے انکار کر دیا۔ چنانچ سیدنا حسین ابنی اصابت رائے و مشاورت کے تقاصلہ کے برعکس بنو عقیل کے اصرار کی بناء پر پیش قدمی فیاتے رہے، اور جب قدرے تاخیر سے بنو عقیل سے اور جب قدرے تاخیر سے بنو عقیل سمیت آپ کے جملہ رفقاء کو بھی حالات کی سنگینی کے پیش نظر و پی ہی مدود کر مناسب نظر آئی تو لشکر حربی پر برنی سے عاصرہ کر کے واپنی کی راہیں مدود کر دیا۔ پھر ابن سعد کا دستہ لشکر آئ پہنچا ور دمشق جانے کی راہ بھی باقی نہ رہی: اور نہ دخول کوف کی صورت بھی۔ بالاخر آپ فیات کے کنارے مرزمین کر بلایں خیمہ ران دخول کوف کی صورت بھی۔ بالاخر آپ فیات کے کنارے مرزمین کر بلایں خیمہ ران

۳سیدنا حسین فی خوریزی سے پینے اور صلح و مناجمت کی فاظر ہن وقت میں این وقات کی مدید واپی یا مرحدول کی جانب برائے جاد روائٹی یا دشن این اپنے پی زاد بزید بن معاوی کے باتد میں باتدر کھنے کی تین شرائط پر بہنی پیشر کی فی آئی ۔ جے ابن سعد نے معاوی منظور کرتے ہوئے امیر کوف ابن زیاد کی منظور تن کے لئے بیجا، گر بن زیاد نے بین منظور کرتے ہوئے امیر کوف ابن زیاد کی منظور تن کے مشورہ کے مطابق دست در یزید کو اطلاع کئے بغیر خلاف توقع شر بن ذی البوشن کے مشورہ کے مطابق دست در حسید نا فی بین نے قبول نہ فرایا، کیونکہ وہ یزید کے مقابلے میں نہ صرف ابن زیاد کو کمتر و حسین نے فیول نہ فرایا، کیونکہ وہ یزید کے مقابلے میں نہ صرف ابن زیاد کو کمتر و نیق بن است نرم و مهر بان ہو نیق بن است نرم و مهر بان ہو نیاز است نرم و مهر بان ہو نیاز کی سید نا کہ بندرہ بیس عائز واقارب نیز بکاس سے زائد او بروایت دیگر مواجس میں سیدنا حسین اور ان کے بندرہ بیس عائز واقارب نیز بکاس سے زائد او بروایت دیگر موادوسو) اعوان وا نصار اپنے بان وہ ان کی حفاظت کرتے ہوئے شیدو او بروایت دیگر موادوسو) اعوان وا نصار اپنے بان وہ ان کی حفاظت کرتے ہوئے شیدو

کید دومری رائے کے مطابق جب شیعان کوف کے نام لے لے کرسیدنا

حسین نے اسیں شرم دلائی کہ سراروں خلوط کے ذریعے دعوت نیز مسلم بن عقیل کے ما تدیر بیعت خلافت حمینی کر لینے کے بعد غداری تہارے لئے باعث ننگ و مارے تو كوفيول كو خدش مواكر اگر سيدنا حسين في يزيد سے مسلح و مغاممت كے بعد خلوط کوفیان، یزیدی مکومت کے حوالے کر دیے توان کے خلاف مرکاری کارروائی موگی۔ لندا انہول نے اینے خلوط کے بلندوں کے حصول کی خاطر خیمہ بائے لشکر حمینی پر حملہ كرديا اور باسم تصادم ميں سيدنا حسين ورفقائے حسين في شهادت يائي-دى موم ياسات موم سے بندش آب كى روايات الفاط ومعانى كے لاكا سے متنوع ہیں جن کے مطابق فرات کا قریری گھاٹ رو کا گیا۔ نیز اس بندش کے بعد دور کے كماث سے يائى لايا جاتا رہا اور سينكرول مرد ورن اور سوارى كے جا نور اس يانى سے اپنى پیاس بھاتے اور حوالے ضروریہ پوری کرتے رہے۔ شیعی روایات کے مطابق بندش آب کے بعد گڑھے کھود کر صاحت قابل تبول یانی کی فراہی کا بھی انتظام کیا گیا۔ علاوہ ازیں تعداد رفتانے حسین، تعداد شہدائے کربو، تغاصیل واقعات کربلا پیماندگان قافلہ حمینی کے احوال سمیت جملہ روایات میں سے خود مفتین اہل تشیع کے زدیک محمد مرے سے غلط، محمد مشکوک ومبهم، محمد مبائد آميز اور نا كابل احتبار بين، جن كا زياده تر راوی واقعہ کر بلا کے بعد بیدا مونے والا بو مختف لوط بن یمنی اردی (م 201ھ/ -21ھ) ہے۔ جس نے متفرق و مجمول راویان ہے روایات حاصل کیں اور پھر طبری نے انہیں بلا تعقیق اپنی تاریخ میں نقل فرما دیا۔ اور بعد کے مؤرضین (ابن الاثیر وابن کشیر و طمیره) نے یہی روایات طبری اپنی تواریخ میں نقل فرما دیں۔

- شادت حسین و رفقائے حسین کے بعد خواتین و بیماندگان حسین کو مسر حسین سیت این زیاد کے پاس کوفہ بھی دیا گیا، جال سے قافلہ حسینی یزید کے پاس دمشق بہنچا- البتہ سیدنا حسین کا سر مبارک یزید کے پاس کوفہ سے دمشق لے جانے والی روایت فلط اور باطل ہے، کیونکہ نہ صرف اس کے راوی مشکوک و مجمول ہیں، بلکہ بقول ابن تیمیہ درباریزید میں سر حسین سلے جانے جانے کے وقت سیدنا انس بن مالک وابو بردہ اسلی و غیرہ صحابہ کرام کی موجودگی کا تذکرہ اس روایت کو درایتا ہی باطل قرار دینا بردہ اسلی و غیرہ صحابہ کرام شام کے بجائے عاق میں قیام پذیر سے، لدا ابن زیاد کی سے، کیونکہ مذکورہ صحابہ کرام شام کے بجائے عاق میں قیام پذیر سے، لدا ابن زیاد کی

مجلس کوفہ میں تو ان کی موجود گی قرین قیاس ہو سکتی ہے، سینکروں میل دور در بار یزید اور شہر دمشق میں موجود گی ممکن نہیں۔

9- یزید پر شهادت حسین و رفتائے حسین کے سلسہ میں کوئی ذرم داری بنیادی طور پرعائد نہیں ہوتی، کیونکہ نہ تو یہ بات نا بت ہے کہ اس نے قتل حسین کا حکم دیا، اور نہ ہی اس نے قتل حسین پر خوشی اور رصاصندی ظاہر کی بلکہ اطا ابن زیاد پر لعنت بھیجی- چنانچ متعدد روایات کے مطابق یزید نے حادثہ کر بلا و شہادت حسین و رفتائے حسین پر اظہار رنج و خم کیا، ابن زیاد پر لعنت بھیجی اور یمال تک کھا کہ اگر میں وہال ہوتا تو اپنی جال پر کھیل کر بھی حسین کو بجالیتا، اور اگر ابن زیاد کی حسین سے رشتہ داری ہوتی تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتا۔ بعد ازال قافلہ حسینی کو خاص رشتہ دار ہونے کی بناء پر حرم مرائے شاہی میں شہر ایا اور محمال نوازی و تلائی اموال کے بعد سیدنا علی زین العابدین و سیدہ زیسب و ام کلاؤم کی خوامش کے مطابق کی فطیف پر ید کے ساتہ عمدہ تعلقات برقرار اور بعد ازال وفات پر ید تک خاص حسین کے خلیفہ پر ید کے ساتہ عمدہ تعلقات برقرار اور بعد ازال وفات پر ید تک خانودہ حسین کے خلیفہ پر ید کے ساتہ عمدہ تعلقات برقرار

-۱
یزید اپنی چار سالہ اماست و خلافت میں ابن زیاد کو اس کی خلطی و جرم کی لعن و مرمت کے علاوہ کوئی مرزائہ وے پایا جس طرح کہ سیدنا علی اپنی بنج سالہ خلافت راشدہ میں انتظامی مجبوریوں کی بنا پر قاتلین عثمان سے قصاص نہ لیے بائے۔ اس میں نہ صرف ابن زیاد کے شیعان کوفہ کو مخلوب رکھنے کے کارنامہ کو دخل تعا بلکہ مرزا دینے کی صورت میں ابن زیاد وشیعان کوفہ کی بناوت کا بھی خطرہ تعا۔ نیزا بن زیاد کے ساتہ سیدنا صورت میں ابن زیاد وشیعان کوفہ کی بناوت کا بھی خطرہ تعا۔ نیزا بن زیاد کے ساتہ سیدنا صورت میں کو سفر کوفہ پر ابعار نے والے سزاروں خداران کوفہ کو بھی مرزا دینا للذم تو ارباتا حسین کو سفر کوفہ پر ابعار نے والے سزاروں خداران کوفہ کو بھی مرزا دینا للذم تو ارباتا حسین کو سفر کوفہ پر ابعاد نے والے سزاروں خداران کوفہ کو بھی مرزا دینا للذم تو ارباتا میں یزید پر مائد جس پر انتظام حسین کی آڑھیں شیعان حسین کے قتل مام کا زائد الزام بھی یزید پر مائد کیا جاسکتا تھا۔

11- امام غزالی وابن تیمیہ جیسے اکا برامت نے یزید کوواقعہ کر بلووشہادت حسین کا ذمر دار قرار نہیں دیا اور نہیں دیا اور نہیں دوالہ سے لعن یزید کو جائز قرار دیا ہے، بلکه امام غزالی مسیت بست سے اکا بر امت بمیثیت مسلمان یزید کے لئے دعائے رحمت ارحمت اللہ علیہ) کو بھی جائز و مستحب قوار دیتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس علامہ تغتازا فی جیسے کئی

ا كابرامت يزيد اكومنني تاريخي روايات كي بناء يرقتل حسين اورواقع كريا كا ذمروار محقة بیں اور جواز لعن ٹابت کرتے ہیں۔ البتہ جواز تعنی کے قائل اکا یہ امت کے تذک بی یزید کی مانب ہے تورواستغنار اور خدا کی مانب سے منفرت یزید کا ایکان موجود ہے، الدا التياط كالقامنايي ب كري تليي عرو عثمان وطفر وزير ير نعت كي فرن عالمين حسين پر بي بغير نام كے لعنت بيمي واقي اس طرح جوجومستى لعنت سے اس پر خود بنود لعنت پڑجائے گی، اور غیر متحق پر است کے اس خارہ سے با جا سکے گا، جس كى صورت مي لعنت الثالعنت بميض والي برلوث آتى ب-مديث مغرت جمله عليدي نشراول قطنطيني، مديث شوكت املام در زمان باره قریشی خلفاء وحدیث "خیرامتی قرنی" وخیره کی روے اکا برامت کی کشیر تعداد کے زدیک بزید، معالی زادہ و تا بھی، مغرت یافتہ اور برحق ظیفہ اسلام ہے۔ جبکہ دیگر علماء کے زدیک ان احادیث کے باوجودایس تشریع و تادیل کی گنبائش موجود ہے، جو یزید کوان احادیث کامعداق قرار دینے میں مانع ہو مکتی ہے۔ اس صورت حال میں اس رائے کو کافی صد تک قبول مام والفاق رائے ماصل موجا ہے کد دینی و تاریخی روایات كى تاويل و تخرع وصحت وعدم صحت راويان كے حوال سے يزيد كو باليقين كافر و معون یا تتل حسین کا ذمر دار قرار دینا ممکن شیں، لدا پزید کومومی ومسلم تسلیم کرتے ہوئے اس کے بارے میں کی قسم کے منفی کلات یا لحن طبی سے سختی سے اجتناب الذم ہے، کیونکہ بعض اتوال واحادیث کی روسے بزید کے برحق طبیعہ، مغزت یافتہ ور صالح ، وستى قرار يانے كالمكال مى موجود ب اور بست سے اكا براست كے زديك وہ يقيناً ایای تالدازیاده سےزیادہ بنیرنام لے اس بات پر عمل کیا جامکتا ہے کہ:-لمنة الله على قاتل عمر و عثمان و طلحة و الزبير و على و الحسين. لعنة الله على الطالمين، اعداء الصحابة، و اهل البيت اجمعين-

## ائمه ابل تشبع كي عملي صورت مال

شیعی نقط نظر سے المت و ظوفت کی بحث میں اعتقادی حوالہ سے یہ بی واضح رہ ہے کہ شید اثنا مختریہ اپنے بارہ ابامول کو انبیاء ومرسلین علیم النوم کی طرح منعوص من اخد (اخد کی طرف سے مقرد شدہ)، معموم عن اقعا، مفترض العام (جن کی اظامت نبیوں رسولوں کی طرح فرض ہے) اور محمد صلی اخد علیہ وسلم کے علاوہ دیگر تمام انبیاء و مسلین سے افعنل بات بیں۔ ابدا ابام المند شاہ ولی اخد محدث دبلوی سمیت تمام اکا بر امت و علماء الجسنت کے زدیک اس عقیدہ المت منعوصہ و معموم، افعنل من النبوة کی بناء پر شید اثنا عشریہ مکوئی ختم نبوت قراریا ہے بیں:۔

امام باصطلاح ايشان معصوم، مفترض الطاعد، منصوب للخلق است، ووحى باطنى در حق امام تجويز مى نمايند- پس در حقيقت ختم نبوت را منكراند كو بربان آنحضرت را خاتم الانبياء مي گفته باشند"-(شاه ولي الله، تفييمات البيد، ص ٢٢٢، ووصيت تامه، ص ٢١٦، مطبع مسيحي كانبور، ٢٢٢٠ها شیعوں کی اصطوع اور ان کے عقیدہ میں الم کی ثان یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے اور محلوق کی بدارت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ے مقرر و نامزد ہوتا ہے برشید الم کے حق میں وی باطنی کے قائل ہیں۔ اس فی المقيقت وختم نبوت كے منكر بيں اگرچ زبان سے آ مفرت كوفاتم الانبياء كھتے بيں-ابل تشیع بالعوم اور شیر اثنا محریه بالسوم این امر کے لئے جس مقام المت منعوصه ومعمور افعنل من النبود نيزجي صفات وخواص نبوت ورسالت حتى كه بعن صفات الوبیت مک کا عقیدہ رکھتے اور اسے توحید و رسالت و تیامت کی طرح ، صول دیان می شمار کرتے ہیں، (ای لاتمنتا مقاماً لا پیلفه ملک مقرب ولا نبی دیسل-مارے آئر کاوومنام عجس تک نہ کوئی نی مرسل پہنچ سکتا ہے اور نه كوفي مقرب فرشته خمين، الخوسة اليموسي، ص ٥٢)- إن كولموظ ركفتے موتے جب ائر شید کی عملی صورت مال اور طرز عمل کا مختصراً جا ترولیا جائے تو درئ ذیل نقاط سامنے آ تے سروب

ابل تشیح کے منصوص ومعصوم امام اول و خلیفہ بلافصل، وسی رسول، ولی الامر سیدنا علی بن ابی طالب نے اپنی امات و خلافت و ولایت منصوصہ و معصومہ افضل من النبوه قائم كرنے كے بجائے شورائيت واجماع صحابة كى بنياد پر منتخب شده امام اول و دوم وسوئم سیدنا ا بوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم کی اماست و خلافت (۱۱-۵۳۵) کی بيعتِ فرمالي اورشِهادت عثمانِ (١٨ ذوالج، ١٣٥٥) تك يجيس سال مسلسل ان اثمه وخلفاء . ثلاثہ کی میکے بعد دیگرے بیعت کر کے اس پر سختی سے قائم رہے، نیزان ائمہ ثلاثہ کے مشیر ومفاون رہے۔ اور ان کے ہمراہ اہل تشیع کے دومسرے اور تیسرے امام منصوص ومعصوم افعنل من الانبياء سيدناحن وحسين رمني التدعنها بمي سيدنا ابوبكروعمر وعثمان رضى الله عنهم كى المت وخلافت كى بيعت برقائم رج-ابل تشیع کے دوسرے امام منصوص و معصوم سیدنا حسن شہادت امام علی ا کے بیند ماہ بعد (اس حد میں) رسول افد صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و برادر نسبتی کا تب وعی وبرادر سیدہ ام حبیبہ ام المومنین کے حق میں دستبردار ہو گئے اور سیدنا حسین کے ہمراہ سیدنامعاویہ کی امامت وخلافت کی بیعت کرلی۔ سیدنا حسن اس بیعت پر سن ۵۰ھ میں اپنی وفات تک وس سال قائم رہے اور آپ کے بعد تیسرے امام منصوص و معصوم سیدنا حسین نے مزید دس برس وفات سیدنا معاویہ (رجب ۲۰هم) تک کل بیس برس اس بیعت معاویہ کو قائم رکھا اور ان کے مقابطے میں نہ سیدنا حس سے اور نہ ہی بعد ازال سیدنا حسین نے عملاً کوئی متوازی اماست وظافت قائم فرمائی-تمام ابل تشیع کے متنق علیہ منعوص و معصوم الم اول و دوم و سوتم سیدنا علی و حسن و حسین رمنی اللہ عہم کے بعد شیعہ اثنا عشریہ کے چوہتے امام منعوص و معسوم علی زین العابدین کے مقابلے بیں ان کے غیر فاطمی جا امام محمد بن علی (ابن الحنفيه) في ابني المت كادعوى فرما يا اور شيعه فرقد كيسانيه وجود ميس آيا-شیعد اثنا عشرید کے یا نجوی امام منصوص ومعصوم محمد الباتر کے مقابلے میں ان کے بعائی امام زید بن علی زین العابدین نے اپنی اماست کا دعوی کیا اور شیعه فرقه زید یہ وجود میں آیا، جس کے ہیرو کار آن بھی یمن وغیرہ میں گئی ملین کی تعداد میں موجود ير.

- شیعا اثنا عشریہ کے جھے امام جعز العادق نے جب اپ بڑے بیٹے اسماعیل بن جعز کی اجانک وفات پر امامت اپنے جمولے بیٹے موسی الکاظم کو منتقل فرائی توامام اسماعیل کے فرزند محمد نے اپنے جہا موسی الکاظم کے مقابطے میں اپنی امامت کا دعوی فرمایا جس سے شیعہ فرقہ اسماعیلیہ وجود میں آیا، جس کے کئی ملین بیروکار برصغیر پاک و بند، افریقہ، یورپ اور دیگر مقامات پر موجود بین -

۷- اننا عشریہ کے ساتویں امام موسی الکاظم کی اولاد بیں سے امام سید محمد نور بخش (۸۵-۸۹هم) نے ایران میں اپنی اماست اور امام مهدی ہونے کا دعوی کیا جس کے بعد شیعہ فرقد نور بخشیہ وجود میں آیا جس کے بیروکار آج بھی گلگت و ملتستان اور کشمیر و

ا بران میں برطمی تعداد میں موجود ہیں۔

اس طرح محتلف شیعة فرقے کیسانیہ، زیدیہ، اسماعیلیہ، نور بخشیہ وغیرہ شیعه اثنا عشریہ کے ائمہ میں سے کئی ایک کی امات کا افار کر کے اپنے علیمہ الماول پر ایمان محتصریہ اور یہ سب اس بات سے بھی افار کرتے ہیں کہ الماول کی تعداد صرف بارہ ہے۔ حتی کہ اثنا عشریہ کے بارہوی امام محمد المعدی کو بھی یہ شیعہ فرقے کسلیم نہیں کرتے، جن کے بارے میں اثنا عشریہ کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً ساؤھ کیارہ سوسال پہلے عراق کے مقام "سرمن رای" میں فائب ہوگئے تھے اور قیامت کے قریب فاہر ہوک اپنے اثنا عشری فرقہ کی قیادت فرماتے ہوئے مالمگیر اسلامی (شیعی اثنا عشری) حکومت اپنی اثنا عشری) حکومت المین شیعی اثنا عشری) حکومت المین شیعی اثنا عشری کے گے۔

اگر بارہ امام نبیول کی طرح اللہ کی طرف سے مقرد شدہ (منصوص من اللہ) معصوم عن انطاء وافعنل من الانبیاء ہوئے تو تم از تم تمام شیعہ فرقول کا ان کی اماست منصوصہ معصور افعال من النبوہ پر بھمل اتفاق رائے ہوتا۔ اور مذکورہ فرقول کے مختلف ائمہ کرام اپنے ہی بھا نبول، بعثیبول کے مقابلے میں اماست کے دعویدار نہ بتلائے جائے۔ جبکہ ابل سنت والجماعت شیعول کے برعکس ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام رمنی اللہ عنم اور لاکھول تا بعین وصالحین کے ساتھ ساتھ ان تمام شیعہ فرقول کے اتمہ کرام کا بھی مکمل احترام کرتے ہیں، گر ان میں سے نہ تو کئی کو اللہ کی طرف سے مقرد شدہ استدان من الذبیاء تسلیم کرتے اسمہ کرتے ہیں، گر ان میں سے نہ تو کئی کو اللہ کی طرف سے مقرد شدہ استدان من الذبیاء تسلیم کرتے استدان من الدبیاء تسلیم کرتے استدان من الدبیاء تسلیم کرتے استدان من الدبیاء تسلیم کرتے اللہ کا منہ تو کئی کو اللہ کی الدبیاء تسلیم کرتے اللہ کی الدبیاء تسلیم کرتے اللہ کی الدبیاء تسلیم کرتے ہیں من النہ اللہ کی النہ کا دان من الدبیاء تسلیم کرتے ہیں من النہ کی المحمل کا دبیاء تسلیم کرتے ہیں من النہ کی النہ کا دبیاء کرتے ہیں من النہ کی النہ کی دول کے دبی کی در دبیاء کی دول کرتے ہیں کا دبیاء کی دول کی دول کی دبیا کی دبیا کی دبیان کی دبیان کی دائد کی در دبیان کی دب

بیں اور نہ بی ان صحیح العقیدہ بردگان اسلام سے منبوب منفی شیعہ روایات و اعادیث کو درست ایجے بیں۔ ان شیعہ روایات و اعادیث کی بھی صورت عال یہ ہے کہ در کورہ شیعہ فرقے نہ تو ایک دوسرے کے المول کی روایات و اعادیث قبول کرتے ہیں اور نہ بی تفسیر و حدیث و فقہ و فیرہ کے سلسلہ میں ایک دوسرے کی کتابوں کو متنہ سلیم کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔

اس کے برطس دنیا ہم کے نوے فیصد سے زائد مسلمان جوصد یول سے متیدہ ابل سنت والجماعت سے وا بستہ ہیں، قرآن و مدیث، اصول و عقائد، فقرو تفسیر اور تاریخ و تصوف و فیرہ کے سلملہ میں مشتر کہ سمرائے کے حامل ہیں۔ نیز اہل سنت بالاتفاق کی ایے امام مہدی کو بھی تسلیم نہیں کرتے جو ساڑھے گیارہ سو سال سے فائب بارجویں اثنا عشری امام ہیں، بلکہ روایات اہل سنت کے مطابق آسخری زمانہ میں فائدان مرسالت میں سے ایک عظیم شخصیت محمد المعدی پیدا ہوں کے اور دنیا میں فلہ اسلام کی قیادت فرمائیں گے۔

## بہلی صدی بری کے چند اسم شیدائے مظلومین

ا- اول شید ابل بیت قریب رسول سیدنا عبید بن خاوت بن عبد المطلب العاشی القرشی، شید غوده بدر (م که ا، رمعنان ۱۳ هـ)

- سید انشداه سید ناحم فق بن عبد المطلب العاشی القرشی، شید غاوه احدا شوال ساحه اسحه من شید منوه احدا شوال ساحه اسحه من عمیر، شید غزوه احدا شوال ساحه ساحه من محبوب رسول من فی فی سید نامه مید بن عمیر، شید جنگ موتدا ۱۲ هد)

- اول واد رسول من فی فی شوم سیده زینب و خواجر زاوه سیده خدیج سیدنا بوالعاص بن رسیط الاموی القرشی شید ختم نبوت و بر جنگ بیمامه بدست نظر مسیله بوالعاص بن رسیط الاموی القرشی شید ختم نبوت و بر جنگ بیمامه بدست نظر مسیله کدن (ساحه)

ع - ایام و خلیفه تانی، والد ابل بیت رسول سیده حفصه ام المومنین سیدنا عمر بن النظاب العدوی الترشی، شبید مراب مبعد سوی بدست مبوسیان (یکم مرم ۱۹۲۰)

۰۸ موضيف ثالث، خواسر راده رسون مترقيق جائ وسن سيدنا عثمان بن عفان، الاموى القرشي، فوالنورين، فوالمجرتين، فالولغ مسيد مدين (۱۸، فوالح ۱۵۳ه) و الاموى القرشي، فوالنورين، فوالمجرتين، فالولغ مسيد، شيد مدين الله بن عبيدالله التميي

۱۰- یکے رعشرہ بشرہ، طالب تعالی عثمان، پھوپھی زادرسول، بردارزادہ سیدہ - فدیجہ ووارد بوبکر، سیدناز بیر بن العوام الاسدی القرشی، شبید جنگ جمل بدست کوفیان ( جمادی الله فی ۲ سهد)

اا- سید، عمار بن یامم، شید جنگ صفین بدست شامیان ( عصور)
 ۱۱ - ، م و خلیفه چهارم، داماد و چها راد رسول مؤید پنج ، شوم سیده فاهم، سیدنا علی بن ای طالب بی شی افتاشی، شهید محراب مسجد کوف، بدسیت خوری ( ۱۳۱ رمصان ۱۳۰ه د)
 ۱۲ - نواسه رسول، فرزند بتول سیدنا حسین بن علی الماشی افتاشی شهید گر بلا بدست کوفیان ( ۱۰ مرم ۱۱ هد)

۱۹۱۰ نوسه ام اول وخليفه بوفعل ابوبكر صديق و برادر راده نبي وغلى وخواجر راده سيده عائش، سيدنا عبدالله بن ربير القشى، شبيد كمه بدست تشرح الله في الثاني الثاني التاني التاني التاني

۱۵- منديد راشد سيدنا عمر بن عبدالعزيز اليموى القرشي، شبيد دمشق (م رجب ١٠١٠هـ)

## ۵- یزید مدینه کی بے حرمتی (واقعہ حره) کا ذمه دار ہے؟

آن سے نصف صدی سے زائد عرصہ پہلے مولانا مناظر احس گیلانی کے بنوامیہ کے حوالہ سے دوالہ سے ایک سقیدی مقالہ کے جواب میں مولانا مطلوب الرحمی ندوی نگرامی سفے "تصویر کا دومرا رٹ" کے زیر عنوان بنوامیہ کی خدمات پرروشنی والتے مولے واقعہ حرم کے سلید میں بھی وصاحت فرہ ئی:-

"واقعہ حرومیں بے شک تین دن تک باشندگان مدینہ کو مصائب کا سامنا رہا اور یزید کی فوجیں اپنا تسلط قائم کرنے کے لئے سر گرم پیکار رہیں۔ لیکن کیا مولانا نے اس پر خور فرمانے کی زجمت گوارا نمیں کی کہ واقعہ حرہ پیش کیوں آیا ؟"

ار پاب تاریخ لکھتے ہیں کہ ۱۳ و میں اہل مدینہ سے عثمان بن محمد بن افی سفیان والی مدینہ کو جو بنی امید کی و ف سے مدینہ پر مقرر سے عضو معطل بنا دیا۔ اور عبداللہ بن حظلا کے باتد پر بیعت کرلی۔ بنی امید کے افراد کو جو مدینہ میں موجود سے مر طرف سے کھیر لیا۔ یہ مروان کے گھر میں مصور ہو گئے ان کی تعداد حالاتکہ ایک مرار تمی، لیکن اہل مدینہ کے جم مغیر کے سامنے یہ ایک مرار کی جمعیت بے حقیقت تمی۔ بزید کو خبر بینمائی گئی اس سے اس مرار کی جمعیت بے حقیقت تمی۔ بزید کو خبر بینمائی گئی اس سے اس مرار کی جمعیت بے حقیقت تمی۔ بزید کو خبر بینمائی گئی اس سے اس مرار کی جمعیت بے حقیقت تمی۔ بزید کو خبر بینمائی گئی اس سے اس مرار کی جمعیت بے حقیقت تمی۔ بزید کو خبر بینمائی گئی اس سے اس مرار کی جمعیت بی اور حسرت سے کیا:۔

ان بيغ كاطل: هو ١٢. ص ١٢٢)

میں نے اپنی طبیعت میں جس و ن فلومت کرنے کا فیعمد کیا تھا اخدر سکے ا

او کول نے (اپ طرز عمل سے) اس کو بدل دیا۔ پس میں نے بھی اپنی قوم کی ری کو سختی سے بدل دیا۔

پر مسلم بن عقبہ کو مکم ویا کہ فون کو لے کرمدیٹ پہنچیں اور بنی امیہ کوال مدین کے شدائد سے نیات دلائیں۔ لیکن اس کے ساتھ بی اس کی تاکید کردی کہ:-

ادع القوم ثلاثاً فان اجابوک والا فقاتلهم- (ناریخ کامل ج۲، مر ۴۸)-انهیں تین مرتبه صلح اور اطاعت کی دعوت دینا اگر قومان جائیں تو بستر ہے ور نہ چمر جنگ کرنا-

بعركما:-

فاذا مصنت الثلاث فاكفف عن الناس- وانظر على بن الحسين فاكفف عنه و استوص به خيراً فانه لم يدخل مع الناس و انه قد اتانى كتابه-" (تاريخ كامل، بز ٢، ص ١٥٥-

جب تین دن گزرجائیں توجنگ روک دینا- علی بن حسین کا خیال رکھنا اور ان کی ایدارسانی سے بازرمنا-ان سے اچی طرح پیش آنا کیونکہ دواس معاملہ میں لوگوں کے ساتھ فسریک نہیں-ان کا خط میرے پاس آگیا ہے-

قبلغ اهل الندية خرهم قاشد حصارهم لبنى أمية بدار مروان و فقارية والله لا نكف عنكم حتى تسترلكم و تصرب اعتاقكم أو تعطونا عقد الله و ميثاقه الله لا تبغونا غائلة، ولا تدلوا لنا على غورة ولا تطاهروا بالله و ميثاقه الله عنكم و تخرجكم عنا - انامة كامان جراء مراء ال

جب اہل مدید کو مسلم بن عقب کے آنے کا حال معلوم ہوا تو آنہوں نے بنی امیر پر اپنا محاصرہ اور سخت کر دیا اور محصورین سے کہا کہ خدا کی قسم ہم تم سے باز نہ رہیں گے۔ یہاں تک کہ تم کو ذلیل کر دیں، تہاری شان وشوکت خاک میں طوری، اور تہاری گردنیں اراد دیں۔ بال اگر تم ہم سے بحاحث وحدہ کرو کہ اب ہماری دشمنی نہ کرو گے، ہمارے ممالک مروسہ پر حملہ آور نہ ہو کے اور ہم سے مقاتلہ نہ کرو گے تو ہم تہیں بہال سے تکال دیں گے۔

مسلم بن عقب مدين عني توابل مدين كو خاطب كر كے كها:-

ان امير المؤمنين يرعم انكم الاصل، وانى اكره اراقة دمائكم، و انى أوجلكم ثلاثاً، فمن ارعوى و راجع الحق قبلنا منه و انصرفت عنكم-" (تاريخ كامل، جر ٢٠، ص ٢٦)-

امير الموسنين آپ لوگول كوشريت مجمعة بين اور بين بعي آپ لوگول كاخون بهانا براسمجمتا بول- بن جواين طرز عمل سے باز بهانا براسمجمتا بول- بندا بين تين دن كى مهلت ويتا بول- بن جواين طرز عمل سے بار آ جائے گا اور راہ حق اختيار كرے گا، بين اس سے اس كو قبول كرول كا اور واپس جلا جاؤل گا-

جب تین دن گزر گئے تو مسلم بن عقب نے ایک موقع پھر صلح جوتی کا تالا۔ اور قبل اس کے کہ مدینہ پر حملہ کرسے اہل مدینہ سے پوچھا:۔

"يا أهل المدينة ما تضنعون؟ تسالمون أم تحاربون؟ فقالوا:- بل نخارب-" (تاريخ كامل جز، ٢، ص ٢٦)-

اے اہل مدہز کیا فیصلہ کیا؟ کیا کرو گے؟ جنگ یا صلح؟ اہل مدہز نے جواب دیا:- ہم جنگ کریں گے-مسلم بن عقبہ نے ہر کھا:-

> لا تفعلوا بل ادخلو في الطاعة- (تاريخ كامل جز ، م ، ٢٠)-ايما نه كرو بلكرا فاعت قبول كرو-

ابل مدید ایسی صدیر قائم رہے۔ بالاخر جنگ شروع موتی اور تین وان تک مع که موتد را اسلاقاتم کرنے کی مرتد بیر کی۔

البتر "عصمتیان حرم کی ناموس" کے متعلق مولانا نے جو کچر لکھا ہے اس کے وی ذمر دار بیں۔

اب مالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کو "واقع حرہ 'مجما جاتا ہے۔ آپ ہی فیصلہ کریں کہ ان واقعات کے ہیش نظر بالکلیہ بنی امیہ ہی کو چوسٹولوار شہر اکران کے لئے ایس بست سے تا بعی اور صوائی بھی سے) خیر شائستہ الفاظ کا استعمال کمال تک مناسب ہے؟"

(مولانا مطوب الرحمي محراي، تصوير كادومرادي، مطبور الفرقان، لكمتن ستمبر واكتوير 1441، ص ٢٦-١٠٠١ مي الما-١٠٠١ مي نيز طاحظ مودا قد كر بوادراس كاليس منظر، شال، حصدودم، ص ٢٥٠٢-٢٥٠١)-

اب علامه سيد محمود احمد عباسي كابيان بمي فاحظ موجو گزشته ابوامب كاحواله ديت

"حضرت علی بن حسین، حضرت عبداللہ بن عبرات مرات عبداللہ بن عباللہ الموسس معداللہ بن عباللہ کے موقف اور طرز عمل کا عال معلوم کر چکے بیں کہ یہ سب حضرات امیر الموسسین (یزید) کی موافقت اور بناوت کے بھیلانے والوں کی خالفت میں پیش پیش پیش دے۔ اور عبداللہ بن زبیر کے دعویٰ خلافت کی شدت کے ساقہ خالفت کی۔ احکام قسرے و ارشادات میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رو سے اسے فلط بتایا، حضرت ابن عمر نے اپنے ممام ابل فانہ کو جمع کر کے وہ عدیث سنائی تمی جو پہلے درج موجکی، اور کھا تھا کہ اگر اس شورش میں کوئی بھی تم میں سے قسریک ہوا تو میرااس کا تعلق میدشہ کے لئے منقطع مو جانے گا (بخاری، کتاب الفتی، جلد ۲، جز ۲۹)۔ گر ابن لوگوں نے جو بناوت کی تحریک جوارے سے اینی ترکیک جواری کھی۔

بنی عدی یعنی ابن عرف کے خاندان میں سے مرف عبداللہ بن مطبع جو اس تریک کے سر خذیتے، باخیول کے ساتدر ہے۔ انساریول میں سب سے بڑا تھرانا بنو عبدالا شمل کا ان لوگول سے الگ رہا۔ بنو ہاشم میں سے مرف چند حارثی فسریک تھے۔ ور نہ بنو عبدالسل کا ان لوگول سے الگ رہا۔ بنو ہاشم میں سے مرف چند حارثی فسریک میں الحسین ور نہ بنو عبدالسلب میں خصوصاً حضرت محمد بن علی (ابن النفیہ) حضرت علی بن الحسین ارزن العابدین) حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے سب عزیز باخیول کے خالف تھے۔ اس جفر و آل علی و آل الی بر میں سے کوئی بغاوت میں فسریک نہ موا۔"

(محدد عماسی، مؤفرت معادیه ویزید، ملبور کرای، جول ۱۹۹۲ ، ص ۱۳۲۳)-

زید کی جانب ہے مدر پر حملہ کے مکم کے سلیے میں عباسی لکھتے ہیں:"پھر امیر عکر سے قاطب ہو کر فرایا کہ مدر کے لوگوں کو تین دن کی جملت دینا- مان جائیں تو خیر ور نہ لڑائی کرنا- جب طلب پا جاو تو با غیول کا مال اور روپیہ اور ہتمیار اور طلب اور وقت أو سلاح أو طعام فهو للجند) یہ نظریوں کے لئے اور طلب اور فری اور طبری میں آن جی اشیاء کے لینے کے الفاظ ہیں- اس سے زیادہ کچہ

نهيل –

اس مکم پر بھی ہے میگوئیال کی جاتی ہیں اور وہ مدیث پیش کی جاتی ہے جس میں مدینہ کی حرمت مطاف اور اہل مدینہ پر خوف سلط کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔
لیکن کوئی صاحب یہ نہیں بتاتے کہ مدینہ کی حرمت پر حرف لانے والا اصل میں تعا کون ؟ اس فالی روحانی مرکز کو عسکری مورچہ اور بغاوت کا محور بنایا تعا کس نے ؟ تر آن محکم نے تو میں کعبہ میں بھی جنگ کی اجازت دی ہے۔ پھر مدینہ کو فقنہ و شورش سے پاک رکھنے اور باغیوں کی سر کوئی میں کیا چیز مانع تھی ؟ بالصوص ایسی حالت میں کہ سمجمانے، بھانے، فیمائش کرنے اور امان پیش کرنے کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا گیا تعا- جو اہل مدینہ بغاوت میں شریک نہ تھے، ان سے حن سلوک کی تاکید کی گئی تھی۔
اہل مدینہ بغاوت میں شریک نہ تھے، ان سے حن سلوک کی تاکید کی گئی تھی۔
عفرت علی بن حسین (زین العابدین) کے سمانی فوجی افسر کو خاص طور سے مدایت کی گئی تھی کہ:۔

ویکو طلی بن حسین سے مرامات سے پیش آنا، ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا،
ان کو اپنے قریب عرت سے بشانا، وہ ان لوگوں کے قریک نہیں جنبول نے بناوت
کی ہے، ان کا خط ہمارے پاس آگیا ہے۔"

(موداحد مای، خانت ساوروزید، ص ۲۲۵)-

مار مهای مزید تکھتے ہیں:-

"اميرمهم في اليدر كو كاطب كركے جوالفاظ كھے تھے، وہ مؤد خين في

العدائل مدر إامير الومنين يزيد سمحة بين كرتم لوك اصل مو- تمادا خون

بہانا انہیں گوارا نہیں۔ تہارے لئے تین دن کی مدت مقرر کرتا ہوں۔ جو کوئی تم میں اسے بار آ جائے گا اور حق کی طرف رجوع کرے گا ہم اس کا عدر قبول کرلیں گے اور یہاں سے بال سے بطے جائیں گے۔ اور اس طحہ (وران میں نئی بات پیدا کرنے والے) کی طرف متوجہ ہوں کے جو کہ میں ہے اور اگر تم نہا نو گے تو سمجہ لو کہ ہم حجت تمام کر بھے۔ تین دن گزار نے کے بعد پھر دوبارہ اہل مدینہ کو تفاطب کر کے کہا کہ اے اہل مدینہ اور اہب تین دن ہو بھے کھواب تم کو کیا متطور ہے واپ کرتے ہویا لڑتا جائے ہو؟
مدینہ! اب تین دن ہو بھے کھواب تی جب کہا کہ ہم لائیں گے، اس پر ہمی امیر مسلم نے پھر ابل مدینہ نے ابل مدینہ نے واب میں جب کہا کہ ہم لائیں گے، اس پر ہمی امیر مسلم نے پھر ان سے یہ الفاظ کھے ہے۔

فقال لهم: - لا تفعلوا بل ادخلوا في طاعة -- الغ (طبرى، ج ٤، ص ١٥(،مير مسلم في ابل مدين ع كما) ديكموايا برگزمت كوبلك تم سب طاعت گزارى افتيار كرو-(محدواحد عهاى، خوت معاورونيد، ص ٣٢٥-٣٢٨)-

بقول عباسی چونکه مدید کے بہت سے اکا برو قبائل باخیوں کے مای نہ تھے ابدا باخیوں پر جلد قابد پالیا گیا اور مقتولین بھی زیادہ نہ تھے۔ جبکہ باخیوں کے قائد عبداللہ بن مطبع فرار ہو کر ابن زبیر سے جا ہے۔ پانچ چر سر خنہ جو گرفتار ہوئے بجرم بناوت قتل کے گئے۔

"ربیں تفصیلات جو بعد میں گھر لی گئیں کہ ہزاروں آدی قتل ہوئے، خواتین کی بے حرمتی کی گئے۔ وہ ہزار کنواری لڑکیاں عمل سے ربیں یا بے در بغ مدر کو لوٹا گیا۔ یہ سب داستانیں اکاذیب ممن ہیں۔ جو بعد کے سلمانوں کو برازوخت کرنے اور پہلا مسلمانوں کی عرت و حرمت پر حرف لانے کے لئے وضع کی گئیں۔ مدینہ طیب پہلاشہر نہیں جاں معابد و تا بعین کی مر کردگی میں اسلامی فوجیں داخل ہوئی ہوں۔ ان اموی اسلامی افواج نے سینکروں شہر فتح کئے۔ روم وایران و دیلم و بر بر میں ان اموی اسلامی فوجوں کا نظم وضیل مفتری اقوام کے لئے حیران کی رہا ہے۔ قوظام کرمد من امیر المیر المیر المیمنین کی قوم کے ساتھ کوئی ناظائے ترکت کیے ہوسکتی تی ؟

"اور لطعن یہ ہے کہ یوم حرہ و حصار ابن زبیر کے بارے میں جتنی مجی روایتیں طبری میں بیں، وہ سب کی سب یا توا بو مخنف کی بیں یا مثام کئی کی- لیکن ان روایتوں میں اشارةً و کنایتاً می خواتین کی بے حرمتی یا لوگوں کے بے دریخ قتل کرنے کا کوئی ذکر نہیں۔

طبری کی جلد کے صغر ۵، نفایت ۱۳ پر انبی دوراویوں کا "قال ابومنف و قال بشام " کی تکرار کے ساتھ سب محجہ بیان ہوا ہے، گر خواتین کی بے حرمتی یا لوگوں کے بے دریغ قتل کرنے کا ذکر تو در کنار اشارہ بھی نہیں۔

بلادری نے برسی تفصیل سے روایتوں کو یکھا کیا ہے۔ اور ابو مخنف و مشام کلمی کے طلوہ و اقدی جیسے داستان کو کی روایتین بھی لی بیں۔ لیکن اشارتاً و کنایتاً کمیں بھی خواتین کی بیے حرمتی کا ذکر نمیں کیا۔ اشراف میں سے جو لوگ قتل ہوئے، ان کا جداگانہ باب باندھا ہے گرنام صرف چواشخاص کے پیش کر سکے بیں۔"

(ممود عباسي، خلافت معاويه ويزيد مطبوعه كراجي، جون ١٩٦٢ م ١٣٣٠)-

جناب علامہ سید محمود احمد عباس کی کتاب "خلافت معاویہ و یزید" پر مابنامہ
"ترجمان القرآن" لاہور کے شمارہ اپریل ۱۹۹۱ء میں پروفیسر عبدالحمید صدیقی کے قلم
سے جو تبعیرہ ہارہ سے زائد صفحات میں شائع ہوا، اس میں واقعہ حرہ اور مدینہ کی بے
حرمتی کے حوالہ سے اشکر یزید کی کارکردگی کی بعی مذمت کی گئی تھی۔ اس حوالہ سے
موالانا عامر عثما فی، مدیر ماہنامہ "تجنی" دیوبند کے مجموعی تمہیدی کلمات کے بعد واقعہ حرہ
کے حوالہ سے ان کا جامع اور مدلل تبعیرہ، پر تبھیرہ صدیقی موضوع دیر بحث کی مناسبت
سے نقل کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ موالانا عامر عثما فی مرحوم موالانا مودودی و جماعت
اسلامی کا منعنا نہ دفاع کرنے والے علمانے دیو بند میں ممتاز و نمایاں شمار کئے جائے۔
قبیرہ سے سے نقل کیا منعنا نہ دفاع کرنے والے علمانے دیو بند میں ممتاز و نمایاں شمار کئے جائے۔

"خلافت معاویه و یزید پر" ترجمان القر آن" (لامبور) کا تبصره (از قلم مدیر مامنامه "تجلی" دیوبند، شماره حبون وجولائی ۱۹۲۱ء) ابعی اپریل ۱۹۲۱ء کے ترجمان القرآن میں "خلافت ساویه ویزید" پر جو تبعیره

الی ایس ایس المار المار کو مجبور یاتے ہیں کہ اس پر کچھ گفتگو کریں۔ دبنی و علی پر جو اس اس پر کچھ گفتگو کریں۔ دبنی و علی پر جوں میں باہنامہ "رجان القرآن" کا مقام بست بلند ہے۔ یہ تبھرہ اگرچہ مولانا مودودی کے قلم سے نہیں ہے لیکن الن عبد الحمید صدیتی کے قلم سے ضرور ہے جواکشر اس باہنا ہے کے شذرات کھا کرتے ہیں۔ (اپریل ۱۹۹۱ء کے شذرات بی انن کے بیر) اور دبنی و مدر دبنی و مقد دبات ہی انن کے بیر) اور دبنی و

ملی موضوعات پران کی سنجیدہ قلمی معروف ومقبول ہے۔

ان کا تبصر و اور ترجمان القرآن کے صفحات ان دو نول چیزول نے معاملہ کواس مد تک : ہم بنا دیا ہے کہ ابنا خاموش رہنا ہمیں علی دیا نت اور احساس ذمہ داری کے خلاف محبوس ہوتا ہے۔ یہ بات رفواتی جگڑے کی نہیں، تبادلہ خیال اور افہام و تفہیم کی سے۔ ہم نے موالانا حودودی کی بھی اس سلسلہ کی ایک تحریو پر نومبر ۱۹۲۰ء کے "جلی" میں اپنی معروضات بیش کر دی تھیں۔

اب محترم عبدالحميد صديقي صاحب كے حضور بھى مجدع ض پرداز ہوتے ہيں۔
کيا عجب ہے اس طرح كى گفتگووں سے جميں بى اپنے بعض خيالات كى اصلات
كا موقع بل جائے۔ اور يہ بى عجب نہيں كه دومرے بى لوگ جمادے بعض معروصات
سے اثر مذیر موسكيں۔

شیعرہ "رجمان افران" کے بارہ سے زیادہ صفات پر کیا گیا ہے۔ سیر حاصل جا زے کے لئے کم سے کم چار گنا صفات ضرور چا بئیں۔ " تبلی" کی تنگ دامانی سے ہم مادی بر بیں، اس لئے کوشش کریں گے کہ گفتگو زلفت جانال نہ بن جائے۔ "خلافت معاویہ ویزید" جناب محمود احمد عیاسی کی تصنیفت ہے۔ ذمہ تو انہی کا ہے کہ اپنے ناقدین سے بنج کئی کریں یا نہ کری لیکن تبعرے میں ہم نے بھی اس کتاب کو سرابا تعاری ہو میں اس کتاب کو سرابا تعاری ہو میں اس موضوع کی بحثوں میں مر مارتے رہے ہیں۔ اس لئے کوئی مصانقہ نہیں اگرید تعور اوقت اس موضوع کی نذر کردیا جائے۔

قعہ سعمولی ہیں ہے۔ رفس و تشیخ نے عقائد کی جڑوں ہے لے کہ شیول اور برگ و بار تک جو زہر پھیلایا ہے اس پر بڑے بڑے اساطین مطمئن ہو بیٹے ہیں۔ اچھ اچھے بالغ نظر علماء کا یہ حال ہے اور پہلے ہی رہا ہے کہ بعض ایسی روایات و اخبار کو انہوں نے مسلمہ حقائق کی حیثیت ہے تسلیم کرلیا ہے جنہیں بعض لوگول نے خاص مقاصد کے تخت صدفی صد گھر ہی یا مشکل ہے دی فیصدی ان میں حقیقت تمی اور نوے فیصد افسانہ طرازی۔ اس دائر و سائر فریب خوردگی کا دبیز پروہ چاک کرنے کے ادادے سے اگر کوئی شخص جرات رندانہ کا مظاہرہ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ یہ جرات ہر بہلو سے بے عیب ہی ہو۔ نقص و عیب بھریت کا جزو الدنگل ہے۔ محمود احمد عباسی بھر ہیں فرضتے نہیں۔ ہو سکتا ہے رفض و شیعیت کی الشنائی فسادا گیریوں کے بول عباسی بھر ہیں و ذبئی تشدو، فکری ہے اعتدالی اور جذباتی تعصب سے طوث ہو گئے ہول۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا تحقیقی زاویہ نظر تھر است کے ہو لیکن جو معا ندانہ سلوک بعض طقول ہیں ان کی جرات رندانہ سے کیا گیا ہے، وہ منصفانہ نہیں ظالمانہ ہے۔ اس میں احتدال میں اشتعال ہے۔"

(مولانامار حثمانی، ابناسہ تبلی دیوبند، جون جولائی ۱۹۹۱، نیز وحد بو تغیق مزید، محود عبای، می ۱۹۹۱-۱۹۹۹)۔

اس کے بعد بعض مشتمل و مجبور حضرات کا تذکرہ فرمانے کے بعد لکھتے ہیں، ۔
"ماصل یہ کہ شکوہ ہر اس شخص کا نہیں جس نے عبانی صاحب کی کتاب کو نفرت وحقارت کے ساتعدد کیا ہے۔ لیکن شکوہ ایسے لوگوں سے ضرور ہے جن سے بلند و بر تر توقعات کی گنجائش تھی، جووسیج النظری کے اہل اور بے لاگ فکرہ فقد کے ملسروار میں سے انترجمال القرائل "والے جناب عبدالحمید صدیقی صاحب بی ہیں۔

د بینے۔ انہی میں سے "ترجمال القرائل" والے جناب عبدالحمید صدیقی صاحب بی بیں۔ (ابنامہ "بی دیوبند، جون-جولائی ۱۹۹۱، و تقیق مزید، محمود عباس، می ۱۹۵۳-۱۹۵۳)۔

واقد حرہ کے حوالہ سے جناب عبدالميد صديتى كے تبعرہ پر تبعرہ كرتے ہوئے عامر عثمانى فرائے بيں:-

"آپ زماتے ہیں:-

"عباسی صاحب بزید کی منقبت میں صحیح البخاریٰ کی یہ حدیث تو نقل قرماتے البخاریٰ کی یہ حدیث تو نقل قرماتے بیں کہ "نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:۔ میری است کی پہلی فون جو قیمر کے

شہر قسطنطنیہ پرجہاد کرے گی اِن کے لئے مغرت ہے۔" گر کیا وہ دومری مدیث ان کی نظر سے نہیں گزی جے صاحبِ "روح السانی" نے لمبرانی کے حوالہ سے نقل فرمایا ہے:-

"اے اللہ جنبول نے اہل مدینہ پر ظلم کیا اور انہیں خوف زدہ کیا، اس پر اللہ اس کے فرشتوں اور پوری نوع بشری کی لعنت ہو۔ ان کی نہ تو توبہ قبول کی جائے گی اور نہ بی ان سے فدیہ قبول کیا جائے گا۔"

یہ انداز تبعرہ کئی امتبار سے ناخوشگوار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری حدیث کی مقبول ترین کتاب، ہے۔ اس سے اگر کوئی روایت راویوں کی تمرع کے بغیر ہمی نقل کر دی جائے تواہے عمواً قابل احتماد مانا جاتا ہے۔ لیکن لمبرانی کا یہ یا یہ نہیں۔ طبرانی سے اگر کوئی مغسر ایک روایت نقل کر دیتا ہے تووہ اتنی وزن دار نہیں مو جاتی کہ اس کی فنی حیثیت معین کئے بغیری اسے بخاری کے مقابلہ پر پیش کر دیا جائے۔ یہ سیدمی سی بات ہے جے فن کے بیتدی بھی جانتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اگر طبرانی کی یہ روایت ایے ہی منہوم کی حال ہے کہ اس کے بعد بخاری کی مذکورہ مدیث کو نقل کرنا اور اس سے دلیل پکڑا جرم بن جاتا ہے تواس منہوم کی تومیع سے يلے بى آپ كو يہ بى واضح كرنا جائے تماك فن كے احتبار سے يہ روايت بارى كى كركى ہے۔ اس کے بعد مغوم کی تومنے کر کے یا تو بخاری کی روایت کو ناقابل احتماد قرار دیتے یا ہم تطبیق کی راہ دکھاتے۔ لیکن جو انداز آپ نے اختیار کیا ہے وہ تو الکار مدیث کے اس دور پر فتن میں بڑے خراب تا ثرات بیدا کے فالا ہے۔ جو لوگ اثار مدیث کی آفت میں بتا ہیں یا امی پوری طرح تو بتا نہیں ہوئے گرید بذب ضرور ہیں، وہ آپ کا تبعرہ پڑھ کراس کے سوا کیا سوچیں گے کہ یہ صدیث کا قصہ تو عجیب ہے۔ ایک صاحب مدیث کی صمح ترین کتاب سے کوئی مدیث پیش کرتے ہیں تودومس صاحب مدیث کی ایک نسبتاً کم رتبه کتاب سے دوسری مدیث بیش کر کے یہ ثابت كرنے كے دريے بيں كہ يہ دوسرى مديث بهلى كى صديب اور بهلى مديث سے استدالل كنا جرم ہے۔ يه بات معتول موسكتي تمي اگر دوسري حديث كو دلائل سے معتبر اور پہلی کو غیر معتبر شہرا دیا جاتا، لیکن مشکل تو یہ ہے کہ پہلی کو ممی معتبر سی مانا جارہا ہے

اور دوسمری کی صحت پر بھی اصرار ہے اس کا توسطلب پر ہوا کہ اللہ کے رسول مستعناد باتنیں کرتے رہے ہیں اور است کا فرض ہے کہ اس تعناد کو صین دین مانے اور تاویل و انطبیق کی کوئی ضرورت نہ سمجھے۔

دوسری بات یہ ہے کہ طبرانی والی روایت کو پیش کرنے کا مطلب اگریں ہے کہ آپ کے نزدیک بزیر اہل مدینہ پر ظلم کرنے والوں میں تما توایس کوئی مثال پیش فرمائیں کہ افرادِ معین کے لئے کی ہوئی اللہ کے رسول کی پیشین گوئی خود حضور ہی کے کی اینے ارشاد سے معطل اور بے اثر ہو گئی ہوجس میں معین افراد واشخاص کا ذکر نہ ہو بلکہ محکم مام بیان کیا گیا ہو۔ شید حضرات کے یمان تو بے شک یہ منطق ملتی ہے کہ بلا سے خلفائے تو لئے گئے جنت کی بشارت رابان پیغمبر "سے صادر ہو چکی ہو کیکن ان لوگوں نے چونکہ وہ برے افعال کے جن پر سراکا لزوم دیگر احادیث اور آیات تر آئید لوگوں نے ہونکہ وہ برے افعال کے جن پر سراکا لزوم دیگر احادیث اور آیات تر آئید سے موتا ہے، امدا بشارت معطل ہوتی اور یہ سرا وار عذاب شہرے۔

گر ہم اہل ست توایسا نہیں سمجھے۔ ہمارا طرز فکر تویہ ہے کہ اللہ اور رسول مکا قول اصل ہے باتی ہر چیزاس کے تابع۔ اللہ کا رسول اگر کھتا ہے کہ فلال جماعت کی مغزرت طے ہوگئی توہم تاریخی لن ترانیوں کے ذریعہ اس مغزت کوڑا نامیث نہیں کر سکتے، بلکہ تاریخ کو قول رسول مکا تابع بنائیں گے اور طے کرئیں گے کہ ہر فوہ تاریخی کھائی جموٹی ہے جواس جماعت کے کئی فرد کے ساتھ ایسے فعل و عمل کو منسوب کر رہی ہو جس کے ارتکاب سے مغزرت محال ہوجائے۔

اسی جاد قطنطنی والی جماعت کولیجے، تاریخ نہیں بتاتی کہ اس میں کوئی فرد مرتد مو گیا ہولیکن اگروہ بتاتی تو ہم اس کی طرف سے سنہ پسیر لیتے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی فلط ہوجائے۔ اس جماعت کا ایک فرد بھی مغرت سے محروم رہا تو پوری پیشین گوئی کا انکار اسی طرح لازم آتا ہے جس طرح قرآن کی ایک سورة کا انکار پورے قرآن کے انکار کو مستلزم ہے۔ بال یہ کمہ دیجے کہ بخاری والی روایت کو ہم قول رسول "نہیں سمجھتے یا اس کی حیثیت بیشین گوئی کی نہیں ہے تب بحث کا رخ بدل جاتا ہے۔ گر جب تک آپ یہ ذکھیں گے اس رہ سے ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ بدل جاتا ہے۔ گر جب تک آپ یہ ذکھیں گے اس رہ سے ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ بدل جاتا ہے۔ گر جب تک آپ یہ ذرائی والی روایت آپ سے تیسری بات یہ ہے، اور خاصی افسوسناک ہے، کہ طبرانی والی روایت آپ سے تیسری بات یہ ہے، اور خاصی افسوسناک ہے، کہ طبرانی والی روایت آپ سے

اس مغروصے کی بنیاد پر بیش کردی ہے کہ یزید کے بارے میں اہل مدینہ کے ساتھ ظلم و سفا کی اور سیاہ کاری و بر بربت کی جو کھا نیال شائع وذائع ہو گئی ہیں وہ سب ہی ہیں۔ انا لله و انا الیه داجعوں – اگر اہل بھیرت کے اس طلقے سے بھی جواب فکری تنور، معتولیت پسندی اور تعقیقی مزاج کے لئے مشہور ہے، ایسی ساوگی کا مظاہرہ ہو تو بڑے تعبر کا مقام ہے۔ آپ نے "البدایہ والنہایہ" سے ایک عبارت نقل فرادی اور اپنا یہ یعنین و تاثر بھی سپرد قلم کردیا۔

"مرینے کو مہار قرار دینے کے بعد جو ظلم وستم ڈھانے گئے، عور تول کی جس طرح عصمت دری کی گئی اور معصوم بجول کو جس طرح قتل کیا گیا، اس کی تفصیل "البدایہ والنہایہ" میں ہی موجود ہے۔ یہ ساری داستان اتنی دل قار ہے کہ آج بھی اس کے برصنے کے بعد جسم پر کیکی طاری موجاتی ہے۔ معلوم نہیں عباسی صاحب نے اس

طرف كيول تومر نهيل دي-"

لیکن کیا آنجناب نے کبی خود بھی اس تعین کی زحمت فرائی کہ قرونِ مشعود لھا بالخیر میں سے ایک قران کے مسلمانوں کو بدترین قسم کے ذلیل و متعن جرائم کا مرتکب قرار دینے والی یہ ظلم و درندگی کی گندی کھائی آپ تک پہنچی کس طرح اور اس کی صداقت کا اثبات تو کیا محض امکان ہی کس حد تک قابل تسلیم ہے ؟

حکومت قائمہ کی اطاعت سے انکار کرنے والے تکیل سے گروہ کی سرکوبی کواگر جنگ ہی جنگ کہا جا سکتا ہے تو چلئے عبداللہ ابن ربیر کے خلاف یزید کا عسکری اقدام جنگ ہی سی، گریہ کوئی نئی جنگ نہیں تعی جے مسلما نوں نے پہلی بار لاا ہو۔ اس سے پہلے اور آگے سلما نوں نے بے شمار جنگیں لائی تعیں۔ امصار و دیار قتح کئے تھے۔ تخت الئے تھے۔ بناوتیں دہائیں تعیں۔ آپ میں بھی دست و گربان ہوئے تھے۔ لیکن تاریخ پکار کہر ربی ہے کہ عور تول کی عصمت دری کا سیاہ کارنامرا نہوں نے کہی انجام نہیں دیا۔ بچول کے خون سے ہر گرباتہ نہیں رکھے۔ یہ وہی زنانہ تو تعاجب کچھ ہی دن ہوئے والے۔ بچول کے خون سے ہر گرباتہ نہیں رکھے۔ یہ وہی زنانہ تو تعاجب کچھ ہی دن ہوئے اسلام کے لئکر کا فروں کی ممکنوں میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے۔ لیکن مفتوح قوم کی حسیناوں اور پری جمالوں کی طرف آگھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیسے قرین قیاس ہو سنتھا ہے۔ کہ اس زنانہ میں صحائب اور تا بعین کی مرکدگی میں مستخلفیں کے خلاف تادیبی

کارروائی کرنے والے مسلمان سپائی اجانک ایے بے جیا، بدکار، سفاک اور در ند ہے بن گرو سیوں کے حرم پر ہاتھ صاف کے موں کہ عین مدین الرسول میں رسول اللہ کے بڑوسیوں کے حرم پر ہاتھ صاف کریں، پاک بیبیوں کی عسمتیں لوٹیں، بچوں کو ذبح کریں اور فلات کو بین آگ لگا دیں۔ فدا وروخ بافول کو سمے۔ برلمی ہی نا پاک اور گھناؤنی واستان ہے جو انہوں نے اہل بیت کی فالم گھرلی ہے۔ بنوامیہ کو ذلیل ورسوا کرنے کی فالم گھرلی ہے۔ بنوامیہ کی ناک کا شنے کے لئے انہوں نے اس کی بھی پروا نہ کی کہ اسلام کی بنال محکری تاریخ کا دامن اس افسانہ طرازی کے ہاتھوں کیسا واغدار ہواجاتا ہے۔

محترم صدیقی صاحب! ایک عباسی صاحب ہی اس مرا پاکذب واستان کی طرف توجہ نہ کرنے ہے مجرم نہیں ہیں، وواین تیمیہ ہی جن کی آپ عظمت تسلیم کرتے ہیں اس واستان کو من گھڑت ہی قرار دیتے ہیں، آپ تفص فرا کرایک روایت بھی تواس کھانی کی ایسی ثکال دیجئے جو فن کی کوئی پر خالص اثرتی ہو، اور گذاب یا جمول یا خیر ٹھر راویوں کے شمول سے خالی ہو۔ تاریخ میں بے شک فن حدیث کا معیار کا تم رکھنا مشکل ہے لیکن جو تاریخ کھانی محاب و تا بعین کے منہ پر کالک ملتی ہو، جس سے اسلام کی شہر و آگاتی حکری تقدیس مجدوح ہوتی ہواور جس کی تفصیلات جسم پر کیکی طاری کردینے والی ہوں، کیا انہیں یوں ہی سہل انگاری کے ساتھ تسلیم کرلیا جائے گا؟

آپ ہالو کتا ہوں اور پائٹ پا افتادہ داستا نوں پر مت ہائیں۔ اصل افذیبی حرق ریزی کرکے دیکھیں تو شاید یہ حقیقت عنی خررے کی کہ مد شرید بزید کی جس فکر کئی کو مہرزہ سراؤں نے کورے گذب وافتراء کے ذریعہ جرم علیم باور کرا دیا ہے، وہ ایک ایسا ناہا زنہیں ٹا بٹت کیا ہا سکتا۔ آخر دنیا کی کوئی حکومت ہے جو ایے شہر یوں کو معانی کا پروانہ دے سکتی ہو، جو حکومت وقت کی اطاعت سے انحراف کرتے ہوئے اپنی حکومت قائم کرنے کی تھی و دو میں معروف ہوں ؟ یزید نے تو پھر بڑا محمل دکھایا، پر اس بات چیت سے معاطب ملے کرنے کی سعی کی، ممکنہ حد تک ڈھیل دی، پہلی اس بات جو جناب عبداللہ ابن زیر کی سمت بھیجی، اس کا امیر ال کے بعائی ہی کو بنایا اور صاف صاف مدایات دی کہ گوتاری جمکم عدولی ہی کی صورت میں ہو، نہ یہ کہ جاؤ اور اور صاف صاف مدایات دیں کہ گرفتاری جمکم عدولی ہی کی صورت میں ہو، نہ یہ کہ جاؤ اور کی گرا اور مار مار کے بوک کر ڈوال باک کی گرا اور مار مار کے بوک کر ڈوال باک کی گرا اور مار مار کے بوک کر ڈوال باک کی گرا اور مار مار کے بوک کر ڈوال بی بیت بیاتی کو پکڑا لیا اور مار مار کے بوک کر ڈوال بی بیت بیاتی کو پکڑا لیا اور مار مار کے بوک کر ڈوال بی زیر نے ایک بیت بیاتی کو پکڑا لیا اور مار مار کے بوک کر ڈوال بھی کی کر گرا کی کر دولیا ہوں مار مار کے بوک کر ڈوال بھی کر کر ڈوال بھی کر کر دولی بی کی صورت میں ہو، نہ یہ کہ جاؤ اور کر کر دولیا کر کر دولیا ہوں کر کر دولیا ہوں کر کر کر دولیا ہوں کر دولیا ہوں کر کر دولیا کر کر دولیا ہوں کر کر کر دولیا کر کر

کرنے پر بس نہیں ہوئی، لاشے کو سولی پر شایا گیا-یزید نے اس پر ہمی کوئی طوفانی دھاوا نہیں بولا جلکہ نرمی کے ساتھ اصلاح حال کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن ابن زبیر نے پھر ایک موقع پر صر کاری مفاد کا تحفظ کرنے والے بكاس آدميوں كو تفيك حرم ميں ذبح كر ديا- اس المناك صورت حال ميں بتاؤ تو دنيا يا دین کا کون سا قانون ہے جویہ حکم دیتا ہو کہ حاکم وقت باتمہ پر باتھ د حرسے بیشمار ہے اور باغیوں کی اس لئے سر کوئی نہ کرے کہ وہ حرم میں تشریف فرماہیں۔ مگر س کیجے کہ اندھا دھند چڑھائی ہمر بھی بزید نے نہیں گی- متعدد سیاسی و انتظای نوع کی کوششیں اس وقت بھی جاری رکھیں اور جب باغیوں نے کسی طرح بھی ا طاعت قبول نہ کی تواس وقت بھی جو فوج جمیجی اسے یہ آرڈر نہیں دیا کہ برهمواور محجل دو، بلکه اتمام حبت کی تعلیم دی۔ یعنی باغیوں کو تین دن کی مهلت دو، بار آ جائیں تو را نی برا نی کچر سیں، نمانیں تو بے شک طلب یانے کی کوشش کرو-ان حالات میں اگر آب طبرانی والی روایت سامنے لاتے میں تو انصاف فرمائیے اس کی زدیزید پر پرقی ہے یا ان لوگول پر جنول نے اقتدار وقت سے کملی سرکشی کی اور اپنی غیر آئینی سر کرمیوں کے لئے کمداور مدینہ کو بنا ما ؟ (۱) (شاه ولى الله "ازالة النفاء" مقعد اول نصل المجم مين فراقية بين كم حدالله ابن زبير ك خرون كي وم سے استمال كدك خبر آنمفرت ملى الله عليه وسلم في دى تنى- حاشيه، الامولانا عامر عثماني، راجع تعتيق مزيد، ص ١١٣١)-ا یک کوہ کا شروع بی سے یہ وطیرہ ہے کہ وہ خانوادہ رسول می خدائی کا ڈاکا بانے کی ہوس میں تمام کے تمام محابہ کو بد نہاد، دنیا پرست اور ظالم و بے مہر مشہور کرنے کی سعی کرتا ہے، وہ بہت خوش ہے کہ ایک ایس فوج کے متعلق جو یزید نے بجا طور پر باغیول کی تادیب کے لئے بعیبی تھی، یہ تاثر دینے میں کامیاب ہوگیا ہے کہ وہ مر بسر غندوں اور لفنگوں کی ٹولی تھی، جے اسلام جمو کے بھی نہیں گیا تھا اور جس پر اس قرن مبارک کے مسلما نوں کے اخلاق وعادات کا سایہ تک نہیں پڑا تھا۔ والانكراب جناب محترم! اس فوج كماندر رسول الله ك عمر رسيده معالى مسلم بن عقب تھے اور متعدد اور امحاب بھی بمرکاب تھے۔ تابعین کی تو کوئی گنتی سی نہیں۔ آپ جانتے بیں کہ سیابی جو کچیہ بھی کرتے پھریں نیک نامی یا رسوائی کا نہرا

کمانڈری کے سربند حتا ہے۔ بربریت کی شہرت یافتہ کمانی کا تو ماصل یہ ہوا کہ بجل کے قتل اور وحیانہ شوت رانی کا کرید شایک معالی ہی کے سرگیا۔ ایک معالی ہی کسر کردگی میں وہ ناپاک کھیل کھیلا گیا جس پر آپ نے یعین کرلیا ہے۔ ایک تیر دوشار اس کا نام ہے۔ برید کی بدنای بمی ضرب در ضرب برد کئی اور معابد کی مطوبہ رسوائی اور تذکیل میں بمی چار چاندلگ گئے۔ آپ کا یا جس کسی کا بی چا ہے محت صین کی فاطریہ سب کچہ دل و جان سے قبول کر ہے۔ ہم توجب تک قوی روایات سے اثبات ناطریہ سب کچہ دل و جان سے قبول کر ہے۔ ہم توجب تک قوی روایات سے اثبات نہ کر دیا جائے، کہی ان لرزہ خیر ہنوات کو قبول نہ کریں گے۔ ہم محزور اور بد بے داویوں کی زبان سے ہر گزیہ نہیں سننا چاہتے کہ قوون مبادک میں بمی سلمانوں نے دوانی شورت رانی اور گھناؤنی عصمت دری کا وہ ذلیل تھیل کھیلا ہے جو بعد ہی کے حیوانی شورت رانی اور گھناؤنی عصمت دری کا وہ ذلیل تھیل کھیلا ہے جو بعد ہی

او گول کوریب دیتا ہے۔

اگر ہم جابل اور کندہ تا تراش ہیں تو آ بناب کو هرح و بسط کے ساتھ بتانا چاہئے کے رزید کیوں مدستہ پر فوج کئی کرنے ہیں خطا وار تھا؟ اور مدیث طبرانی کی دواس کی بھاتے ان اطاعت سے گریز کرنے والوں پر کیوں نہیں پر تی جنبوں نے اس کی فوج کئی اور کیوں نہیں پر قی جنبوں نے اس کی فوج کئی اور کیا ہور کیا ہے تا بہت ہوگا کی تھی جے امر واقعہ باور کیا اور کیا یا جا رہا ہے ۔ فداکی قدم ہم تو ان مردودوں کے تصور تک سے نفرت کرل کے اور کرایا جا رہا ہے ۔ فداکی قدم ہم تو ان مردودوں کے تصور تک سے نفرت کرل کے من پر خوا تین مدینہ کی ظالمانہ عصمت دری کا جرم ثابت ہوجائے۔ ہم ان پاجبوں کے منام تا کہ بین ہوجائے۔ ہم ان پاجبوں کے منام کی ہیں ماحب ہمی اور کوئی ہمی سلمان ایسا بدباطن اور سیاہ قلب نہیں ہو سکتا کہ مدینت الرسول " میں خندہ گردی پھیلانے والے بدبخوں سے شمہ برا پر ہمی ہمدودی رکھے، لیکن الرسول " میں خندہ گردی پھیلانے والے بدبخوں سے شمہ برا پر ہمی ہمدودی رکھے، لیکن مطابق ہوا کی چو لیے سے چھاری اوا نے والے اور ظلوت کھیہ آگی کو لے۔ دو سری کا نشکی جو لیے سے چھاری اوا لے با خوار فلات کھیہ آگی کو لے۔ دو سری مطابق ہوا کی جو لیے سے چھاری اوا لے با کے اور فلات کھیہ آگی کو لے۔ دو سری دوایت کے مطابق ہوا کی جو لیے سے خلات کی ساتھ کی بے احتیاطی سے فلات کھیہ جل ان خوش بیان دور کی برائی کی جو اور کی برائی دور کی بیان خوش بیان کی کئی ساتھ کی ہے احتیاطی سے فلات کھیہ جل اٹھے گر جرم بہر مال یزید بی کے لئکری قوار دیتے جائیں۔ یہ ہو اور ایان خوش بیان کئی کہال فن، باغیانہ صر گرمیوں کا مرکز مسئونی مدینہ و کھیہ کو بنائیں اور کی برائی تھیہ کا کمال فن، باغیانہ صر گرمیوں کا مرکز مسئونین مدینہ و کھیہ کو بنائیں اور کی برائی تھی۔

و تذکیر کو قبول نہ کریں، لیکن پزید جبک مار کے پولیس ایکشن کا اقدام کرے تو وعید کا مستوجب وہی ممسرے۔ پیمر سرزہ مسرا قصہ کو تصنیفی قوت سے دو سرار محترم خواتین مدینہ کو طالمہ بنائیں اور تخیل کی تلوار سے بچول کو ذیح کریں تو گردن نائی جائے یزید کی اور بدنام مول وہ معاویہ جنبول نے بزید کو عوفت سونی تھی۔ یہ تکنیک دلیس مرور ے گراس لائق نہیں کہ اس پرایمان می لے آیا جائے۔ (جواب تبعره مولانا عام عثماني برتبعره "حدالميد مديني" مطبوم بابنام "تلي" ويوبند، جون - جولاني ١١٩١١،

وراح ایستاً، تمتین مزید، محمد حمای، طبع کرای، جون ۱۹۲۱، ص ۲۵۷-۱۲۳)-

ابل مدبنے ایک طبقہ کی بزید کے علاف بناوت کا حیرت انگیز ہلویہ سے کہ سيدنا عبدالله بن جعز طيار، سيدنا على زين العابدين، سيدنا ممد بن على، ابن الحنفيه، سيدنا محد الباقراود سیدنا عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنیم سمیت اکثراکا بر قریش و بنی باشم سف بیعت بزید کو سختی سے بر قرار رکھا۔ اور باغیوں کا ساتھ دینے سے انکار کردیا۔ ١- برادر حسنين سيدناممد بن على (ابن الحنفيه) الماشى القرشي (م ٨١هـ،

برادر حسنین سیدنا محمد بن علی (ابن الحنفیه) امام شیعه فرقد کیسانیه سے جب عبدالله بن مطیع نے بیعت بزید تور نے کا مطالب کیا اور اس سلسلہ میں بزید کے فاسق و فاجر مونے کی دلیل دی تو آب نے بیعت تور نے سے اٹھار کرتے موتے بزید کے فت و فبور كي ترديدان الفاظ مين فرما في:-

وقد حضرته واقمت عنده فرأيته مواظباً على الصلاة متحرياً للخير يستال عن الفقه، ملازما للسنة-" (ابن كثير، البداية ر النهاية، ج ٨، ص ٢٢٢)

میں اس (یزید) کے یاس گیا موں اور اس کے بال مقیم رہا مول- پس سي في است نمازكا يابند، كارخيرس سركم، فقدير كفتكوكي والااوريا بندست يايا

علامرا بن کشیر، سیدنا ابن المنفیر کے بارے میں واقعہ حرہ کے حوالہ سے یہ بمی

وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبدالمطلب- وسئل محمد بن

الحنفية في ذلك فامتنع من ذلك أشد الامتناع و ناظرهم و جادلهم في يريد و رد عليهم ما اتهموه من شرب الخمر و تركه بعض الصلاة-" (ابن كثير، البداية و النهاية، ج ٨، ص ٢١٨)-

ترجمہ:- اور اس طرح بنو عبدالمطلب میں سے بی کی نے یزید کی بیعت نہ تورشی- اور محمد بن صنعیہ سے اس (بیعت یزید تورشے کے) معاسط میں ورخواست کی تورشی- اور محمد بن صنعیہ سے انکار کر دیا اور ان (باغیوں) سے یزید کے بارسے میں بحث و مجادلہ کیا۔ نیزانہوں نے یزید پر فسراب نوشی اور بعض نمازوں کے قعناء کر دینے کے جو انزانات کا نے تھے ان کو مسترد کرتے ہوئے یزید کی صنائی میں ولائل دینے۔ انزانات کا نے تھے ان کو مسترد کرتے ہوئے یزید کی صنائی میں ولائل دینے۔ پیکر ملم و شھادت سیدنا ابن المنفیہ لہنی والدہ سیدہ صنعیہ (خولہ بنت جمز) کی تسبت سے ابن المنفیہ مشہور ہیں اور انہوں نے اپنے جمائی سیدنا صین کو مدینہ سے کہ آ

مبت سے ابن اسمیہ معود ہیں اور الموں سے اب کر کوفیوں کے بعروسے پر خموج سے منع قرایا:-

"فأدرك حسيناً بمكا فأعلمه أن الخروج ليس له برأى يومه هذا-فأبى الحسين أن يقبل، فحبس محمد بن الحنفية ولده فلم بيعث احداً منهم حتى وجدالحسين في نفسه على محمد وقال: ترغب بولدك عن موضع اصاب فيه؟ فقال: وما حاجتى الى أن تصاب و يصابون معك، وأن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم-"

(ابن كثير، البناية والنهاية، ج ٨، ص ١٩٥)-

ترجمہ:- پس ابن المنفیہ کمہ میں حسین کے پاس پہنچ کے اور ان سے کھا کہ ان کی رائے میں اس وقت (اہل کوفہ کے بعروسے پر) خوج کا خیال بالکل مناسب نہیں ہے۔ حسین نے یہ رائے قبول نہ فرائی۔ پس محمد بن صنفیہ نے لینی اولاد کو روک و یا اور ان میں سے کسی کو بھی ان کے ساتھ نہ بھیجا، جس پر حسین کو دل میں محمد (ابن المنفیہ) پر رنج ہوا اور فرمانے گئے: تم اپنی اولاد کو میری جان سے زیادہ عزیزد کھر ہے ہو؟ آپ سے جواب دیا کہ میری سمجہ میں نہیں آتا کہ آپ اور آپ کے ماتھ وہ بھی کیول سے جواب دیا کہ میری سمجہ میں نہیں آتا کہ آپ کی معیبت میرے لئے ان کی معیبت میرے سے ان کے ماتھ وہ بھی کیوں معیبت میرے اگر ہے ہو بھی میں معیبت میرے اگر ہے ہو ہے۔

(۳-۳) سيدناعلى زين العابدين (م ۹۹هم) وسيدنا محمد الباقر العاشى القرشى (م ۱۱۲هـ)

سیدنا علی بن الحسین زین المابدی اور ان کی اولاد و اقارب نے واقعہ حرہ کے دوران میں بیعت یزید کو برقرار رکھا اور یزید کو خط لکر کراپنی وظاواری کا یفین ولایا، جس پریزید سنے امیر لنکر مسلم بن عقبہ کوان سے حس سلوک کی خصوصی ہدایت فراتی:-

"وانظر على بي الحسين فاكفف عنه وا ستوص به خيراً فانه لم يدخل مع الناس وانه قد أتاني كتابه-" (الكامل لابي الاليه، ١٠٥/٢)

رجرہ:- اور علی بن حسین کا فاص خیال رکھنا، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے دینا، وہ (باخی) او گوں کے ساتد شامل نہیں اور ان کا خط بھی میرے پاس آ جا ہے-

جنائج سید ناحلی زین العابدین کے فرزند سیدنا محمد الباقر سے واقعہ حرہ کے سلسلہ میں روایت ہے کہ ان کے طاندان کا کوئی فردیزید کے خلاف بناوت میں ضریک نہیں مواتبا:-

"سنال يحيى بن شبل أبا جعفر عن يوم الحرة، هل خرج فيه أحد من أهل بيتك؟ فقال ماخرج أحد من آل أبي طالب ولا خرج فيها أحد من بني

عبدالمطلب، لزموا بيوتهم-

فلما قدم مسرف (اعنى مسلم بن عقبة) وقتل الناس وسار الى العقيق، سئال عن أبى على بن الحسين أحاضر هو؟ فقيل له نعم وفقال مالى لا اراه؟ فبلغ أبى ذلك فجائه و معه أبو هاشم و عبدالله ابنا محمد بن على (ابن الحنفية) فلما رأى أبى رجب به وأوسع له على سريره، ثم قال كيف حالك بعدى؟ قال: انى أحمد الله اليك- فقال مسرف: أن أميرالمؤمنيني أوصانى بك خيراً - فقال أبى: وصل الله أمير المؤمنين -"

ترجر:- پس جب سرف (مسلم بن عقب) آنے اور (مدر کے باغی) اوگول اے قتل وقتال کے بعد وادی عقبی روانہ ہوئے قومیرے والد علی بن حسین کے بارے میں بوج کہ کیا وہ (مدر میں) موجود ہیں۔ پس انہیں بتایا گیا کہ بال موجود ہیں، توانبول نے فرایا: کیا وہ ہے کہ میں ان سے نہیں بل بایا؟ پس جب یہ بات میرے والد تک بہی تو وہ محمد بن علی (ابن النفیہ) کے دو یوشول ابو باشم و عبداللہ کے ہمراوال کے باس تشہ بنت و نہیں خوش آمدید کما

اورابنی نشت گاہ پر جگہ دی۔ ہم پوچا کہ میرے بعد آپ کا طال کیارہا تواندوں نے فرمایا: خدا کا مثل ہے۔ مسرف (مسلم) کھنے گئے کہ امیرالمؤمنین نے مجھے آپ کے ساتھ حسن سلوک کی تفتین کی ہے۔ اس پر میرے والد (علی رین العابدین) نے فرمایا: اللہ امیرالمؤمنین (یزید) کوجزادے۔

"اللامر والسياسر" ميس يرروايت يول درج عه:-

وسنال مسلم بي عقبة قبل أن يرتحل من المدينة عنى على بي الحسين أحاضر هو؟ فقيل له نعم- فأتاه على بن الحسين و معه أبناه- فرحب بهما و سهل و قربهم- وقال: أن أميرالمؤمنين أوصائي بك-

فقال على بن الحسين: وصل الله أمير المؤمنين وأحسن جرّانه-"

(الامامة و السياسة، جلد اول، ص ۲۲۰).

ترجمہ:- مسلم بن عقب نے مدان سے روائی سے قبل علی بن الحمین (زین العابدین) کے مسلق دریافت کیا کہ کیا وہ موجود ہیں ؟ انہیں بتایا گیا کہ ہال (مدانہ بی میں ہیں) ۔ پس علی بن حسین اپنے دو بیٹول کے ہمراہ اس کے پاس آنے تواس نے انہیں خوش آمدید کھا۔ استقبال کیا اور اپنے قریب بشایا اور فرمایا: - امیرالومنین (یزید) نے مجھے آپ کے ساتھ حس سلوک کی تنتین فرمائی ہے۔ یہ سن کر علی بن حسین نے فرمایا:- اطد امیرالمؤمنین پر رحمت فرمائے اور انہیں جزائے خیر دے۔

ا بن کثیر واقعہ حرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حبداللہ بن عمر اور اہل بیت نے یزید کی بیعت بر قراد رکھی-

"وكان عبدالله بن عمر بن الخطاب و جماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعد بيعته ليزيد-"

(ابي كثير، البداية والنهاية، ج ٨، ص ٢٣٢)-

ترجمہ:- جماعات اہل بیت نبوت اور عبداللہ بن عمر بن خطاب ان لوگول میں شامل تھے جنبوں نے بیعت کر لیکھ کے بعد کھی اور یزید کی بیعت کر لیکھ کے بعد کھی اور کی بیعت مرابع کی اور کی بیعت نہیں گی۔ اور کی بیعت نہیں گی۔

ا بن کثیر یه بهی لکھتے ہیں:-

"وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبدالمطلب-"

(ابن كثير، البنايه والنهاية، ج ٨، ص ٢١٨)

ترجمہ:- اور ای طرح بنو حمد المطب میں سے کی ایک نے بھی رزید کی بیعت نہ توھی-

مه- برادرسیده حفصه ام المؤمنین، عبدالله بن عمر العدوی الترشی (م سم سرص کمه)

برادرسیدہ صفحہ ام الموسئیں سیدنا عبداللہ بن عمر العدوی الترش کے بیعت برید بر قراد رکھنے کے سلسلہ میں معمیح البخاری، کلب الفتن میں روایت ہے کہ:-

"عنى نافع قال: لما خلع اهل المدينة يريد بن معارية، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: - ينصب لكل غادر لوا ، يوم القيامة --

وانا قد بایعنا هذا الرجل علی بیع الله و رسوله- وانی الأعلم غدراً اعظم من أن بیایع رجل علی بیع الله و رسوله ثم ینصب له القتال، وانی الا اعلم احداً متكم خلعه ولا بایع فی هذا الأمر الاكانت الفیصل بینی و

(صحيح البخاري، كتاب الفتي، طبع الهند، ج ٢، ص ١٩٠٧).

ترجمہ:- نافع سے روایت ہے کہ جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توردی تو ابن عمر نے اپنے منصوصین و اولاد کو جمع کیا اور کھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرمائے سنا ہے کہ:- قیامت کے دن ہر حمد مشکن کے لئے ایک جمندا نعب

اور ہم نے اس شخص (یزید) کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے۔ اور میں اس سے برطی خداری کوئی نہیں جانتا کہ کی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے، پھر اس کے مقابط میں قتال کے لئے الد کھڑے ہوا جائے۔ پس میرے علم میں یہ بات نہ آنے پائے کہ تم میں سے کی نے یزید کی بیعت تورسی اور اس معاملہ (بقاوت) میں کوئی مصد لیا ہے، ورنہ نمیرے اور ایسا کرنے والے کے درمیان کوئی تعلق باتی نہ رہے گا۔

روایات کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عرا کی بعقیبی اور سیدنا عمر فاروق کی بوقی

سيده ام مسكين بى سيده ام محمد بنت عبداله بن جغ طياد كى طرى دوم يزيد تسيل-"ام مسكين بنت عليهم بن عسر، خالة عسر بن عبدالعزير، ذوجة يزيد بن معاوية-"

(دُهين، ميران الاعتدال في نقد الرجال، ج ٣، ض ٢٠٠٠ بليل الكني للسوة)-

ترجمہ:- ام مسکین بنت مامم بن عمر، پزید بن معاویہ کی زوم اور عمر بی عبدالعزیز کی خالہ تسی -

سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق مدوی قرش کے بارے میں ابن سدگی روارت ہے کہ مخرت میں ابن سدگی روارت ہے کہ مخرت میں اور مغرت ابن زیر آیک ہی رات میں مدر منورہ سے کہ مخرک کے ساتھ ہے کے حوالہ سے ابن کثیر انتل کرتے ہیں کہ اثنائے راہ میں مخرت عبداللہ بن عمر می عمرہ سے واپس آتے ہوئے انہیں سے اور ابن وو نول ما میان سے کئے گئے:۔

"أذكركما الله الا رجعتما فدخلتما في صالح مايدخل فيه الناس و تنظرا، في الناس عليه فلم تشذا وان افترقوا عليه كان الذي تريدان" (ابن كان النام والنهاية، ع ٨، ص ١٦٢)

رجمہ:- میں اخد کا واسط وے کرتم دونوں سے کمتا ہوں کے لوٹ چو تاکہ جو مناسب بات اور لوگ افتیار کرئی تم میں اس کو افتیار کرئو۔ پیر دیکھوا کر لوگ پادی طرح ایک بات (طافت برید) پر متنق ہوگئے تو تم انحراف کرنے والوں میں سے نہیں ہو کے اور اگر اختلاف موا تو تم دونوں کی مراد پوری ہوجائے گی۔

گرسیدنا ابن عمر کی اس بات کو نه سیدنا خسین نے قبول کیا اور نہ بی سیدنا ابنی زمیر نے۔اور دو نول مدینہ سے مکہ کے لئے روانہ ہوگئے۔

اکا بر ویش و بنی ہاشم وائمہ احل تشیع کے بیعت یزید کو برقرار کد کراس کے طاف بناوت کی حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود ابن کثیر ہی کی بیان کردوایت کے مطابق باخیول برقا ہو پانے کے بعد ان کی عور تول سے بدملوکی کی گئی۔ احتی قبیل اند حبلت الف امراہ فی تلک الآیام می غیر زوج۔"

البي كثير، البداية والنهاية، نع ٨، ص ٢١٩، الغ)-

رحی کہ بیان کیا گیا ہے کہ ان وفول میں ایک سرار عورتیں را سے مالد

ہوسیں)۔

معتین کے زدیک اگر حرم رسول "میں عور بول کی ہے حرمتی کی جاتی تو یقیناً اکا ہر قریش و بنی ہاشم اس کی درست و تدارک کرتے۔ نیز ابن کثیر نے قبیل (بیان کیا گئی کر اس منتی روایت کے کر ور ہونے کا شبوت خود بی قرائم کر دیا ہے کیونکہ زنا جیسے سنگیں جرم میں جال ایک ہزار عور تول کی بے حرمتی کے شبوت کے طور پر چار چار گواجوں کے حیاب سے چار ہزار مینی شاہدین کے اقوال وشہادات در کار ہیں، کی کا نام لئے بغیر صن "قبل" لکو کر متاثرہ خواتین کی تعداد ایک ہزار بتونے کا مطلب یہ ہے کہ ابن کثیر کے نزدیک بھی یہ روایت سندد شبت و محکم روایات و شواحد کی موجودگی میں شک و شبر سے بالا تر نہیں۔ اور اس بیان شدہ گھناؤ نے جرم کے بعد بھی موجودگی میں شک و شبر سے بالا تر نہیں۔ اور اس بیان شدہ گھناؤ نے جرم کے بعد بھی اعمیرت باغیرت ان برق و بنی ہاشم جمول ابل بیت علی کا بیعت یزید کو برقرار رکھنا ایسی روایت کے باطل و من گھرت ہونے کی محکم دلیل ہے۔ نیز ان حق پرست و باغیرت کا برقواد رکھنے کے حوالہ سے بزید کو واقد حرہ کے مسلم میں موردالزام شہرانا اور باغیوں کو بر تر مرحق بتلانا بھی حتائی کے منائی قراریاتا ہے۔

اس سلسله میں بعض مزید دلائل و شوابد بھی کسی صبح نتیجہ پر پہنچنے کی خاطر درن

ذيل بين:-

ا- یزید الف حضرات فلیفہ یزید کو مدر میں وقوع پذیر اس مبینہ و مفروصہ اجتماعی زناکاری کا براہ راست ذمر دار قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ اس نے باغیان مدر پر قتح پانے کی صورت میں ان کی ہر چیز اپنے لنگر کے لئے مباح قرار دیدی تمی - گر مدافسین یزید کا کمنا ہے کہ اس دلیل کی بناء پر یہ سمجمنا کہ یزید نے باغیوں کی خواتیں سے زناکاری کو بھی حول قرار دیدیا تما، توایسا عملاً و فرماً و سیاستاً ہر لھاؤ سے محال ہے۔ کیونکہ اول تو بعض مذکورہ روایات میں تین دن تک باغیان مدینہ کو اطاحت کیلئے صلت دینے اور سمجانے بجانے کے بعد جنگ کی صورت میں مغلوب کر لینے کے بعد بطور سرنا مرف باغیوں کا بال و غلہ و اسلحہ لنگریوں کیلئے مباح قرار دینے کا ذکر ہے۔ اور ٹائیا یہ صرف باغیوں کی بی قابل تسلیم و یقین نہیں قرار باتی کہ بات اور ٹائیا یہ بات سیاسی تکمت عملی کے لاظ سے بھی قابل تسلیم و یقین نہیں قرار باتی کہ بات ایک کہ بات کو ایک کر بات ایک کہ بات ایک کہ بات ایک کہ بات ایک کہ بات کی میں تعلیم کے لاظ سے بھی قابل تسلیم و یقین نہیں قرار باتی کہ بات ایک کہ بات کی بات سیاسی تکمت عملی کے لاظ سے بھی قابل تسلیم و یقین نہیں قرار باتی کہ بات کی کہ بات سیاسی تکمت عملی کے لاظ سے بھی قابل تسلیم و یقین نہیں قرار باتی کہ بات کی ایک کی تو بات سیاسی تکمت عملی کے لاظ سے بھی قابل تسلیم و یقین نہیں قرار باتی کہ بات سیاسی تکمت عملی کے لاظ سے بھی قابل تسلیم و یقین نہیں قرار باتی کہ بیات کی تا کا دی کو بی تا بات سیاسی تکمت عملی کے لاظ سے بھی قابل تسلیم و یقین نہیں قرار باتی کہ بیات کی تا کہ بعد جو بی تا بات سیاسی تک تا کہ بیات کی تا کو تا کہ تا کی تا کی تا کی کی تا کی ت

سے زائد مربع میں پر میط عالم اسلام کا ظیف، پزید آیا ظلف قریعت وانها بیت مکم دیر، اور وہ بھی فاص مرکز انعار و مهاجرین، مدین الرسول میں بارے میں، اپنے سیاسی خالفین (حامیان آل زبیر) کو تقویت بننے اور اپنے اقتدار کو اظافی و سیاسی لحاظ نے متنزلزل کرنے کا خود ہی باعث بن جائے۔ جبکہ ایسا کوئی مکم اس نے نہ تو کبی باغیان مدینہ سے زیادہ خطرناک شیعان کوفہ کے بارے میں دیا ہو اور نہ کم میں مقیم مرعیان ظافت آل زبیر کے بارے میں۔

اوراس پر مسترادید که ابن عمر وابن جعز وابن الحنفی و ملی زین العابدین سمیت کم و بیش تمام اکا بر محالی وابل بیت این تمام جرات و عرصت و حق پرستی کے باوجود حرام خداوندی کو حول قرار دینے والے اس مبینہ مکم یزیدی پر مطلع ہونے کے بعد بمی باهیوں کا ساقہ دینے کے بجائے بیعت یزید کو برقرار رکھنے پر مصر رہیں،اور بردار حسنین، محمد بن حنفیہ جیسے اکا بر ابل بیت باغیول کے سامنے یزید کے فت و فرور کی تردید اور تمام و سنت کا پابند ہونے نیز فقہ سے واقعیت و کار خیر میں مرگری کی عینی شاد تیں پیش کرتے بھریں حی طبری جیسے شیعہ یا نیم شیعہ مؤدخ کی روایت کے مطابق اسی لگر یزید کو کہ سے واپس دمشق جاتے ہوئے مدینہ میں میں ملی زین العابدین خوش آمدید کھتے ہوئے وانوروں سیک کے لئے دانہ چارہ عنایت العابدین خوش آمدید کھتے ہوئے وانوروں سیک کے لئے دانہ چارہ عنایت

ا۔ اگر یہ میں ومنرومند اجتماعی زناکاری خلیفہ یزید کے کی مکم مرئے کے بغیر الشریزید سنے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پر کی تعی تواس صورت میں یزید کواس فعل قیمے کا براہ راست ذمہ دار توار دینا ممکن نہیں۔ البتراس صورت میں ایسے بد کردار لشکریول برمیر شرعی جاری کرنا یزید کی قسر عی واخلاتی ذمہ داری تنی ۔ گر مشکل یہ ہے کہ واقعہ حرہ (اواخر ۱۲۳ھ) کے چند ماہ بعد (۱۲۱ر بیج اللول ۱۲۳ھ کو) یزید کا شام میں استال ہوگیا۔ اور یہی لشکر یزید جوابی زبیر کے حامی باخیال مدن پر قابو پانے کے بعد لشکر ابن زبیر سے حرم مکی خالی کروانے کیلئے کمہ بہنچا تھا، وفات یزید کی خبر سنکر مبر الرام میں قلعہ بند لشکر ابن زبیر کا عامرہ ختم کرکے براہ مدن ومش کے خبر سنکر مبر الرام میں قلعہ بند لشکر ابن زبیر کا عامرہ ختم کرکے براہ مدن ومش کے لیے روائد ومش بہنچا۔ اور یہ کی وفات و تدفین کے کئی روز بعد دمش بہنچا۔

ایسی صورت میں یزید کو لشکر یول کے کر تو تول کی تعقیق و تفتیش اور نفاذ حد و تعریر نہ کونے کا الزام دینا چہ معنی دارد؟

البیتہ چونکہ وفات پزید و دست ہر داری ساویہ ٹافی (۱۳۳ھ) کے بعد ارمش حمار پر کئی برس تیک (۱۲۴ - ۲۷۳) سیدنا عبد الله بن زبیر کی خلافت قائم رہی، تواس عرصه میں اس سنگین ترین جرم نظر بزید کی محقیق و تفتیش اور اکا بر مدسنیز سراروں متاثرہ خواتین و خانوادوں کے تفعیلی بیانات حاصل کرکے مقدمہ کا فیصلہ کرنا اور حکم قسرعی کا اعلان وحتی الاسکان تلافی ما فات اہل خلافت کی شمر عی ذمہ داری تھی۔ گر کسی ایسے مقدمه کی جملہ مستند تفعیات و نتائج سے اوراق تاریخ طالی ہیں۔ پھریہ نقط بھی پیش نظر رے کہ اواخر ۱۳ (واقعہ حرہ) میں نشانہ بیمرستی بنے والی ہزار دو ہزار مظلوم خواتین کا حمل ظاہر ہونے کے لئے جو کم از کم مدت ور کار تمی، وہ خلافت یزید ا ربیع اللول ١٣هـ على كن صورت مي بوري نسي موتى جبكه بعد ازال عجاز بريزيد المعت آل زبير کی خلافت قائم ہو گئی تھی۔ اور شام میں پہلے مروان بن حکم (۱۳۳ - ۱۵هم) اور پھر عبد الملك بن مروان فليغرب- اس متوارى وتارب المايخلافت بني امير كے موات طافت آل زبیر کے کوفی و جازی حامیان نے اگر سیاسی زیب داستان کے لئے واقعہ حرہ کی تفصیلات میں بیرمتی خواتین واستقرار حمل کے پروپیگندہ کا اصافہ کرکے مؤفین کو متنقل کر دیا ہو، تواس کی تصدیق ہزاروں شرعی گواہوں اور غیر جا نبدار سمقیق کے بغیروینا شرماً واخلاقاً سر لماظ سے غلط قرار <mark>ا</mark> تلہ - اور ایسا جمو<sup>م</sup>ا منفی پروپیگنڈواس کے خلیجازامکان قرار 🖳 نہیں دیا جا سکتا کہ اس سے بدر جما اعلیٰ دارفع خلافت راشدہ علویہ کے بارے میں ہاویان مؤر خین فیمال تک روایت کرویا ہے کہ سیدنا علی ومعاویہ ایک دوسرے پر نماز فر میں لعنت بھیجتے تھے اور اس کارخیر کی ابتداء بھی طلیفہ راشد ملی نے زمانی تھی۔ (معاذ الله تم معاذالله) ٥-

"وكان على اذا صلى الغداة يقنت و فيقول: اللهم العن معاوية و عمراً و ابا الاعور و حبيباً و عبدالرحس بن خالدوالصحاك بن قيس و الوليد - فبلغ ذلك معاوية فكان اذا قنت لعن علياً و ابن عباس و الحسن و الحسين والاشتر - "

(تاریخ الطبری، ج٦، صرر۱۹)

ترجمہ:- اور (واقعہ تحکیم جنگ صفین کے بعد) علی جب فرکی نماز پڑھتے تو وہ مالت قیام میں بددعا کرتے ہوئے گئے کہ: اے اللہ! لعنت کر معاویہ، عمر و (بن عاص) ابوالاعور پر، حبیب، عبدالرحمن بن خالد، منحاک بن قیس اور ولید پر- پس جب یہ خبر معاویہ تک پہنی، تو وہ بھی جب نماز میں کھڑسے ہوئے تو علی وابن عباس و حسن وحسین و اشتر پر لعنت بھیجتے۔

امير لشكريزيد مسلم بن عقبة عمر رسيده محابي رسول " تميم- اگرايك معابي رسول " نے ایک خیر صحابی خلیف (یزید) کے اطلق و شریعت کی دھیال بکھیر دیے والے مبینہ حکم زنا واباحت مدینہ کو تسلیم کیا تھا، تویہ بات یزید پر الزام تراشی سے بھی زیادہ سنگین و ناقابل تعلیم ہے۔ اور اگر پر کھا جائے کہ انہوں نے حکم یزید کے بغیر بحیثیت امیر نشکر اس اجتماعی زناکاری کا حکم دیا یا اسے براداشت کیا (معاذ الله تم معاذ الله) توسينكرول ميل دور دمشق مين مقيم يزيد برالزام تراشى سے بھى زيادہ ايك معابى ر سول " پر ایسا محمناؤنا الزام مترعاً و اخلاقا ناقابل قبول قرار پاتا ہے اور صحابی نبی ایسے عمر رسیدہ کہ اس واقعہ حرہ (اواخر ۱۲ مر) کے چند ہفتے بعد (مرم ۱۲ مر) انتقال کر گئے۔ چنانی مسلم بن عقبہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لئے بعض روایات میں یہال تک بیان کر دیا گیا کہ 💶 "مسلم" کے بجائے "مسرف" (امسراف و زیادتی کرنے والا) کے نام سے بکارے واتے تھے۔ گراس میں ممی مشکل یہ ہے کہ: لا تنابزوا بالالقاب -آیس میں ایک دومرے کے بوے نام نر کھو۔(المجرات) جیسے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معابی کو "بدنام" کرنے والے رادیان کیا قرآن وسنت کے بیان كرده اعلى مقام صحالة سے اتنے بى بے خبر (بسورت ديگر بغض صحالة كے حالى) تھے كم صحابی کو "مسلم" کے بائے "مسرف" روایت کر دیا۔ اور یہ بھی روایت کر دیا کہ علی زین العابدین ان سے ملاقات کے لئے خود تشریف لانے اور یزید کے لئے: وسل اللہ امير المؤمنين - الله امير المؤمنين كوجزا دے- طبقات ابن سعد والامامه والسناسي جيب دعائيكلا

٥- المريد برال الشكر يزيد كے سپائي نيز باغيان مدين اور ان كى عورتين تمام كے

تمام عمر معالم سے تعلق رکھتے ہے۔ اور استی امتی قونی ثم الذیب بلونہم-(بسترین لوگ میرے نائے کے بیں، ہم جوان کے بعد میں کی مدیث نبوی کے مطابق وق مراتب کے باوجود تا بعین میں شمار اخار است تھے۔ ان کے باہم سیاسی و شخص اختلفات سے قطع تظران کے بارے میں عرب واسلام کی تمام تر مذہبی واخلاقی روایات کے منافی ایسا محمناونا الزام لگانا، اوسی "ایک (یا دو) سرار عور تول کے بغیر نات کے مالد ہونے سے الفائل میں ایک ایسی شیطنت اسمیرزدوایت ہے جس کے تباہ كن مغرات والزار كالدانقل كرف واسط بعض قديم وجديد مؤرضي بي يوري طرح نهيل كريائي كيونكه اكر عمر معابدت تعلق ركيف والي سياس كالغين معرب واساوم كى تمام ترثاندار جنى روايات كو تورية بوق اطاق وكروار كااتنا محشيا مظاهره خاص مدينة الرسول میں یزید کے حامی اکا ہر معالبہ واہل بیت کی موجود کی میں ایک معالی ہی کی زیر تیادت سراروں کی تعداد میں برمسرعام کر رہے تھے (معاذ اطر تم معاذ اللہ) تو عمر معالم ے تعلق رکھنے والوں کا یہ میدنہ اخلاقی دیوالیہ بن (ساذاطنہ) ان کو بیز قرن اول کے اسلام کواس قابل کمال چمورم اے کہ وہ آئندہ صدیوں کے اہل اسلام اور پوسے عالم انسانیت کی تا تیاست اخلاقی واجتماعی اور د نیعی واخروی جالت سدها اسف کے دعویدار بن سکیں-حتی کر اگر ایساالزام جودہ صدیال بعد کی کمی مدیمی ورومانی جماعت کے قائدین و معتقدین پر مائد کیا مائے توال کی آ تھول میں می خول اور آئے اور وہ مرعے ارفے پر تل مائیں جبکہ یہ الزام قرن اول حک اخبار است کے معاطع میں اک شان بے نیازی کے ساتھ برداشت وروایت کیاجارہا ہے،

فلعنة الله على الكاذبين-

ان داؤنل وحقائق كى روشى مين واقعه حمد و برئري مدينه كى سلسله مين يزيد والشكر يزيد والشكر يزيد والشكر يزيد والشرعزيز ذو يرد ائد شده الزامات كم صحيح يا خلط موسف كا فيعمله بنو في محمل ما سكتا ب- والله عزيز ذو انتقام -

## ۷- نشکر پزید نے حصار ابن زبیر کے دوران میں گعبہ پرسٹگباری کی ؟

واقعہ حرہ (اواخر ۱۳۳ ھ) کے بعد مسلم بن عقد حرم کی پرسیدنا عبدافد بن ربیم کا قبعد ختم کروانے کے لئے مدید سے کھروانہ ہوئے، گرداستہ میں مرم ۱۳ ھیں المشلل کے مقام پر انتقال کر گئے اور امیر حصین بن نمیر الکوئی نے قیادت لنگر سنبالی سیدنا عبداللہ بن ربیر جنوں نے معابہ کرام کی اکثریت کے برطس مقافت بزید رجب ۱۰ - دی الاول ۱۲ ھ) میں تین سال سے زائد عرصہ تک کھ کومرکز بنا کر خرف و مقاومت کا عمل جاری رکھا، لنگر بزید کی آمد کے موقع پر اپنے ساتھیول کے ہمراہ معجد محرام میں قلعہ بند ہو گئے۔ اور باہم لڑائی میں روایت کیا جاتا ہے کہ لنگر بزید کی سنگیاری سے کوبہ کی ایک دیوار شکت ہو گئی۔ نیزایک دوسری روایت کیا جاتا ہے کہ لنگر بزید کی سنگیاری کے کوبہ کیا ایک دیوار شکت ہو گئی۔ نیزایک دوسری روایت کے مطابق لنگرا بی زبیر کے ایک شخص کی بے احتیاطی سے فلات کوبہ بی جل گیا:۔

"ان رجلاً من اصحاب ابن الزبير يقال له مسلم اخذ ناراً في خيفة على رأس رمح في يوم ربع فطارت بشعلة فلحقت بأستار الكعبة، فأحرقتها-"

(البلاذري، انساب الاشراف، ص ٥٥).

ترجہ:- ابن زبیر کے ساتھیوں میں سے ایک شمس جے مسلم کھتے تھے، برچی کی نوک پر ایک اٹلارہ اٹھارہا تھا، اس دن تیز ہوا چل رہی تھی، اس کی چٹلاری خلاف کعب پر جا پڑی جس سے وہ جل گیا-

چند ہفتے لکر یزید کی جانب سے سجد الحرام و کعبہ میں موجود لکر ابن ربیر کا عاصرہ جاری رہا، پمر وفات یزید (۱۳ ربیج اللول، ۱۲۳ه) کی خبر طنے پر اٹھا لیا گیا۔ اور سید نا ابن زبیر نے وفات یزید کے بعد باقاعدہ اطلان طافت کر کے مجازہ عراق پر ۲۳ء ساکت اپنی طافت کا تم رکمی۔ بعد ارال مجاج بن یوسعت کے دور میں اڑتے ہوئے شید مورخ برمی مورخ برمی مورخ برمی زیدان کے مجاب پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے دیگر دلائل کے طاوہ یہ بمی لکھتے ہیں:۔ ثیم ان من مسائل الفقد أن البغاۃ اذا تحصنوا بالکعبة لا یمنع هذا عن قتالهم۔ ولذلک أمر النبی فی وقعة الفتع بقتل أحدهم وهو متعلق عن قتالهم۔ ولذلک أمر النبی فی وقعة الفتع بقتل أحدهم وهو متعلق

بأستار الكعبة- وابي الزيير كان عند أهل الشام من البغاة-" (شيليُّ النعباني، ساله الانتقاد)-

ترجر:- پیر مسائل فقد میں سے یہ بھی ہے کہ اگر باغی کعبہ میں قلا بند ہوجائیں تو ان کی یہ بناہ گریٹی، ان سے جنگ و قتال میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اور آک لئے ہی گرفتے کے موقع پر ایک کافر کے تتل کرنے کا حکم دے دیا تما جو غلاف کعبہ کے پردے پڑے ہوئے تما۔ اور حضرت ابن زبیر بھی ابل شام کے زدیک باخیول میں سے تعے۔

سنگاری دیوار کعبہ کے الزام کے جواب میں یزیدگی صفائی دینے والے کھتے ہیں کہ اول تو یزید دمش میں اس وقت بستر مرگ پر تعا اور اسے کمہ کے واقعات کی تفصیلات معلوم نہ تعین - اور بالفرض لنگر یزید و ابن زبیر کی باہم لڑائی میں سنگباری و شکستی دیوار کعبہ کی اطفاع دمش پہنچ ہی چکی ہو، تب ہی فلیفہ یزید کے لئے لئیر کی واپسی سے پہلے ہی موت نے لئیر کے افراد کے جرم ہونے یا نہ ہونے کی تعین و تفتیش کا راستہ بند کر دیا، امدا اس حوالہ سے جمی اسے مورد الزام شہرانا ممکن نہیں - نیزا کر خرون کر نے والے کھب میں بناہ گزی تھے تو شرطا ان سے حرم خالی کروانے میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت تعین اور بے حرمتی کعبہ کا الزام خلط ہے کیونکہ یزید تو وہ پہلا خلیفہ سے جس نے کعبہ کی تعلیم و توقیر کرتے ہوئے دیبائے خسروی کا خلاف چڑھا یا:-

"أول من كساه (الكعبة المعظمة) الديباج يزيد بن معاوية-"

(البلاذري، فتوح البلدان، ص ٢٤، والجامع الطيف، ص ١٠٠)~

ترجم: - اس (كعبر معظمه) پرسب سے پہلے جس (طلیفه) ف دربائے خسروى كا غلاف جراعا يا، وريد بن معاويہ تما-

نیز جودعوی صدی ہجری کے احتتام پر دین و صریعت کے طمبروار یا خیول سے کعبر فالی کروانے کے علمبروار یا خیول سے کعبر فالی کروانے کے لئے علماء و مغتیان حرمین نے حرم میں لڑائی کے جا زمونے کا باقاعدہ فتویٰ دیا، جس کے مطابق اسلح استعمال کرکے حرم فالی کروایا گیا۔ ممتاز حنفی عالم دین علام خطاء اللہ بندیالوی لشکر یزید کے با تعول بے حرمتی کعبہ کے الزام کو فلط تور دیتے ہوئے فیاتے ہیں:۔

"۱۹۸۰ میں چند ضرارتی او گول نے بیت اللہ پر قبصنہ کرلیا تھا۔ طواف رک گیا،
اذان بند ہو گئی۔ القریباً تیرہ دن جماعت نہ ہوسکی۔ پعر حکومت وقت نے کارروائی گی۔
طینک داخل ہوئے، گولیال جلیں، بیت اللہ کو بھی ایک دو گولیال گئیں۔ حکومت وقت
نیز بناوت پر قابو پالیا، باغی گرفتار ہوئے، انہیں بیانسی کی میزا دی گئی۔ فدا کو حاضر
ناظر جان کر فیصلہ دیجئے کہ قصور کس کا تھا؟ بیت اللہ کی بے حرمتی کا ذر دار کون ہے؟
باغی یا سعودی حکومت؟ ہر صاحب انصاف کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جنبوں نے بناوت کی
وی ذمہ دار بیں اور جنبول نے بناوت کو کھلے کے لئے کارروائی کی، وہ بیت اللہ کی ہے۔ بزید
حرمتی کے ذمہ دار نہیں، ہیں۔ اسی طرح واقعہ حرہ میں خلطی اور قصور باغیول کا ہے۔ بزید

(عطاء الله بنديالوي، واقعد كريلالوراسكابس منظر ص ٢٦-٢٥، المكتبت الحسينيه سر كودها، بارسوم متي ١٩٩٥، }

نظر یزید کے ہاتھوں سنگیاری کعبر کے الزام کے حوالہ سے یہ ہات بھی قابل توجہ ہے کہ جس طرح نظر ابن زبیر کی قیادت ایک محابی کے باتدیں تھی، اس طرح اسکر ایک محابی رسول " تعے:-

"جعسین بن نمیر الکوفی الکندی حضرت معاویه بن خدیج الکندی کے بنواعمام میں "جعسین بن نمیر الکوفی الکندی خضرت معاویه بن خدیج الکندی کے مامل رہے۔ کتاب " تجارب الائم" اور "التنبیه و الافسراف" میں ان کو کا تبان رسول " اور خاص کر " الداینات و المعاطلت " کے کا تبین میں شمار کیا گیا ہے۔ (ص ۲۸۲، التنبیه)۔ مدین کے باغیوں کی سر کوفی کے لئے امیر المومنین یزید نے جو لنگر میجا تھا، اس کے افسریہ صحابی تھے۔ امیر مسلم بن ختبہ کے فوت ہو جانے پر لئگر کی کھان ان کے ہاتمہ میں تعیب محابی اس کے افسریہ کہ معظمہ کا حصاد ان کی سرکردگی میں کیا گیا تھا۔ جو امیر یزید کی وفات کی خبر آنے پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت ابن زبیر سے انبول سے کہا تھا کہ میرسے ساتھ ملک شام کو، کہ مستر ظافت کی حضرت ابن زبیر سے انبول سے کہا تھا کہ میرسے ساتھ ملک شام کو، کہ مستر ظافت کی ہیکش قبول نہ کی۔ حصرت حسین، امیر المومنین حدالملک کے عمد ربیر نے یہ بیکش قبول نہ کی۔ حصرت حسین، امیر المومنین حدالملک کے عمد ربیر نے یہ بیکش قبول نہ کی۔ حصرت حسین، امیر المومنین حدالملک کے عمد ربیر نے یہ بیکش قبول نہ کی۔ حصرت حسین، امیر المومنین حدالملک کے عمد ربیر نے یہ بیکش قبول نہ کی۔ حصرت حسین، امیر المومنین حدالملک کے عمد ربیر نے یہ بیکشن قبول نہ کی۔ حصرت حسین، امیر المومنین حدالملک کے عمد ربیر نے یہ بیکشن قبول نہ کی۔ حصرت حسین، امیر المومنین حدالملک کے عمد

ظافت میں فوت مونے۔ ان کے فرزند برید بن حصین اور پوٹے معاویہ بن برید بن

حصین می اینے ایسے زمانہ میں حمص کے گور نر رہے۔"

المحمود عباسي. تحقيق مرير، كرايي، جون ١٩٧١، ص ٢٤)-

ان جلیل القدر معانی رسول کی سپ سالای جی لنگر یزید پریالزام تراشی که ای نے جانے بوجھے بیری کعبر کی، کی طور بھی قابل قبول نہیں اور کعبر بیں قلعہ بند لشکر این زیر اور اس کا کامرہ کرنے والے لشکر یزید کی باہم لڑائی و سنگباری میں غلاف کعبر جلنے یا شکستنی دیوار کعبر کا ذر دار محض لشکر یزید کو قرار وینا اور معبر الحرام میں قلعہ بند لشکر این بیگروہ کافرے بری قرار دینا، افساف کے تقاصول کے کمال تک مطابات ہے برال اس کا فیصلہ خیر جانبدار محققین خود ہی بستے کر سکتے ہیں۔ نیز قرآن و سنت کے بیال گردہ مقام موابہ ہے واقعت ملماء و صالحین خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ معانی رسول "، کردہ مقام موابہ ہے واقعت ملماء و صالحین خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ معانی رسول "، سیدنا حسین بن خمیر امیر لشکر یزید یا امیر لشکر ابن زبیر سیدنا عبدالله بن زبیر کے باہم اختلافات کے باوجود ان سمیت کی بھی محائی کے اطلاص نیت پر شک کرتے ہوئے اختلافات کے باوجود ان سمیت کی بھی محائی کے اطلاص نیت پر شک کرتے ہوئے اس کا باس کے زیر قیادت تشر محاش دیا جا سکا ان کے در تیاں تو بین کعبر کا نام دینا، فرعی واطلاقی گانا کی گانا کی گانا کی گانا کی گانا کی گانا کی گانا ہی گانا کی گانا کی گانا کی گانا ہے کہاں تک درست قرار دیا جا سکتا ہے وائن فی ذاک الحبرة لا ولی الا بھار۔

شیعی روایات کے جامع طبری ہی کی روایت کے مطابق جب مذکورہ حصار ابن ربیر و مبینہ سنگباری کعب کے بعد وفات یزید کی اطلاع پر نشکر یزید کم کرمہ سے دمشق جاتے ہوئے مدینہ سے گزرا توسید نا علی زین العابدین نے اس کی معمال نوازی فرا ئی۔ جو لشکر یزید کے بے حرمتی کعب کے الزام سے بری الدمہ مونے کی ایک دلیل قرار دی جاتی ہے۔ ورز بے حرمتی کعب کے مرتکبین کی خاطر وردارات می معنی دارد؟

"فاسقبله على بن الحسين بن على بن ابى طالب، و معه قت و شعير- فسلم على الحصين- فقال له على بن الحسين: هذا لعلف عندنا فاعلف منه وابتك- فأقبل على على عند ذلك بوجهه فامر له بما كان عنده من علف-"

(تاريخ الطبري، جند ٤، ص ١١٤-

ترجمہ:- پس علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے اس (امیر انگر، حصین بن نمیر) کا استقبال کیا اور این سات دانہ جارہ لاسفے- پس اندن سنے حصین کو سلام کیا اور

پر علی بن حسین نے ان سے زمایا کہ میرسے پاس دانہ چارہ ہے، اپنے گھورٹوں کے لئے

الے لینے، وہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے دانہ چارہ لینے کا منم دیا۔
مفسر قر آن سید نا عبداللہ بن عباس حاشی قرشی (م ۱۸ ه، طائف)
طلافت یزید (۱۰-۱۳هم) کے دوران میں اہل کشیج کے ہاں بھی معتبر تسلیم کے
جانے والے جلیل القدر صحابی اور نبی " و علی کے چا زاد سیدنا عبداللہ بن عباس الماشی
الترشی، (م ۱۸هم) کہ بی میں مقیم سے، گروہ وفات یزید تک دیگر اکا بر قریش و بنی ہاشم
نیز اکثر صحابہ کرام کی طرح بیعت یزید پر قائم رہے۔ اور دیگر اکا بر بنو ہاشم کی طرح
انسوں نے بھی سیدنا عبداللہ بن زبیر کا ساتھ نہیں دیا۔ جس سے یہ استدالل کیا جاتا ہے
انسوں نے بھی سیدنا عبداللہ بن زبیر کا ساتھ نہیں دیا۔ جس سے یہ استدالل کیا جاتا ہے
کہ وہ اکثر صحابہ کی طرح یزید کو واقعہ کر بلاو حرہ و سبے حرسی کعبہ کا ذمہ دار نہیں سیمنے
سے۔ آپ نے صرف یزید کی ابتداء بی میں بیعت خلافت کی بلکہ روایت کے مطابق
اس کے صافح ہونے کی بھی تصدین کی۔ عام بن معود جمعی کی روایت کے مطابق جب

وفات معاویه (رجب ۲۰هر) کی خبر کم پسمی تو مم لوگ این عباس کے پاس گے:-"فقلنا: یا ابن العباس جاء البرید بموت معاویة- فوجم طویلاً ثم قال: اللهم أوسع لمعاویة، أما والله ماكان مثل من قبله ولایاتی بعده مثله-، وال ابنه یزید لسن صالحی أهله فالزموا مجالسكم و اعطوا

بيعتكم-

قال بین نحن کذلک انجاء رسول خالد بن العاص و هو علی مکت یدعوه للبیعة فمصی و بایع-"

(البلاذري، أنساب الإشراف، طبع يروشلم، الجزء الرابع والقسم الثاني، ص ٢، والامامة والسياسة، مطبع عد ١٩٣٤، ص ٢٠٢، والتراب عتبه بير مسعود)-

ترجمہ:- پس ہم نے بتایا کہ اے ابن عباس! حضرت معاویہ کی وفات کی اطلاع آئی ہے۔ اس پروہ کافی دیر گم سم پیٹے رہے، پھر دعا فرمائی:- اے اللہ معاویہ کے لئے ابنی رحمت وسیح فرما۔ بخداوہ اپنے ما بقین (ابو بکرو عمر و عثمان وطلی) جیسے تو نہ سے گران کے بعد ان جیسا بھی نہ آئے گا۔ اور ان کا فرزند یزید ان کے طاندان کے صالح افراد میں ہے جہ بہر ان جیسا بھی نہ آئے گا۔ اور ان کا فرزند یزید ان کے طاندان کے صالح افراد میں سے ہے۔ بس تم لوگ اپنی اپنی بلد کھے رہو اور اس کی بیعت کر لو۔

ابن معود کا کمنا ہے کہ ابنی ہم اس مالت میں بیٹے تھے کہ کمہ کے گور نر خالد بن

العاص كا الجى ابن عباس كو بيعت (يزير) كے لئے بلانے آگيا- بس آپ تشريف لياس كا الحجى ابن آپ تشريف لياس كے اور بيعت كرلى-

کوفہ جانے سے پہلے سیدنا حسین کم میں ابن عباس بی کے گھر پر مقیم رہے تھے اور انہوں نے آپ کو کوفیول پر اعتبار کر کے خروج و سنر سے منع کرتے ہوئے فرایا

"والله انی لاطنک ستقتل غداً بین نسائک و بناتک کما قتل عثمان رنسانه و بناته-"

(ابن كثير، البداية والنهاية، جلد ٨، من ١٩٩٢)-

ترجمہ:- بندا میرا گمان ہے کہ کل کو آپ بھی اپنی عور توں اور بیٹیوں کے درمیان اسی طرح تشکی کو آپ بھی اپنی عور تول اور بیٹیول درمیان اسی طرح تشکی کو اس کی عور تول اور بیٹیول کی موجود کی میں تشل کردیا گیا تھا-

برمنیر کے معروف سنی حننی عالم و مصنف موالانا عام عثمانی واقعہ حره وسنگباری کو کے حوالہ سے ناقدین بزید کے اعتراصات کا جواب دیتے ہوئے فرائے ہیں:
ایک روایت کے مطابق ہوا کی چو لیے سے چٹاری اڑا لے جائے اور خلاف کو ہے آگر پکڑ لے۔ دو سری روایت کے مطابق حضرت ابن زبیر ہی کے کی ساتعی کی ساتعی کی لیم برخال بزید ہی کے کشری قوار دیتے ہائیں گے۔ یہ جاوان کو جل اشعے، گر مجرم ہمرال بزید ہی کے نشکری قوار دیتے ہائیں گو۔ یہ براویان خوش بیان کا کمال فن، باغیانہ سر گرمیوں کا مرکز مسخلفین جائیں گئی کو بنائیں اور کی برامی تفسیم و تذکیر کو قبول نہ کری، لیکن یزید جمک مار کے پولیس ایکشی کا اقدام کرے تو وحید کا مستوجب وہی شہرے۔ پھر مرزہ مراقعہ گو تعملینی قوت سے دو مراز محترم خواتین مدینہ کو حالم بنائیں اور تخیل کی تلوار سے بچول کو ذبح کریں تو گردن نافی جائے بزید کی، اور بدنام ہول وہ صاویہ جنبول نے بزید کو طوفت سونہی تھی۔ یہ تکفیک دلیپ خرور سے گراس لائق نہیں کہ اس پر ایمان سے انہا جائے۔ "بیا جائے۔" ("بیل دورت کی اس پر ایمان سے آپیا جائے۔" ("بیل دورت کی دورت کی دائی پر ایمان سے آپیا جائے۔" ("بیل دورت کی دورت کی دائی ہوں وہ صاویہ جنبوں دی برایمان سے آپیا جائے۔" ("بیل دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دائی ہوں دورت کی دائی لائی نہیں کہ اس پر ایمان سے آپیا جائے۔" ("بیل دورت کی دورت کیا کی دورت کی دورت کی دورت کر دورت کی دورت ک

اس سلسل کام میں ڈاکٹر حمد محمد العرنیان، استاذ شعبہ تاریخ، فیکٹی آف آرٹس، گنگ عبدالعزیز یونیورسٹی، جدہ کی جدید تصنیعت مطبوعہ مکتبرا بن تیمیہ، کویت بھی ہم

ورقابل مطالعہ ہے جس کا عنوان ہے۔

"أباحة المدينة و حريق الكعبة في عهد يزيد بن معاوية، بين المصاور القديمة والحديثة-"

(بے حرمتی مدینہ و آتشرنی کعبد در عمد یزید بن معاویہ، قدیم وجدید معادر کی روشنی میں)

روسی ین ا ان چند اشارات سے واقعہ کر بلاوحرہ کی طرح بے حرمتی کعبہ بدست نظر یزید کے الزامات کی حقیقت کا بھی بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ فمن شاء ذکر۔

## ابل تشبيع اور تقدس حرمين

تقابلی مطالعہ کے لئے اہل تشیع کے باتھوں بے حرمتی کعبہ کے واقعات کے حوالہ سے شیعہ فرقد قرامط کی کار کردگی ہمی بطور مثال طاحظ مو- اسماعیلی مولف ڈاکٹر را یہ علی قرامط کے سن سے اساحہ کے کارناموں کے ملسند میں یہ بھی لکھتے ہیں:-"اب تک قرامط ماجیوں کے قافلے لوٹا کرتے، لیکن عاساه میں عراق سے بِمَالُ كُر كُمْ معظم تنتيج اس سال منصور ديلي عاجيول كا معردار تما- يه ان لوكول (حاجیول) کو ساتھ لے کر بغداد سے مکہ روانہ مواج مکہ معظمہ میں عین "ترویہ" کے روز و اسط فے ان پر حملہ کر کے ان کا مال واسباب لوٹ لیا۔ ان میں سے کئی آدمیول کو خود بیت اللہ اور مجد حرام میں قتل کیا۔ جراسود کواس کی مگ سے تال کراہے مستر "بر" كو لے كئے، تاكہ اپنے شہر میں ج مقرر كرنى- ابن معلب امير كم نے كئى اشراف کو ماتد لے کریہ کوشش کی کہ واصل اینے کر توت سے باز آئیں، گر ان کی ا كوششين ناكام موتين- اس كے بعد بيت الله كا دروازہ اور محراب اكمارے كئے-مقتولوں کے چند لاشے زمزم کے کنویں میں پینک دینے گئے اور چند بغیر طل اور کفن کے مجد حرام میں دفن کئے گئے۔ اہل کمہ پر مبی معیبتیں ڈھائی گئیں۔ ابوطام رنے س ١٣٦٩ عيں يركد كر حراسودوايس كيا كر بم مكم سےاسے لے كئے تھے اور حكم بى سے واپس كرتے ہيں۔ تقريباً يائيس سال حجر اسود قرامط كے ياس رما- " ا وْأَكُمْ رُايِدِ على تاريخْ فالحميين معنر ، عن ١٣٨٨ -

تقدس حرمین کے حوالہ سے انام خمینی اور ان کے فرقہ شیعہ اثنا عشریہ کے بارہ ویں انام محمد المعدی کے بارہ یں شیعہ مجتمد اعظم طاباقر مجلی (۱۱۱۱ حد) کی آنام جعفر سے منبوب راوی مفصل کی بیان کردوا یک طویل روایت میں یہ بھی ورث ہے کہ اثنا عشری انام مہدی ظبور فریانے کے بعد کہ سے مدینہ بائیں گے اور ابو بکر و عمر کی اشیں روصد رسول سے تکال کر علی کو فوقت سے محروم کرنے نیز دیگر جرائم کی بناہ پر الاشیں روصد رسول سے تکال کر علی کو فوقت سے محروم کرنے نیز دیگر جرائم کی بناہ پر آئی میں جو کردا کد کردیں گے۔ (باقر مجلی، حق البقین، ص ۱۳۵۵)، در بیان رجعت، نیر الفعیل و ترجمہ روایت کے لئے طاحظ ہوا یرانی انقلاب، انام خمینی اور شیعیت، مؤلف موانا محمد منظور نعمانی، ص ۱۳۵۰، مطبوعہ مکتب مد سے، لاہور)۔

علاوہ ازیں ملا باقر مجلی نے ابن بابویہ کی "علل الشرائع" کے حوالہ سے انام باقر سے منسوب کر کے روایت نقل کی ہے کہ:-

چون قائم ما ظاهر شود عائشه را زنده کند تابراو حد برند و انتقام فاطمه ما ازو یکشد-" (بانر مجلس، حز البنی، ص ۱۲۹)-

ترجمہ:- جب ہمارے قائم زانہ (اہام مدی) ظاہر ہوں گے تو مائشہ کو رندہ کر کے ان پر صد جاری کریں گے اور ہماری فاظمہ کا شخام ان سے لیں گے۔
ان مختصر اشارات سے تقدی حرمین کے تاریخی شاظر میں سیدنا ابوبکڑ وعمر نیز ابل بیت اور ابل بیت اور ابل بیت اور حرمین شریفین کے ایک اندازہ کیا جاسکتا ہے۔
حرمین شریفین کے بارے میں شیعی نقطہ نظر کا بخوتی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

# صحابه كرام كم بيعت يزيد كووفات يزيد تك برقرار ركحنا

سیدنا عبداللہ بن زبیر اور بعض دیگر نمایان حضرات کے علاوہ جنول نے بزید کی بیعت، وفات بزید تک نہیں کی، بیعت بزید کرنے والے تمام محابہ کرام سنے نہ صرف واقعہ کر بلا(الاحا) نیز واقعہ حرو (۱۳۳هہ) کے بعد بیعت بزید کو وفات بزید اربیع الاول ۱۲۳هه) تک برق ارکحا، بلکہ نہ تو بزید کو من حیث لجماعت تمثل حسین کا ذمہ ور

تعهرا يا اور نه بي اس كو قابل ظامت قرار ديا- حتى كه وه جليل القدر معابه كرام جو وفات یزید (ربیع الاول ۱۲۳ هـ) کے بعد آل یزید کی خلافت سے رصا کارانہ وستبرداری کے بعد تک زندہ رہے، انہوں نے بعد ازاں مبی نہ تواپنی سابقہ بیعت یزید کو جبروا کراہ کا نتیجہ یا شرعاً خلط قرار دیا اور نہ بی وفات بزید کے بعد اسے واقعہ کر بلا اور شہادت حسین کا ذمہ داریا واقعہ حرہ و حصار ابن زبیر کے حوالہ سے مجرم اور قابل طامت قرار دے کر اپنے ما بقد موقف پر من حيث الجماعت نظر ثاني فرماني- ان معابه كرامٌ ميں جليل القدر مفسرین و محدثین و اکا بربنی ہاشم بھی شامل ہیں جن میں سے چند ایک کے اسمانے گرای درج ذیل بین-رصوان النه علیهم اجمعین-

 ۱- سید نا عبدالله بن جعفر طیار، باشی قرشی ( برادر زاده و داما د سید ناعلی)-٧- سيدنا عبدالله بن عمرو بن العاص (م ٢٨ هـ، معر) تعداد روايات حديث • • ٥-٣٠- نسيدنا عبدالله بن عباسٌ باشي ترشي (م ٢٨ حد، طائف) تعداد مرويات ١٦٦٠-سم- سیدنا عبداللد بن عمر صدوی قرشی (م ساع ها، کم) تعدادروایات مدیث - ۲۹۳-۵- سیدناسعد بن مالک، ابوسعید خدری (م ۱۶ عد، مدینه) تعداد مرویات ۱۱۷-٧- سيدناما بربن عبدالله انصاري (م ٨١ هـ، مدين) تعدادم ويات ١٥٨٠-ے- سیدناانس بن مالک (م ۹۰ یا بعدازاں) تعداد مرویات تا بعين عظامٌ ائمه ابل تشبيع

٨- برادد حسنين سيدناممد بن على، إبن الحنفيّ الم شيعه كيسانيه (م ٨١هـ، مدين)-. ۹- سيدناعلي بن حسين، ندين العابدين (م ۱۹۴ه، مدين)-٠١- سيد نا محمد الباقر بن على زين العابدين (م ١١٣هـ، مدينه)-

بنوباتتم وامير

قریش بنوباشم و بنوامیہ کے درمیان نہ مرف عصر نبوی و ظافت راشدہ میں قرابت و مودت کے انتہائی قریبی تعلقات کا تم تھے، بلد جنگ صفین و کر بلاو حرہ سے پہلے اور بعد ازال ہی باہم شادی بیاہ کا سلسلو سے بیما نے پر جاری رباجواس بات کا بین شبوت ہے کہ بعض سیاسی و شفعی اختوافات کے باوجود بنوباشم، یزید و بنوامیہ کو واقعہ کر بلاو حرہ کا ذمہ واری قرار نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کی بنیادی ذمہ داری شیمان عراق و کو اور دشمنان باشم وامیہ پر عائد کرتے تھے۔ اس پس منظر میں مادات قریش کے حوالہ کو داور دشمنان باشم وامیہ پر عائد کرتے تھے۔ اس پس منظر میں مادات قریش کے حوالہ سے بعض تفصیلات درج ذیل بین

۱- رسول فرد الله الم المده المده سيده آمن بنت وهب انصار مدين ك قبيل بورم و كي مردر كي بيشي تعيل -

۲- متعدد ازواج رسول امهات المومنين مادات قريش كے مختلف اہم قبائل سے تعلق ركحتى تعين ميده حفظ بنت عمر ركحتى تعين ميده خفظ بنت عمر ابنو مير)، سيده خفظ بنت عمر ابنو مدى)، سيده رما، ام حبير (بنوامير)، سيده زينب بنت الحش والمده و بالمرم بيده بند، ام سلم (بنو مزدم) بين سے تعين -

۵- نواسی رسول سیده المر امویدا بنت ابوالواس و زینی کی شادی وفات سیده فاطر می اور بنی کی شادی وفات سیده فاطر می کے بعد ان کی وصیت کے مطابق سیدنا علق بن ابی طالب باشی قرشی سے بوتی - اکتال فی ما دار فی ما دار در نت ابی العاص ا

سیدہ ام محمد کی شادی پزید بن معاویہ سے ہوئی۔

2- نواسی رسول سید: م کلتوم (بنت علی و فاطم ) کی شادی سیدنا علی نے خلافت فاروتی مید نا علی نے خلافت فاروتی میر نا عمر فاروق عدوی قرش سے کی، جس سے ایک بیشازید اور آیک بیش رقب می سداموئی - سید محمود احمد عماسی ماشی اس نکاح کے حوالہ سے لکھتے ہیں: -

"مزالدولہ ویلی اور اس کا خاندان رفض میں خلور کھتے تھے۔ اتم حسین کی بنیاد ابتداء اس نے ڈالی تھی۔ لیکن بعد میں جب سیدہ ام کلثوم کے صفرت فاروق اعظم کے حیالہ عقد میں آنے کا حال اس کو مستمقن ہوگیا تو وہ حیرت زدہ مو کر کھتا تھا۔ اسمعت حذا قط- (س ۱۲ من ۱۱، البدایہ و انسایہ) یعنی میں نے یہ بات قطماً نہیں سنی تھی۔ پھر وہ شیعیت کے عقائد سے تا بسوا: ورجع الی السنہ ومتا بعتما- (م ۱۳۳۰، ایمناً) حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم کی آب میں محبت و اتحاد کا اس کے زدیک یہ رشتہ بڑا قوی شبوت منا۔ " رامود احمد عبای، فاوت معادیہ ویزید، کرای، جون ۱۹۲۲، مر، ۱۹۲۲)

سیدنا عمر کی بوتی سیده ام مسکیں بنت عاصم بن عمر کی شادی یزید بن معاویہ سے موتی۔ جو کہ عمر بن عبدالغزیز کی خالہ تعیں۔ (ذبی، میزان او حقل می اس میں الکئی اللنوة)

۸- المام اول و خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر تمیی قرشی نے سیدنا جعز بن ابی طالب کی شادت کے بعد الن کی بیوہ اور سیدنا علی کی بیابی سیدہ اسماء بنت عمیس سے شادی کی۔ اور و فات ابو بکر کے بعد ام المومنین سیدہ ما تشہ کی ان سوتیلی والدہ کے ساتھ سیدنا علی کے گھر میں علی نے تکاری کی بیابی میدنا علی کے گھر میں میں نے تکاری کی بیابی اور محمد بن ابی بکر نے بہنی والدہ کے براہ سیدنا علی کے گھر میں یرورش یائی۔

سیدناعلی کے شیعروایات کے مطابق ہی کم وبیش اشارہ بیٹے، اور اشارہ بیٹیاں تعیں، عمدة النائب فی انساب آل ابی طالب کے شیعہ مصنف و مؤرخ ونساب لکھتے ہیں ہے۔

"الأميرالمؤمنين في اكثر الروايات ستة و ثلاثون ولدا - ثمانيه عشر ذكراً و ثماني عشرة إنثى- اجداد الدير عليه، عبدة الطاب، ص ٢٣، طبع لكهنو)

ترجمہ: - اکثر روایات کے مطابق امیر الموسنین (علیؓ) کے چمتیں ہیجے تھے۔ اٹھارہ لڑکے اور اٹھارہ لڑکیاں۔

بہر مال مختلف روایات میں بیان شدہ مختلف تعداد کے بیش نظر کھا جا سکتا ہے کہ بیش نظر کھا جا سکتا ہے کہ بچوں کی تعداد تیس سے زائد تھی۔ جن میں سے تقریباً نصف واک اور بقیہ نصف والک ان تعبی۔

"حضرت ملی کی تین صاحبرادیاں بی امیہ کو بیابی گئیں۔ بای تفصیل:ا- حضرت علی کی صاحبرادی رملہ امیرالوسنین مروان کے فردند معاویہ بن مروان کے عقد میں آئیں۔ جو امیر الوسنین حبدالملک کے حقیقی بھائی تھے۔ (جمرہ الانساب الاب

۲- حضرت على كى دوسرى صاحبرادى خود اميرالموسنين عبدالملك كے عقد ميں تعين - (البدايه والنماية، ق ۶، م ۲۹)-

۳- حضرت علی کی تیسری صاحبزادی ضدید امیر عامر بی کریز اموی کے فردند عبدانر حمی کو بیابی گئیں-(س١٨، جمرة الانساب) مرم) یه امیر عامر اموی بعمره کے گور نر تعم

حضرت علی کے بڑے صاحبر ادے حضرت حسن کی ایک دو نہیں چد پوتیاں اموی خاندان میں بیای گئیں یعنی:-

وکان لرید (بن حسن بن علی) ابنة اسمها نفیسة خرجت الی الولید بن عبدالملک بن مروان فولدت له منه و ماتت بمصر- وقد قیل: انها

خرجت الى عبدالملك بن مروان وانها ماتت حاملاً منه- والأصع الاول-وكان زيد يفد على الوليد بن عبدالملك و يقعله على سريره و يكرمه لمكان ابنته- و وهب له ثلاثين الف دينار دفعة واحدة-"

(عمدة الطالب، صفحه ٢٢، طبع اول، مطبع جعفري، لكهتو إ-

یعنی زید (بن حن بن علی ) گی بیک بیشی نفید نام تھی جو الولید بن عبد الملک
بن مروان کے پاس نکل کر جلی گئی۔ اس سے اولاد بھی ہوئی۔ مصر میں فوت ہوئی۔ یہ بھی کھتے ہیں کہ وہ عبد الملک بن مروان کے پاس نکل کر جلی گئی تھی۔ اور اس سے حمل بھی رہ گیا تھا۔ گر بہلی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اور زید مذکور ولید بن عبد الملک کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ ان کو اپنے پاس تخت پر بشاتا اور ان کی بیٹی کی وجہ سے ان کا اگرام کرتا۔ اس نے ان کو رہے وہ تن کو رہے ہیں مزار افسر فیال عطاکی تعیں۔

یہ زید بن حس بن علی وہ بیں جوانے جھا جضرت حسین کے ساتھ کر بلامیں موجود

یہ زینب حضرت محمد (الباقر) کی سالی اور عبداللہ العض کی حقیقی ہمی تسیل واضح رہے کہ الن زینب کے والد حمن شی واقعہ کر بلامیں اپنے چااور خسر حضرت حمین کے ساتھ موجود تھے۔ اور معر کہ قتال وجدال میں ضریک ہو کہ بہت زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اور زخم مند مل ہو کہ صبح سلامت واپس آگئے تھے۔ حضرت حسن میں مان کی تیسری ہوتی ام قاسم بنت حسن شی حضرت حثمان کے بوتے مروان بن ابان کو بیابی کئیں، جن کے بطن سے حضرت حسن کے حثمانی و اس کی نواسہ محمد بن مروان عثمانی بیدا ہوئے۔ اپنے شوہر مروان کے انتقال کے بعد یہ ام قاسم حضرت علی بن الحسین (زنن العابدین) کے حقد بیل آئیں۔

اجمہ قالان باب عزم، من علی میں معلی معلی معلی معلی استفادی المعاملی میں ماران کے ایک ورزند میں الموسنین مروان کے ایک ورزند

هاویه بن مروان بن الحکم کے عقد میں آئیں جن کے بطن سے حضرت حسن کے اموی و مروانی نواس ولید بن معاویہ مذکور متولد ہوئے (منی ۱۹۰۰ مروانی نواس ولید بن معاویہ مذکور متولد ہوئے (منی ۱۹۰۰ مروانی نواس ولید بن معاویہ بن علی کی پانچویں ہوتی حمادہ بنت حسن مثنی امبیر المومنین مروانی کے یک معتبعے کے فرزند، اسماعیل بن عبد الملک بن الحارث بن الحکم کو بیابی گئیں۔ ان سے حضرت حسن کے تین اموی نواسے متولد ہوئے۔ یعنی محمد الامغر، ولید اور یزید فرزندان اسماعیل مذکور (منی ۱۰۰۰، جمرة الانساب بن حزم)۔

الا ۔ حضرت حس بن ملی کی چمٹی پوتی خدیجہ بنت الحسین بن حس بن علی کی شدیجہ بنت الحسین بن حس بن علی کی شادی بھی اپنی چیری بس ممادہ کے نکاح سے پہلے اسماعیل بن عبدالملک مذکور سے موتی تھی۔ جن کے بطن سے حضرت حسن کے چار اموی نواسے محمد الاکبر و حسین و اسحاق ومسلمہ بیدا موئے۔ (س مقرم مجمد الانساب ابن حزم)۔

ے۔ "حضرت حسین کی دوسری صاحبزادی سیدہ فاطمہ کا تکان ٹائی اپنے شوہر حسن مثنی کے بعد اموی خاندان میں عبداللہ بن عمرو بن عثمان ذی النورین سے مواجن سے حضرت حسین کے دواموی وعثمانی نواسے محمد الاصغر وقاسم اور ایک نواسی رقبہ بیدا موسئے۔"

(جمرة الانساب، ص ٢١ ومقاتل الغالبين من ١٨٠ وكتاب نسب قريش، ص ٥٩، نيز مزيد تفسيلات كے ليے الاحظ مو "حلافت سعاديدويزيد" من ٢٦١-١٠٠١، مطبوعه كراجى، جوان ١٩٩١،)

ان اشارات و تفصیلات سے نہ صرف عصر بنوی وصدیقی و فاروتی و عثبانی و علوی
میں بنو باشم و بنوامیہ کے درمیان گھری محبت و مودت اور اخوت و قرابت کا بت چاتا اسے بلکہ جنگ جمل و صغین و واقعہ گر بلاو حرہ کے بعد بھی بعض سیاسی و شخصی اختلافات کے علی الرغم باشی النسب، علوی و عنی و حسینی سید زادیوں کی شادیوں کا سلسلہ قریشی النسب اموی سید زادوں کے ساتھ جاری و ساری رہنے کا واضح اور دو توک شوت فراہم ہوتا ہے، جس سے یہ اندازہ بنوئی گایا جا سکتا ہے کہ واقعہ کر بلاو حرہ کی ذمر داری بنو ہاشم کی جانب سے یزید و بنوامیہ پرعائد نہیں کی گئی، بلکہ شیمان کوفہ و عراق و دشمنان بنو ہاشم و امیہ بی اس کے بنیادی عرم قرار یا تے بیں۔ ورنہ صفین و کر بلاو حرہ کے بعد باشی اموی سادات قریش باسم بیشر کی سیاری نے دیں اسے بعد باشی اموی سادات قریش باسم رشتہ داریوں کا سلسلہ قطعاً جاری نہ رکھ یا ہے۔

صمناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیوں اسیدہ ریسب ورقیہ ورام کاشوم ) کی اموی قریش مادات میں شادیوں نیز نواسی رسول سیدہ ام کلٹوم بنت علی و فاطر کی سیدنا عمر فادون مدوی قریش سے شادی سے یہ بات بھی ثابت ہوجاتی ہے کہ آگر ذات بات کی شادی بیاہ کے سلسلہ میں حقیدہ ہو تقوی کے بعد کفو کے ضمن میں کوئی جزوی اسمیت کی شادی بیاہ کے سلسلہ میں بنوامیہ اور بنو مدی ہمیت مادات قریش کے تمام فاندان شادی بیاء کے سلسلہ میں باہم کفو (آیک دومرے کے ہم مرتبہ وہم پلہ) قرار پاتے بیں۔ ابدا مادات بنوباشم و اموی و فارد تھی مادات تریش میں تریش کو لائیاں دینا سنت بنویہ و طویہ کے صین مطابق ان مادات قریش میں قریش، صدیق، فاردتی، عشمانی، اموی، ہاشی، عباسی، علوی، حسی اور حمینی کملانے والے جملہ خاندان قریش شافی ہیں۔

علایہ اذیں نبی صلی اللہ وسلم کی والدہ مابدہ کا بنو زہرہ سے تعان اور ازواج مطہرات کا بنوامیہ سمیت مختلف تریشی قبائل نیز غیر قریشی فاندا نول سے تعلق اس بات کی واضح دلیل سے کہ ذات یات کے بجائے ترجیح تقوی کے ماتد اسلامی عقیدہ ثکاح واردواج کی بنیادی شرط سے معربیرال ابنی چیازاد سیدہ ضاعہ مصد نیر بن عبدالمطلب المحاشمیہ القرشیہ کا نکاح مقداد بن اسود (غیر قرشی غیر باقی آزاد کرہ غلام) سے کیا۔ المحاشمیہ القرشیہ کا نکاح مقداد بن اسود (غیر قرشی غیر باقی آزاد کرہ غلام) سے کیا۔ ابنجاری کیا باب الاکفاء فی الدین ، و " الکانی " کتاب النکاح) - اور ابنی پھو بھی زاد سیدہ زینٹ قرشیہ کی اپ آزاد کردہ خلام سیدنا زید بن حادثہ سے بالاصرار شادی کی ۔ اس خوالہ سے متاز عالم و مصنف مولان نعیم صدیتی تکھتے ہیں:۔

"ابنی پھو بھی زاد حضرت ریسب بندہ میں کا تکائ خود آپ (ص) ہی نے بامرار
دید بن حادثہ سے کیا تما۔ اور مقصود یہ تعاکہ فاندانی المیازات کی تنگ حد بندیال ٹوٹ
جائیں۔ "(نعیم صدیق، من اندانیت، ص عصرہ، وبردا مولک بلی کیشنز لیڈ جوائی معاه، اطاعت جازم) من یہ یہ واضح رہے کہ بعض اہل تضیع کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بھی بیٹیوں کو آپ کی سو تیلی بیٹیاں قرار دینا ناقا بل قبول ہے۔ کیونکہ خود شیعہ کتب و مور خین کے بال متدد شوت اس بات کے موجود بیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ رئید و اللہ کی سیدہ و بیٹیوں کو آپ کی اس متدد شوت اس بات کے موجود بیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ رئید و اللہ کی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ و بیٹیوں تعین، اس سلط میں بعض

تا نیدی حوالے درج ذیل بین:-

تروج خديجة و هو ابن بصنع و عشرين تحولد له منها قبل مبعثه القاسم و رقية و زينب و ام كلثوم و ولد له بعد المبعث فاطمة عليها السلام-

و روى ايضًا انه لم يولد بعد المبعث الافاطمة و أن الطيب والطاهر ولدا

قبل مبعثه- صافي شرح " اصول كافي " -

ترجمہ:- آپ (ص) ندی ہے شادی کی جب کہ آپ کی عمر بیس اور تیس برس کے درمیان تعیں پس ان کے بطن سے آپ (ص) کی اولاد میں بعثت سے پہلے قاسم ورقیہ وزینب وام کلثوم اور بعثت کے بعد فاظمہ علیا السلام پیدا ہوئے۔ اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ بعثت کے بعد صرف فاظمہ پیدا ہوئیں جبکہ طیب و

طامر (قاسم وعبدالله) بعثت سے پہلے بید موسے

ولا باق مجلى جيه انتها بسندشيد عالم بهي نكيت بين :-

در حدیث معتبر از امام جعفر صادق منقول است:

فدی اورا خدا رحمت کند ..... زمن طام ومطهره بهم رسانید که او عبدالله بود و قاسم را تورد-درتیه و فاحمه و زینب وام کلتوم از و بهم رسید-

( باق مملی حیات التلوب، ۲۰، باست. س ۱۸۲-

ترجمہ:- امام جعفر صادق سے مستند مدیث میں نقل کیا گیا ہے:
ندیجہ پراللہ کی رحمت ہو ...... نہوں نے میرے طاہر و مطہر بیشوں قاسم و عبداللہ

کو جنم دیا۔ نیز میری رقیہ و فاطمہ وزینب وام کھٹوم بھی ان کے بطن سے پیدا ہوئیں۔

سا۔ علی عثمان کو نبی کی پھو بھی زاد بس کا فرزند اور داماد رسول ہونا یاد دلاتے ہوئے

فراتے ہیں:-

وانت اقرب الی رسول الله صلی الله علیه وسلم وشیحة رحم منهما وقد نلت من صهره مالم ینالا – ( نهج البلاغة مصر ج ۲ ص ۸۰) – ترجر: – اور آب ان کی نسبت ناندانی رشته کے لحاظ سے نبی صلی الله علیه وسلم سے قریب تربیں اور آپ کو نبی علیه السلام کی دامادی کا شرف عاصل ہے جوان دو نول (بو بکروعه) کو حاصل نہیں ۔ (بو بکروعه) کو حاصل نہیں ۔ سیدنا عثمان کی نافی البیصنا، م تکیم بنت عید المطلب، زوجہ کریز بن ربیع اموی سیدنا عثمان کی نافی البیصنا، م تکیم بنت عید المطلب، زوجہ کریز بن ربیع اموی

قرش تھی لمدن سیدنا عثمان نی و علی کی بھوبی راد بین کے بیٹے اور رشتہ میں آپ کے بھائے تھے۔ بھانے تھے۔

س- شید مفر واکشر علی فریعتی جنول نے ایران کے لاکھول جدید تعلیم یافتہ افراد کو متاثر کرکے ان میں مذہبی و ثقافتی انقلاب کی تریک کو عظیم الثان فروغ دیا ؟ اپنی تعنیف فاحمہ است" میں سیدہ فدیج فلے بطن سے نبی صلی افد علیہ وسلم کی جار بیشیول اور عبدول یعنی قاسم (طاہر) اور عبدافل طیب) کی والدت کا تذکرہ کرتے ہوئے فراتے ہیں :۔

"ممه در انتظار اند تاازی خانه پسرانی برومند بیرون آیند و به خاندان عبدالمطلب و خانواده محمد قدرت واعتبار واستکام بخشد-

فرزند نخستين وختر بود ينب

الما فا نواده در انتظار بسراست-

دوی دختر بودسر تیہ-

انتكار شدت يافت و نياز شديد ز-

موى أم كلثوم-

دوبسر قاسم و عبداخد آمدند، مژده بزرگی بود-امانه در خشیده افول کوند - واکنول دری خانه سه فرزنداست و سرسه دختر-

مادر بیر شده است و سنش از شعب میگزدد- و پدر گرم دخترانش راعزیز می دارد اما باحساسات تومش و نیاز وانتظار خویشانش شریک است-

آیا خدید که بایایان عمر نزدیک شده است فرزندی خوامد آورد؟

أميد يخت ضعيف ثدواست-

سرى شور و اميد دري خانه جان گرفت والتماب به الخرين نقطه اوج رسيد- ايل سخرين شانس خانواده عبد المطلب و سخرين اميد-

الاسبازكم وختر-

نامش رافائر أزاشتر (دكسترملى شوقى ، فالمم فالمم است ، ص ٩٠) -

ترجرد- سب لوگ انتظار میں بین کہ اس محم انے سے آ برو مند وراند ممودار

مول اور خاندان عبدالمطلب اور خانواده محمد (ص) كو قوت واستحام ومعتبر مقام عطا كرب-

بهلایچه پیدا مواتو وه لاکی تمی- رینب مه گرخاندان کو توبیشے کا انتظار ہے-دومری مرتبہ بھی بیٹی پیدا موتی-رقیہ-تیسری مرتبہ-ام کلثوم-

دویتے قام و عبداللہ پیدا ہوئے جو بہت برسی خوشخبری تعیں، گر پروان چرمے بغیر وفات یا گے اور اب اس محرانے میں تین بے بیں اور تینوں ہی بیٹیال-

یاں بور می ہو چکی ہے اور اس کی عمر سائد سال سے آگے بڑھ رہی ہے۔اور باپ اگر چراپنی بیٹیوں کو عزیز رکھتا ہے، گراپ قبیلے کے احساسات انتظار اور توجہ میں ان کے سمراہ فسریک ہے۔

مکیا ندیج جو اپنی آخری عمر کے قریب سی مکی بیں، بیٹے کو جنم دے پائیں گی؟ امید بہت کم رہ گئی ہے۔

گراس گرف جی ایکبار مرال اور امید کی کرن دکھائی دی ہے۔ اور جوش و خروش اپنے آخری نقط عروج تک جا بہنچا ہے۔

یہ فا نوادہ عبدالسلب کے لئے اسٹری جانس اور اسٹری امید ہے۔ گر......ایت بار پھر اوکی بیدا موتی-

جس كانام فالمردكما حيا -

اس واضح بیان سے بھی تبی صلی الخد طیہ وسلم کی جارول صاحبرادیوں کے ان کی سٹی بیٹیاں ہونے کے بارے میں امت صلہ کے دینی و تاریخی طور پر ٹابت شدہ قطعی موقعت کو شید علماء و مفکرین کی جانب سے تائید و تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جس کے بعد اموی ساوات قریش میں آپ کی صاحبرادیوں کی شادیوں کو سوتیلے بن کی ناقابل الشفات دلیل سے رد نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ساوات قریش کی اموی و دیگر عمیر باشی شاخوں کو بنوباشم اور بنوفاطمہ کے کفوسے خارج کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب بھی بنوباشم اور بنو ماطمہ سے کہ بین گھری حبت ومودت کی انتہائی ایم مثالیں ہیں۔

اول داماد رسول سیدنا ابوالعاص ن الربع العربی الربی المربی المربی المربی المربی المربی المربی المربی المربی المربی معلومات معلومات محم بین - لهذا الن کے بارے میں صمناً چند ضروری معلومات درج ذیل بین بین

(١) جليل القدر محدث ومؤلف "مثاة المعايع" خطيب تبريزي (م ٢٧٣ه ها) لكية

-: رين

یہ ابوالعاص مقیم بن الربیع ہیں۔ (اور کھا گیا کہ ان کا نام لقیط ہے) ماور یہ اسمنور کے والد تھے۔ آپ کی صاحبزادی زینب ان کے قاح ہیں تعیں۔ انہول نے بعد یوم بدر کے قیدی ہونے کے جب کنر کی حالت میں تھے (اور آزاد کے گئے تھے اسلام قبول کرکے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برجگی۔ یہ آنمنور سے بمائی چارہ اور اسمی مبت رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے دور میں قبل کر دیتے گئے۔ ان سے ابن عباس اور ابن عمر اور ابن العاص روایت کرتے ہیں۔ مقیم میم کے زیر قاف کے سکون اور سین کے زیر کے ساتھ ہے۔

(خليب تبريزي، الأكمال في اسماء البطل عرف العين مع مثاة العمايي، اددو ترجر مظيور كمتب رحماني فيهود، ص

-(1720-1774

(۱) دا او رسول سید نا ابوالعاص بن رسیع الاسوی القرشی سیدہ خدیجة ام المومنین کے ساب اور صاحب فروست سے۔ اور شعب ابی طالب میں محصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی باشم کے لئے اپنے گندم اور محمور سے ادست او نث باہر سے بنا کر پابندیوں کے باوجود ان کے خوردو نوش کا سامان قرائم کرتے رہے، جس پر خوش موکر شید روایت کے مطابق بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

"ابوالماض في ماري دامادي كاحق أوا كرديا-"

. (مرزاممد متى سير كاشاني، نائخ التواميخ، ي ا، ص ١١٥)-

(۱) نی ابدالهاص کے بیٹے سب سے بڑے نواسہ دسول سیدنا علی بن ابی العاص الهوی الله شی بالت شباب فتح بکہ کے موقع پر ردیت رسول یعنی ان کے ہم او او نشی پر سور تھے۔ (کتاب نسب ویش کمسعب الزبیری وابن حجرا الاصاب فی تمیمیز الصحاب و الاستعاب بن عبدالبر)۔

(۷۲) انبی ا بوالعاص کی صاحبزادی سب سے بھی نواسی رسول سیدہ الماس نماز میں نیی صلی اللہ علیہ وسلم کے کند حول پر سوار ہوجاتی تسیں-

عن ابى قتادة الاتصارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل اماعة بنت زينب بنت رسول الله ولابى العاص ابى الربيع- فاذا سجد وضعها و اذا قام حملها.

(صحيح البخاري، جلد أول، ص 21، باب أذا حمل جارية صغيرة في الصلاة)

من المرجمة: - ابوقتاده انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں المر بنت زینب بنت رسول اللہ دختر ابوالعاص بن ربیع کو اٹھائے ہوئے جب سجدہ فرمائے توانہیں نیچ اتار دیتے اور جب کھڑے ہوئے تووہ دوباں وسوار ہوجاتیں -سیدہ المہ کے بارے میں خطیب تبریزی کھتے ہیں: -

معید امار بیں ابوالعاص بن ربیع کی بیٹی اور ان کی والدزینب بیں جورسول اللہ صلی اللہ وسلم کی بیٹی شیں۔ بعد حضرت فاطمہ کی وفات کے حضرت علی سفان سے تکاح کر اللہ وسلم کی بیٹی شیں۔ بعد صفرت علی کو انہوں نے اس کی وصیت کی آتیں۔ امار کا تکاح حضرت علی سے زبیر بن العوام نے کیا، کیونکہ ان کے یعنی امار کے والد نے ان کواس کی وصیت کی تعی امار کے والد نے ان کواس کی وصیت کی تعی باب مال بوزمن العمل فی العمل تی الن کا ذکر آیا

(طیب برن علی اساء الرمال مرت الله الدو تو معلوم من مناة المعادی مکتر روانی الرمال الرمال الرمال المحروم مع مناة المعادی مکتر روان المت مراک سے الله مناز دیگر مادات قریش کے حوالے سے الل منتعمر الثارات سے مفاندال درمالت، اہل بیت رسول نیز جمل و صغین و کر بلاوحرہ و یزید و بنوا آی کے بارے میں دشمنال معالیہ واہل بیت منے فرا مگیز پر اپریگندہ سے بہتے ہوئے قرعی و تاریخی حقائق پر مبنی علی و محقیقی صحیح اور شبت نقط نظر کو اختیار و اجا کر کرنے میں برمی مدول سکتی ہے۔ قری الله کر۔

## ابل بيت رسول منى الله عليه وسلم

يايها الناس انى تركت فيكم ها الطاخنتم به لى تصلوا ، كتاب الله و عترتى ، أبل بيتى - العديث -(رواه الترمذي، مشكاة المصابيع، باب مناقب ابل بيت النبي).

اوگوایس تم میں ایسی چیز چھوڑے جارہا ہوں کہ اگر اس کو مضبوطی سے تما ہے رکھو کے سر گزمر اونہ ہو یاؤ گے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری عشرت یعنی میر سے اہل بیت۔

ازواج نبی امهات الموسمنین سیده فدیجة الکبری بنت فوید۱- ام الموسمنین سیده فدیجة الکبری بنت فوید۱- ام الموسمنین سیده حائشه العدیق بنت ای بکرالعبدیق ۱- ام الموسمنین سیده حفیه بنت عمرالفاردق ۱- ام الموسمنین سیده رئیب بنت حزیم۱- ام الموسمنین سیده رئیب بنت حش ۱- ام الموسمنین سیده ایم ملی بنت سیل ۱- ام الموسمنین سیده جویری بنت الحارث ۱- ام الموسمنین سیده ام حبیب بنت الی سفیان جمشیره سید نامعادی ا۱- ام الموسمنین سیده صفیر بنت حی بن اخطب ۱- ام الموسمنین سیده صفیر بنت حی بن اخطب ۱- ام الموسمنین سیده میموند بنت الحارث ۱۱- ام الموسمنین سیده میموند بنت الحارث ۱۱- ام الموسمنین سیده میموند بنت الحارث -

### اوللانئ صلى الشرعلب وسلم

الما - سيدنا عبدالله (طاسر) رضى الله عند الما - سيدنا عبدالله (طبيب) رضى الله عند الما - سيدنا ابراميم رضى الله عند الما - سيده ريسب ووجه سيدنا ابوالعاص بن ربيع الاموى القرشي -الما - سيده رشير ووجه سيدنا عثمان بن عنان الاموى القرشي -الما - سيده ام كلتوم ووجه سيدنا عثمان بن عنان الاموى القرشي -الما - سيده ام كلتوم ووجه سيدنا عثمان بن عنان الاموى القرشي -

#### نواسے اور نواسیاں

۳۰- سیدنا علی بن الی العاص و زیست ۳۶- سیدنا عبدالند بن علی و فاطمه به ۱۳۳- سیدنا حسین بن علی و فاطمه به ۱۳۳- سیدنا حسین بن علی و فاطمه به ۱۳۳- سیدو امر بست ابوالعاص و زینب زوجه سیدنا علی بن الی طالب ۱۳۵- سیده ام کشوم بست علی و فاطمه زوجه سیدنا عبدالند بن جعز طیار به ۱۳۵- سیده درینب بست علی و فاطمه زوجه سیدنا عبدالند بن جعز طیار به ۱۳۵- سیده درینب بست علی و فاطمه زوجه سیدنا عبدالند بن جعز طیار به ۱۳۵- سیده درینب بست علی و فاطمه زوجه سیدنا عبدالند بن جعز طیار به ۱۳۵- سیده درینب بست علی و فاطمه روحه سیدنا عبدالند بن جعز طیار به ۱۳۵-

# خلاصه ونتيجه كلام اكابرامت

# بسلسله دفاع يزيد

یزید بن ساویہ کے دفاع و حمایت میں اکا بر است کے مذکورہ ساجھ دلائل و بیانات کا عوصہ و نتیجہ درج ذیل نقاط پر مشتمل قرار دیا جاسکتا ہے:-

ا۔ پزید فاندان رسالتماب صلی افد طیہ وسلم سے براہ راست تعلق رکھتا تھا۔ اور جس طرح رسول افد صلی افد علیہ وسلم سید تا علی بن ابی العاص، عبدافد بن عثمان، حن و حسین بن علی کے نانا تھے، اسی طرح یزید بن معاویہ کے بعوبیا اور عمر بن سعد بن ابی وقاص کے بعوبی زاد بعائی تھے۔ نیز یزید قریشی فاندان رسالت کی اس عظیم الر تبت اموی شاخ سے تین ماحبرادیال (سیدہ اموی شاخ سے تین ماحبرادیال (سیدہ زیست زوج سیدنا ابوالعاص اموی قرشی وسیدہ رقیہ تم سیدہ ام کافوم زوج سیدنا عثمال بن عنان اموی قرشی) بیابی گئی تعیں۔

۲- یزید کے داوا سیدنا ابوسفیان، دادی سیده منده، تایا یزید، والد معاوید اور یموید به در میده به امراب می سیده ام حبیب (رط) سب کے سب امراب رسول میں سے بیں۔ اور خود یزید صدیث نبوی کے مطابق خیر القروان میں تابعین کی اس نسل سے تعلق رکھتا

ے جووفات نبوی (۱۱ھ) کے چند برس بعد (ولادت یزید ۲۴ھ) بیدا ہوئی۔ جبکہ سیدنا حسین صفار معالبہ کے اس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں جووفات نبوی سے چند نال پہلے بیدا

۳- یزید جمانی لحاظ سے بلند قامت، سرخ وسفید، بلکی خوبصورت دارهی والا اور مساحب حن و جمال تعا- اس میں بدووک جیسی فصاحت و بلاغت، شعر و خطابت، طم و کرم، امور مملکت میں اصابت رائے اور عمدہ آواب معاصرت سمیت بست سی اعلیٰ صنات پاتی جاتی تعییں - نیز ومعاوی مدیث نبوی، قرآن و مدیث اور دیگر ملوم عربیہ و اسلامیہ کا عالم، پابند نماز و سنت نبوی، مسائل فقہ پر کام کرنے والا اور کارخیر میں سرگرم عمل تعا- وہ کئی مرتبہ ج وزیارت حرمین سے بطور امیر الحج بھی مشعرف ہوا۔

یزید، سیده ام محمد بنت عبدالله بن جعز طیار اور سیده ام مسکین بنت عاصم بن عمر فاروق کا شوم اور عمر بن عبدالعزیز کا خانو تما- نیز سیده آمنه، زوج حسین ووانده علی اکبر (عمر بن حسین) سیده میمونه بنت ابی سفیان کی بیشی اور یزید کی بعوبی زاد بهن تعیم-اور عوان و محمد، یزید کے سالے تعے-

اسم المراب المواج المعادى المنائل المراب المعادى المراب المعادى المراب المعادى المراب المعادى المراب المعادى المراب المعادى ا

٥- نیز یزید حدیث نبوی میں مذکور تین خیر القرون میں سے معابہ کرام سے متعابہ کرام سے متعل اعلیٰ طبقہ تا بعین سے تعلق رکھنے کے طلوہ ان بارہ خلفائے اسلام میں بھی شامل ہے جن کے زیاز خلافت میں اسلام کے عزیزہ غالب اور دین کے قائم و دائم رہنے کی بشارت حدیث نبوی نیں دی گئی ہے۔ (داری وسلم و طبرانی و متدرک حامم و خیرہ)۔ ان بارہ خلفاء میں حدیث نبوی نیں دی گئی ہے۔ (داری وسلم و طبرانی و متدرک حامم و خیرہ)۔ ان بارہ خلفاء میں

بالترتیب ام ابوبکرو عمر و عثمان و علی و حمن و معاویه بن ابی سغیان رفتی الله عنم نیز یرید بن معاوید، مروان بن حکم، عبدالسلک بن مروان، ولید و سلیمان بن عبدالسلک اور عمر بن عبدالعریز بن مروان شامل بین-

۲- یزیدگی امات و خوفت اور ولی حمدی همر ما درست و نابت شده ہے۔ جس کی بیعت کم و بیش تمام معابہ کرائم، تابعین عظام اور پورے عالم اسلام نے کی، جواس بات کا واضح اور بین شبوت ہے کہ یزید نہ فاس و فاجر تما اور نہ ہی منصب امامت و خلافت کے لیے هر ما ناابل قرار دیا جا سکتا تما- ان حضرات میں سیدنا عبداللہ بی جعز اللہ عبداللہ بی عبداللہ فلار، عبداللہ بی عبداللہ ان عبداللہ بی عبداللہ انصاری رمنی اللہ عنہم سمیت اس وقت بقید حیات دو سوسے زائد محابہ کرائم نیزرادر حضاری ان ایک بعث اللہ عنور کرنا انسازی رمنی اللہ عنہم سمیت اس وقت بقید حیات دو سوسے زائد محابہ کرائم نیزرادر حضاری ان ایس اللہ عنہ کی وقات کری یا اس معلم میں میات اللہ شخص کی بیعت امات و ظافت کری یا اس سلم میں کی جبرو مصلحت کا شار ہوں ۔ البتہ سیدنا عبداللہ بی ذریر (۱۲۳ - ۲۵ ھر) اور میں مقیم رہ کر ظافت این زبیر کے ملمبردار رہے۔ اللہ ھر) تک یزید کی بیعت نہیں کی اور کم میں مقیم رہ کر ظافت این زبیر کے ملمبردار رہے۔

سیدنا حسین نے جب اہل کوفہ کے اصرار پر اور مسلم بن عقبل کی تعدیق کے بعد ابن زبیر اور یزید کے مقابلے ہیں بہتر ظافت حمیق کے قیام کا موقع دیکھا تو بیعت یزید کئے بغیر اکا ہر قریش و بنی ہاشم و صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود سنر کوفہ احتیار فربایا۔ گر جب شہادت مسلم و غداری شیبال کوفہ کی خبر لمی تو بالا خر بدلے ہوئے طافت میں مدینہ والیمی، مرصول کی جا نب روا تھی یا اپنے بچا زاد یزید کے ہاتہ میں مات وینے (دست ور دست یزید) کی بیش کش سمیت تین فرطیس بیش کیں، گر امیر عکر وین سعد بن ابی وقاص کی بیش کش سمیت تین فرطیس بیش کیں، گر امیر عکر عمر بن سعد بن ابی وقاص کی تمام تر مساعی کے باوجودا بن زیاد نے یزید کو مطابع کے بغیر پیلے ابنی بیعت کی فرط رکھ کر صور تھال بگاڑ دی۔ اور مانی کر بلاو اکا بر بنی ہاشم کے تسلیل میں سیدنا طبی بن حسین (زین العابدین) و دیگر ہی ماندگان کی باو واک بر بنی ہاشم کے براوابل کی بناوت (واقعہ حرہ ۱۲ مد) کے دوران میں اور بعد ازال بھی وفات یزید (۱۲ بر بع

اللول ١١٣ هـ) تكبات يرقرادركمان

یزید شهادت حسین اور واقعه کربا کا ذمه دار نهیل نه اس نے قتل حسین کا مکم دیا نہ وہ اس پر رامی موا۔ بلکہ مستند روایات کے مطابق پزید شہادت حسین کی خبرسن كر آبديده موا اور اعمار رنج وخم كرت موسة ابن زياد پر نعنت بيمي اور كما كه "اگريس وہاں ہوتا توحسین سے درگزری کرتا، حسین پراٹند کی رحمت ہو" نیزیہ بھی کھا کہ اگرا بن زیاد کی (یزید کی طرح) حسین سے رشتہ داری ہوتی تووہ کسی انہیں قتل نہ ہونے دیتا۔ یزید نے سیدناملی بی حسین (زین العابدین)سیده زینب وسکینه ودیگریس ما ندگان قافله حسینی کو کال عزت واحترام کے ساتھ دمشق میں اپنا ممان رکھا اور زوم پزید سمیت تمام خواتین کربلامل سرائے شاہی میں کتی روز تک اپنے اعزہ واکارب شدائے کربلاکا سوگ سناتی رہیں۔ پھر اہل قافلہ نے یزید کی دمشق میں مستقل قیام کی پیش کش کے جواب میں مدینہ منورہ مائے کی خوامش ظاہر کی چنانیہ اعل قافلہ کے الی نقصال کی کئی من كان كانى اور ساند كريو ير بار بار اظهار افسوس كرت بوسة يزيد في يورع عزت و احترام کے ساتھ قافلہ کو مدینہ منورہ روانہ کیا اور وفات پزید تک ان سب معززین نے نہ مرحت بیعت یزید کو برقرار رکها بلکه بعد ازال بمی اولاد حسنین سمیت سوباشم و بنوامیه سی باہم شادی بیاہ اور مزید قرابتداری کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ حتی کہ سیدہ زینب بنت ملی، واقعہ کر بو کے بعد مدینہ پہنچ کروائیں دمشق تصریف لائیں اور وہیں وفات یائی- چنانی آب کا مزار مباک دمشن میں مرجع موتن ہے-

جنانی سیدنا علی رین العابدین سمیت پس ماندگان کر بلااور سیدنا این جعز و این عباس و این عمروا بی السفیه و غیره اکا بر قریش و بنی باشم کا واقعه کر بلا کے بعد وفات یزید تک بیعت یزید کو برقرار رکھنا اور واقعه حره (۱۳۳ هـ) میں مدبنہ پر حامیان این زبیر کے قبعنہ و بناوت کے دوران بیعت یزید توڑدینے کے بجائے اسے برقرار رکھنے پر امرار کرنا اور واقعہ کر بلاوحرہ کے بعد کی باہم فاطمی و اموی و باشی شادیاں یزید کی امات و خلافت کے فرما درست ہونے اور یزید پر فت و فبور کے الزابات نیز واقعہ کر بلاوقتل حسین سے بری الذمر ہونے کے واضح دلائل و شوابد ہیں۔

٨- ووتمام جليل القدر معاب كرام جووفات يزيد (١٣١ ربيج الاول ١٧٣ هـ) ك بعد

تک زندہ رے انبول نے من حیث الجماعت وفات یزید اور آل یزید کی خلافت سے رصا کارانہ دستبرداری (۱۲۳ ھ) کے بعد بھی نہ تو لیمی اپنی سابقہ بیعت بزید کو غلط یا مجبوري ومصلحت كانتيجه فرار ديا، نه بي يزيد كواس كي وفات كے بعد فاس و فاجر، قاتل حسین یا واقعہ کر بلاو حزہ کا ذمہ دار قرار دیا، نہ کسی حوالہ سے بزید کو قابل طعن وظامت قرار دیا اور نہ بی یزید کے مقابلے میں عبداللہ جن زبیر کی اماست و خلافت کی بیعت کی- ال اکا بر معالبہ میں سے بعض مفسرین و محدثین واکا بر معابہ کے نام ورج ذیل بیں:-عبدالله بن عمرو بن العاص (م ٧٥ يومس، تعداد مرويات حديث • • ٤) عبدالله بن عباس (م ۲۸ حد طائف، تعدادمرویات -۱۲۱) عبدالله بن عرز (م ١١٥ ه، كم، مرويات ٢٧٣٠) (سعد بن مالک) ابوسعید خدری (م ۱۱۷ه، مدینه، مرویات ۱۱۷۰) جابر بن عبدالله انصاري (م ٨٨ ها مدينه، مرويات ١٥٣٠) انس بن مالك (م ٩٠هـ يا بعد ازال، مرويات ٢٢٣٦) ان ا کا برمحا " سمیت تمام ا کا برمحاب و تا بعین بشمول سید نا عبدالخد بن جغر طمیار و سید نا ابن الحنفیه وزین العابدین کابیه طرزعمل پزیدگی فسر عی اماست و مکافت کی دلیل اور واقعہ کر بلاوحرہ سے اس کے بری الدامہ مونے کا واضح شبوت ہے۔ يزيد كا اسلام درست ہے۔ اس نے نہ قتل حسين كا عجم ديا اور نہ اس ير

نیزیزیدند توسی یا صحابی تما اور ند می کافر و منافق، بلکه و شابانه طوفت والے مسلمان خلفا، میں سے ایک خلیفہ تما جس کی امات و خلافت قبر ما درست اور ثابت شده ہے۔ نیزوہ تمل صین اور ماند کر بلاے بری الذمر ہے۔ (الام ای نیمی ۱۹۸۵ م)۔ میں دواجریا کا بل کومت ہوتا توام احمد می صنبل (م ۲۲۱۱ م) کے جمعمر سیدنا بایزید بسامی (م ۲۲۱۳ م) جیے جلیل افتدر عالم وصوفی (امل نام طیفور بن مجمعمر سیدنا بایزید بسامی (م ۲۲۱۳ م) جیے جلیل افتدر عالم وصوفی (امل نام طیفور بن

عین) اپنی کنیت واقع کربو (۱۱ حه) کے ایک صدی بعد یزید کے نام پر آبو یزید نه رکھتے۔ نیز حدیث کی معروف کتاب "منن ابن اج" کے مؤلف (محمد بن یزید ابن اج، م ۵۵ و ۵۵) کے والد کا نام یزید کے نام پر نہ ہوتا۔ نیز عثمانی سلطان با یزید یلدرم، صفرت با یزید انصاری اور حالم اسلام کے دیگر بہت سے سنی العقیدہ اہل علم و فعنل کے اسماء اور گنیتیں یزید کے نام پر نہ ہوتیں۔

نیز شیعی روایات کے مطابی بھی جناب مسلم بن عقیل کے والداور سیدنا علی کیوے بھائی "فوریدی مقیل ایل ای اس ۲۰۹) کے بوے بھائی "فورید" عقیل بن الی طالب (عباس تی معنی الآبال ای اس ۲۰۹) کے بعد سیدہ فاطمہ بعد حسن شی کے فرزند کانام بھی "بزیر" (بن معاوید بن عبداللہ بن جعفر طیار") ندر کھاجاتا - اور ندبی نواس حبین "سیدہ زینب (وخر حسن شی بن حسن و فاطمہ بند حبین اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان (۲۵-۲۸هم) کی زوجہ بن یا تیس فاطمہ بند حبین اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان (۲۵-۲۸هم) کی زوجہ بن یا تیس فاطمہ بند میں ایک اس داران کا اس داران ایک اسازمان

المتشارات جاويدان اران ٨٨ ١٥٥ - وعلى عد القياس.

اور اگر مالم اسلام کے مختلف علاقوں بالنسوس برصغیر پاک و بند و جم میں شیعی اثرات و پروپیگندہ اور من حقائق کی بعر بار نہ ہوتی تو برصغیر میں یزید کے نام پر رد عمل دکھانے سے پہلے خسرو پرویز، اور فیروز نام رکھنے کی مذمت کی جاتی کیونکہ کسری فارس خسرو پرویز نے کمتوب نبوی پیار کر پرزے پرزے کر دیا تما- جس پر نبی سے اس کی ملائت کے کوئے کر شرے ہوئے کی بددما فرماتی ۔ اور سید نا عمر فاروق کے زائے خلافت میں فارس (ایران) مسلمانوں کے باضوں فتح ہو گیا۔

اسی طرح ابوللؤلؤ فیروز پارسی بھی خسرو پرویز کی طرح آتش پرست ایرانی موسی طام تعاربی میروی میں اماست نماز فر کے طام تعاربی میں اماست نماز فر کے دوران میں خبر سے وار کر کے شید کر دیا۔ پس فیروز نام رکھنا اور قاتل عز فیروز کی نسبت سے فیروزہ بشمر کو مشبر کی جمینا بھی شیعی اثر اس کا نتیجہ ہے۔ وعلی حذا القیاس۔ وحل حذا القیاس۔ وحل حدا القیاس۔

# جديد غيرمسكم محققين اوريزيد

یزید کے حوالا سے مختصراً بعض خیر مسلم مختین کی آراء بھی قابل توج ہیں۔
جن سے خیر جا نبدارانہ تحقیق و ترزیہ میں بردی مدد ال سکتی ہے ۔

ا- مستشرق دی خوت اپ مقالہ نگار انسا سکلو بھڑیا برطانیکا مشور مستشرق دی خوت اپ مقالہ بعنوں "خوفت" میں طفاتے بنی امیہ کے مالات میں رقم طراز ہیں:۔
مالات میں رقم طراز ہیں:۔

تسمیت آرائی اور افترا پردازی کا جو سنام پرویگندا این امید کی خوفت کی جوی کی کو کفل کرنے کی خوش سے ملویوں اور حباضیوں کی جانب سے منظم طور سے ہوتا رہا اور جب پیمانہ پر جاری رہی ، اس کی مثال شاید ہی کبی اور جگہ سط ان کے واقعیوں اور بیکنٹوں نے ہر شم کی پرائی و معسیت کو جو تصور کی جا سکتی تمی ، بنی امیہ سے ہندوں کیا اس بیا الزام گایا کہ مذہب اسوم ان لوگوں کے با تعول میں مفوظ نہیں ۔ اس لئے یہ کیا ۔ ال پر الزام گایا کہ مذہب اسوم ان کو نیت و نا بود کر دیا جائے ۔ بنی امیہ کی جو ایک متند تاین مراح ہوگا کہ دنیا سے ان کو نیت و نا بود کر دیا جائے ۔ بنی امیہ کی جو ستند تاین مراح ہاتھوں تک بہتی ہے ، سی عباسیوں کے ان ہی خیالات و تا رات کی اس مد تک رنگ آمیزی موجود ہے کہ بچ کو جووف سے بھی تمیز کیا جا تعرب مناد دن خوف سے بھی تعرب کیا جا تعرب مناد دن خوف سے بھی تعرب کیا جا تعرب کی اس مد تک رنگ آمیزی موجود ہے کہ بچ کو جووف سے بھی تعرب کیا جا تعرب کی متاد دن خوف سے بھی تعرب کیا جا تعرب کی متاز دن خوف بین بندانی خوات ک

### ام و العن كتاب باز نطيني سلطنت (Byzantine Empire)

روی شہناہ قسطنطین جہارم کے عمد بلطنت کا آغاز بی تباہی کے ماتھ موا-خلیفہ معاویہ کی افوان اور بیڑہ جہازات نے افریقہ، سلی اور ایسیائے کوچک پر بیک وقت محلے فروع کئے جو بطور پیش خیر کے تھے۔

المحاد میں طلیفہ موصوف نے ایک ایس زبردست بری و بری معم کی تیادی کی جس کے مثل اس وقت تک عربوں کی جانب سے معرک آرائی کی کوئی معم نہیں بھی گئی تھی۔ یہ عظیم الثان بیرہ جمازات او یقد، سلی اور قسطنطینیہ کے عامرے کے لئے مکک شام سے روانہ موسے آیسی زبردست معم مسلما نوں کی جانب سے اب تک نہیں بھیم گئی تھی۔

جنرل عبدالرحمن کی معیت میں خلیفہ کے فرزند اور ولی عبد یزید بھی مشعین تھے۔
اسلامی بیڑہ جمازات نے رومی شاہی بیڑھے کو شکست دے کر درہ دانیال میں لہنا راستہ
ثال لیا، اور شہر سازکس پر قبعنہ کر کے اس کو اپنا فوجی کیمپ بنا لیا اور ہاسفورس کی
ناکہ بندی کر دی۔ چار سال تک محاصرہ جاری رہا۔ محسور فوج نے ڈیروست مقاومت کر
کے اور کچھ نہیں تو روز بد کو کچھ و نول تک ٹا لے رکھا۔" (پر نعبی سعنت، علامیہ)

Byzantine میں اور اور بدکو کچھ و نول تک ٹا اے رکھا۔" (پر نعبی سعنت، اور Empire)

ا- مقاله نكار انسا يكلوبيديا آف اسلام (ليدن)

یزید نہ تو غیر سبیدو اور سے بودہ شہر اوہ تما اور نہ ایدا الا باقی اور سے برواہ حکم ان جیسا ان مور غین سے بیان کیا ہے جو یا توشیعوں کے بغض و هناو سے تاثر پذیریں یا عراق و چارا شام ا کے سیاسی جگروں کے حالات سے، یا پھر اس کی بنت ہی متصر مدت حکم الی کے حادثہ کا اثر لئے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت سے کہ یزید نے اپنے والد حکم الی کی بادی و طریق کار بدستور جاری رکھنے کی کوشش کی، اور ان کے باتی ما ندہ رفتا سے کار کو قائم و برقوار رکھا۔ وہ خود شاع تھا، موسیقی کا ذوق رکھتا تھا۔ اہل بنر اور

أشعراء كالخدر وان تها- اور اوب و آرث كام في اور مربرست تها-

مملکت کے شمالی طاق میں سے نی فوجی جاوئی "جند قسرین" قائم کرکے کے کے شام کے دفاع اور عشری قلع بندی کی جمیل کی، اور انتظامی نظام کو بھل کر دیا۔
الیات کی از مر فو بنظیم کی۔ برائی عیبا بیوں کے جزیہ کوجو خلید عمر کے جدیں ملک عرب سے چھپاز طور پر فاری البلد کئے گئے، ملاکر دیا۔ برطلاف اس کے مامری یہود یوں پر جن کو ابتدائی فتومات اسلامی کے زائے میں بعد خدمات جزیہ سے مستثنی کیا گیا تما، برجن کو ابتدائی فتومات اسلامی کے زائے میں بعد خدمات جزیہ سے مستثنی کیا گیا تما، جزیہ مائد کردیا۔

بزید کورداعت کی ترقی ہے دلیسی تھی۔دمش کے خلستانی خوط میں آبہائی ھے
سٹم کو کھل کرنے کی غض سے بالائی علاقہ میں ایک نمر کھدوائی جواس کے نام سے
انہ بزید ایجوئی ہے، اور معنافات سلیمیہ کی اس سے آبہائی ہوتی ہے۔ خلفائے اسلام
میں تنا بزیدی ایما خلیفہ ہے جس کو معندس انہ و کاریز کا اہر انجیشر) کا اقب ویا گیا
تماد انتادہ ان بھیدی تن اسام بین ا

#### ٧٧- مؤلف كتاب

#### "Continuatica Byzantina Arabica

یرید حد درجہ سواہن و حلیم، سنبیدو و سنی، خود بینی و تھبر سے مبرا، ابنی ریدست رہا یا کا حبوب، گزک واحتفام شاہی سے "بتنز" معمولی شہر یوں کی طرن زندگی بسر کرنے والا اور مهذب تنا-"
مؤرخ ولمازن، مقالہ لکار انسا ئیکوبیدیا اس اسلام اس بیان پر تبعرہ کرتے ہوئے بھتے ہیں ،انگی ہی جی جلیفہ کی دی و شاء اس طور سے نہیں ہوئی۔ یہ الغاف تو دل کی عمرا نیوں سے نکلے ہوئے ہیں ۔
الکی ہی جلیفہ کی دی و شاء اس طور سے نہیں ہوئی۔ یہ الغاف تو دل کی عمرا نیوں سے نکلے ہوئے۔ یہ الغاف تو دل کی عمرا نیوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ " (وبلائل، انسائلوبیدیا آن اسلام اس ۱۱۹۲)

بإبسوتم

بيعت صحابه كرامم بمق خلافت يزيد

# س- بيعت صحابه كرام بحق خلافت يزيد

خلافت یزید (رجب ۲۰هد - ربیع الاول ۱۲۳هه) کے زمانہ میں مکہ و مدین، کوفیہ و بعره اور مصر و شام سمیت پورے مالم اسلام میں معاب کرام کی کثیر تعداد موجود تھی-جن میں سے ڈیڑھ سو سے زائد معابہ کرام رمنی اللہ عنبہ کے اسماء کرامی کتب تاریخ و سیرت میں موجود ہیں۔ اور ان میں سے متعدد اکا بر محالیہ واہل بیت کے اتوال بحق یزید بی موجود بیں - ان تمام صحابہ کرام رس الله عنه نے یزید کی المت و خلافت کی بیعت کی اور واقعہ کربلاوحرہ کے بعد بقید حیات اصحاب رسول " نے وفات یزید تک اسے برقرار رکھا۔ جن میں سیدنا عبداللہ بن عباس باشی قرشی، سیدنا عبداللہ بن جعز طیار حاشی ترشی، سیدنا عبدالله بن عمر صدوی ترشی، داما دسید الشعداء حمزه و فرزندام المؤمنین ام سلمه سیدنا سلمہ بن ابی سلمہ مزومی قرشی اور ان کے معانی ربیب رسول مصمر بن ابی سلمہ مخزومی، سیدنا عبدالله بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالسطلب العاشی القرشی، سیدنا مبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب العاشي القرشي، خواجر زاده أم المؤمنين سيده ميمونه، عبدالله بن شداد بن العاد الليش القرشي، اور سيدنا عبدالله بن نوفل بن مارث بن عبدالطلب الهاشي الترشي دمني الله عنهم مبي شائل بين - نيز غيرصا بي يعني تا بعين ابل بیت بی باتم میں سے سیدنا محمد بن علی ابن المنفید الهاشی القرشی برادر حسنین اور واقعہ كر بلا كے بعد سيدنا على بن الحسين (زين العابدين) مر فهرست بيں- ابن كثير لكھتے

"فاتسقت البیعة لیزید فی سائر البلاد و وفدت الوفود می سائر الاقالیم الی یزید-" (البدایه والنهایه، ج ۸، ص ۸۸)
ترجمه:- پس یزیدکی بیعت تمام طوتول می کرلی گئی اور تمام اقالیم سلطنت سے وفود یزید کے پاس عاضر ہوئے۔

"ان میں سے متعدد وہ حضرات بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوات اور آپ کے بعد جمادوں میں شریف ہوکر باطل قوتوں کا کامیا بی کے ساتہ مقابلہ کرنے کی سعادت حاسل کی تھی۔ وہ کس حالت میں بھی نہ باطل سے دب والے تھے اور نہ کسی کی جبروت کو خاطر مین لاسکتے تھے۔ گران میں سے کسی ایک حجابی نے بھی متفق علیہ خلیفہ کے خلاف خروج میں حضرت حسین کا ساتھ کسی طرح نہیں دیا، مؤلف "اتمام الوفلوفی سیرة الخلفاء" لکھتے ہیں:-

"وقد كأن فى ذلك العصر كثير من الصحابة بالتحجاز و الشام و البصرة و الكوفة و مصر و كلهم لم يخرج على يزيد ولا وحده ولامع الحسين.-"

· (ممود احمد عباس, فذفت معاويه ويزيد، كراچي، جون ٦٣ ١٩م، ص ١١٠)-

ترجمہ: اس زمانے میں مجار و شام و بصرہ و کوف و مصر میں معابہ کی کثیر تعداد موجود تنی گر ان سب نے نہ تواپنے طور پر اور نہ ہی حسین سے مل کریزید کے خلاف خروج کیا۔

خلافت یزید (رجب ۲۰هر) سے پہلے ۲۵ه میں جب بقول ابن کثیر و دیگر مؤرخین یزید کی ولی عمدی کی بیعت لی گئی۔ تواس وقت چیپن لاکه مربع میل پر محیط پورے عالم اسلام نے بیعت ولایت وخلافت یزید کرلی جن میں کم و بیش تمام محاید و تابعین بھی شال تھے۔ ۵۲ھ کے واقعات میں ابن کشیر نکھتے ہیں:۔

و قيها دعا معاوية الناس الى البيعة ليريد ولده ان يكون ولى عهده من بعده - قبايع له الناس في سائر الاقاليم الا عبدالرحمن بن ابى بكر و عبدالله بن عمر والحسين بن على و عبدالله بن الربير و ابن عباس-" (ابر كثير البداية و النهاية، ج ٨، ص ٨٦)-

اور اس سال (۵۹ مر) میں حضرت معاویہ نے لوگوں کو اپنے بعد (خلافت) کے لئے اپنے بیٹے بڑید کی ولی عہدی کی بیعت کی دعوت دی۔ پس تمام اقالیم سلطنت میں لوگوں نے اس کی بیعت کرلی سوائے عبدالرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، حسین بن علی، عبداللہ بن ربیر اور عبداللہ بن عباس کے۔
علی، عبداللہ بن ربیر اور عبداللہ بن عباس کے۔
دعلی علی، عبداللہ بن ربیر اور عبداللہ بن عباس کے برعکس والدت و خلافت بڑید سے اختلاف

کرنے والے مذکورہ پانچ حضرات میں سے سیدنا عبدالرحمن بن ابی بر کاسن وفات اختلافی سے بقول ابن الاثیر:-

و ذكر عبدالرحمى بى ابى بكر لايستقيم على قول من يجعل وفاته سنة ثلاث و خمسين و انما يصح على قول من يجعلها بعد ذلك الوقت-".

(ابي الاثير، الكامل في التاريخ، ج٣٠ ص ٢٥٢)

ترجمہ:۔ اور اس سلسلہ میں عبدالرحمن بن ابی بکر کا ذکر ان لوگوں کے قول کے مطابق درست قرار نہیں پاتا جوان کا سن وفات ۵۵ سرع بتاتے ہیں۔ یہ صرف ان لوگول کے قول کی رو سے درست قرار پائے گا جوان کا سنِ وفات بعد ازال (۵۸ البدایہ) بتلاتے ہیں۔

بہر حال یہ بات متنی ملیہ ہے کہ سیدنا عبدالرحمٰن بن ابی بگر ظافت یزید سے بھی پہلے وظات پا چکے تھے اور کئی روایات کے مطابق سیعت والدت یزید سے بھی پہلے (۵۳ ھر) میں وفات پا چکے تھے۔ ملاوہ ازیں سیدنا عبداللہ بن عبال و عبداللہ بن عبر کی بیعت یزید اور اتوال بھی یزید ٹا بت شدہ صقیقت بیں۔ نیز سیدنا حسین کی جا نب سے کوفہ میں بہتر ظافت صینی کے قیام کی کوشش شیعال کوفہ کی فداری و بیعت یزید وابن زیاد کی وہ سے ناکام ہوجانے کے بعد امیر عکر عمر بن سعد کو مدن والیمی، مرحدول کی طرف روائتی یا اپنے بچا زاد یزید کے ہاتو میں ہاتو دینے کی سہ نقاطی بیش کش، مستند کتب تاریخ اہل سن و تصبح میں مشہور و معروف ہے۔ جے ابن زیاد نے یزید کواطلاع دیئے بغیر اور ابن سعد کے مشورہ کے برطس پہلے اپنی بیعت سے مشبروط کر کے صور تحال بگاڑ دی۔ گر واقعہ کر بلا کے بعد اسی پیشکش کے کہلل میں سیدنا علی زین العابدین نے نہ صرف واقعہ کر بلا کے بعد اسی پیشکش کے کہلل میں سیدنا علی زین العابدین نے نہ صرف اکا برقویش و بنی باشم کے ہمراہ اسے سختی سے برقرار رکھا اور یزید کے حق میں کلہ خیر بیعت کونکہ یزید نے خوالہ سے ان کونکہ یزید نے خوالہ سے ان عقبہ کو ان کے خط بنام یزید کے حوالہ سے ان تھی سے خصوصی حن سلوک کی ہدایت کی تھی۔

البت نواسہ ابی بکر و برادر زادہ نبی کو علی سیدنا عبداللہ بن زبیر نے وفات یزید کے بعد عاز و عراق کا بیعت یزید کے بعد عاز و عراق

سمیت عالم اللام کے بت بڑے جھے پر اپنی خوفت (۱۲۳ - ۲۳ حد) قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

> موقف ابل بيت رسول "، امعات المؤمنين سيده عائشه وام سلمه وميمونه

روایات کے مطابق یزید کی ولی عهدی کی بیعت اگر سن ۱۵ هر میں قرار دی جائے تواس وقت ابل بیت نبوت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وسیدہ ام سلم برحال بقید حیات تعین - اور اگرچہ بعض روایات کی رو سے سیدہ عائشہ کا سن وفات ۵۹ هداور سیدہ ام سلم کا سن 11 هد (واقعہ کر بلا کے چند ماہ بعد) بھی بتایا جاتا ہے گر بہرحال دونوں ابل بیت رسول س، اصات المومنین، ولی عهدی یزید (۵۱ هر) کے بعد کم از کم ۵۸ ه تک رندہ تعین اور سیدنا ابو مریرہ بھی بقید حیات تھے۔

معتبر ومستند مؤرخین کی تصریحات سے ثابت ہے کہ ام المؤمنین ام سلم کی وفات ۵۹ حد کے ام المؤمنین ام سلم کی وفات ۵۹ حد کے ماہ شوال میں ہوئی اور نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ نے پڑھائی جو خود بھی اسی سال کے آخر میں فوت ہوئے تھے۔

(المعارف لا بن تتيب، ص ٢٠، طبري ١١٠ع و تنبير الافرات المعودي ص ٢٠٠٠ والبدايد ١١٣١٨)-

واقدی نے حضرت ابوہر رہ کے استقال کے سلط میں صراحتاً بیان کیا ہ

و هواالذی (اعنی ابو هریرة) صلی علی عائشة فی رمصان و علی أم سلمة فی شوال سنة تسع و خمسین ثم توفی أبو هریرة بعدهما فیها-" (ابی کثیر، البنایة و النهایة، ج۸، ص ۱۱۲)-

ترجمہ: اور ان (یعنی ابوہریرہ) ہی نے سن انسٹد (۵۹ھ) کے ماہ رمعنان میں حضرت عائشہ کی نماز جنازہ جنازہ پڑھائی اور پھر ماہ شوال میں حضرت ام سلمہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر خود ابوہریرہ کا بھی اسی سال میں ان دونوں کے بعد انتقال ہوگیا۔

چنا نج از روئے نعی قرآنی اصات الومنین وابل بیت رسول محرار بانے والی سیدہ عائشہ وام سلمہ جیسی عظیم الرتبت ستیوں نے دیگر بقید حیات محابہ کرام کی طرت

ولی عدی یزید کی قطعاً خالفت نہیں گی۔ اور اگر سیدہ ام سلمنے کے بارے میں خلافت یزید

کے دور ان میں واقعہ کر بلا کے بعد انتقال (۱۱ هر) کی روایت کو تسلیم کر لیاجائے توسیدہ
ام سلمنے کا خلافت یزید کے خلاف خروج کرنے والوں کا ساتھ نہ دینا اور زیر سایہ نبوت
پرورش پانے والے آپ کے قریشی النب صاحبزادوں سلمہ و عمر فرزندان ابی سلمہ کا
بیعت یزید کرنا آپ کی جانب سے خلافت یزید کی تا تیدو حمایت قرار پاتا ہے۔
بیعت یزید کرنا آپ کی جانب سے خلافت یزید کی تا تیدو حمایت قرار پاتا ہے۔
اسی طرح اگر اہل بیت رسول ام الموسمنین سیدہ میمونہ کا سن وفات الاھ تسلیم کر
اسی طرح اگر اہل بیت رسول ام الموسمنین سیدہ میمونہ کا سن وفات الاھ تسلیم کر

اسی طرح الرابل بیت رسول ام اموسین سیده یمور ۱ من وقات ۱۱ ه سیم را این طرح الرابل بیت رسول ام اموسین سیده یمور ۱ من وقات ۱۱ ه میما که ایا جائے۔ (۵۱) ۱۳۳ اور ۲۱ هر بھی مذکور بیل اور ۱ بن ختیب نے ۱۸۳ هدلکھا ہے) جیسا که ابن جریر طبری کا بیان ہے تووہ بھی خوفت بزید میں زندہ تعین:-

"وتوفیت میمونة سنة ٦٦ فی خلافة یرید بن معاویة، وهی آخر من مات من ازواج النبی" (ابن جریرالطبری، تاریخ الامم و العلوک، ج ١٣، ص ٤٤)ترجمه: - سیده میموند کا انتقال سن ٢١ه میم یزید بن معاویه کے عهد خلافت میں

مواارواج نبی میں سے وہی سب سے آخر میں فوت موئیں-

پس اس بیان کی روسے سیدہ زینب، روج سید الشداء مرہ کی ہمشیرہ اور سیف اللہ خالد بن ولید نیز یزید کی امامت و خلافت کی بیعت و حمایت کرنے والے سیدنا عبدالله بن عباس باشی و سیدنا عبدالله بن شداد بن الهاد اللیش کی ان محترم و معظم خالدام المومنین، اہل بیت رسول "سیدہ میمونہ بنت الحارث نے بھی مخالفین خلافت یزید کا ساتہ نہیں ویا۔ ان عظیم الر تبت ما بدہ و رابدہ سیدہ کے غلام یسار کے بھی جارول فردند عظاء و سلمان و مسلم و عبداالملک عالم و فاصل فقها نے دید میں سے تھے۔ جبکہ سیدہ ام سلم کے خلام شیب بن نصاح فن قرآہ بیں اہل مدینہ کے امام تھے۔ اور صفرت موصوفہ کی سلم کنیز خیرہ کے فلام شیب بن نصاح فن قرآہ بیں اہل مدینہ کے امام تھے۔ اور صفرت موصوفہ کی کنیز خیرہ کے فرزند حس بھری فعنونے تا بھیں میں متاز و نمایان سے۔ (العادف فین

ام المؤمنين سيده ما نشه (روايات مديث -٢٢١) كى طرح برزارول اماديث كے راوى بلكه راويان مديث ميں تعداد روايات سك كاظ سے مر فهرست سيدنا ابو بريرة (روايات مديث ١٥٥٠) كا بيعت ولايت يزيدكى خالفت نه كرتے بوئے اسے تسليم كرنا بھى ظافت يزيدكے حق ميں ايك اسم تراور نمايال دليل ہے۔

اسی سلط کلام میں روایت مدیث میں اہم ترین معابہ محدثین کا بیعت ظافت یزید کرنا ہی امات و ظافت یزید کے ضرعاً غلط نہ ہونے کی بین دلیل قرار دی جا سکتی ہے۔ زانہ ظافت یزید (۱۰-۱۳۰هم) کے دوران میں موجود ان معابہ کرام کے اسماء مبارکہ مع تعدادرویات درج ذیل ہیں:۔

أ- سيدنا عبداللد بن عرف (م ٢١٥ حد كذ) تعدادروايات مديث (٢٦٣٠)

٢- سيدناانس بن مالك (م ٩٠ ص يا بعد ازال) تعدادروا يات حديث (٢٢٨٦)

-١- سيدنا عبدالله بن عبال (م ٨٨ حرطا تف) تعدادروايات حديث (١٦٦٠)

٣- سيدنا جابر بن عبدالله انصاري (م ٨٨ هـ، مدن) تعداد روايات حديث (١٥٣٠)

٥- سيدنا ابوسعيد خدري، سعد بن مالك (م ١٨٥ هـ، مدين) تعداد روايات (١١٤٠)

٢- سيدنا عبداللد بن عمرو بن العاص (م ١٥ حدمم) تعدادروا يات (٥٠٥)

فلافت یزید میں بقید حیات ڈیرفد سوے زائد معابہ کرام کے اسماء گرامی کے اندران سے پہلے بطور اشارہ ان میں سے چند ایے اصحاب رسول محافظت تذکرہ درج کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں بالعموم معلومات کم ہیں۔ تاکہ ان سینکڑول نجوم ہدایت کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کیا جا سکے، جو خلافت یزید میں موجود تھے:۔

ا- سيد نا عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب العاشى القرشي (م در خلافت يزيد، دمش)

آپ کے والد ربیعہ بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھا زاد بہائی تھے اور آپ کی والدہ سیدہ ام الحکم بنت الزبیر بن عبدالطلب نبی طابع کی چھا زاد بس تعیں۔ ربیر بن عبدالمطلب کے بارے میں عباسی لکھتے ہیں:۔

اپ دادا عبدالمطلب كى وفات كے بعد آنمنور صلى اللہ عليه وسلم اپ حقيقى چا اور سيده ام الله كے والد زبير بن عبدالمطلب كى كفالت ميں رہے تھے۔ وہ اپنے زانہ كى ممتاز شخصيت تھے۔ ابو طالب كے حقيقى بڑے بھائى تھے اور اپنے والد كے انتقال پر عاشى فائدان كے مردار تھے۔ اسمونور صلى اللہ عليه وسلم سے ان كو برمى محبت تھى۔ عاشى فائدان كو برمى محبت تھى۔ تب كى صف سنى اور چھشين ميں آپ كو با تدول بر جملاتے اور لورى كاتے جاتے كہ يہ آپ كى صف سنى اور چھشين ميں آپ كو با تدول بر جملاتے اور لورى كاتے جاتے كہ يہ

محد مسرے بمائی کی نشانی ہے، خوب بروان چڑھے اور بڑے قرف وعرت والامو-(الاصاب)-

بیں پہیں سال کی عربی آپ اپنانی حقیقی تایا کے پاس دے۔ حرب فہار میں یہیں زبیر بن غید المطلب بنی ہاشم کے سروار کی حیثیت سے موجود تھے اور آنموں صلی الخد علیہ وسلم کہ عرفر ایمن اس وقت تقریباً سترہ اٹھارہ برس کی تھی، اپنے اننی شغیق تایا کے ساتھ تھے اور تیر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے تھے۔ ملعت الفنول کے انتقاد شغیق تایا کے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت عرفریون تقریباً پہیس سال کی تھی (فرح نبج تایا کے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت عرفریون تقریباً پہیس سال کی تھی (فرح نبج البلاغ، جز 18 کا اس کے کچہ دائی بعد زبیر بن عبدالطلب نے وفات پائی اور ان کے بائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجوث ہوئے۔ سروار قبیلہ کی حیثیت سے ابوطالب نے آپ کی حمایت کی۔ وسلم معجوث ہوئے۔ سروار قبیلہ کی حیثیت سے ابوطالب نے آپ کی حمایت کی۔ وسلم معجوث ہوئے۔ سروار قبیلہ کی حیثیت سے ابوطالب نبی عبدا انٹر کر بھی آپ " بہت زبیر بن عبدالطلب یعنی سیدہ ام الکم کے بعائی بھی صوالی تھے۔ ان پر بھی آپ " بہت زبیر بن عبدالطلب یعنی سیدہ ام الکم کے بعائی بھی معابی تھے۔ ان پر بھی آپ " بہت شخصت فریا تے تھے اور ان کو "ابن ای "میری بان کا پیٹا کھتے (الامعاب) کیو کہ سیدہ آپ کی بعد آپ کی اننی جی نبی آپ " بہت شخصت فریا تے تھے اور ان کو آپ کی برورش کی تھی۔

غرمنیکہ عبدالطلب بن ربیعہ نے اپنے ماحول میں شعور کی آئیس کھولیں اور مشکوہ نبوی سے براہ راست اخذ نور کیا۔ سیدنا فاروق اعظم کے حمد خلافت تک مدینہ میں ربیعہ بہر ملک شام میں جا ہے۔ دمشق میں مسکن گزیں ہوئے۔ امیر رزید کے بہرن سے جوانی تک کے سب حالات ان کے اپنی آئیموں دیکھے تھے۔ اور ان کی صلوحیتوں کی بناء بران سے ایسی محبت کرتے تھے کہ وفات سے قبل انہی کو اپناوص کیا:۔

وأوصى الى يريد بن معاوية و قبل وصيته-"

(الاصابد، ص ٢٣٠، ج ٢، و البداية ص ٢١٢، ج ٨، و الاستيمان و جمهرة الانساب أبي مزم)-

امير يزيد كے اول مهر طافت ميں رملت كى۔ مات في اموة يويد سنة

أثنتين و ستين (الاسبة)-

(محمود عباسي، تحقيق مزيد بسلسله خلافت معاريه و يزيد، من ۲۲، طبع كراچي، جوير ۲۹۹۱).

سیدنا عبدالمطب بن ربیعد بن الحارث بن عبدالمطب العاشی الترشی جنول نے این طرز عمل بے بزید کی خصوص تا نید فرائی اور بزید کو اپنا وسی و وارث ترار دیا- ال کے بارے میں ابن حرم کا بیال یول ہے:-

"عبدالعطلب بن ربیعة بن العارث بن عبدالعطلب بن هاشم، صحابی، انتقل الی دمشق وله بها دار – فلما مات أوصی الی یزید بن معاویة و هو امیر المومنین و قبل وصیته – " (ابر مزم، جمهرة الانساب، ص ۱۲) - ترجر: حفرت عبدالعظب بن ربیع بن عارث بن عبدالطلب بن عاشم محابی تع – وه دمش منتق مو گئے تے اور وہال ان کا مکان بی تنا – وفات کے وقت یزید بن معاویہ کو جواس وقت امیر المومنین تے اپنا ومی ووارث بنا گئے اور یزید نے ان کی وصیت کو تیول کرلا۔

۲- داماد سید الشعداء جمره، سید ناسلمه بن ابی سلمه المغزومی دره دره القرشی (فرندام الومنین سیده ام سلنه م بعدوفات بزید)

ان کے والد باجد حضرت عبدالحد بن عبدالابد آنمفرت کے رصاعی بماتی بی سے ور آپ کی پیویسی برو بست عبدالمطب کے فرزند ہونے سے آپ کے پیمپیرے بائی بی ۔ ابتدائے بعثت رسول الحد میں ہی اسلام سے مشرف ہوگئے تھے۔ یعنی اسلام اللہ فالوں میں ان کا نمبر گیار ہواں تا۔ عبشہ کو بجرت کی تھی۔ وہاں سے والی پر جنگ احد میں فرریک ہوئے۔ اس جنگ میں ایساز خم لاکد اس کے صدم سے مجدول پر جنگ احد میں فرریک ہوئے۔ اس کی بیووام سلم سے آنمفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تات کر لیا اوراس فرن سلم بی ابی سلم کواپنی والذہ سعلم کے ساتدر سول اللہ کے آخوش شفت میں بدوئی مرت سلم کواپنی والذہ سعلم کے ساتدر سول اللہ کے آخوش شفت میں بھورش پانے کا فرون طاصل ہوا۔ یہ وہ زبانہ تاکہ جب حسن و حسین کی ولادت بھی نسیں ہوئی تھی۔ سن بلوغ کو بہنچنے پر حضرت سلم کا کان آنمفرت صلی اللہ علیہ وسلم نسیں ہوئی تھی۔ سن بلوغ کو بہنچنے پر حضرت سلم کا کان آنمفرت صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ بھی امیر بزید کی ولی عمدی اور بیعت فوقت کے مؤیدین میں سے اور ان بی

کی خلافت کے ایام میں کچہ عرصہ دمشق میں مقیم رہے۔ بعر مدینه منورہ چلے آنے جہال امیر المومنین عبد الملک کے عهد خلافت میں انتقال موا- (تعیق رید، ص ۳۳)

سا- عمر بن افي سلمي المخزومي القرشي الزسي ( فرندام المؤمنين سيده ام سلمة، م بعدوفات يزيد)

رسول الله صلی الله علی وسلم کے ربیب اور ام المؤمنین ام سلم کے دومرے فرزند، صغر سنی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عاطنت و آخوش شفت میں پرورش پائی۔ حضرت علی کے زنانہ میں بحرین کے عامل ہی رہے۔ جماعت سے جمیشہ وابستار ہے اور فتنوں سے الگ تعلگ۔ امیر المؤمنین عبدالملک کے عمد خلافت میں داعی اجل کولبیک کھا۔ (تمنین مزید، ص ۲۸)۔

سم- عبدالتد بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب العاشمي القرشي (خوابرزاده ام الوَمنين سيده ام حبيبٌ، م بعدوفات يزيد)

عبد رمالت میں جب ولادت ہوئی، ان کی فالہ ام الموسنین ام حبیبہ نومولود کو آنمفرت کی فدمت میں لائیں۔ آپ " نے لعاب مبارک اس بچ کے تالوے گایا اور دما دی۔ آپ " کی خرمت میں لائیں۔ آپ " نے لعاب مبارک اس بچ کے تالوے گایا اور دما دی۔ آپ " کی حیات مقدمہ میں سن تمیز کو پہنچ گئے تھے اور آپ " کے ہم شبیہ ہونے کا امتیاز بھی حاصل تعا- بال ان کی امویہ فاتون حضرت ابوسفیان کی دختر ہند تسیں۔امیر یزید کی وفات کے چند سال بعد فوت ہوئے۔ (تمین مزد، من عا)۔

۵- عبیدالتد بن عیاس بن عبدالمطلب الهاشمی القرشی
(عزاد بن وعلی مور خلفت یزید)

نبی صلی الله علیه وسلم کے چیرے باتی اور معابی بن معابی- آپ کی وفات کے
وقت س تمیز کو پہنچ گئے تھے۔ حضرت علی نے اپنے زیانے میں یمن کا والی مقرد کیا
تنا- جو دوسخا اور دریا دلی کے ان کے بست سے واقعات کتب سیر میں منقول ہیں۔ اسیر
یزید کے عهد خلافت تک حیات رہے۔ و بقی الی دھر یزید بی معاویة (الاسابة)
د انعفیق مزید، ص ۲۵)-

۲- عبدالله بن شداد، بن العاد الليشي القرشي المرسي الماد الليسي القرشي (خوامرزاده ام المؤمنين، سيده ميمونة، م ۸۱هـ)

ان كى والدوسلى بنت عميس ام المؤمنين سيده ميمونة وام الفعنل دوجه حضرت عباس بن عبد المطلب كى بهن تعيى - يه عهد دسالت مين نوعمر تع - صفار معابه مين شمار الماس بن عبد المطلب كى بهن تعين - يه عهد دسالت مين نوعمر عمد - صفار معاب شمار مين من المه كاد ثه مين جان دى - (تعين مزيد، ض ١٠٠)-

2- عبدالله بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب العاشمي القرشي (م بعدوفات يزيد)

رسول الله ملی الله علیہ وسلم کے ابن عم اور ہم شبیہ تھے۔ امیر المؤمنین مروان بن الحکم کے زبانہ میں مدینہ طوب کے قامنی د ہے اور یہی پہلے شخص بیں جو خلافت راشدہ کے بعد وبال اس منصب پر قائز رہے۔ امیر المؤمنین عبدالملک کے عمد خلافت میں فوت مو نے۔ انتین مزید س ۱۳۲۰۔

بعض مربید اسماء واقوال صحابه وابل بیت بمن پزید ۱- برادر زون رسول سی آینی کا تب الوحی وسادس الآنمی والخلفاء من السحابه الراشدین، سیدنا معاویه بن ابی سفیان الاموی القرشی

(م رجب ۲۰ حد، دمشق)

یزید کی ولی عمدی کی بیعت کے حوالہ سے ایک روز خطب ویتے ہوئے سیدنا عاولہ نے دما فرائی کد:-

اس حوالہ سے حامیان پرید کا کہنا ہے کہ کا تب وجی اور صحابی رسول النائیۃ الم ام فلیفۃ السلمین، برادر سیدہ ام حبیب ام المؤمنین کی جمع عام میں اس دعا کے بعد پزید کی فلافت پر چند ایک افراد کو چھوڑ کر تمام صحابہ و تابعین اور پورے عالم اسلام کا متفق ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امامت و خلافت پزید کو تائید ایزدی عاصل تعی ورنہ مبابلہ سے مثاب اس فیصلہ کن دعا کے بعد پزید کی خلافت ہر گز منعقد نہ ہو یا تی۔

اس سول من المجانی المحسین بن علی العاشمی القرشی الفرشی المحسین بن علی العاشمی القرشی (ام - 11 سند، کر بال)

سید ناحسین بن علی کو جب ابل کوف کے اصرار اور مسلم بن عقیل کی تعدیق کی ، روشنی میں دیگر صحاب و ابل بیت کی رائے کے برعکس یزید اور ابن زبیر کے مقابلے میں بہتر خاوفت حسینی کے بقیام کا موتن انظ آیا تو انہوں نے اپنی رائے کے مطابق اس کی کوشش کی۔ گرجب سنر کوف کے آخریں شیوان کوف کی عداری اور قتل مسلم کی خبر سن کروا ہی کا ادادہ فرایا تو آل عقیل نے جناب مسلم کا انتقام لینے پر اصرار کیا۔ ہمر حال اس سب کے باوجود بالافر سیدنا حسین نے امیر عمکر عمر بن سعد بن ابی وقاص کے مائے سہ نقاطی پیشکش فرما دی۔ جس میں اپنے بچا زاد یزید کے باتد میں باتد دینے مائے سہ نقاطی پیشکش فرما دی۔ جس میں اپنے بچا زاد یزید کے باتد میں باتد دینے دوست در دست یزید) کی پیش کش نمایال تر تھی۔ عمر ابن زیاد نے یزید کو مطبع کے بغیر اور ابن سعد کی دائے کے برحکس پسلے اپنی بیعت کی قرط حائد کر کے صور تحال کو بغیر اور ابن سعد کی دائے کے فرزند فحد الباقر کی دوایت کے مطابق یہ قرائط یوں تعین :

"فلما اثاه قال له الحسين: اختر و احدة اما أن تدعوني فأصرف من حيث جنت و أما أن تدعوني فاذهب إلى يزيد و أما أن تدعوني فالحق بالتغور (طبري، ع ١، ص ٢٢٠)

-: , , ; ;

جب وہ (ابن سعر) آئے تو حسین نے ان سے فرمایا: کوئی ایک بات احتیار کر اور یا تعدید کے باس احتیار کر اور یا توجھے چمور دو تاکہ میں جمال سے آیا واپس جلا جاؤں۔ یا جھے یزید کے باس جانے دو یا جھے آزاد چمور دو تاکہ میں صرحدوں کی طرحت کال جاؤں۔

مالى شرت يافته شيد اثنا عشرى مجتمعاً عظم (مؤلف كتاب الثافى و تنزيه الأنبياء وغيره) سيد شريف م تضى علم العدى (م ١٣٣٩هـ) الله سلم مي فراقي بين :ولما رأى أن لا سبيل الى العود ولا إلى دخول الكوفة سلك طريق الشام نحو يزيد بن معاوية لعلمه عليه السلام أنه على شا. به أرأف من ابن زياد و اصحابه - فسار حتى قدم عليه ابن سعد في العسكر العظيم و كان من أمره ماقد ذكر و سطر-

فكيف يقال انه القي بيده الى التهلكة- و قد روى انه عليه السلام قال لعمر بن سعد:

(اختارو) منى اما الرجوع الى المكان الذى أتيت منه، أو أصع يدى فى يد يزيد فهو ابن عمى يرى فى رأيه، و اما أن تسيرونى الى ثغر مى ثغور المسلمين فاكون رجلاً من اهله لى ما لهم و على ما عليهم) و أن عمر كتب الى عبيدالله بن زياد بما سأل فأبى عليه-"

(على نقى النقوى، السبطان في موقفيهما، اظهار ستر لابوره ص ١٠٢، فتتزيمه الانبياء، ص ١٨٢-١٨٩، و تلخيص الشافي لأبي جعفر الطوسي، ج ٢، ص ١٨٢-١٨٨، باختلاف يسيرا

ترجمہ: جب حسین نے دیکھا کہ نہ تو واپسی کی کوئی صورت ہے اور نہ کوفر میں واخل ہونے کی، تو انہوں نے یزید بن معاویہ کی طرف شام کاراستہ اختیار کیا کیونکہ آپ علیہ السلام کو علم تھا کہ وہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کی نسبت آپ کے لئے زیادہ زم و مہر بان موگا۔ پس وہ سنر کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ابن سعد ایک نظر عظیم کے ساتھ آب ہنچا اور اس کا معاملہ یہلے ذکر کیا اور اٹھا جا ہے۔

پس کیو نگر کہا جاسکتا ہے کہ حسین نے خود کواپنے با تعول باکت میں دالا جبکہ راویت کیا گیا ہے کہ آب جات کے اس مدے فرمایا:-

میری کوئی ایک بات ان لونیا توجی مقام ہے جی آیا واپس جلاجاؤل ایا یزید
کے باتہ بی اپنا باتد دے دوں وہ میرا بچا راد ہے میرے بادے بی لیسی دائے کے
مطابق فیصلہ کر لے گا---- یا جھے مسلما نول کے مرحدی طاقول بی ہے کی مرحد کی
طرف نکل جانے دو تاکہ بی ان کے باشندول بی سے ایک بی جاؤل جوال کاحق ہے
میرا بھی ہو اور جوال کی ذمہ داری ہے وہی بی بھی ادا کیول۔
عرف عبید اللہ بی زیاد کو صین کامطالہ لکہ بھیا گرای نے انکار کردیا۔

کربایس سیدنا حسین کے رفین زبیر بن قین کی تریری بعی طبری کی روایت ، کے مطابق یعی پیش کش مذکور ہے۔

"اے اللہ کے بندو فاطمہ زمنوان اللہ طبیا کی اولاد یہ نسبت ای سمیہ (ابن ذیاد)

کے تہاری محبت و نصرت کی زیادہ مستی ہے کیکن اگر تم ان کی مد نسیں کرتے توان

کے قتل کے در پے ہونے سے تو باز آو اور اس آدی (حسین) اور اس کے جا زاد نزید
بن معاویہ کے درمیان سے بٹ جاؤ میری جان کی قیم بزید کو تم سے رامنی کرنے کے

ان معاویہ کے درمیان سے بٹ ہوئے میری جان کی قتل کو المبری ہوائے کہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تم حسین کو قتل کو - (مبری ۱۲۳۲۱
دامیان بزید کے نزدیک بزید کا رجب ۱۲۵ سے محرم ۱۲۵ میک تقریباً جداہ

تک سیدنا حسین کو بیعت پر مجبور نہ کرنا بدات خود اس بات کی دلیل ہے کہ بزید کا

رویہ سیدنا حسین کے بارے میں بطور فاص ری پر بنی تا۔
اس حوالہ سے مولانا مودودی فرائے بیں: -

"حفرت حسين في آخروقت ميں جو كچركها تعاوہ به تعاكر يا تو چھے واپس جانے دويا كى مرجد كى طرف جانے دويا كى مرجد كى طرف جانے دويا تجركو يزيد كے پاس سے جان ليكن ان ميں سے كوئى بات بى نائى كئى اور اصرار كيا كيا كہ آپ كو عبيد اللہ بن زياد (كوفه كے گور ز) بى كے بات بى نائى كئى اور اصرار كيا كيا كہ آپ كو ابن زياد كے حوالہ كرنے كے لئے تيار نہ ياں جانا ہوگا۔ حضرت حسين اپنے آپ كو ابن زياد كے حوالہ كرنے كے لئے تيار نہ تھے كيونكم ملم بن عقبل كے ساتھ جو كچهدوہ كر جاتا تعاوہ انہيں معلوم تعا۔ آخر كار ان سے جنگ كى كئى۔

(ابوالا كل مودوى، مؤفسته مؤكمت، إيريل ١٩٨٠، ص ١٨٠، العلمة ترجلي المترآق ، الاجور) \_

شید مؤرخ جسٹس سید امیر علی مجی مذکورہ شرائط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
"حضرت حسین نے فوج یزیدی کے مردار کے سامنے تین باعزیت شرائط
پیش کیں۔ پہلی یہ کہ انہیں مدینے واپس جانے دیا جائے۔ دوسری یہ کہ ترکوں کے
خلاف لڑنے کے لئے سرور کی جو کی جمیج دیا جائے۔ تیسری یہ کہ انہیں صحیح سالم یزید
کے سامنے پیش کیا جائے۔

(سیداسیر علی، رون اسوم اددو ترجد سپرث آخت اسلام از محد مادی حسین، می ۸ ه می، اسفک بک سنشر دهل) ان همرا تعلی تبصره کرتے ہوئے سید امیر علی ماشیہ میں لکھتے ہیں:

"ماحب رومت العنایہ یہ فرائط بیان کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ خدام حسین میں سے ایک شخص نے جو مقتل کر بلاسے الفاقا بی لکلا اس دعوے کو غلط بتایا کہ امام حسین نے اموی مرداد کے سامنے کی قیم الط صلح بیش کر کے اپنے آپ کو دشمن کے سامنے ذلیل نہیں کیا۔ لیکن میرے زدیک صلح کی تجویز سے حضرت حسین کی میرت عالیہ کی کس طرح کسر شال نہیں ہوتی ادھیا سوم، عاشیہ، س میں اللہ کی کس طرح کسر شال نہیں ہوتی ادھیا سوم، عاشیہ، صدی

ابن تتیب سے منوب "الامت والساست" میں یزید کے پاس جانے کی حسین پیش کش یول مذکور سے :-

"أو تسيرتي الى يزيد فاصبع يدى في يده فيحكم في بما يزيد" الاماهة والسبحة ع٢، ص ١٦.

ترجمہ: یا ہمر مجھے برید کے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کے باتد میں اپنا ہاتد دے دوں ہمر وہ میرے بارے میں جوجا ہے فیصلہ کرے۔

بقول مؤلف "اللامة و السياسة" ابن سعد في كور فركو اس كى اطلاع بميمى تو كور فرا بن زياد في است پسند كيامفهم أن يسبيره الى يزيد" (الامامة والسياسة ١٦/١) يس اس في الهين يزيد كے پاس بمينے كا دراده كيا كرايك شخص شمر بن حوشب جو بنى سليم ميں سے تما (ديگرروايات ميں شمر بن ذي البوشن كا نام سے) كھنے لگا:

والله لنبي سار الى يزيد لا رأى مكروها و ليكوني مي يزيد بالمكان الذي لا تناله انت منه ولا غيرك مي اهل الأرض (الامامه والسيامة ١٦/٢)

ترجمہ: - بخدا اگروہ یزید کے پاس بطلے گئے توان کو کسی ناپسندیدہ بات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور یزید کے نزدیک ان کا وہ مقام و مرتبہ ہو گا جو نہ اس کی جانب سے تھے حاصل ہے اور نہ اہل زمین میں سے کسی اور کو-

مؤلف "اللامته والسياست" تاريخ طبري سے قديم تراس تصنيف مني مزيد لکھتے ہيں كہ جب بس ماندگان كر بلادمشق سي اور يزيد كو شهادت حسين كي خبر للي تووه رونے اللہ :-

فبكى يريد حتى كادت نفسه تفيض و بكى اهل الشام حتى علت أصواتهم- الامامة و السياسة ٨/٢)

ترجمہ: یس یزید (انہیں دیکھ کر) اتنارویا کہ جان خطرے میں پر گئی اور اهل شام مجی اس قدر روئے کہ چینیں نکل گئیں۔

چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے رسالہ "راس الحسین" میں یزید کے ممر حسین کے دانتوں پر چمرهی مار نے کی روایت کو تطباً خلط قرار دیتے ہوئے یہ دلیل بھی دی ہے کہ جن صحابین کی موجودگی دربار یزید میں بتائی گئی ہے وہ شام کے بجائے عراق میں رہتے تھے۔

"فمن نقل انه نكت بالقطيب ثناياه بحصرة انس و ابى برزة قدام يريد فهو كاذب قطعاً كذباً معلوماً بالنقل المتواتر" (ابن بيبه، راب الحبير، ص

ترجمہ: پس جن کی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ یزید نے حسین کے دانتوں

پر چمرمی کی نوک ماری جبکه انس بن مألک اور ابو برزه ابسلی ( صحابه کرام) بهی موجود مصحه و قطعی طور پر ایسا جموثا ہے جس کا جموث نقل متواتر سے معلوم ہے۔
سا- برادر حسنین سیدنا محمد بن علی (ابن الحنفیه)
التا بعی العاشی القرشی (م ۸۱ هدین)

ت محمد بن صنفیہ حضرت حن و حسین کے تیسرے باتی ہیں شہاعت اور جسمانی طاقت میں اپنے والد ماجد کے خاصف تھے۔ حضرات حسین کے لئے بے مد محبت اور خاوص رکھتے تھے۔ جنگ جمل اور جنگ صنین میں جمال تینوں بھائی حضرت علی کے دو نوں دوش بدوش ہوتے تھے۔ وبال حضرت علی خود جس طرح رسول اللہ طاقیۃ ہے دو نوں بھولوں (ریحانتی رسول اللہ طاقیۃ ہے) کی حفاظت پر نظر رکھتے تھے وہال محمد بن حنفیہ کو بھی عدایت زماتے کہ ان کو اپنے سے جدا اور آگو سے اوجمل نہ ہونے دینا۔ حالانکہ وہ عمر میں جسوٹے تھے گر جسمانی طاقت اور قد و قاست میں غیر معمولی جس کے بعض یاد گار میں جسوٹے تھے گر جسمانی طاقت اور قد و قاست میں غیر معمولی جس کے بعض یاد گار

(بولانا متين الرحمي منسلي، واقعه كر بواوراس كا پس منظر ، طبع ملتان ، ص ١٩٣٥)

سیدنا ابن عباس و ابن جعز کی طرح ابن النفید نے ہی نہ صرف دیگر کوئی برادران حسین کو بھی کوج جانے برادران حسین کے ہمراہ علی انفور بیعت برنید فرائی بلکہ سیدنا حسین کو بھی کوج جانے سے منع فرایا اور بعد ارال جب احل تصبع میں مسلم بائے امامت کے اختلافات نے زور پرا تو شیعہ فرقہ کیسانیہ کے بائی اور سیدنا علی و حس و حسین کے بعد چوتھے امام قرار یا نے آپ طبقہ معابہ سے متعل طبقہ تا بعین عظام اہل بیت میں ممتازہ نمایاں تھے۔ بالے آپ طبقہ معابہ سے مبداللہ بن مطبع کی زیر قیادت ابن زبیر کے عامیوں کے ہمراہ ابل مدرنہ کی برقی تعداد نے برنید کی بیعت قور دی تو نہ صرف سیدنا ابن عمر و دیگر اکا بر ابل مدرنہ کی برق می تعداد نے برنید کی بیعت قور دی تو نہ صرف سیدنا ابن عمر و دیگر اکا بر قریش و بنی باشم کی اکثریت کی طرح آپ بیعت برنید پر کا مم رہے بلکہ جب عبداللہ بن مطبع نے برنید کے فت و فردر کے خوالہ سے بیت برنید توڑنے کا مشورہ دیا تو آپ نے مطبع نے برنید کے فت و فور کے خوالہ سے بیت برنید توڑنے کا مشورہ دیا تو آپ نے برنید کے فت و فور کی سختی سے تردید کرتے ہوئے فرایا!

وقد حصرته و أقمت عنده فرأيته مواطبًا على الصلاة، متحريا للخير

یسال عن الفقه ملازما السنة-" (اب کئیر، الداید و النهاید، ج ۸، ص ۲۲۳) قرجمه: میں اس (یزید) کے پاس گیا موں اور مقیم بھی رہا مول پس میں نے تو اسے نماز کا پابند، خیر کے لئے سرگرم عمل، فقر پر گفتگو کرنے والااور سنت کا پابند پایا

سیدناعلی کے یہ فرزند جواپنی والدہ سیدہ النفیہ (خولہ بنت جعز) کی نسبت سے محمد ابن النفیہ (حولہ بنت جعز) کی نسبت سے محمد ابن النفیہ (۲۱ - ۸۱ - ۱۳۲۱ - ۲۰۵۰) مشہور بیں ان کا یہ قول بھی قابل توجہ اور اہم ترہے۔

"الحسي و الحسين أقصل متى و أنا أعلم منهما"" (غير الدين الزركلي، الأعلام، ص ١٥٣، الطبعة الثانية،١١٥٠٠ / ١٣٤٥ مطبعه كوستانسوموس، بيروت)

ترجمہ: حسن و حسین مجد سے (مادری نسبت میں) افعنل بیں اور میں علم میں ان دونوں سے برتر ہول-

سم- سيدنا على بن الحسين (رين العابدين) التابعي العاشى القرشي (م معهد)

یکے از تابعین اصل بیت سیدنا علی بن حسین (زین العابدین) کا نام واقعہ کربلا
کے بعد زندہ بج جانے والوں میں سرفہرست ہے۔ آپ کے والد سیدنا حسین بن علی نے
آخر وقت ابن سعد کے سامنے مدینہ والی، سرحدول کی جانب سنریا اپنے بچا راد بزید
کے باتو میں باتد دینے (اصع یدی فی ید بزید) کی جو پیش کش فرمائی شی اس کے تسلسل
میں واقعہ کر بلا کے بعد نہ صرف آپ نے بیعت بزید فرمائی بلکہ اہل مدینہ کی بناوت
(واقعہ حرہ سن ۱۳ ھ) کے دوران میں باغیوں کا ساتد دینے کے بجائے بزید کو خط لکھ کر
بیعت بزید پر قائم رہے کا یقین دلایا جس پر بزید نے امیر لٹکر مسلم بن عقبہ کو سیدنا
زین العابدین سے بطور خاص حس سلوک کی تنقین کی۔

و انظر على بن الحسين فا كشف عنه واستوص به خيراً فانه لم يدخل مع الناس و انه قد أتانى كتابه - " (ابر الاثير، الكامل في التاريخ، الجز الرابع، من ٢٥، و طبري ١٠/٤)

ترجمه: اور على بن جسين كا خاص طور يرخيال ركحنا انسي كوني تطبيف نه يهنج وينا

اور ان کے ساتہ حس سلوک کرنا کیونکہ واس معاملہ میں لوگوں کے ساتہ ضریک ہیں اس اور ان کا خط میرے پاس آجا ہے۔

بلا دری نے مسلم بن عقب کا یہ فقرہ یوں نقل کیا ہے۔

"أن أمير المؤمنين أمرئي ببره و أكرامه-" (الهلاذري، انساب الأثراف، مطبوعه، يرشلم، القسم الثاني، و المحله الرابع، ص ٢٩)

ترجمہ: امیر الموسنین (یزید) نے مجھے ان (زین العابدین) کے ساتھ نیکی اور عزت واکرام کا حکم دیا ہے۔

طبقات ابن سعد جیسی مستند کتاب میں اس واقعہ حرہ کے حوالہ سے سیدنا زین العابدین کے فرزند سیدنا اب محمد الباتر کی یہ روایت موجود ہے کہ امام زین العابدین سنے یزید کے لئے: "وصل الله امیر المؤمنین" (التدامیر المؤمنین پررحمت فرائے) کے الفاؤ کے :۔

"سأل يحيى بن شبل ابا جعفر عن يوم الحرة - هل خرج فيها احد من أهل بيتك؟ فقال ما خرج فيها أحد من آل أبى طالب ولا خرج فيها احد من بنى عبدالمطلب، لزموا بيوتهم - فلما قدم مسرف (اعنى مسلم بن عقبة) و قتل الناس، و سار إلى العقيق، سأل عن أبى على بن الحسين أحاضر هو؟ فقيل له نعم فقال:مالى لا أراه؟ فبلغ أبى ذلك فجاء و معه أبو هاشم عبدالله و الحسين أبنا محمد بن على (ابن المعنية) فلما رأى أبى رحب به و أوسع له على سريره ثم قال كيف كنت بعدى قال انى احمد الله اليك فقال مسرف: أن أمير المؤمنين أوصائ بك خيراً فقال أبى: و صل الله أمير المؤمنين العالى المدران على العالى المدران المؤمنين أوصائ بك خيراً فقال أبى: و صل

رجمہ: یمی بن شبل نے ابو جعز (محمد الباقر) سے واقعہ حرہ کے متعلق دریافت کیا کہ کیا ان کے فاندان کا کوئی فرد (یزید کے خلاف) لڑنے کے لئے ثلا تما توانوں نے فرایا کہ نہ فاندان ابو طالب میں سے کوئی فرد ثلا تما اور نہ بنو عبدالسلاب (یعنی بنو باشم) کے گرانے سے کوئی فرد لڑنے تھے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں پیٹھے رہے۔ باشم) کے گرانے سے کوئی فرد لڑنے تھے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں پیٹھے رہے۔ جب مہرون (یعنی مسلم بن بھنب) آیا اور قتال کر کے وادی تھنین میں شہرا تواس نے مسرے والد علی بن الحسین کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا وہ (مدینہ میں) موجود بیں ؟ میرے والد علی بن الحسین کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا وہ (مدینہ میں) موجود بیں ؟ والے بیا کیا کہ بال موجود بیں ؟ بیا کیا کہ بال موجود بیں ۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میری ان سے طاقات نہیں ہویا ئی۔

اس کے دریافت کرنے کی خبر جب سیرے والد (علی بن حسین) کو پہنی تو وہ اس کے پاس آئے اور ان کے ساتھ محمد بن علی (ابن الحنفیہ) کے بیٹے ابو عاشم عبداللہ اور حسین بھی تھے۔ مسر ون نے جب سیرے والد کو دیکھا تو خوش آ مدھ کھا اور اپنے برا برچاریا تی برعگہ دی پھر سیرے والد سے پوچا کہ سیرے بعد آپ کیے رہے؟ انہول نے اللہ کی حمد کی اور شکھ یہ ادا کیا۔ مسرون کھنے لگا کہ امیر الموسنین (یزید) نے جھے آپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ تو سیرے والد (زین العابدین) نے فرمایا: وصل الله امیر الموسنین (یوسنین رحمت فرمانے)

حضرت ابو جعز محمد الباقركى اس روايت كے معنمون كوابن قتيب سے منوب "الامامة و السياسة" ميں يوں بيان كيا كيا ہے-

"وسأل مسلم بن عقبه قبل أن يرتحل من المدينة عن على بن الحسين أحاصر هو؟ فقيل له نعم- فأتاه على بن الحسين و معه ابناه، قرحب بهما و سهل و قربهم وقال: أن أمير المؤمنين أوصافى بك فقال على بن الحسين: وصل الله أمير المؤمنين و أحسن جرّائه-" (الامامة والساحة، جلا أول،

ترجمہ: مسلم بن عقب نے مدینہ سے روائٹی سے قبل علی بن الحسین (زین العابدین) کے متعلق دریافت کیا کہ کیا وہ موجود بین اس کو بتایا گیا کہ ہال (مدینہ بی بیل بیل بیل بیل بیل بیل این دو بیٹول کے ہمراواس کے پاس آئے۔ تواس نے انہیں خوش آمدید کھا، استقبال کیا، اپنے قریب بشایا اور کھنے لگا: امیر الموسنین (یزید) نے جمعے آپ کے بارے میں حس سلوک کی تلقین فرائی ہے۔ یہ سن کر علی بن حسین (زین آپ کے بارے میں حس سلوک کی تلقین فرائی ہے۔ یہ سن کر علی بن حسین (زین العابدین) کے دوا فرائی کے دائد امیر الموسنین (یزید) پر رحمت فرائے اور انہیں جزائے ضیر دے۔

اتنا عشری عقیدہ الاست منصوصہ و معصومہ ' مفترض الطاعہ کے بارے علی سیدنا عمر تن علی دین العلدین (براورانام زید و محد الباقر) کا درج ویل میان می حدد المامت و خلافت کے حوالہ سے قابل توجہ ہے:-

" و عبر بن على بن الحسين --

قيل لعدر بن على :- هل فيكم أهل البيت إنسان مفترضة طاعته ؟ فقال :- لا والله ! ما هذا فينا - من قال هذا فهو كذاب - و ذكرت له الوصية فقال:-

والله مات أبي فما أوصى بحرفين - قاتلهم الله! إن كانوا اليتأكلون بنا -

عرن عل (زین العلدین) سے بوچھا کیا :- کیا آپ احل بیت سے کوئی ایساً انسان ہے جس کی اطاعت (اللہ کی طرف سے نبول رسولوں کی طرح) قرض قرار دی گئی ہوج توآپ نے قرالی :-

خوا بم لوگوں میںایا کوئی سی - جس تے بیات کی ہے ، وہ کذاب

نیز آپ سے وصیت (یرائے تقرر الم) کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرملیا: م عدا میرے والم اس حالت میں فوت ہوئے کہ انمول نے وصیت (یرائے تقرر الم) کے سلمنہ میں دو حرف می نہ فرمائے۔ خدا ان لوگوں کو ایراد کرے نے تو ہمیں کھائے جا رہے ہیں۔

"سأل يحيى بن شبل أيا جعفر عن يوم الحرة هل خرج فيها أحد من أهل بيتك؟ فقال ما خرج فيها أحد من آل أبي طالب ولا خرج فيها أحد من بنى عبدالمطلب، لرموا بيوتهم-" (ابن سعد، الطبقات الكبرى)

رجمہ: یکی بن شبل نے ابو جعز سے جنگ حرہ (مدین) کے حوالہ سے پوچا کہ
کیا آپ کے اعل بیعت میں سے (انگریزید سے الانے) کوئی ہامر ثکا تو آپ نے فرایا:
کہ نہ تو آل الی طالب میں سے کوئی ثکاہ بنو حبد السطلب میں سے بلکہ سب اپنے اپنے
گھرول میں میٹھے رہے۔

ابن کثیر کے بیان کے مطابق واتعرو (اداخرہ کی پر بیعت یزید برقرار رکھنے اور اس کی بیان کے مطابق موادر احل میں سیدنا ابن عرف اور احل میت نبوت سر فہرست تھے:۔

"وكان عبدالله بن عمر بن الخطاب و جماعت اهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا يابع احداً بعد بيعته ليزيد-" (البله و النهاية، ع ٨، ص ٢٢٢، مطبرعه بيروت، ١٩٦٦،)

ترجمہ: اور عبداللہ بن عمر بن خلاب نیر احل نبوت من حیث الجماعت ان افراد میں شامل تھے جنبول نے بیعت کو نے تورا اور یزید کی بیعت کر لینے کے بعد ہمر کسی اور کی بیعت نے کی۔
کی بیعت نے کی۔

خلاصه و نتیجه کلام :

اکا بر قریش و رخی طائم و اوالد علی و حسنین سمیت کم و بیش تمام معابه کرام و احل
بیعت عظام رسر الله عنه کا ایامت و خلافت برید (رجب ۱۰ - ربیج اللول ۱۱۳ هه) کی بیعت
کرنا اور اس کے تقریباً چار سالہ دور ایامت و خلافت میں باوجود سواقع لیے کے اس بیعت پر
شدت سے کا تم رہنا ایامت و خلافت بزید کے شرعاً درست و برحی ہونے اور اس کے
واقعہ کر بلا کے ذمہ دار نہ ہونے کی رش دلیل اور برحال قاطع ہے۔ وما یذکر الا اولو ا الالباب

پس المت و ظافت یزید بن معاویہ کے حوالہ سے اہل بیت رسول "، ام المومنین سیدہ عائشہ وام سلمہ و میمونہ رضی اللہ عنہن کے شبت طرز عمل اور ولی عمدی یزید کے وقت بقید حیات دھائی سو سے زائد معابہ واہل بیت نیز خلافت یزید تک موجود ویڑھ سو سے زائد معابہ واہل بیت نیز خلافت یزید تک موجود ویڑھ سو سے زائد معابہ واہل بیت کا المت و خلافت یزید کو تولاً و عملاً تسلیم کرنا اور اس کے خلاف خروج کرنے والوں کا ساتھ نہ وینا حتی کہ سیدنا صین کا سخر وقت میں یزید کے باتھ میں ہاتھ دینے والوں کا ساتھ نہ وینا حتی کہ بیشنش فرمانا اقوال و مواقعت معابہ و اہل بیت بیت بی بیشنش فرمانا اقوال و مواقعت معابہ و اہل بیت بیت بیت بین عنام اور کوروں عامت الناس کا یزید کی المت و خلافت پر متحد و متنق موجانا بھی ظامر و باہر ہے۔ و عیال راج بیال۔

علاہ اڑی واقع کر بلاہ حرہ کے بعد بھی صحابہ واہل بیت کا بیعت یزید کو وفات یزید کو وفات یزید کی دوار رکھنا، یزید کے حق میں اقوال و بیعت صحابہ واہل بیت کے سلمہ کی واضح اور ناقابل تردید کھی ہے۔ جس کے بعد کسی قول یا نام کے نقل کرنے کی مرورت باقی نہیں رہتی۔ گر پھر بھی محققین وقار نین کی اطفاع مزید کے لیے زانہ خلافت فرورت باقی نہیں رہتی۔ گر پھر بھی محققین وقار نین کی اطفاع مزید کے لیے زانہ خلافت یزید میں موجود اور اس کی محالفت نہ کرنے والے بکد بیعت کرنے والے اصحاب رسول کے اسماء گرامی درج کئے جارہے ہیں۔ فی شاہ ذکر۔

اسماء صحابه کرام بیعت کنندگان امامت و خلافت یزید (رجب ۲۰ تاربیج الادل ۲۴ هـ)

زامر المت وخونت يزير (رجب ۲۰- رسيح اللول ۱۲۳ه) ميں موجود و بتيد حيات اكابر قريش و بنى باشم سميت ديره هو سے زائد جليل القدر صحابہ كرام جنول سف المات وظافت يزيد كى بيعت كى اور اس كے خلاف كى خروج ميں حصہ نہيں ليا، ان كے اسماء كرامى بتر تيب حجائى مذكورہ سابقہ اسماء محابہ وابل بيت سميت درج ذيل ہيں۔ رہنا اصحاب مدر

التحاسب بدز

۱- ابواسیدمالک بن ربیعراندری براعدی \_ (م ۱۹ه)
۲- ابوسهد سائب بن طلا انساری خزری \_ (م در ظافت عبدالملک)
۳- ابوعبدالله جابر بن عشیک انساری سلی \_ (م ۱۲۱ه)
۳- ابوفراس ربیعر بن کعب بن مالک اسلی \_ (م ۱۲۱ه)
۵- ابوفراس ربیعر بن کعب بن مالک اسلی \_ (م ۱۳هم)
۲- ابوفراس رساد بن معادی رزاده انساری \_ (م در ظافت عبدالملک)
۲- جابر بن عبدالله بن عروانساری سلی \_ (م بعدوفات بزید، ۲۲هداری اسلی \_ در شداد بن اوس بن ثابت انساری \_ (م ۱۲۰۱۳ه ه)
د- شداد بن اوس بن ثابت انساری \_ رسون ان

19- ابوالمرصدى بن عجلان الباعلیٰ - (م بعدوفات یزید) ملاو الماری ملاد المامی الم المرفلانت یزید) ملاح الماری الم المرفلانت یزید)

۲۱- ابوسعیدانساری (م در خلافت عبداطک) ۲۴- ابوسعيد بن المعلق (م ١١٠٠) ۲۲۰ ابوسعید کیسان المقبری (م در دونت ولید) ۲۳- ابوسنان العبدي (م ۹۱هم) ٢٥- ابومام الأشرى أم در فافت مداللك) ٢٦- ابومنر الولائل (م٠١ه) ٢١- ابوكابل الأحمى (م در الارت جاج بي يوسف) ٢٨- ابوليلي التابغه البدي . (م بعروفات يزيد در خلافت عبدالله بن زبير) ٢٩- ابومالك ادهم بن مزر البابلي (م در خوفت مبدالملك) ٠٣٠- ارطاة بن زو الركي الم ور فلافت عبد الملك) اس- ابوحسان اسماء بن خارج بن حصين التراري الكوفي (م ١٥ هـ، ياما بعد) ١١١- ابوسلام الاسود بن يزيد بن بلال الحاربي الكوتي (م در امارت عجان اسمهم) ساسا- ابوهمرواسود بن يزيد بن قيس النعل (م ماعد) ۱۳۳۰ اسید بن ظهیر بن دافع الانعمادی الحادثی (م در خلافت عبدالملک) ٣٥- اسيريايسير بن عمروالكندي (مدرخونت يزيد المابعد) ۱۳۷- انس بن مالک انصاری خردجی (م در خوفت ولید) ع٣٠- براء بن عارب بن عادث الانصاري (م تتريباً ١٨هـ) ۳۸- بريده بن حسيب اسلى (م در خوفت يزيد) ١٠٠٠ بسر بن ارطاة، أبو عبد الرجمي العام ي الترى - (ع در خلافت عبد الملك) • ١٠- بشر بن عاصم بن سنيان التقلُّ (م تقريباً • ١٠٠) اس- بشير بن عرو (م ٨٥٥) ۱۳۲- بلال بن مارث (م ۱۰ حدد خوفت يزيد) موجه فل بن مارث (م بد ۱۰ عد) موجه الليك ۱۹۳- جایر بن سره بی جناده العامری (م ۱۹۷۳ ٢٥- جا يرين عبدالله قبطي (م ١٢٥)

٣٦- جبير بن نغير بن مالك ابوعبد الرحمن المغري . (م ٨٠هـ) ٢٧١- جرحد بن خويلديد في (م ١١٠هـ) ٨٧- جناده بن الى امي الاردى (م ١٢٥) ۹۳۹- جناده بن اميه بن مالك الدوسي (م بعد ۱۲۳ مد ۱۸۸ مد) ٥٠- جندب بن عبداللد بن سغيان البجلي (م ٢٩هـ) ۵۱- (ايوسيد) حارث بن اوس بن معلى انصاري (م ١٩٥٠) ٥٢- (ابومائشه) مارث بن سويد السميتي معدم) ۵۳- مارث بن عمرو بن غزیر الرقی (راوی مدیث حرمت متعر، م معه) مهم- (ابوواقد) فارث بن عوف بن اسيدليلي المهم ١٦٢هم) ۵۵- حارث بن نفیع بن معلی انعباری هم نام شهید بدر، م ۱۳ هدا ۵۲- حارث بن بدر بن حصين السميلي (م ١١٠٠) ۵۷- حصین بن الز (م در امارت مجاج) ٥٨- جيسين بن نمير السكوني الكندي (م در خلافت عبد الملك) ٥٩- حمزه بن عمروالاسلي (م ٢١هـ) ٠١٠ حيده بن معاويه القشيري (م در ولايت عراق بشرين مروان) ۲۱- ا بوصرع خویلد بن عمرو کعبی الزاعی (م ۲۸هـ) ١٢- خناب بن كعب العبي (م در ظافت يزيد) ١١٠- (العرميدالله) نافع بن ضيع الحارقي (م ٢٥٠٠) ١٢٧ - رزاره بن جزء بن عمروالكاني (م ١١٥٥) ١٥- رس بن عروالعدري (م اواخر ١١٠ه) ٢٧- رهير بن قيس البلوي (م٢٧هـ) ٧٤- زيد بن ارقم انصاري خزد بي (م ١٨هـ) ۲۸- زید بن فالدالحی (۱۸۲ ۲۱ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ٧٩- (ا يوعبدالرحمن) را بسب بن خباب مدني (م ١٥٥ه) -2- سائب بن يزيد الكندي (م ١٨١/٨٠)

ا - (ابوعمرو) سعد بن ایاس الشیبانی \_ (م مهم) ٧٢- سد بن زيد انصاري - (م در خلافت عبد الملك) سوے - (ابوسعید) سعد بن مالک بن سنان خدری انصاری -ماع- سعيد بن فرال العمدالي \_ (م معه) · 20- سنيزمولي سيده ام سكر - (م - عد) ٧٤- سلمه بن الي سلمه مزوي، فرزند ام المؤمنين سيده ام ملكة عداللک) 22- سمره بن جناده عمرو بن جندب ب (م در خلافت عبدالملك) ٨٧- سنان بن سلمه بن المحبق العدليّ - (م در امارت حجاج) 24 - سندر بن الى الاسود \_\_\_ (م در خلافت عبد الملك) ٨٠- سنين بن واقد الظفري - (م در خلافت يزيد، ١٠/١٧هـ) ٨١- (ابوالمام) سهل بن صنيف انصاري (م - ١٥٠٠) (ان کے ہم نام ایک محالی ۱۳۸ همیں فوت موتے) - ١٠ سل بن سعد بن مالك السامدي - (م ١٩٥١) ٨٠- شيبر بن عثمان بن ابي طلمه الحبيّ \_ (م ٢١هـ) ٨٠- مناك بن قيس النهري \_ (م ١١٠هـ) ٨٥- (ابوعبدالله) طارق بن شهاب البجلي الأحمى - (م ٨٣٥) ٨٦- (ابوالطفيل) عام بن والخدليشي - (م تتريباً ١٠٠هـ) ٨- (ابومبيره) عائد بن عمروالمزقى \_ (م در خلافت يزيد) ٨٨- عبدالله بن الي حدرداللي \_ (م اعم) - معدافد بن يسرالمازقي (م٢٩هـ) -٩- عيدالجد بن تعليه العذري - (م ٨٩هـ) ۹۱- عبدالله بن جعز طیار بن ابی طالب الماشی الترشی \_ (م ۸۵ه) ۹۲- عبدالله بن مارث بن جزه الزبيدي \_ (م ۸۵ه) - و عبدالله بن مارث بن نوفل بن مارث بن عبدالمطلب العاشي،

حسد خوامرزاده ام الموسمنين، سيده ام حبيبة بنت الى سفيال .. ١٩٠٠ عبدالله بن مازم الملي - (م ٢١ه) ٩٥- عبداللد بن حواله الدوقى - (م ١٨٠٠) 97 - عبدالله بن خالد بن اسيد الاموى - (م در خلافت يزيد) عود عبدالله بن زيد بن عاصم الصاري - (م ١٧٠ه) ٩٨- عبدالله بن سائب النزوي القاري \_ (م اعد) 99- عبداللد بن سعد انصاري \_ (م ٢٥٠) ۱۰۰- عبدالله بن سندر الجذائي (م در خلافت عبدالملك) ١٠١- عبدالله بن شداو بن العاد الليسيء (م١٨هـ) (خواسر زاده ام المؤمنين سيده ميمونة وخالد زاد ابن حماسٌ) ٢٠١٠ عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب العاشى الترشي - (م ٨٥٥) ١٠١٠ عبدالله بن عصام (ياعصاة) الأشعري - (م بعد ١٣١٠ ه) ١٠١٠ (ابواوقي) عبدالله بن معمد - (م ١٠٨٥) ١٠٥- عبدالله بن عمرو بن العاص السمى القرشى \_ (م ١٩١٨ه) ١٠١- عبدالله بن عنم الاشعري - (م ٨١٥) ع-١- (ا بوفعناله) عبدالله بن كتب انصاري ١٠ (م ١٩٨١هم) ١٠٨- حيدالله بن مغل الانصاري \_ (م -عد) ١٠٩- عبدالله بن نوفل بن حادث بن عبدالبطلب الماشي (م در خلافت عبدالملك) -١١- عبداللد بن يزيد الاوسيّ - (م ١٨٥) ااا- عبداالرحمن بن ابي سبره البعثي - (م در الرت عجاج يا بعد ازال) ۱۱۲- (ابویمیٰ) عبدالرحمن بن حاطب بن ابی بلتند اللمیٰ ) ۔ (م ۲۸هـ) ۱۱۳- عبدالرحمن بن زيد بن خطاب العدوى القرشي - (م معه) الوعثمان) عبدالرحمن بن سهل السدى سر (م 190-10)

 المطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب العاشي \_ (م ١٦٣هـ) . ١١٦- عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب العاشي - (م در مؤفت يزيد) ١١٥- عبيد الله بن مدى بن الخيار بن مدى بن نوفل الترشي - (م ٨١٠) ١١٨- متر بن عبدالسلي - (م ١٨٥) 119- عثمان بن عبيد التدالتيي برادر طل بن مبيد الله - (م معهد) ١٢٠- العداء بن خالد بن حودة العامري - (م٢٠١ه) ١٢١- فدى ين ماتم الطائل - (م ١٨٥) ١٢٢- العرباص بن ماريه السلق - (م 22هيا ابعد) ١٢٣- عظير بن بسرالمازي - (م٥٥٥) ١٢٢- (ايوايمن) عفال بن وصب الولاقي - (م ٨٢هـ) ١٢٥- عقب بن نافع النهري \_ (م ١٢٥) ١٣٧- علتمه بن خالد الجزاعي، عبدافد بن ابي اوفي - (م ١٨٥) ١٢٥- علمه بن وقاص الليش - (م در خلافت عبدالملك) ۱۲۸- عكراش بن ذور ب الله ما در خلافت عبدالملك) الم ورخلانت ١٢٩- عمر بن ابي سلمه النخوي فرزند ام المؤسنين سيده ام سلمة عدالملك) ١٣٠- (ابوزيد) عمر بن اخطب انصاري - (م ١٢٥) اساا- عمران بن طمان، ابورجاء العطاردي - (م دراوائل خلافت مثام) ۱۳۲- (ابوسعید)عمرو بن حریث النزدی الترشی \_ (م ۱۸۵) ١١١١- عرو بن حزم بن زيد الانساري \_ (م ١٢ه) ١٣١٠ عمرو بن سفيان البكائي \_ (م در ظافت مروان) ١٣٥- ابوالاعور عرو بن سغيان عبدالمس العلى \_ (م 20هـ) ١٣٦- عمرو بن مره بن صبق \_ (م در خوفت عبد الماكم مر خوفت معاوية) ع ١١٠- (ابوعبدالله) عمرو بن ميمون الذدي - (م ٥٥ه) ١٣٨- (ابوعمرو)عوف بن مالك المجلّ - (م ١٥٥)

١٣٠٩- (ابوبكر) قيس بن تورالسادي - (م در ظافت يزيد، يا بعد ازال) • ١٢٠ - الكجلاج العامريّ – (م درخلافت عبدالملك) ١١١١- مالك بن اوس النفريّ - (م ١٩٩٥) ١٣٢- مالك بن حويرث اللين - (م ١٩٣٠) ساسية - مالك بن عبدالله بن مناف المتعنى - (م در طلافت عبدالملك ياما بعد) ١١١٠ - مالك بن مبيره بن خالد الكندي \_ (م در خلافت مروان) ١٣٥- محمود بن ربيع الانصاري الأشبلي - (م ١٩٤) ١٩٧٦ - محمود بن لبيد بن رافع انصاري اشهلي - (م ١٩٩٦) ٢٠١١- مروال بن الحكم الأموى القرشى - (م ١٥٠هـ) ١٣٨- مسلم بن مخلدا نصاري ... (م ١٢٠٠) ١٣٩- مسلم بن عقب الري - (م ١٣٦هـ) -10- مسور بن موزميه بن نوفل القرشي الازمرري -ا ١٥١- معاويه بن حكم السلق -- (م ١٠٠/٥- احدا ١٥٢- (ا بوروع)معبد بن خالد الجمني - (م ٢٢٥) ١١٥٠- معبد بن يربوع مخدوي - (م اوائل ظافت يزيد) ١٥٠- (ابويزيد)معقل بن سنان التبعي - (م ١١٠٠) 100- (ابوعبدالله) معقل بن يسار الركل ب (م در ظافت يزيد) ١٥٦- معن بن يزيد السلق - (م وراوا مل طافت عبد الملك) ١٥٤- (ابوكريمه) مقدام بن معريكرب الكندي - (م عدم) ١٥٨- مولى بن كشيف بن حمل العنائي - (م ود طافت يزيد) 109- نعمان بن بشير الانصاري - (م مهد هديا بعدادال) ١١٠- نوفل بن معاويه الديلي - (م ور علاقت يزيد) ١٢١- واثله بن استع الكنائي الليس - (م ١٨٥٨ ٨٥٥) ١٦٢- الوليد بن عباده بن صاحب ﴿ ﴿ ﴿ وَرَخُوفَت عبد المعكم) ١٦١- الوليدين عقب بن الي معيط الأموى القرشي - (م ور خلافت يزيد)

۱۹۲۰ - (ابوجمینه) وحب بن عبدالله العام ی - (م ۱۹۲۰)
۱۹۵ - (ابوعبدالرحمن) بلال بن حارث الرقی - (م در اواکل محافقت بزید)
۱۱۵ در در اماه محابروری تنسیعت کے لیے وحد ہو طبقات ابی سعد و الاصابة فی تعییر الصحابة لابی حجو العسقلاتی، نیز تمتی مزید بسلد محافت ساور وید مولا محدواحد حیای، مطبور کرای، ۱۹۲۱، م ا

فلاصد و تتنجه كالم مرسي ما معاب كرام واحل من سيت كم و بيش تمام معاب كرام واحل بيت عظام رصي الله عنهم كا لمات وخلافت يزيد (رجب ١٠- ربيح اللول ١٢٠هـ) كى بيعت كرنا أور اس كے تقريباً جار سالہ دور المت وخلافت ميں باوجود مواقع للے كاس كى وفات تك بيعت پر شدت سے كائم رہنا، المت وخلافت يزيد كے ضرعاً درست و كى وفات تك بيعت پر شدت سے كائم رہنا، المت وخلافت يزيد كے ضرعاً درست و برحق موسف اور اس كے واقعہ كر بؤو حره و يحرمتى كعبر كاذم دار نہ مونے كى روش دليل اور يروان قاطع سے۔ وها يذكر الا اولو الالباب-

#### پہلی صدی ہجری کے بارہ قریشی خلفاء اسلام (خلافت موابراشدین وظافت عامہ تابعین)

لا بزال الاسم عزیر آائی اتنی عشر خلیفة کلهم می قریش الحدیث (مشکاة المصابیح، باب مناقب قریش) (اسوم باره ظفاء کم قالب و باعزت رہے گا جوسب کے سب قریش میں سے
مول کے)-

ا- امام اول وخليفه بوفصل سيدناا بوبكر صديق النميمي القرشي، (١١- ١٣١هـ) ٧- ١١م انى سيدنا عمر بن الطاب العدوى الترشى، (١١٠-١١٠٠) سو- الم ثالث سيدنا عثمال بن عفال ذوالنورين الاموى الترشى، (۲۲۰-۲۰۰ه) س- المم رابع سيدنا على بن ابي طالب العاشى الترشى (٣٥- ١٠٠٠) ۵- امام خامس سيدنا حسٌّ بن على العاشى الترشى ٧- الم سادس سيدناموري بن الى سغيان الاسوى الترشى، (17--PE) ع- يزيد بن معاويه الاموى الترشى -. (١٠-١١٠هـ) ٨- معاوية ثانى بن يزيد الاسوى القرشى (زبيع الدل- جمادى الثانى ١٢٠هـ) رمناكاراندوستقرداري مش سيدناحن) ٩- سيدنا عبدالله بن زبير الدى الترشى ( مِمادي الثاني - ذيتعد ١٢٠ هر ١٢٠ - ٢١ عوفت در مجازو عراق) ١٠- سيدنا مروال بن المحم الوسوى الترشى - ( ذوالقدوم ١٠ - رمعتان ١٥٥ هـ) ١١- عبدالملك بن مروال الاموى الترشى - (١٥-١٨٥) ۱۲- وليد بن عبدالملك الاسوى الترشي (٨٦- ١٩هـ، فتح سند ١٩هـ بتيادت محمد ين قاسم،)

توث: - بعض اکا برامت نے سیدنا حمق وساویہ ٹائی کی رصاکاؤنہ وستبرداری نیز سیدنا مروان (طوفت معروشام) اور سیدنا عبداللہ بن زبیر (طوفت مجاز و مراق) کی بیک و قت متوازی طوفت بر عالم اسوم کے متعق و متور نہ ہونے کی بناء پر ان جاروں محترم طفاء کے بنائے درج ذبل جار طفاء بنوامیہ کو مذکورہ بازہ تریش طفاء میں شامل کیا ہے جن پر امت کا اجماع رہا۔ (وطی وری فرر احتو الکر، من سمر، طی بنیائی) - سلیمان بن عبدالملک الاسوی احترش (۱۹۹ - ۱۹۹ه) - عربی عبدالملک الاسوی احترش (۱۹۹ - ۱۹۹ه) - عربی عبدالملک الاسوی احترش (۱۹۹ - ۱۹۹ه) - بنام بن عبدالملک الاسوی احترش (۱۹۹ - ۱۹۵ه) - بنام بن عبدالملک الاسوی احترش (۱۹۵ - ۱۹۵ه)

باب جهارم

اقوال أكا برامت بسلسله يزيد

#### ٧٠- اقوال أكابرامت بسلسله يزيد

بنوامید اور بزید سکے بارے میں سیائ ، معاصرتی ، قبائی ، فرقد وارانہ اور دیگر ختفت و مشنوع ، افزادی و اجتماعی اسباب و اخراض کی بنا ، پرصد یول سے جوسنی تحریری و افزیری پریکنڈہ پوری شدومہ سے جاری و ساری ہے اور جس میں شعوری و خیر شعوری طور پر اخلاق و انساف کے بست سے بنیادی مخاصے نظر انداز کر دینے گئے ہیں ، اس تمام تر بحویمگنڈہ کے باوجود مستند و معروف تاریخی و دینی لشریح میں کثیر تعداد میں ایسے اقوال و روایات موجود ، بی باوجود مستند و معروف تاریخی و دینی لشریح میں کثیر تعداد میں ایسے اقوال و روایات موجود ، بی باوجود مستند و معروف بولی موامیہ بلکہ خود بزید ہی معاویہ کے دینی و سیاسی و عموی مقام و

مرتبه كومتعين كرنے ميں انتبائي مدومعاول بيں-

چنائے صدیوں کے ختلف النوع بزید قالف یکر قد بردیگندہ کی باقصوص برصغیریں خوناک وسموم خصاص محتاز مستنبی وسنفی اور آگا براست کے حوالہ سے اس باب میں بزید سکے بارسے میں شہت اقوال وروایات کی گئیر تعراد کو یکا کرنے کی کوشن کی کئی ہے۔ تاکہ تصویر کا دوسرارخ بمی طماء وستعنبی اور مامتر السلمین کے سائے آسکہ اور وہ اس قسم کا افرال و روایات کی روشی میں بزید سکے بارے میں باقسوس اور یا و امید سکے بارے میں باقیوم اور اور و تقریب کے بارا کی بردیگذرہ سے متاثر موسلے کے بارے میں اور و کور ان برب کی بات و مشائل کی بناء پر اب تھ اس غیر و مشائل اور وابات کا ساف اس غیر سکے ہموجا بردے میں اگا بر است کی شبت آراء و اقوال وروایات کا سافات نہیں کریا نے جس سکے ہموجا

ره الله الموسي ام الموسي سيده ام حبيب اور والدكاتب وي و طال الموسي سيدنا معاويد بیں، ان حضرات کے مقام ومنسب کا تقامنا ہے کہ مذکورہ شبت اقوال وروایات کے مطافرو تجزیہ نیزاس سلسلہ میں مزید کاش اتوال وروایات کے بعد ان کامشور ومعروف منفی اتوال و روایات سے تقابل فرما کر مفقانہ و منعفانہ نقط نظر اختیار فرمائیں۔ اور جس طرت ابل عدل و تعنا، نے حقائق اور مزید فراہم شدہ شوابد و دلائل کی روشی میں اپنے مابقہ فیصلوں پر نظر ثانی مدل وانسات بی کالذی تقامنا مجھتے ہیں، اسی طرح برید کامقدم بھی نوور یافت شدہ حقائق اور مزید فرایم شده ولائل و شوایدگی روشنی میں ادیمر نوجا کزه اور منعفاز سماحت و فیصلہ کا متقامنی ہے۔ اس سلسلہ میں بلور اشارہ سیدناعلی کے سیدہ ام کانوم بنت علیٰ کی شادی سیدنا عمر فاروی سے خلافت فاروتی کے زمانہ میں کرنے کے حوالہ سے یہ تاریخی حقیقت قابل توم ہے کہ معزالدولہ دیلمی اور اس کا خاندان رفعن میں غلور کھتے تھے، ماتم حسین کی بنیاد ابتداء اسی نے ڈالی تھی، لیکن بعد میں جب سیدہ ام ککٹوم کے حضرت فاروق اعظم کے حبالہ عقد میں أن كامال اس كومتحق موكيا تووه حيرت زده مو كركمتاتها "ما سمعت بهذا قط" (م ٢٦٢، ج ١. البداية و النهاية ) يعني ميس في يه بات قعطاً نهيس سني تعي- بمروه شيعيت ك عقائد · سے تائب ہوا "و رجع الی السنة و متابعتها- (ص ۲۲۲. ایمنا)- حفرت علیّٰ اور حضرت فاروق اعظم کی آپس میں مبت واتحاد کا اس کے نزدیک یہ رشتہ بڑا توی تھا۔ جنانجہ یزید کے بارے میں بھی نوور یافت شدہ حقائق ودلائل کا مطالعہ پورے معالمہ پر ازمر نوخورو فکرکامتقامی ہے۔

اس پس منظر میں یہ بھی پیش نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکد المت و طلاقت امت میں باہم اختلاف کرنے والے تونوں حضرات میں سے سیدنا حسین کے نانا، یزید کے بعو بھا اور سیدہ حائش کے بیانے، حبداللہ بی زبیر کے خالو نیز بھا بھی تھے۔ (کیو کم زبیر نبی علیم کے بعو بھی زلو بھائی تھے۔) علاوہ ازیں آپ حمر بی سعد بی ابی وقاص کے بھو بھی زاو بھائی تھے۔
پھو بھی زاو بھائی تھے۔ (کیونکہ سیدنا سعد بی ابی وقاص سیدہ آمن کے بھازاو بھائی تھے)۔
جنگ جمل وصفیں میں جو بقول مجدوالف ٹانی و دیگر اکا براست قصاص طفران کے حوالہ سے بھی کئیں، ان میں سے جنگ جمل میں سیدنا حسین لنگر علی میں، سیدنا عبداللہ ابی زبیر، لنگر مان و نیز و طلق و زبیر میں اور جنگ صفین میں سیدنا حسین لنگر علی میں، سیدنا عبداللہ ابی زبیر، لنگر مانو یہ میں اور جنگ صفین میں سیدنا حسین لنگر علی میں اور یزید لنگر صافو یہ میں اور جنگ صفین میں سیدنا حسین لنگر علی میں اور یزید لنگر صافو یہ میں شام دو تی کہ جنگ جمل میں جب اصحاب عشر و بشرہ میں سے نبی وعلی کے بھو بھی زاد اور

سدہ فعد کے بیتے سدتا ذہر بن عوام نیز سدنا طل بن عبیدافہ شیبان کوق کے باتھاں شید ہونے اور تقاقل الربید فی النار کی نبوی بیشین کوئی پوری ہوئی اور سدنا علی نے بی طلا وربیر کے قاتل الربید فی النار " کی نبوی بیشین گوئی پوری ہوئی اور سدنا علی نے کہ کہ اس طلا وربیر کے قاتلوں پر است بھی تو عبدافہ بن ذبیر بی شدید زخی ہوئے تھے کیو کک "جنگ جمل میں اپنی علا حضرت عائش کی حمایت میں بیش بیش تھے۔ ان کی حفاظت میں اس بمادی اور جاعت کے ماقد الرب کہ مادا بدن زخموں سے چیر ہوگیا، پورے جم میں اس بمادی اور جاعت کے ماقد الرب کہ مادا بدن زخموں سے چیر ہوگیا، پورے جم میں چالیس سے زیادہ زخم آ نے تھے۔ "(میں الدی مدی، علی الوم اصد الل) افران قرآن اور الوم اللی الدی الدی مدی، علی الزیر ا

پریں بزید اور سیدتا حبداللہ بی ربیرو حسین جنول سفوقات سیدنامواویہ کے بعد بالتر تب وشق، کہ اور کو دیں اپنے اپنے مراکز وقت مسکم بنانے کی کوش کی، ماہ حیا وقت مسلم بنا ہے ہو اس کے براہ بیک وقت مسلم بیر بہو جاد کر نے والے اس لیکر است میں دیگر صوابہ و تا بھی کے براہ بیک وقت بنال سے، جس کے بدے میں تمام جابد ہی کے مغزت یافتہ ہونے کی بنالات ایان میوی سے لی۔ ایادی، کاب البنای باب اقبل فی خوالدی ا

چنانی اس تمام خاندانی و مدیمی و سیاسی پس منظر سے واقتیت ور اقوال اکا براست کو مقدر بند کے حوالہ سے بیش قطر رکھنا افتاد اللہ کس منطانہ قیصلہ و تتیجہ تک بینجے میں میدو معاول ؟ بت ہوگا۔

و بالله التوفيق و هو المستعان و انه على كل شئي قدير-

## أقوال أكابر امت بسلسله يزيد

۱- میربان رسول مسیدنا ابوا یوب انصاری

(م ٥٥ م قطنطني)

سیدنا ابو ابوب انساری نبی صلی اطر علیہ وسلم کے نسیالی رشت سے عزیز و قریب شعر جی کے مکان کے سامنے او بھی نے یہ منشائے خداد ندی پیٹر کرمیز بائی رسول سکے خوابال لا تعداد انعمار مدینہ کے مابی ال کے حق میں اول میزبان رسول موسے کا فیصلہ کردیا

ایک مدیث نیری سے:-

اول پہش می امتی یغزوں مدینا قیصر مغفود لھم۔ ابغاری، کتاب الجهاد، باب مائیل فی اتال الروم) ترجمہ: میری است کا بعال کر ج قیم کے شہر پر حمد کرسے گامغزت باقت ہے۔ اس مدیث نبوی کی بناء پر سید نا ابو ایوب افساری نے اسی سال سے زائد عمر میں بعد دیر کے ہمراہ جداد قطنطنے میں حصد لیا اور بیمار مو کروہیں وفات پائی۔ چنانج بزید بی کو اپنی ہرفیری کے بارے میں وصیت قرمائی اور اسی کو آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کی ساوت عاصل موئی۔

"وكان (ابر ايوب الاتصارى) في جيش يريد بن معاوية، و اليه أوصى وهوالذي صلى عليه-" (ابن كثير، البناية والنهاية، جاد ٨، ص ١٥٨).

ترجمہ: اور وہ (ابوایوب إنساری) یزید بن ساویہ کے لئکریس شامل تھے۔ اس کو اپنے بارے میں وصیت فرائی اور اس سنے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

متن اسلام امير شكيب ارسلال في طبقات ابن سعد کے حوالد سے ابنی مشہود تعمليت "ماخر العالم الاسلای" كی تعلیقات میں زیر حوال "عاصرات العرب القسطنطيني " ميں اس واقعہ كو تفعيل سے دتم فرما يا ہے جس ميں قول سيدنا ابوا يوب برائے يزيد مجى موجود ہے۔

"ولما مرض (ابو ايوب) اتاه يزيد بن معاوية يعوده فقال: حاجتك قال: نعم، حاجتى اذا انامت فاركب بن ثم سغ بن فى أرض العدو ما وجدت مساغاً- فاذا لم تجد مساغاً فادفنى ثم ارجع-

فلما مات ركب به ثم ساريه في أرض العدو ما وجد مساعاً، ثم دفته

ثم رجع-

ان ابا ابرب قال ليزيد بن معاوية حيى دخل عليه: - أقرئ الناس منى السلام- و سأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: - من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة-

يحدث يريد الناس بما قال ابر ايوب-

و توفی ابو ابوب عام غزا یزید بی معاویة القسطنطینیة فی خلافة ابیه سنة ۵۲- صلی علیه یزید بی معاویة و قبره بأصل حصی القسطنطینیة بارض الروم الروم یتعاهدوی قبره ویرودونه ویستسقوی به افا قعطوات البیر شکید ارسلار، حاصر العام الاسلام، تعلی بحواله طبقات ابی سعد، ص ۱۳۱۵ ترمر: جب ابو ابوب بیماد پارے تو بزیر بن معاوید ال کی عمادت کو آیا اور کھے 10

کوئی خواہش ہو تو فرمانیے۔ انبول نے فرمایا: بال میری خواہش یہ ہے کہ جب میں مر جاول تو میرے (جد کے ایم استہ پاؤ، مجھے آگے لے میرے (جد کے ایم استہ پاؤ، مجھے آگے لے جانا، اور جب آگے راہ مسدود ہوجائے تو مجھے وہیں دفن کر دینا، ہمرواہی چلے آنا۔

پس جب ان کا انتقال ہو گیا تو یزید ان کا جنازہ لے کر سوار ہوں پھر اس کے ہمراہ دشمن کی مرزمین میں جمال تک ممکن ہوا چلتا گیا، پھر انہیں دفن کیا اور واپس جلا آیا۔

يزيد جب ابوايوب كے پاس آيا توانبول نے اس سے فرمايا تعا:-

لوگول کومیراسلام پہنچا دینا اور میں تم سے وہ مدیث بیان گروں گاجو میں نے رسول اراو علم سلم کی عرب قریب تر سندہ ک

التٰد صلی النّد علیہ وسلم کوارشاد فرماتے سنی ہے کہ:۔ حوشخص اس مالت میں انسینا کی سب اللہ کے اق

جوشخص اس مالت میں انتقال کرے کہ اللہ کے ماقد کی کو شریک نہ شہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہی جو کھی اوابوب نے فرمایا بزید لوگوں کے سامنے بیان کر تاریا۔

ادر ابو ایوب کا انتقال اس سال میں ہوا جس میں یزید بن معاویہ نے اپنے والد کی خلافت کے زمانہ میں سن عاصر میں قطاطینیہ پر حملہ کیا۔ یزید بن معاویہ نے بی ان کی نماز خلافت کے زمانہ میں سن عاصر میں قطاطینیہ کے قلعہ کی فصیل کے پاس ہے۔ رومی لوگ ان کی قبر جنازہ برحما کہ باس ہے۔ رومی لوگ ان کی قبر پر جا کہ باس ہے۔ رومی لوگ ان کی قبر پر جا کہ باس ہے۔ رومی لوگ ان کی قبر پر جا کہ باس ہے۔ رومی لوگ ان کی قبر پر جا کہ باس ہے۔ رومی لوگ ان کی قبر پر جا کہ باس ہے۔ رومی لوگ ان کی قبر کی زیادت کرتے اور قبط کے زمانہ میں ان کی قبر کی زیادت کرتے اور قبط کے زمانہ میں ان کی قبر کی زیادت کرتے اور قبط کے زمانہ میں ان کی قبر کی زیادت کرتے اور قبط کے زمانہ میں ان کی قبر کی زیادت کرتے اور قبط کے زمانہ میں ان کی قبر کی دیادت کرتے ہو تا کہ باس کی دعا مائے جیں۔

قط طینے کے اس عاصرہ کے دوران میں "ناسخ التواریخ" کے شید مواف کے بقول برید سنے تدفین کے موقع پر قیمرروم کو بے حرسی قبر کی دھنی کے جواب میں باواز بلند کھا

"يا أهل القسطنطينية! هذا رجل من أكابر اصحاب محمد نبينا، و قد دفنناه حيث تروي، و والله لئي تعرضتم له لأهدمي كل كنيسة في أرض الاسلام ولا يضرب ناقوس بأرض العرب أبدأ-"

(ناسخ التواريخ، كتاب دوم، ص ١٦، مؤلفه ميرزا محمد تقي سيهركاشائي).

ترجمہ: اے اہل قسطنطینے یہ ہمادے نبی محمد کے معابہ کیار میں سے ایک ہمتی ہیں۔
اور ہم نے انہیں اس جگہ دنن کیا ہے جو تہیں نظر آری ہے۔ بغدا اگر تم لوگول نے ان کی قبر کو نقعیان پہنچایا تو میں سر زمین اسلام میں تمام گرجا تھر مندم کروا دول گا اور سر زمین عرب میں کہا توسی کی آواز نہ سنائی دے یائے گی۔

۲- کا تب الوحی و سادس الأثمته والخلفاء من الصحابه الراشدین ، بردارزوج رسول سید نامعاویه بن البی سفیان الأموی القرشی (م رجب ۲-د، دمشق)

ام الومنین سیده ام حبیب (رالم) کے بعائی، سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی و حس رصی اللہ عشم کے بعد صوابر راشدین میں سے جھٹے دام و ضیفہ است، کا تب الوجی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان الاسوی الترشی نے یزید کی ولی خمدی کی بیعت کے دوران میں ایک روز خطب دیت مورت میں منعب ظافت دے جب کہ وہ اس کا اہل مورت دیک منعب ظافت دے جب کہ وہ اس کا اہل مورت دیک ہو ازال یزید کو اللہ نے یہ منعب عظا فرایا )۔ دعا کے الفاظ یہ بیں:-

"اللهم ان كنت تعلم أنى وليته لأنى فيما أراه أهل لذلك فأتمم له ما وليته، و ان كنت وليته لأنى أحبه فلا تمم له ما وليته-"

(ابي كثير، البداية والنهاية، ج٨، ص ٨٤).

ترجر: یا الله اگر تیرے علم کے مطابق میں نے اس (یزید) کواس لے ولی ظافت بنایا ۔ بہ کہ میری رائے کے مطابق و اس کی ابلیت رکھتا ہے تو اس ولایت عبد کو پایہ تحمیل کک بہنچا۔ اور اگر میں نے اے محض اس لئے ولی فؤفت بنایا ہے کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو اس کے ولی فؤفت بنایا ہے کہ میں اس سے محبت رکھتا موں تو اس کے ولی فؤفت بنانے کے کام کو پایہ تحمیل تک پہنچنے سے روک دے۔

سو- نواسه رسول "سیدنا حسین بن علی العاشی القرشی (م ۱۱ هد، کربلا)

نواسه رسول "سیدنا حسین بی علی نے جب شیان کوف کی غداری و بیعت بزید کے

بعد بزید کے مقابلے میں خلافت حسینی کے قیام کا اسکان معددم پایا تو آپ نے بزید کو ابنا پچا

زاد قرار دیتے ہوئے اس کے ہاتہ میں باتہ دینے (دست در دست بزید) کی پیش کش سمیت

تین قرطیں امیر لکر عمر بی سعد بن ابی وقاص کے سامنے پیش کیں۔ جنسیں بزید کو اطلام

دین بغیر اور نبی صلی افد علیہ وسلم کے مامول زاد امیر لکر عمر بن سعد بن ابی وقاص کے

مشورہ کے بر عکن ابی زیاد نے پہلے اپنی بیعت سے مشروط قرار دسے کر صور تھال کو بگاڑ دیا۔

شید مجتد اعظم سید قریف در تعنی علم العدی ام ۱۳۳۷ در) اپنی معروف تصنیف الشافی "

مير "تنزيه الأنبياه "مين فرماتي بين :-

"روى أنه عليه السلام قال لِعُمر بي سعد:-

اختاروا منى اما الرجوع الى المكان الذى أتيت منه، أو أصع يدى فى يد يزيد بن معاوية فهر ابن عمى يرى فى رأيه، و اما أن تسيرونى الى ثغر من ثغور المسلمين فأكون رجلاً من أهله لى مالهم و على ما عليهم- وأن عمر كتب الى عبيد الله بن زياد أبما سأل فأبى عليه-

(الفاط روايت بحواله مجتهد العصر سيد على نقى النقوى، السبطان في موقفيهما، اظهار سنز لابود، ص ١٠٢٠ و ص ١٠٢٠ و ١٨٧-١٨٨ و المنافى لأبياء، ص ١٤٩-١٨٨ و تلفيص الشافى لأبي جعفر الطوسى (م ١٢٦٠) ١٨٧/٣ منز ملاحظه مو طبرى ١/٠٠٠ وغيره)-

ترجمہ: روایت کیا گیا ہے کہ آپ (حسین) علیہ السوم نے حربی سدے وہایا:-میری کوئی ایک بات احتیاد کر لو۔

یا تومیں جس مگ سے آیامول وہاں واپس جانے وو۔

یائیں یزید بن معاویہ کے باقر میں اپنا ہاقدر کھدول۔وہ میرابھا زاوہ میرف ہادے میں جورائے جا ہے گا اختیار کرے گا۔

یا مجمع سلمانول کے مروری عوقول میں سے کی مرور کی طرف لکل جانے دوتا کہ میں وہال سکے باشدول میں سے ایک بن جاول - جوحق ان کا ہے میرا بھی ہواور جو ذر داری ان کی ہے میرا بھی ہواور جو ذر داری ان کی ہے میری بھی ہو-

روایت کے مطابق عمر نے مہید اللہ بی زیاد کو صین کامطانہ کے بیمیا گراس سے (پیط اپنی بیعت کامطانہ رکھتے ہوئے) آگاد کر دیا۔

المام محد البافئ كى متعظر دوايت مى طبرى بيل مذكود عيه:-

"قلما أتاه قال له الحسين: اختر واحدة.

اما أن تدعوني فأصرف من حيث جثت،

و أما أن تدعوني فأذهب الى يريد،

و أما أن تدعوني فألحق بالثغور-" (طبع ١٣٢٠/١)

ترجد ایس ای معدال کے اس آنے وصیل کے والما کوئی ایک بات قبل کر

یا قبیدان سے آیا ہول میاں میکنوایس جانے دی۔ ایک فارد کے پاک جائے دو، یا مجے مرحدی طاقوں کی طرحت نگل جانے وہ عرص مرحدی طاقوں کی طرحت نگل جانے وہ عمر اس مد سف ساخ کا مگر این زیاد کو مطلع کیا مگر اس سفے پہلے اپنی بیعت کی شرط جائد کر کے معاطر بکاڑ دیا:"لا ولا کرامة حتی بعضع بدہ فی بدی" (طبری ۱۹۰۸).

ترجمد:- ای وقت تک برگز کوئی عزت وا کرام نه بوگاجب تک حسین میرے باتد میں باتد ندوے دیں-

سیدنا حمین نے اس بات کو اپنے مقام و مرتب سے کمتر جانتے ہوئے اور مسلم بی عقیل کے سابقہ انجام کو بیش کٹر رکھتے ہوئے بزید کے باتھ میں باتھ دینے کی پیش کش کو برقرار کھنے کے باوجودا بی زیاد کی بیعت کے بارے میں ابن سعہ سے فرایا:مقال له الحسین: لا والله لا یکون هذا ابدا-" (طبری ۱/۲۲)
ترجمہ: حمین نے ان (ابن سعہ) سے فرایا: بورا یہ تو کبی نہ مویائے گا۔

#### ٧- رفيل حسين زهرين قين (م ٢١ه ، كربلا)

ان جریر طبری و او مخنف و فیره نے میدان کرالا پی سیدنا حین کے ساتھی زیر بن قین کی گفتگو کے ووالفاظ نقل کے بیں جن بی کما گیا ہے کہ:

"اے اللہ کے معرو! فاطمہ رضوان اللہ طبعا کی اولاد بہ نبست الن سمیہ (الن زیاد)
کے ، تمہاری محبت و نصرت کی زیادہ مستحق ہے۔ لیکن اگر تم ان کی حدد نہیں کرتے توان کے قال کے دریے ہونے سے از آجاؤ:۔

"فخلوا بين هذا الرجل و بين ابن عمه يزيد بن معاوية " فلعمرى أن يزيد يرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين". (تاريخ الطرى: جلره، ص ٢٣٣)-

رجمہ: - پی اس شخض (حیون) اور اس کے پہاڑاو بزیدین معاویہ کے در میان سے میں اور اس کے پہاڑاو بزیدین معاویہ کے در میان سے مث جاولورانسی وہال (بزید کے پاس) جانددو - جھے اپنی زعدگی کی متم ابزید کتا حت سے دامنی دے گا۔

طبری کی ندکوره روایت کاخواله و بیتے ہوئے اٹنا عشری عالم و متولف میاس تی رقطراز بیں:-

"جناب ذهير ماى نفيحت راگزاشت و فر مود :-

اے مدگان خدا! اولاد فاطر علما اللام احق و اولی معدد مودت و نفرت از فرزندسمیه - برگاه یادی کند ایشا زا ، پی شارادر بناه خدادری آورم آز آنکه ایشازا بخد - برگاه ید حبین را بالبر عمش بزیدین معاویه - برآنیه جان خودم موگند که بزیدراضی خوام شداد طاعت شادون محمی حبین علیه السلام -

(عباس في المتحل المال، جا، ص ٣٥٥، نفيحت وموط زير بن قين التكر كوف مهازمان المتحارات جاديدان، ايران ١٣٨٨هـ)-

ترجر :-جناب ذجر حذيرماح هيحت فريلا :-

اے مدکان خدا! اولاد قاطمہ علیاالسلام مودت و نعرت کی اتن سمیہ (این زیاد) سے زیادہ حقد ارد مستحق ہے۔ لیکن اگر تم ان کی دو نیس کرتے تو بی جمیس خدا اوا اسلاد یا ہوں کہ ان کو حقل نہ کرو۔ حبین کو ان کے بی ہے کہ یہ برید ن معاویہ کے پاک جائے دو۔ جھے اپن جان کی حتم بزید تم لوگول کی طاحت سے حق حبین علیہ السلام کے بغیر بی دامنی دے گا۔

# ۵- برادر زادهٔ رسول ، سید ناعبد المطلب بن ربیعه بن الحارث بن عبد المطلب العاشی القرشی (م تقریباً ۲۳ هـ، دمشق)

سب کے والدر بید بی مارث نی ملی افد علیہ وسلم کے چاراو بنائی تھے۔ اور آپ کی والدہ سیدہ ام الحکم بنت الزبیر بی عبد المطلب بی آپ کی چا زاد بن تعین- سیدنا عبد المطلب نے چا زاد بن تعین- سیدنا عبد المطلب نے اپنے قول و قبل سے یزید کی المت و طافت کی تصدیق و توثیق فرائی اور قریب ظیند یزید سے خصوص مبت و قبل کی بنا، پر اس کو اپنا وصی و وارث قرار دیا۔ ابی عزم کھتے ہیں ۔ ۔

"عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم، صحابي، انتقل الى ذمشق ولد بها هار- قلما مات أوصى الى يزيد بن مفاوية وهو امير المؤمنيين، و قبل وصيته-" (ابر حرم سيرة الاساب، ص ١٢)-

ترجد: عبدالمطلب بى ربيعه بى حاوث بى حبدالمطلب بى باشم، معانى بيل- آپ دمش منتل مو كے تے اور آپ كا دبال مكان بى تنا- بس جب آپ كا انتقال مون كا تو يزيد بى معاويہ كوجواس وقت امير الومنين تعا، اپناومى ووارث بنا كے اور اس نے آپ كى وميت كو تبول كرايا-

### ٢- عمر ادرسول مسيدنا عبدالله بن عباس العاشي القرشي

(م ۱۸ هـ، طانعت)

سیدنا حبداللہ بی عباس نے کم میں وفات معاویہ کی خبرسی کردمائے مغزت کے بعد یزید کے بادے میں فرمایا:-

"أن أبنه يزيد لمن صالحي أهله فالرموا مجالسكم و أعطوا بيعتكم-" (البلا ذرى، انساب الأشرال، طبع يروشلم، الجزء الرابع و القهم الثاني، ص ؟، و الامامة و السياسة، ص ٢١٣، طبع ١٩٢٤م).

ترجمہ:- ان (معاویہ) کا بیٹا برید ان کے فائدان کے مدالح افراد میں سے ہے۔ پس تم لوگ اپنی اپنی جگہ مجھے رہواور بیعت کر دو۔

ے- سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق العدوی القرشی (م سم عصر کمہ)

( بردارابل بیت رسول سیدہ صفحہ ام المومنین، محافظ مصحت صدیتی)

واقعہ کربلا (موم الاھ) کے بعد سن ۱۲ ھ کے آخر میں جب سیدنا ابن زبیر کے مامیوں نے مدینہ پر غلبہ پالیا اور احل مدینہ کی کثیر تعداد نے بڑید کی بیعت قرد دی تو برادر حسین سیدنا محد بن علی ابن الحنفی، سیدنا علی زین العابدین اور دیگر آگا بر بنوباشم و قریش کی حسین سیدنا عبداللہ بن عرف بیعت بڑید کو برقراد رکھا بھکہ بادری کی دوایت ب

"عن نافع لما خلع اهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه و ولده فقال: انى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:-

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة-

و انا قد بایعنا هذا الرجل علی بیع الله و رسوله و انی لا اعلم غدراً اعظم می أن یبایع رجل علی بیع الله و رسوله ثم ینصب له القتال، و انا لا اعلم احداً منكم خلعه ولا تابع فی هذا الأمر الا كانت الفیصل بینی و بینه-" (محیع البخاری، کتاب الفتر)-

ترجر: حضرت نافع سے روایت ہے کہ جب اہل مدرز نے یزید کی بیعت توردی تو حضرت عبداللہ بن عرر نے اپنی اوالد و خواص کو جمع کر کے زمایا کہ میں نے نبی صلی اطرعلیہ

وسلم كوفرائة سنا م كه:-روز قيامت مربيعت عكن كے لئے ايك جمندا نعب كياجائے گا-

اور سم نے اس شخص ( یزید) سے اخد اور اس کے رسول " کے نام پر بیعت کی ہے۔
اور میں اس سے برخی غداری کوئی نہیں جانتا کہ کس شخص سے افتد اور اس کے رسول " کے نام
پر بیعت کی جائے پھر اس کے مقابلہ میں قتال کے لئے افتد کھڑا ہوا جائے۔ اس میرے علم
میں یہ بات نہ آنے پائے کہ تم میں سے کس نے اس ( یزید) کی بیعت تورسی ہے اور اس
مماللہ ( بناوت ) میں کوئی حصد لیا ہے۔ ورنہ میرے اور ایسا کرنے والے کے درمیان کوئی
تعلق باتی نہ رہے گا۔

۸ - برادر جسنین، محمد بن حنفی، العاشی القرشی (م ۸۱ هـ، مدینه)
برادر حسنین وام شیعه کیسانیه محمد بن علی، ابن النفیه (۲۱-۸۱ هـ) احل بیت علی و بنو
هاشم میں منفردو ممتاز بیں - جن کا قول: الحسین و الحسین افضل منی و انا اعلم
منه ما - (الاعلاء للزد کلی ۱۹۲۱) مووف ہے - یعنی حسن و حسین (مادری نسبت میں) مجمد
نعنا منت مل مدر الدی سبت میں ا

ے افعال اور میں علم میں ان سے بر تر مول-آپ اپنی والدہ سیدہ حنفیہ (خولہ بنت جعنر) کی نسبت سے ابن الحنفیہ کمالےتے ہیں-

"وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواطباً على الصلاة، متحرباً للخير، يسأل عن الفقه ملازماً للسنة-" (ابن كثير، البناية والنهاية، ج ٨، من ١٢٣)ترجر:- سي اس (يزير) كم پاس كيا بول اور اس كم پاس مقيم ربا بول- پس بيل في تو ب نمازكا يا بند، كار خير مين سم كرم، فقه بر گفتگو كرف والا اور يا بند سنت يا يا ب-

## ٩- يرادر حسين الم عربي على

یرادر حسین ام عری علی نے جو ددعر الاطرف کے مامے بھی معروف میں ، سیدنا حسین کے ساتھ سنر کوفہ و کربلاے انگار کرتے ہوئے اسپ بھائی ان الجعنی و فیرہ کے ہمراہ ابتداء بی میں وجت بزید کرلی تھی اور سیدنا حسین کوشیعان کوفہ کے معروب بر خروج سے منع فرمایا تھا:-

" و تخلف عمر عن أخيه الحسين ولم يسارمعه إلى الكوفة و كان قد دعاه إلى الخروج معه فلم يخرج—يقال: إنه لما بلغه قتل أخيه الحسين خرج في معصفات له وجلس بفناء داره وقال:—

أنا الغلام الحازم - ولو أخرج معهم لذهبت في المعركة وقتلت ". (عنبة ، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ، لكهنو، الطبع الأول ، ص ٢٥٧) -

ترجمہ: - عمر اپنی بھائی حیین سے بیچے دہ گے اور ان کے ہمراہ سنر کوفہ نہ افتیار فربلیا - حالا نکہ آپ (حیین ) ئے ان کواپنی ہمراہ خروج کی دعوت دی تھی گر انہوں نے خروج نہیں گیا۔ بیان کیاجا تا ہے کہ جب انہیں اپنی بھائی حیین کے مقول ہونے کی اطلاع کی تو وہ ذرد لباس مین کر نکلے اور اپنے مکان کے صحن میں آکر بیٹھر کئے پھر کئے لئے : - میں حقندو محاط جوان ہوں ۔ اور آگر میں ان اوگوں کے ساتھ نکل پڑتا تو میں بھی معرکہ میں شریک ہو کر مقول ہوگیا ہوتا۔

عُرِين على اوران كى بهن رقيد كى والده ام صبيب منت ربيعة عين:"وعمر و رقية كانا تؤامين ، أمهما أم حبيب بنت ربيعة".
(المفيد 'الإرشاد ، ج ١ ، ص ٥٥٥ ، ذكر أولاد أمير المؤمنين عليه السلام التشارات علمية اسلامية الران ١٣٨٧ هـ).

ترجمه :- عمر اور رقيه جزوان تنه -ان دونول كي والده (زوجه على )ام حبيب

يشك ويبيعه يمل-

فیعی روایات کے مطابق جناب عمر بن علی کو "عمر الاطرف" (یک طرفه شرف والا کی اللہ میں میں مطابق جناب عمر بن علی کی طرف کے عالی المنسب تھے۔ مربی علی زین العابدین کو اولاد علی و فاطمہ ہونے کی مناو پر عمر الاشرف (دوطرفه شرف والا) کمتے تھے۔

عاس لی عرب علی زین العلدین کے حوالے تحریر فرماتے ہیں:-

"مؤلف گوید که عمر بن علی ند کور طقب باشرف است-واور اعمر اشرف محتند بالنه بهر اطرف پیر حضرت امیر بلمؤ منین علید السلام چه آنکه این عمر از آل جست که فرزند حضرت زبر اصلوات الله علیها است و دارای آل شرف و شر افت است ، اشرف از آل یک باشد-

وآن یک را "عمر اطرف" محتد از آنکه فضیلت و جلالت اواز یکسوی بنهائی است که طرف پدری نبست حضرت امیر المؤشین علیه السلام باشد واز طرف ماوری وارای شرافت نیست"-

(عباس لتى، متى الامال، ج٢، ص ٢٥، وكراولاد حضرت الم سجاد عليه السلام سازمان انتشارات جاويدان ، امران ٨٩٠).

ترجمہ: - مؤلف مرض کرتا ہے کہ: - عمر بن علی (زین العلدین) فد کور کو حضرت امیر المؤمنین علی بن ابن طالب علیہ السلام کے فرزند "عمر الاطرف" کے مقابلے بیں "عمر الاشرف" اس لئے کہتے ہیں کہ الاحصرت زہر اصلوات اللہ علیها کی اولاد ہیں ہے ہیں ۔ اور ان کے خاند انی شرف وہمہ گیری کے حاف ، و نے کی وجہ ہے ان دوسرے عمر ہے زیادہ شرف والے ہیں۔

اوران دومرے عمر کو "عمراطرف" (یک طرف عالی نسب) کہتے ہیں اس لئے کہ ان کی پدری نبیت حضرت لئے کہ ان کی پدری نبیت حضرت امیرالمومنین (علی بن افی طالب) علیہ السلام کی طرف ہے ' محرمال کی طرف ہے وہ اس شرافت نبی کے عامل (فاطمی النہ) نبیں۔

۱۰- سید ناعبدالله بن جعفر طیار الهاشمی القرشی (م ۸۵ ه، مدین) در اله اسمی القرشی (م ۸۵ ه، مدین) (شوهر نواسی رسول سیده زینب بنت علی و چها زاد حسنین) شوهر سیده زینب بندنا عبدالله بن جغر جو یزیدگی بیعت کرنے والول میں سر فهرست بین، یزید کے پاس آئے تواس کے لئے "فدای آبی و المی" کے کلمات تعلیم ارشاد فرمائے:-

"دخل عبدالله بن جعفر على يزيد فقال: كم كان أبى يعطيك في كل سنة؟ قال: ألف ألف- قال: فاني قد أضعفتها لك-

فقال ابن جعفر: قداك أبي و أمي! و والله ما قلتها لأحد قبلك.

فقال قد أضعفتها لك- فقيل: أتعطيه أربعة ألاف ألف؟ فقال: نعم. انه يفرق ماله فاعطائي أياه اعطائي أهل المدينة-"

(البلا ذري، أنساب الإشراك، الجزء الرابع و القسم الثاني، طبع يروشلم، ص ٣. بروايت المغالثي)-

عبدالله بن جعز يزيد كے پاس آنے تواس نے بوجا: ميرے والد آپ كو سالانه كيا ديا كرتے تے ؟ انہوں نے فرمايا: - دس لاكم-يزيد كيے كا: بيں نے اس كو دو گنا كيا-

پس ابن جعرف فرایا: میرے ال باب تجر پر قربان مول-اور بغدائی نے یہ جملہ تم سے بہتے کی کے لئے نہیں کہا-

یزید کھنے لگا: میں نے اس کو آپ کے لئے اور بھی دگنا کیا۔ (خازن کی طرف سے) عرض کیا گیا کیا: آپ اسی جالیس لا کو سالانہ دیا کریں گے؟ تواس نے کھا: ہال کیونکہ وہ اپنا مال تقسیم کر ویتے ہیں۔ اور میرے ان کو عطا کرنے کا مطلب تمام احل مدیز کو عطا کرنا مال

(ابن كثير، البقاية والنهاية، ج ٨، ص ٢٣٠)

ترجمہ:- تم اس شخص (یزید) کے بارے میں میری عمدہ رائے پر جھے کیو نکر وامت کر سکتے ہو؟ سکتے ہو؟ سیدنا ابن جعز کی صاحبزادی سیدہ ام محمد روجہ یزید تعیں۔ (ابن حزم، جمرة الانساب، صیدنا ابن جعز کی صاحبزادی سیدہ ام محمد روجہ یزید تعیں۔ ابن جعز نے سیدنا ابن عباس وابن اس ۱۲۲)۔ جو سیدہ زینسٹ بنت علی کی سوتیلی بیٹی تعیں۔ ابن جعز نے سیدنا ابن عباس الحدہ سیدنا حسین عمرو ابن الحنفیہ رضی اللہ عنهم کی طرح ابتداء ہی میں بیعت یزید کر لینے کے علادہ سیدنا حسین کے کمہ سے نکل کرسنر کوفد کی خبر سن کراہے دو بیٹوں کو بھیجا:۔

"فأرسل عبدالله بي جعفر ابنيه عونا و محمداً ليودا الحسيق فأبى أن يرجع و خرج الحسيق بابنى عبدالله بي جعفر معه-" (ابن تنبه، الامامة و السباسة، ع ١٠ من ١ وراجع للتصيل " الارشاد" للشخ المغيد "٣١ " ص ١١ " ايران ١٣٨٤ه) ترجمه: عبدالله بي جغر في ايت دو ييثول عون و محمد كو بعيجا تاكه حضرت حسين كو واپس في آئيل محر حسين في الكاد كر ديا اور عبد نند أن جغر ك دو نول ييثول كو جي خردن عين ما قد في ايا-

١١- سيدنا على بن الحسين، زين العابدين (م ١٩٠٠ هـ، مدينه)

مشور تا بعی اور سیدنا علی و حسن و حسین کے بعد اصل تشیع (زیدیہ و اسماعیلیہ و اثنا عشریہ و نور بختیہ و فیرہ) کے جوتے امام و فرزند حسین، سیدنا علی زین العابدین جو واقعہ کر بلا کے بعد زندہ بج جانے والوں میں سمر فہرست ہیں، انہوں نے سیدنا حسین کی یزید کے باتھ میں باتھ دینے کی پیش کش کی روشنی میں نہ صرف واقعہ کر بلا کے بعد بیعت یزید فرمائی بھہ واقعہ حرہ (اواخر ۱۳ ھر) کے موقع پر جامیان ابن زبیر کے مدبنہ پر خلبہ اور اصل مدبنہ کی کثیر تعداد کی یزید کے خلاف بخلوت بخلوت کے دوران میں بیعت یزید کو برقرار رکھتے ہوئے یزید کو تائید وحمایت کا خط بمی تحریر فرمایا۔ جنانچہ یزید سنے اپنے سالد لنگل مسلم بن عقبہ کو آپ سے حس سلوک کی خصوصی عدایت کی ب

و انظر على بي الحسيي واكفف عنه و استوص به خيراً فانه لم يدخل مع الناس و انه قد أتاني كتابه-"

(ابن الاثير، الكامل في التاريخ، الجزء الرابع، ص ٢٥ و طيري ١/٠٠)

ترجمہ: اور علی بن حسین کا خاص خیال رکھنا، ان کے ساتھ حس سلوک کرنا اور اسیں کوئی تکلیعت نے بسینے دینا کیونکہ وہ اس ساملہ (بناوت) میں لوگوں کے ساتھ قسریک سیں اور ان کا خط سیرے پاس آ جا ہے۔

چنانچ سیدناعلی زین العابدین نے یزید کے لئے امیر لٹکر مسلم بن عقب سکے سامنے

وصل الله إمير المؤمنين-" (الله امير الموسنين پررحمت قربائے) کے کلمات ادشاد

"سأل يحيى بن شبل أبا جعفر عن يوم الحرة، هل خرج فيها أحد من أهل بيتك؟ فقال ما خرج فيها أحد من آل أبى طالب ولا خرج فيها أحد من بنى عبدالمطلب، لزموا بيوتهم – فلما قدم مسرف (اعنى مسلم بن عقبة) و قتل الناس، و سارالى العقيق، سأل عن على بن الحسين أحاضر هو؟ فقيل له نعم – فقال مالى لا أراه؟ فبلغ أبى ذلك فجاء و معه أبو هاشم عبدالله و الحسين أبنا محمد بن على (ابن الحنفية) – فلما رأى أبى رحب به و أوسع له على سريره – ثم قال كيف كنت بعدى – قال انى احمد الله اليك – فقال مسرف: أن أمير المؤمنين أوصانى بك خيراً – فقال أبى: وصل الله أمير المؤمنين أوصانى بك خيراً – فقال أبى: وصل الله أمير المؤمنين أوصانى بك خيراً – فقال

(ابن سعد، الطبقات الكبرى، ذكر على بن الحسين، و الامامة و السياسة، جلد اول، ص ٢٣٠، ملخصاً)

ترجمہ: ایمی بن شبل نے ابو جمز (محمد الباقر) سے واقع حرہ کے متعلق دریافت کیا کہ اس کے خاندان کا کوئی فرد (یزید کے خلاف) الشنے کے لئے قلا تما اور اند عبد المطلب (یعنی بنوحاشم) کے گھرانے سے فائدان ابو طالب میں سے کوئی فرد قلا تما اور نہ عبد المطلب (یعنی بنوحاشم) کے گھرانے سے کوئی فرد الشنے میں حتب آیا اور قتال کر کے وادی حتیق میں شہرا تو اس نے میرے والد علی بی حسین کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا وہ (مدند میں) موجود ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ بال موجود ہیں۔ پیروہ کے لگا دریافت کیا کہ کیا وہ (مدند میں) موجود ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ بال موجود ہیں۔ پیروہ کے لگا کہ میری ان سے طاقات نمیں ہو یائی۔ اس کے دریافت کرنے کی خبر جب میرے والد کو میری ان سے طاقات نمیں ہو یائی۔ اس کے دریافت کرنے کی خبر جب میرے والد کو عبد اللہ اور اپنی تو وہ اس کے پاس آئے اور ان کے ساتہ محمد بی علی (ابی الحنفیہ) کے بیٹ ابو حاشم عبد اللہ اور حسین ہی تھے۔ میرے والد سے بوجا کہ میرے بعد آپ کیے رہے؟ انہوں عبد اللہ اور اپنی بر مگر دی۔ پیر میرے والد سے بوجا کہ میرے بعد آپ کیے رہے؟ انہوں نے فرایا: میں اللہ کی مد اور آپ کا شکریہ اوا کرتا ہوں۔ میرف کے گارگذا میر الوسنین بر میت والد (زین الحاج بین کرائی تھی تی بر میت و مالد (زین الحاج بین می تو میالد کو دیکا اور ایک میں اللہ بین بر میت و مالد (زین میل میں عرف کی نوان کیا ہے، اور پھر مالت الحاج بن عرف کا نام بھاڑ کر "مسرف" اسرف وزیادتی کی نوانی بیان کیا ہے، اور پھر مالت سے والد سے میری مراد ہے: مسلم بن عرب (اعنی مسلم بن

عقر)۔ گراس کے باوجود روایت میں علی زین العابدین کے یزید کے لئے بطور "امیر المؤمنین" دعائے کلمات موجود ہیں۔ و صل الله احیر العومنین (افد امیر المؤمنین پر رحت ذیائے)۔

۱۹ - سید ناسعید بن المسیب (م ۱۹۳ه)

مشور تا بی و متی اور جلیل القدر عالم وصل سیدنا سعید بن سیب (م ۱۹۳ه) یزید کو
صدر اسلام کے عظیم مسلم خلیبول بین مر فرست قرار دیتے ہوئے قرائے بیں:
خطباء الناس فی الاسلام معاویة و ابنه و سعید بی العاص و ابنه و
عبدالله بی الزبیو- (اب کنیر، البنایة والنهایة، ج ۸، ص ۲۱۱، ۱۳۳۵)

ترجمہ: (خلفاء اربعہ کے بعد) اسلام دور میں لوگول کے سب سے برشے خطیب،
حضرت معاویہ، ان کے قرزند (یزید) سعید بی العاص نیز ان کے قرزند اور عبداللہ بن زبیر

سال - سیدنا ابوجعفر محمد الباق العاشمی القرشی (م ۱۱۲ه، مدین) مشور تا بعی وامام احل تشیع سیدنا محمد الباقر بن علی زین العابدین کامندرجه ذیل قول سیدناهلی زین العابدین و محمد الباقر سمیت آل علی و بنو حبد المطلب و بنوحاشم کے بیعت بزید کو واقعہ حمرہ کے موقع پر بر قرار رکھنے کی دلیل ہے:-

"سأل يحيى بن شبل ابا جعفر عن يوم الحرة هل خرج فيها أحد من أهل بيتك؟ فقال : ما خرج فيها أحد من آل أبي طالب و لا خرج فيها أحد من بنى عبدالمطلب، لرموا بيوتهم-"

(طبقات ابن سعد و الامامة و السياسة، جلد لول، ص ٢٣٠)

رجمہ: یکی بن شل نے ابو جنر (الام محمد الباق) سے یوم جمہ (یزید کے خلاف مامیان ابن زیر کی قیادت میں بعل مدینہ کی کثیر تعداد کی بناوت در اواخر ۱۱۳ھا) کے بارے میں بوجا کہ کیاس میں آپ کے اصل بیت میں سے بھی کوئی (انگر یزید سے اونے کے لئے) باہر آیا تو آپ نے وایا: نہ تو آل ابی طالب میں سے کوئی (ارف کے کئے) باہر بگلا اور نہ بنو عبد المطلب میں سے کوئی (ارف کے کئے) باہر بگلا اور نہ بنوعبد المطلب میں سے کوئی تھے۔ سب محمد وال میں میشے رہے۔

سم ا- محدث ابوعبدالرحمن عبدالتد بن شورب (م 101ه)

ابوعبدالرحمن عبدالتد بن شورب الزامانی، ستوفی 101ه جو عام طور سے ابن شورب

مطلت سے، بڑے بائے کے نقد راوی بیں۔ بخاری میں ان سے روایت لی گئی ہے۔ ابن

معین و نسائی و ابن حبان سب بی نے ان کو نقد وصدوق بتایا ہے۔ یہ ابی شورب، یزید کے

بارے میں روایت کرتے ہیں:۔

وقال ابن شورب سمعت ابراهیم بن ابی عبد یقول: سمعت عمر بن عبدالعریز یترجم علی یزید بن معاویة. -"

(ابن حجر العسقلاتي، لسان النيزان، جلد ٦، ص ٢٦٢)

ترجمہ:- اور ابن شورب نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابراہیم بن ابی حبد کو فرائے سنا کہ:- میں نے عمر بن عبدالعزیز کو یزید بن معاویہ (کے نام) پر رحمتہ اللہ علیہ کہتے سنا ہے۔
یہ بعی واضح رہے کہ اموی خلیفہ راشدسید نا عمر بن عبدالعزیز کی والدہ سیدہ فاطمتہ کی ہمشیرہ سیدہ ام مسکین بنت عاصم بن عمر فاروق، یزید بن معاویہ کی زوجہ تعیں- اور اس طرح خلیفتہ المسلمین یزید، امیرالمومنین عمر بن عبدالعزیز کے فالوقے۔

"ام مسكين بنت. عاصم بن عمر، خالة عمر بن عبدالعزيز، زوجة يزيد

بن معاوية - " (ذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج ٣، ص ٢٠٠، بليل الكني للنسوة)-

۱۳ محدث ابو زرعه دمشقی

مشہور محدث، ابو زرعه دمشقی کے حواله سے ابی کثیر یزید کو صحابه سے متصل اعلی طبقه تابعیی و راویاں حدیث میں شمار کرنے کے سلسله میں لکھتے ہیں:-

"وقد ذكره ابو زرعة الدمشقى في الطبقة التي تلى الصحابة و هي العليا و قال: له احاديث-" (ابركتير، البداية و النهاية، ج ٨، ص ٢٢٤)

ترجم: اور (محدث) ابو زرمه دمتنی نے اس (یزید) کا ذکر معابہ سے متعل اعلی طبقہ (تابعین) میں کیا ہے اور فوایا ہے کہ یزید سے احادیث مروی ہیں۔

## ۱۶- محدث رراره بن اوفی

سی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور مدیث ہے کہ:"خیر الناس قرنی ثم الذیبی یلونهم ثم الذیبی یلونهم-"

(بخاري كتاب الشهادة و مسلم، كتاب قصائل الصحابة)

ترجمہ:- "ب سے بہتر میرے زانے کے لوگ بیں پھر جوان سے متعل بیں، پھر جوان کے بعد بیں-"

اس مدیث کے لفظ "قرن" کی تشریع کرتے ہوئے مشہور محدث زرارہ بی اوفی، یزید کو نبوی قرن اول میں شمار کرتے ہیں:-

"القرن عشرون و مائة سنة فبعث رسول الله في قرن و كان آخره موت يزيد بن معاوية-

(طبقات ابن سعد، جلد اول، ص ۲۹۰، و البداية و النهاية، ٨ / ٢٢٩)

ترجمہ: "کون ایک سوبیس برس تک ہوتا ہے۔ رسول اللہ جس قرن میں مبعوث ہوئے، وہ یزید بن معاویہ کی وفات پر ختم ہوتا ہے۔

عا- سيدنا بايزيد بطائ (م ٢٦١/٣٢١ه)

مالی شہرت یافتہ جلیل افتدر عالم و صوفی سیدنا با یزید بسطائی (طیفور بن میسی بن مروشان) واقعہ کربو (۱۱ ھر) کے بعد تیسری صدی بجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان امام اہل تسوف، طیفور بن میسی نے اپنی کئیت یزید کے نام پر ابو یزید (بایزید) رکھی۔ جو اس بات کی ولیل ہے کہ یزید بحیثیت ظیفتہ السلمین ان تمام منفی الزابات سے بری الذمر سے جو قتل حسین، واقعہ کر بؤو حرہ اور فسق و فور کے حوالہ سے اس پر ما کہ کئے جاتے ہیں۔ ورز کسی غلط اور برسے شخص کے نام پر اپنی کئیت رکھنا کوئی عام شخص بسی پسند نہیں کرتا کیا کہ سیدنا بایزید جیسا جلیل افقدر عالم و یاخبر صوفی ایسا کرسے، جن کے بارسے میں طور اقبال فراتے بایزید جیسا جلیل افقدر عالم و یاخبر صوفی ایسا کرسے، جن کے بارسے میں طور اقبال فراتے بایزید جیسا جلیل افقدر عالم و یاخبر صوفی ایسا کرسے، جن کے بارسے میں طور اقبال فراتے بایزید جیسا جلیل افتدر عالم و یاخبر صوفی ایسا کرسے، جن کے بارسے میں طور اقبال فراسے بیں بایدید

شوکت سنروسلیم تیرے جول کی نمود فتر جنید و بایزید تیراجمال بے نقاب

اور بقول شاعر آخر:-

ادب گاهیست زیر آسمال از عرش نازک تر نفس گم کده می آید جنید و بایزید لنجا

(رومند نبوی آسمال سلے عرش سے بھی زیادہ نزاکت و احتیاط کی حالی جائے ادب ہے۔ جائی جنید بغدادی اور بایزید بطائ جیسی عظیم جستیال بھی سانس روک کر آتی ہیں)۔

یہ بھی پیش نظر رہے کہ نام تو بالعوم والدین رکھتے ہیں۔ گر کنیت بذات خود اختیار یہ بھی باتی نظر رہے کہ نام طیغور کے ساتھ کنیت "بایزید" (ابویزید) اختیار کی جاتی ہے۔ چنانچ سیدنا بایزید کا اپنے نام طیغور کے ساتھ کنیت "بایزید" (ابویزید) اختیار کرنا، جبکہ اتمہ اربع تیں سام (امام ابو صنیفہ م ۱۵ میں ماک م ۱۵ میں اور امام طافی م ۲۰ میں ان سے پہلے تربی زمانہ ہیں گزرے تھے اور چوشے امام اخد بن صنبل (م

۱۳۱۱ه) نیزلام بغاری (م ۲۵۱ه) امام مسلم (م ۲۷۱ه) امام ابوداود (م ۵۵ ۱ه) امام محمد بن یزید، ابن ماجه (م ۵۵ ۱ه) امام تردی (م ۵۹ ۱۹ ۱ه) اور امام اسائی (م ۲۰ ۱۳ ۱ه) ان کے جلیل القدر معاصرین تھے۔ یہ اس بات کی دلیل مزید ہے کہ یزید کے نام پر کفیت یا نام رکھنا اتمہ اور بعد و محدثین سنہ و بایزید بسطامی کے زمانہ (بہلی دوسری اور تیسری صدی جری) میں نہ تو

معیوب تما اور نہ ی کی افاظ سے باعث ندامت- اور اسلاف کا یہ طرز عمل یزید کے بارے

میں منفی برویگندہ کی تردید اور غلط فھیوں کے ازالہ کا باعث ہے۔

معلونات كيلي يه بهى واضح رب كه حفرت بايزيد اسطائ و ترك سلطان بايزيد يلدرم بيس مشابير امت سے يست يمل متعدد اكار قريش و بنى باشم محلة و اللي يت کے نام اور کتیت ایریر و اویزیر تھے۔ واقد کربنا سے پہلے اور بعد کے ان الکر احت یں سے بلور بعد کے ان الکر احت یں اے بلور مثال چراشارات درج ذیل میں :-

" مقبل بن الى طالب برادر حطرت امير المؤمنين عليه السلام است-كنيت او

اویزیداست"-(عباس کمی معنی الآبال'ج ۱٬ ص ۲۰۹٬ ذکر مقبل بن ابیطالب د منی الله عند سمازمان اختیارات جادیدان 'ایران ٔ۱۳۸۸هه)-

ترجہ: - عقبل بن الی طالب حضرت امیر المؤمنین (علی) علیہ السلام کے معالیٰ ہیں۔ آپ کی کنیت او بزید ہے۔

جناب معتل جنگ معنی نظر معاوید میں شامل تھے۔ اول شیعہ مؤلف "معدة الطالب":-

"وفارق (عقيل) أخاه عليا أيام خلافته و هرب إلى معاوية و شهد الصفين معه" –

(عنبة عددة الطالب في أنساب آل أبي طالب طبع لكهنو من ١٥)-ترجمه: - اور ممثل الينهائي على كذات خلافت عن الن عبداءو كاور مماك كر معاويه كياس على كا- جنگ منى عن ان (معاويه) كه مراه شريك خا-

۱- بزیری الی سفیان جلیل القدر محافی رسول و براور سیده ام جیب ام المؤسنین نیز کے از قاتین شام بیں - ام و ظیفہ تانی عرفاروق نے اشیں امیر و مشق مقرر فرمایا - آپ کے بعد مقرر شده امیر و مشق (و بعد از ال امیر شام ور خلافت سید نا مثان معلودید ن الی سفیان نے اسی براور در ک کے ام پر اسلے می کالام بزید رکھا۔

"زینبداعد الکلکن مروان کائن مست دقاطمه حباله نکاح معاویه بن عبدالله بن جعفر طیارور آمد-وازدی چهد پهرویکدختر آورد- بدینلرین نام ایش فبت شده:یزید-صالح-تماد- حسین-زینبولاپران حس شی بر محمد تمای اولاد آورد ند"-

(عياس في بعنى الآمال وراحوالات في ولآل عامس ٢٥١ وكر فرز ندان حسن من حسن من على على المال المراك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المرك المرا

رُجہ: - دَینب (منع حن تنی و قاطمہ منع حین ف) ہے (اموی فلیفہ) عبدالملک ن مروان نے شادی کی -

اور قاطمہ (منع حسن فی) معاویہ بن عبداللہ بن جعفر کے حبالہ عقد میں آئی۔ اور ان کے بال عقد میں آئی۔ اور ان کے بام اس طریقہ پر آئی۔ اور ان کے بام اس طریقہ پر درج شدہ ہیں :- بزیر- صالح - حماو- حمین- زینب-

اور جمال مک حسن شی کے بیول کا تعلق ہے توان میں سے تھر کے سواتمام کے مال والد عولی "-

ائنی معلویے کی ہمشیرہ سیدہ ام محمد عبداللہ بن جعفر طیار (سیدہ زینب مند علی کا سیدہ کی ہمشیرہ سیدہ ام محمد علی کا سینٹی کے بادے علی روایت ہے کہ وہ ازواج بزید بن معاوید علی شائل محمد :-

رأم محمد بنت عبدالله بن جعفر تزوجها يزيد بن معاويه بن أبى سفيان --

(ابن حرم جمهرة أنساب العرب من ٦٩ ولد جعفر بن ابي طالب تحقيق و تعليق : عبدالسلام مصد هارون دارالمعارف مصر

-(-1477/41777

رجہ: - اور عبداللہ فی جعفر (طیار) کی بیعنی ام محرے معاویہ نن افی سفیان کے حرز ندیز یدنے شادی کے-

شیعی روایات می می ایک ہائمہ فاتون کے نوجہ بزید ہونے کا ذکر ہے۔ جنوں نے قافلہ خواتین حین کے وربار بزیر میں کنچے پر شاوت حین پر آو و فقال کی :-

"ہی مدای زن ہائم کردر فائد پر بعددہ و دو عب بات شر-ویکند :یا حبیباہ ایا سیدا اہلبیتاہ ایابن محمداہ "(مہاس کی مقی الدال کی اص ۲۳۰ مازمان اختیارات جویدان ایران ۱۳۸۸ه)
ترجہ :- ہی برد کے کمر عی موجود ہائی خاتون نے باتواز باتد آمو کائی اور
کئے لگیں :-

إعصيب! باعمرواوالليدا باعفرد عدا

حتی کہ بیدہ زینبین علیٰ کا حرار مبارک و معنی میں ہونے کے بارے میں میں ایک و لیے ایک میں میں ایک کے میں ایک و کی ایک و کا میں کی ایک و کی ایک انتقال و اس میں ایک انتقال و ایک اور ایک ایک انتقال و ایک مولی ایک مولی۔

ان بلور امثال درج شده چد جد تخی اشارات سے "برید" و "بابزید" (عمو کنیت) کے بارے ش مغرفت حقائق اور عد تخی ظلا همیول کے ازالہ میں بدی مدونی جاسکتی ہے۔ واللہ الموفق۔

## ١٨- الم الوعبدالله محمد بن يزيد، ابن ماجه القروسي (م ٢٥٥ه)

مشود محدت نور محان سترین شال "سنن ابی ماج" کے مولف ابو عبداللہ محد المسروف بابی ماج کے والد ماجد کا اسم گرای بزید تعا-جو اس بات کی دلیل ہے کہ آگا براست کے علی فا نوادول میں بھی بزید کے نام پر نام رکھنا نہ تو ممنوع تعا اور نہ باحث نداست و پسندیدہ اللہ مسلم المام و ظیفہ سجے ہوئے اس کے نام پر نام رکھنا درست و پسندیدہ گردانتے تھے۔ اس کے صدیول سے مشاہیر اسلام کی کثیر تعداد کے نامول اور کنتیول میں لفظ "بزید" موجود دبا ہے۔ ان مشاہیر است میں بایزید بطائ فی زید انصاری، عثما فی سلال پا بزید سلامی المتدر علماء و صوفیاء و سلامین مرفرست بیں۔ حتی کہ استا نبول میں بزید یلدرم جی جلیل القدر علماء و صوفیاء و سلامین مرفرست بیں۔ حتی کہ استا نبول میں "جامع بایزید" کے نام سے علیم تاریخی مجد بھی موجود و معروف ہے۔ اور اسی استا نبول میں میز بال رسول سیدنا ابوا یوب انصاری کے مزار مقدس کے "کتب" پر ابن الاثیر جزری کی میز بال رسول سیدنا ابوا یوب انصاری کے مزار مقدس کے "کتب" پر ابن الاثیر جزری کی "سند اسد الفل فی معرفت الصحاب ہے منقول سیدنا ابوا یوب کا تعادف درئ ہے، جس کے آخریس آپ کی نظر یزید بی معاویة میں شولیت و دفات کا بھی تذکرہ ہے:۔

"وتو في أبو أيوب الانصاري سنة أثنتين و خمسين هجرية، و كان في چييش يريد بن معاوية بحصار القسطنطينية، فمرض أبوايوب فعاده يريد، فقال له: حاجتك؟ فقال أبو أيوب: حاجني أذا أنامت فاركب، ثم سغ في أرض العدو ما وجدت مساعاً في دفني. ثم أرجع. فتوفى، فقعل الجيش ذلك و دفنوه بالقرب من القسطنطين. فهذا قبره رضى الله عنه-

(نقل من محتاب السد الغاية في معرفة الصحابة لا بن الاثير الجزري"

( تسویر کتبر و مذکوره حربی حبارت کے لئے فاحظ ہو: - "اموی خوانت کے بارے میں خلط الممیول کا ارالہ" ماخوذ از اظمار حقیقت مؤلفہ مولانا محمد اسماق صدیقی ندوی، نافر سولانا عبدالرحمی، کراہی، اسلای کتب خانہ بنوری طوّل، اشاحت دوم رسمتان ۱۹۱۹ء) -

ترجمد: - ابوا یوب نے سی باؤں جری میں دفات پائی۔ آپ یزید بن معاویہ کے اس لیکر میں شامل تھے، جس نے قطنطینیہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ بس آپ بیمار ہوئے تو یزید آپ کی عیادت کے لئے آیا۔ بس وہ کھنے لگا: آپ کی کوئی خواجش ہو تو فرمائے ؟ ابوا یوب نے فرمایا: میری خواجش یہ ہے کہ جب میں و فات پاجاؤں تو (میرے جد کے ہمراہ) سوار مو فرمایا: میری خواجش یہ ہے کہ جب میں و فات پاجاؤں تو (میرے جد کے ہمراہ) سوار مو جاؤ، اور پھر دشمن کی مرزمین میں جمال تک راستہ پاخلی، آگے برمور، اور وہال جھے دفن موجاؤ، اور پھر دشمن کی مرزمین میں جمال تک راستہ پاخلی، آگے برمور، اور وہال جھے دفن کرنے واپس دوٹ آؤ۔ پھر آپ وفات پاکے تو لئکر نے ایسا بی کیا، اور انسیں قطنطینی کے قبید کرنے واپس دوٹ آؤ۔ پھر آپ وفات باکے تو لئکر نے ایسا بی کیا، اور انسیں قطنطینی کے قبید وی تب وفان کرویا۔

صاحب "مشكاة المصابيح" الم خطيب تمريزى (م ٢٣٢ه) في متعدد الي محلبة و تابعين راويان مديث كا تعدف كرايا ب جن ك نام "بزيد" تقرالا كال في اساء الرجال ك حواله ب واقع كربائ بها اور بعد ك ان قابل احرام "بزيدون" كا مخفر تذكره ورج ذيل ب:-

# حرف الياء فصل صحلب كيارے ميں -٩٨١"

ید بزید اسود کے پیٹاور سوائی ہیں۔ان سے ان کے پیٹا جار نے روایت کی۔
ان کا شار الل طائف میں جو تاہے۔ان کی صدیت الل کوف کے یمال پائی جاتی ہے۔سوائی میں سین ممل مضموم ولو بلا تشدید اور الف ممدودہ ہے۔

#### ۹۸۲- یزین عامر

یے بزیر ہیں عامر کے بینے -اور سوائی اور تجازی ہیں - فردہ حنین میں مشرکین کی جانب سے شرکی عامر کے بعد مسلمان ہوئے -ان سے سائب کن بزیر وغیر ونے روایت کی -

#### ٩٨٣- يزيدين شيبان

یے یزید شیبان کے بیٹ ازدی اور محالی ہیں۔ ان سے روایت مھی نقل کی مئی ہے۔ ان کاذکر وحدان میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ان مربع میں مربع میں میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کاذکر وحدان میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کی حدیث جے کے بارہ میں ہے۔ اور ان سے عبداللہ ان صفوان نے روایت کی۔ ان کی حدیث جے کے بارہ میں ہے۔

#### ۱۹۸۴ - يزيد بن نعامه

یہ بزید معامہ کے پیٹاور ضبی ہیں۔ ان سے سعیدین سلیمان نے روایت کی۔ حالت شرک حنین میں شریک ہوئے۔ اور اس کے بعد مسلمان ہوئے۔ تریذی کا ادشاد ہے کہ ان کی آنخصرت مسلی اللہ طبیہ وسلم سے حدیث کی ساعت معروف شیں ہے۔ نعامہ میں نون اور عین مملہ دونوں پر فترے "۔

(خطیب تبریزی الا کمال فی اساء الرجال اردوترجمه ص ۱۵-۱۵-۳۱۸ وف الیاء اضل صحلب کے بارے میں مطبوعہ مع مشکاة المصابیع کتبه رجانیه الامور)-

# قصل تابعی مر دول کے بارے میں ۱۹۹۰ یزید بن ہارون

یہ یزید المرون کے بیٹ اور سلمی اینی ان کے آزاد کروہ ہیں واسط کے رہنے والے الے۔ ایک ہماھت سے انہول نے روایت کی اور ان سے احمدین حقبل علی من المدنی وغیر و نے روایت کی۔ اور وہال صدیث میان کی۔ گرواسط وغیر و نے روایت کی۔ بغداد میں وارو ہوئے۔ اور وہال صدیث میان کی۔ گرواسط لوث آئے۔ اور وہیں وفات ہائی۔ من ۱۱مھ میں پیدا ہوئے۔ این المدنی کہتے ہیں کہ میں نے ائن ہارون سے زیادہ قوی الحظ نہیں دیکھا۔ صدیث کے زیروست عالم اور حافظ و علیہ ہے۔ من کا ۲اھ میں انتقال فر بایا۔

#### ٩٩١ ينيد عن زر لع

یہ بزیر ہیں ' زر لیے کے بینے - ان کی کتیت او معاویہ ہے - مافظ مدیث ہیں ۔
ابوب ویونس سے انہوں نے ' اور ان سے انن المد فی اور مسدد نے روایت کی - ان کا ذکر
باب المشعد والرحمہ میں آتا ہے - امام احمد حنبل نے قرمایا کہ : - بھر و میں دینی وعلی پینی ان برختم ہے - شوال من ۱۸۲ مو میں بھر ۱۸ سال وقات یائی -

#### יעלטת מן

یدیزید ہیں ہر مز کے بیٹ ہدائی مدی - اور عوایت کے آذاد کردہ ہیں۔ انسول نے او ہر رہ ان ہے ان کے میٹے عبداللہ اور عمر دین دینار اور ذہری نے روایت کی-

## ٩٩٣- يزيد بن الى عبيد

یہ بزیریں او عبید کے ہے ۔ سلمہ بن الاکوع کے آزاد کروہ ہیں۔ انہول نے سلمہ اوران سے بیدوغیرہ نے روایت کی۔

#### ١٩٩٠ - يزيد عن رومان

یہ بزید ہیں ' رومان کے بیٹے -ان کی کنیت ابورور ہے - اہل مدینہ ہیں شار ہوتے
ہیں - ابن الزیر اور صالح بن خوارت سے حدیث کی ساعت کی - اور ان سے امام ذہر ک
و غیر و نے روایت کی -

#### ٩٩٥- يزيدن لأصم

یہ بزید بین اصم کے مینے- حضرت ام المومنین میوند کی بمشیرہ زادہ ہیں-حضرت میونڈ اور او ہر براڈ سے روایت کرتے ہیں-

## ٩٩٧- يزيدين نعيم

یہ بزید ہیں انعیم من ہزال کے بیٹے اور اسلی ہیں۔انہوں نے اسپنے والد اور جائد اور جائد اور جائد اور جائد اور جائد سے اور سے اور ایک جماعت نے روایت ک۔ نعیم میں تون پر فقہ ہے اور عین مسلمہ ہے۔اور ہزائ سے مفتوح اور در اور در اور مشدوہے۔

#### . ١٩٩٠- يزيد عن زياد

یریر ہیں و زیاد کے بیٹے اور و مشل کیاشدے ہیں۔ انہوں نے دہری اور اسلامان الن حبیب سے اور ان سے وکیع اور اور اور ایسے کی "۔

(خطیب تریزی الاکمال آساء الرجال اردو ترجمه مطبوعه مده مشکاة المصابیح ، کتبه رجانیه الاجور و ترجمه مطبوعه مده مشکاة المصابیح ، کتبه رجانیه الاجور و ترف الیاء ، فصل تابی مردول کے بارے یک ، ص ۱۸۳ – ۱۳۱۹)۔

## - ١٩- محمد بن مسلم ابن تتيب الديسوري (م ٢٤٧هـ)

مشور قامی و محدث وادیب و مؤرن ایو عبدالله محد بن مسلم، ابن تتیب سے منوب "الامامة و السیاسة" میں مروی سے کہ جب بزید نے پس ماندگان قافلہ جسینی کوویکما اور است شادت حسین کی خبر فی:-

"فبكى يريد حتى كادت نفسه تفيض و بكى أهل الشام حتى علت اصواتهم-" (ابن تتيه، الامامة و السياسة، جلد ثاني، ص ٨).

ترجمہ: یس برید اس قدر رویا کہ جان خطرے میں برد گئی۔ اور احل شام می اس قدر روئے کہ چینیں نکل گئیں۔

ابن سعد کو تین حسینی فرطوں پر مبنی پیش کش کے حوالہ سے یزید کے پاس جانے کی پیش کش کے سلید میں مذکور ہے:-

"أو تسيرني الى يزيد فأضع يدى في يده فيحكم بما يريد-"

ترجمہ: یا مجے برید کے پاس مجمع دوتا کہ میں اس کے باتو میں اپنا باتھ رکھ دول ہروہ جیسا جائے فیصلہ کردے۔

ان مشور عالم وادیب و مؤلف کامی دینور این قتیب نے اپنی مستند تصنیف "عیون الافیار" میں پزید کو انتیائی صا برشنص قرار دیا ہے:"کای بزید صبور آ-" (عید الاخیار لابر قیدا).
ترجر :- پزید بست می صا برانسان تما-

## ٠٠- مؤرخ اسلام بلاذري (م ١٥٢ه ١٩٩١م)

عظیم عالم ومؤرخ اور "قتوح البلدان" و فیره عظیم الثان کتب کے مؤلف، علام بلا ذری فاز کو پردیشی وبهاجی فاف چرا نوالااول فلیف یزید کو قرار دیت بین:"اول من کساه (الکعبة المعظمة) الدیباج یوید بن معاویة-"
(البلا ذری، فتوح البلدار، ص 25 و راجع ایمنا تاریخ الکعبة المعظمة، ص ١٥١)-

البعد على المعلى مبدي من المعلى المع

باؤذری نے "انساب الافراف" میں الدائنی کی روایت سے شاعر بعنالہ بن فریک کے درن ذیل اشعار نقل کئے میں۔ جن میں یزید کے ساقد ساتھ مختصر و جائع انداز میں سیدنا معاوید و ابو سفیان کی بھی باوگارو بلامبالغدرج موجود ہے:۔

اذا ما قریش فاخرت بطرفیها فخرت بمجد یا یزید تلید بمجد امیر المؤمنین و لم یزل ابوک امین الله جد رشید

رجہ ؛ جب ویش اپنے نبیب الطرفین جونے پر مفاخرت کری تواسے برید آپ
کے لئے بی ابنی قدیم و عظیم خاندانی بزدگی قابل فحر قرار پائے گیآپ کے امیر الوسنین جونے کی عظمت و بردگی قابل فحر ہے اور یہ بات می کہ آپ
کے والد، اخد کے امین (بحیثیت کا تب وی) اور جد انجد صاحب زشد وحد ایت بیں-

۱۱- امام شهاب الدین ، این عبدر برالاندلسی (م ۲۹ساه)
عظیم اندلسی عالم و اویب اور کئی جلدول پر مشمل عالمی شهرت یافته علی و او ا
تصنیت "العقد الغرید" کے مؤلف امام شاب الدین، ابن عبدر بر نے اس کتاب میں عظیم
خطبائے عرب کے بطابات بحی درج کئے ہیں۔ چنانچ رسول الحد صلی اللہ علی وسلم کے خطه
جمته الوداع کے بعد سیدنا ابو بکرو عمروعلی وصاویہ رصی اللہ عنهم کے خطبات درج کئے ہیں او
ان کے بعد یزید کی اعلی خطابت کا اعتراف کرتے ہوئے بحیثیت خلیفہ یزید کے بعض خطبات بھی درج ہیں۔ جوعر بی فصاحت و بلاخت اور قرآن واحکاق پر بنی کلام کا عمدہ نمون بیں۔ اس سلسلہ میں ابن عبدر بر کا بیش کردہ ایک خطبہ یزید طاخطہ برد وطنط ہون۔

"الحمدالله احمده و استعینه و أومی به و اتوکل علیه- و نعوذ بالله می شرور أنفسنا و می سیئات أعمالنا می یهده الله فلا مصل له ومی مصلله فلا هادی له-

و أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أن محمداً عبده و رسوله، اصطفاه لوحيه و اختاره لرسالته و كتابه و فصله و اعزه و اكرمه و نصره و حفظه، و ضرب فيه الأمثال و حلل فيه الحلال و حرم فيه الحرام و شرع فيه الدين اعذاراً و انذاراً لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ويكون بلاغاً لقوم عابدين-

أوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم الذى ابتدأ الامور بعلمه، و اليه يصير معارها و انقطاع منتها و تصرم دارها - ثم انى احذركم الدنيا فانها حلوة خضرة، حفت بالشهوات و راقت بالقليل و اينعت بالفانى و تحببت بالعاجل، لايدوم نعيمها و لايؤمن فجيعها، أكالة غوالة غرارة لاتبقى على حال، ولا يبقى لها حال لى تعدوا الدنيا اذا تناهت الى امنية أهل الرغبة فيها و الرضابها أن تكون كما قال الله عز و جل: -

اصرب لهم مثل الحيوة الدنيا كماء انرلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبع هشيماً تذروه الرياح و كان الله على كل شئى مقتدراً-

ونسأل رينا و الهنا و خالقنا و مولانا أن يجعلنا واياكم من فرع

يومئذ أمنيي-

ان أحسى الحديث و أبلغ الموعظة كتاب الله يقول الله به:-واذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون-أعوذ بالله من الشيطي الرجيم- بسم الله الرحمي الرحيم-

لقد جاء كم رسول من أنفسكم عريز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم- قان تولوا فقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم-"

(ابن عبدريد، العقد الفريد، جلد ٢، ص ٢٤٨، طبع مصر، ١٣٥٢ه)⇒

ترجہ:- بہتر بول اور اس سے تو یہت اللہ کے لئے ہے۔ میں اس کی حمد و ثناہ کرتا ہوں اور اس سے مدد یا گتا ہوں۔ اور ہم اپنے نفسول کے شر اور برا گتا ہوں۔ اور ہم اپنے نفسول کے شر اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جے اللہ حدایت دے، اے کوئی گر اہ کرنے والا نہیں۔ نہیں اور جے ود گر اہ کردے تو اس کے لئے کوئی حدایت دیے والا نہیں۔

نیز میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ یکتا و تنا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اس بات کی گوائی کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جنہیں اس نے اپنی وحی کے لئے نتخب کیا اور اپنی رسالت و کتاب و فعنیلت کے لئے اختیار فرمایا۔ انہیں عزت واکرام اور نصرت و حفاظت سے نوازا۔ اور اس (قرآن) میں مثالیں بیان فرما نیں۔ اس

میں طلال کو عدال اور حرام کو حرام شہر آیا۔

نیزاس میں دین کے قرائع بیان گئے اور اعذار واندار کئے تاکہ لوگوں کو رسولوں کے

ا جانے کے بعداللہ کے خلاف کوئی جمت نہ لل پائے۔ نیزیہ قوم عابدین تک پہنچ جائے۔

اے اللہ کے بندو! میں تمسیں اس خداوند عظیم کا تقوی افتیار کرنے کی تقیین کرتا

بوں جس نے اپنے علم سے امور کی ابتدا، فرمائی اور جس کی طرف تمام معاطات لوشتے ہیں اور

افتتام زمانہ وا نتمائے مت امور اس کی طرف راجع ہے۔ اس کے بعد میں تمسیں دنیا سے ڈراتا

بول کیونکہ یہ مرسر وشیری ہے، خواہشات سے دھی بوئی ہے، تعور سے پر قناعت نہیں

کرتی، فانی چیزوں سے اس رکھتی ہے اور عجلت والی چیز کو پسند کرتی ہے۔ جس کی نعمتوں

کو دوام نہیں، جس کے حواوث سے امان نہیں۔ یہ برجپ کر بند کرتی ہے۔ جس کی نعمتوں

ویٹے والی اور وحوکہ باز ہے۔ نہ تو اسے کس ایک مالت پر قرار سے اور نہ اس کے لئے کوئی

والبت جمیشہ برقوار متی ہے۔ دنیا خواہ اپنی سخری حد تک پہنچ جائے، وہ وہ نیا کی رمناور خبت

ر کھنے والوں کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی۔ اس کی صورت عال ویسی ہی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا:-

(اے پیغمبر!) ان کے لئے و نیاوی زندگی کی مثال بیان کر دیجے کہ یہ ایسی ہے جیے اسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو ہم اس کے ذریعہ سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی۔ ہم وہ ریزہ ریزہ ہوجائے کہ اسے ہواارا نے لئے پعرتی ہو۔ اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ (الکھٹ : ۲۵)۔

م اپنے رب و مولیٰ اور معبود و خالق سے التجا کرتے ہیں کرروز قیامت کی پریشانی سے معفوظ رکھے۔

یقیناً بسترین کام اور بلیخ ترین وعظو نعیمت الله کی کتاب ہے، جس کے بارے میں الله فرماتا ہے کہ:- جب قرآن پڑھا جائے تواے توج اور خاموشی سے سنوتا کہ تم پررحم کیا جائے-(الام اعن، ۲۰۱۳)-

اعودُ بالله من الشيطي الرجيم- بسم الله الرحمي الرحيم

بنایت گرال گزرتی ہے۔ جو تہاری بلائی کی حرص رکھتے ہیں۔ پس اگروہ لوگ بلٹ جائیں تو بنایت گرال گزرتی ہے۔ جو تہاری بلائی کی حرص رکھتے ہیں۔ پس اگروہ لوگ بلٹ جائیں تو کھر وہ بھے کہ میرے لئے افد کائی ہے۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں، میں نے اس پر توکل کیا اور وہی عرش مخلیم کارب ہے۔ (التوب: ۱۲۸-۱۲۹)۔

٢٧- مؤرخ اسلام ابوالحس على السعودي الشافعي (م ٢٧١هم)

مؤرخ اسلام ابوالسن بن حسين بن على المسعودي الشافعي في قسلنطيني كم مل وقوع كا ذكر كرت موف كه ساحل سمندر سے بها سب الشاطي بيس ميل كا چكر كاث كريزيد سب سے يسله اس شهر كا محاصر و كرف والا كابد تعا، لكھا ہے:-

"وقد حاصر القسطنطينيه في الاسلام من هذه العدوة ثلاثة امراء آباؤهم ملوك و خلفاء- اولهم يزيد بن معاوية بن أبى سفيان، والثاني مسلمة بن عبدالملك و الثالث هارون الرشيد بن المهدى-"

(المسعودي، كتاب التنبيه و الاشراف، مطبوعه لندي، ۱۸۹۲ ، من ۱۲۰)

ودی، عاب اسے و المعرب الله علی الله ماحل سمندر سے جل کر تین ایے امرائے لکتر نے

تسطنطینے کا محاصرہ کیا جن کے آباء خلفاء و بادشاہ تھے۔ ان میں اولیں یزید بن معاویہ بن الی سطویہ بن الی سطیان میں، دوسرے مسلمہ بن عبدالملک اور تیسرے حازون الرشید بن معدی-

# ٣٣- علامه ابن حزم ظامري اندلي (م٢٥٧ه)

مشور محدث ووقعیہ ومؤرخ اور "کتاب العلل و النحل" سمیت متعدد عظیم الثان کتب کے مصنف علیم الثان کتب کے مصنف علیم ابن حزم ظاہری اندلی نے فرعی ماست و فلافت کے سلسد میں طویل بحث فرائی ہے۔ اور سیدنا معاویہ کی جانب سے یزید کی ولیعدی کو فرعاً درست قرار دست موان دست قرار دست موان نے بوئے فرائے ہیں:۔

(ا) ي حزم، النسل في الملل والاسواد والنمل و عدم ١٧١٥)

ابی حرم، یزید کو امیر الوسیی قرار دیتے ہوئے ہاشی النب ممانی رسول سیدنا عبدالسطاب بی رسید کی ان کے حق یں وصیت کا ذکر کرتے ہوئے کھتے ہیں۔
"عبدالسطاب بی ربیعة بی الحارث بی عبدالسطاب بی حالمتم- صحابی انتقل الی دمشق وله بهادا. - فلما مات أوصی الی یزید بی معاویة وهو امیر المومنیں و قبل وصیته- " ابی عزم، جمعرہ الانساب، ص ۱۲۰) ترجر: عبدالسطاب بی ربید بی الحارث بی عبدالسلاب بی باشم ممانی دیں۔ آپ

دمش منتقل ہو گئے تھے اور دہال آپ کا سکان بھی تھا۔ پس جب آپ کی وفات ہوئی تو یزید بن معاویہ کو جو اس وقت امیر الوسنین تھا، اپنا وسی و وارث بنا گئے اور اس نے آپ کی وصیت کو قبول کرایا۔

این حرم نے ذکر کیا ہے کہ یزید بن معاویہ عصص تیسری مرتب امیر مج کی حیثیت سے عبار کے توسیدنا حبین کے بسنوئی اور بچا زاد (شوہر سیدہ زینب) سیدنا عبداللہ بی جعز طیار بن ابی طالب کی بیٹی سیدہ ام محمد سے شادی کی (جمرة الانساب قابی حرم، ص ١٦)۔ جو یزید کی شخصیت کے باوقار و محتبر ہونے کی دلیل ہے۔

نیزید بی ذکر کیا ہے کہ یزید کی پھوچی زاد بھی سیدہ آمنہ بنت میمونہ بنت ابی سنیان (والدہ علی اکبر) زوجہ حسین تعیں۔ (جمرۃ الانباب لابن حزم، م 100، واللبری، ج ۱۱، ص ۱۹) اور اگر میزید کی پھوچی ام الومنین سیدہ ام حبیبہ کے رشتہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے پھوچی زاد بسی کا زوجہ حسین ہونا یزید کے پھوچی زاد بسی کا زوجہ حسین ہونا ان سب کے قریشی النسب ہونے نیز دیگر قرابتوں کی بناہ پر کیونکر خلاقراد دیاجا سکتا ہے ؟

۱۳۷۰ جمتہ الاسلام امام غزالی شافعی (م ۵۰۵ه، طوس، ایران)

آمہ ادبد کے بعد مخلیم و معروف ترین امام احل سنت و تصوف، امام ابو طلد خزال جن کی دیگر تصانیعت کے علاوہ کی جلدول پر مشمل "احیاء خلوم الدین" علوم تر آن و سنت و تصوف و معرفت کا خزیز اور صدیول سے لازوال و بے مثال ہے، آج سے نو سو سال پہلے شافعی فقیہ عماد الدین الکیاعراسی کے استختاء کے جواب میں یزید کے بارے میں تفصیلی فتویٰ دیتے ہوئے تر بر فرماتے ہیں ۔

ورود صح اسلامه و ما صح قتله الحسيس ولا أمره به ولا رصى به- و مهما لايصح ذلك منه لايجوز أن يطن ذلك به فان اساء الطن بالمسلم ايضاً حرام-

و قد قال الله تعالى: اجتنبوا كثيراً من العلن، أن بعض العلى اثم-و قال النبى صلى الله عليه وسلم:-

ان الله حرم من المسلم دمه و ماله و عرصه و أن يعلى به على السوء-

و من زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين أو رضى به فينبغى أن يعلم به غاية الحماقة – فان من قتل من الأكابر و الوزراء و السلاطين في عصره لو اراد أن يعلم حقيقته، من الذي أمر بقتله و من الذي رضى به و من الذي كرهه لم يقدر على ذلك – و أن كان الذي قد قتل في جواره و زمانه وهو يشاهده، فكيف لوكان في بلد بعيد و زمن قديم قد انقصى عليه قريب من أربعمائة سنة في مكان بعيد وقد تطرق التعصب في الواقعة فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب - فهذا الأمر لا يعلم حقيقته أصلاً – وأذا لم يعرف وجب احسان العلى بكل مسلم يمكن العلى به –

وأما الترحم عليه فجائز بل هو مستحب بل هو داخل في قولنا في كل صلاة: اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات- فانه كان مؤمنا-

والله اعلم: - كتبه: - الغرالي-"

(ابن خلكان، وقبات الأعيان، طبع مصر، جلد أول، ص ٢٦٥)

رجد:- یزید صحیح الاسلام ہے اور یہ صحیح نہیں کہ اس نے حسین کو قتل کرایا یا اس کا عکم دیا یا اس کا جات ہوت کو نہیں پہنچتا تو پعر یہ جات نہیں کہ اس کے بارے میں ایسا گھان رکھا جانے کیونکہ کی مسلمان کے بارے میں بدگمانی رکھنا جی حرام ہے-

اور الله تعالى في فرما يا ع:- بت زياده عمان كرف سے جها كرو كيو كم بعض عمال

کناه موستے بیں۔

اور نی صلی افد طبہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:- مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آ برواور اس کے بارے میں برحمانی رکھنے کو افتہ نے حرام قرار دیا ہے۔

اور جوشن یہ خیال کرتا ہے کہ بزید نے قتل حسین کا حکم دیا یا اس پر راضی ہوا تو جان لینا چاہیے کہ وہ پر لے ورج کا احمق ہے۔ کیونکہ اکا برو وزراء و سلاطین میں سے جولوگ بی اپنے اپنے زیانے میں قتل ہوئے، اگر ان کے بارے میں وہ یہ حقیقت جاننا جاہے کہ کس نے ان کے قتل کا حکم دیا، کون اس پر راضی ہوا، اور کس نے اسے ناپسند کیا، تووہ شخص اس پر ہر گز قادر نہ ہوگا۔ اگرچہ وہ قتل اس کے زیانے، اس کے بڑوس اور اس کی موجودگی میں ہوا

تو پھر اس واقعہ کی حقیقت تک کیو نکررسائی ہوسکتی ہے جوایک دور کے شہر اور قریم زانہ میں گزرا ہے۔ پس اس واقعہ کی حقیقت کا کیو نکر پرتہ جل سکتا ہے جس برجار سو برس کی طویل مت دور دراز کے مقام پر گزر چکی ہے۔ اور صور تعال یہ ہو کہ اس واقع کے بارے میں تعصب کی راہ اختیار کی گئی ہو۔ جس کی بناہ پر اس کے بارے میں (مختلف فرقوں کی ہانب سے) کشرت سے (مختلف فرقوں کی ہانب سے) کشرت سے (متعناد) روایتیں مروی ہول۔ پس یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی صحیح حقیقت کا ہد نعیں چلایا جا سکتا تو پسر ہر مسلمان کے مقیقت کا ہد نعیں چلایا جا سکتا تو پسر ہر مسلمان کے ساتہ جمال تک مکن ہو حس ظی رکھنا واجب ہے۔

اور جمال تک اے "رحمت اللہ علیہ " کھنے کا تعلق ہے تویہ جائز بلکہ مستحب ہے بلکہ وہ تو ہماں تک اے اللہ مستحب ہے بلکہ وہ تو ہماری مر نماز کے قول: - "اے اللہ مؤمنین ومومنات کی مغرت فرا - " میں شامل وداخل ہے کیونکہ وہ مومن شا - واللہ اعلم - اس فتوی کو غزالی نے تحریر کیا - "

علامہ ابن کثیر دمشتی نے بھی فتیہ عماد الدین الکیا حراس کے اس استنتاء کے حوالہ سے فتوی خزالی کے بارے میں لکھا ہے:۔

و منع من شتمه ولعنه لأنه مسلم و لم يثبت بأنه رصى بقتل الحسين- و اما الترجم عليه فجائز بل مستحب بل نحن نترجم عليه في جملة المسلمين و المؤمنين عموماً في الصلاة-"

(أبن كثير، البداية و النهاية، جلد ١٢، ص ١٤٣)

ترجمہ:- اور انام خزالی نے یزید کو براکھنے اور لعن طعن کرنے ہے منے کیا ہے کیو کھ وہ مسلمان ہے اور جال تک اے "رحمت مسلمان ہے اور یہ بات ثابت نہیں کہ وہ قتل حمین پر رامنی تنا- اور جال تک اے "رحمت اللہ علیہ " کھنے (دعائے رحمت کرنے) کا تعلق ہے تو وہ جائز بگہ مستب ہے بلکہ ہم تمام مؤمنین و مسلمین کے لئے نماز میں عموی دعائے رحمت میں اس کے لئے کے بی دعائے رحمت کر رہے ہوئے بیں۔

# ٢٥٠- كامنى عياض الكي (م ١١٥٥ - ٢٥٠

قامی حیاض الکی جو کتاب "النفاء" اور دیگر متعدد کتب کے مصنعت، حقیم الطان فتیہ وسفت و حیام الطان فتیہ و منتی و سیرت نکار بیں، اس مدیث نبوی کی تشریع قرائے بیں جس میں بارہ و یتی طفاء کے رائے کک اسلام کے بھیریت کا نم و دائم و فالب رہنے اور است کے طفاء پر متفق رہنے کا ذکر ہے۔ ( باری کاب الفام ، باب الاستون و سلم کاب اللہ و باخلات الفظو و او دود و طرائی و معدرک ماکرا۔

"مثاة الصابح "مي يه صديث يول مروى إ:-

"عن جابر بن سعرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لا يزال الاسلام عزيزاً الى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش-

وفي رواية: - لا يزال امر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا كلهم

می قریش

وفی روایة: لا یزال الدین قائماً حتی تقوم الساعة اویکون علیهم اثنا عشر خلیفة کلهم می قریش- (متنق علیه، مشکاة المصابیح، باب مناقب قریش الرجر: مها بر بن سمره سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرائے سنا ہے کہ: اسلام بارہ ظفاء تک قوی و خالب رہے گا جو سب قریش میں سے جول

اور ایک دو مری روایت کے مطابی: لوگون کا معالد (درست) بیتارے گاجب تک
ان پر بارہ آدی ما کم رہیں گے۔ جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔
ایک اور روایت میں ہے: دین قائم و دائم رہ ہے گاجب تک قیامت برپانہ ہو یاجب
تک بارہ قافاء لوگوں پر محران رہیں گے جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔
اس عدیث کے حوالہ سے محتق اسلام علور سید سلیمان ندوی تحریر فرماتے ہیں:
طلاقے اعل سنت میں سے قاضی عیاض اس عدیث کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ تمام طافاء میں سے بارہ وہ شخص مراو ہیں جن سے اسلام کی خدمت بی آئی۔ اور وہ ستی تھے۔ حافظ این جمی ابو داؤد کے الفاظ کی بناء پر طافا نے راشہ یں اور بنو امیہ میں سے ال بارہ ظافاء کو گنواتے ہیں جن کی ظافت پر تمام امت کا اجماع رہا۔
گنواتے ہیں جن کی ظافت پر تمام امت کا اجماع رہا۔
گنواتے ہیں جن کی ظافت پر تمام امت کا اجماع رہا۔
گیواتے ہیں جن کی خورت ابو بل حضرت عرار مخرت عرار محضرت امیر معاویہ،

یعنی حضرت ابو بکل حضرت عمر، حضرت حثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویه، یزید، عبدالملک، ولید، سلیمان، حمر بن عبدالعزیز، یزید نانی، حشام- " (سیرةالنی، ۱۹۱۳-۱۰)

# ٢٦- قامني ابوبكرابن العربي (م ٢٧٥هـ)

الم غزالی کے شاگرداور علیم فتیہ ومصنف جن کی کتاب "العواصم من القواصم" عالی شہرت یافتہ ہے، یزیدکی عظمت و اعلی کردار کا دفاع کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں کہ لام

احمد بن منبل نے ان کا تذکرہ معالبہ کے بعد اور دیگر تا بعین سے پہلے اپنی کتاب "الزحد" میں کیا ہے۔ (واضح رہے کہ موجود کتاب الزحد میں یہ تذکرہ موجود نہیں گر قاضی ابو بکر کے بیان سے بت جاتا ہے کہ مجھی صدی عمری تک اے کتاب سے حذف کرنے کی مازش کامیاب نہیں ہوئی تی۔)

قامنی ابو بكرا بن العربی يزيد ك سلسله مين امام احمد كى كتاب الزحد مين تذكره يزيد ك

حوالہ ہے فرماتے بیں:-

"و هذا يدل على عطيم منزلته (اى يزيد) عنده حتى يدخله فى جملة الزهاد من الصحابة و التابعين الذين يقتدى بقولهم و يرعوى من وعظهم و نعم و ما ادخله الا فى جملة الصحابة قبل أن يخرج الى ذكر التابعين فأين هذا من ذكر المؤرخين له فى الخمر و انواع الفجور الايستحيون؟" (قائن ابربكر ابن العربي، العراصم من القراصم، من ٢٣٣)-

ترجہ:- اور یہ اس (یزید) کی ان (اٹام احمد) کے نزدیک عظیم قدر و مسنزلت کی دلیل ہے کہ اے ان جملہ زحاد صوابہ و تا بعین کے زمرہ میں داخل و شمار کیا ہے جن کے قول کی ہیروی کی جاتی ہے اور جن کے وعظ سے نصیحت پکھی جاتی ہے۔ اور بال انہوں نے اس (یزید) کا ذکر دیگر تا بعین کا ذکر شروع کرنے سے بہتے جملہ صحابہ کرائم کے زمرہ میں کیا ہے۔ پس کمال یہ مقام اور کمال مؤر خین کا اس کے بارے میں شراب نوشی اور مختلف قسم کے فتی و فیور کے الزامات کا ذکر کرنا۔ کیا ان لوگول کو قسر م نہیں آتی ؟

# ٧٤- شيخ عبد المغيث بن زهير الحربي الحنبلي (م ٥٨١٥)

بغداد کے عظیم منبلی محدث و عالم شیخ عبد المغیث بن زمیر حربی منبلی نے یزید کی حمایت و فضیلت میں ایک احم کتاب تصنیعت کر کے قانعین یزید کے ولائل کارد فرمایا تعاابن کشیر ان کے بارے میں کھتے ہیں:-

"کان من سنحا ، العنابلة و کان بزاراً. وله مصلف فی فصل یوید بن معاوید أتى فیه بالغرائب و العجائب." (ابن کنیر، البنایه و النهایه، چ۱۱، ص ۱۲۸)ترجر: وو (شیخ عبدالمفیث) عنبل صالحین میں ے مرجع خلائق شے- اور وہ کپڑول کے

تاجرتے۔ ان کی یزید بن معاویہ کی فغیلت میں ایک تصنیعت ہے جس میں انہوں نے بہت سے حیرت انگیز، عجیب و خریب حالات بیان فرمائے ہیں۔ سے حیرت انگیز، عجیب و خریب حالات بیان فرمائے ہیں۔ ۲۸۔ امام مجد الدین عبد السلام ابن تیمیے الحرائی (م ۲۵۲ھ)

احادیث احکام پر مشتمل نفیس تالیت "منتنی الأخبار" کے مؤلف اور جلیل القدر عالم و محدث مجر الدین عبدالسلام بن تیمیه الرانی (م ۱۵۲هر) مشهور امام ابن تیمیه (م ۲۸دھ) کے جد امجر ہیں۔ ان کے حوالہ سے امام ابن تیمیه (م ۲۸دھ) کھتے ہیں:-

و بلغنى أيضاً أن جدنا ابا عبد الله بن تيمية سئل عن يزيد فقال: -لا تنقص و لا تزيد- و هذا أعدل الاقوال فيه و في امثاله و

أحسنها-" (فتاري ابن تيبيه، جلد ٢، ص ٢٨٣)

ترجر: اور مجد تک یہ بات پہنی ہے کہ ہمارے جد امجد ابو عبداللہ بن تیمیہ سے یزید کے بارے میں بوجا گیا تو آپ نے فرایا کہ: - نداس کامقام گھٹاو اور نہ بڑھاؤ۔
اور یہ (میرے نزدیک) یزید اور اس جیے دو سرے لوگوں کے سلسلہ میں سب سے بستر و متوازن بات ہے۔

9-9- شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ صنبلی حرافی (م 200ه)

آئد اربد (امام ابو صنید والک و شافی واحمد) کے بعد امام خزالی (م 200ه) کی جرح المام ابن تیمیہ بھی آئد احل سنت میں سرفرست اور عالمی شیرت یافتہ بیں۔ جشول نے سقوط بغداد (101 هر) کے بعد کے دور زوال اور پورش تاتار میں چراخ احل سنت کو روش و خالب رکھا، اور بحیثیت محدث و مفسر، مجتد و مشکم اور جابد و مؤلف ال کی علمی و دینی ضمات کینیت و کمیت ہر دو لحاظ سے منز دو الذوال نیز پورے عالم اسلام میں مقبول و مع دون بیں۔ ان کی ان ضمات کا ایک ایم اور خلیم اشان پسلوامت مسلمہ پر رفض و تشیع کے الکاروا ثرات کا دلائل قاطعہ کے ساتہ فاتمہ ہے۔ جس میں ان سے بسلے کی سات صدیوں اور ان کے بعد کی سات عدیوں اور ان کے بعد کی سات عدیوں سو سالہ تاریخ اسلام میں رفض و سالہ تاریخ اسلام

-- چنانچ بنوامیه، یزید، تشیع اور واقعه کربلا کے حوالہ سے بھی ان کی عظیم الشان تصانیف انتہائی البحیت کی حال بیں۔ پانصوص ایک شیعہ رافضی ابن المطہر طی کی "منهاج الکرامر" کے رو و جواب میں ان کی "منهاج السند" جیسی چار جلدوں پر مشمل صفیم و عظیم کتاب الاجواب و ناور المثال ہے۔ اسی سلسلہ میں ان کی دیگر تصانیف مثلاً "راس الحسین"، "الوصیت الکبری" و نمیرہ بھی بڑی اہمیت کی حال بیں۔

نی صلی افد علیہ وسلم کے خاندان قریش کی اموی شاخ جس سے ام المؤمنیں سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سنیان کا تعلق تھا، کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نہ صرف نبی صلی افد علیہ وسلم سنے اپنی چار میں سے تین صاحبزادیوں (سیدہ زینب دوجہ ابوالعاص اموی، وسیدہ رقیہ وام کا اور میں ہے تین صاحبزادیوں (سیدہ زینب دوجہ ابوالعاص اموی، وسیدہ رقیہ وام کا دوجہ سیدنا حثمان اموی، کی شادیاں بنی امیہ میں کیں بلکہ انہیں اعلیٰ مناصب پر بھی فائز کیا:۔

وكان بنو امية اكثر القبائل عملاً للنبى صلى الله عليه وسلم فانه لما فتع مكة استعمل عليها عتاب بن اسيد بن ابى العاص بن امية و استعمل خالد بن سعيد بن ابى العاص بن امية و اخويه ابان و سعيد على اعمال اخر و استعمل ابا سفيان بن حرب و ابنه يزيد و مات عليها و صاهر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بناته الثلاث لبنى امية -"

(ابن تيمية، منهاج السنة، ج ۲ ، ص ۱۲۵)

ترجمہ:
تبی ملی اللہ علیہ وسلم کے عمال میں دیگر قبائل کی نسبت بنوامیہ کی تعداد ریادہ تعی، پس جب کم فتح ہوا تو آپ نے حتاب بن اسید بن ابی العاص کو وہال کا عال (گورٹر) مقرد قربایا اور خالد بی حید بن ابی العاص اور ان کے دو بھا نیول ابال اور سعید کو دیگر علاقول کا والی مقرد قربایا جو آپ کی علاقول کا والی مقرد کریا۔ نیز ابو سفیان اور ان کے بیٹے برید کو بھی عال مقرد قربایا جو آپ کی وفات تک اس سفی برقائز ہے۔ نیز نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تین بیٹیوں کی شادیال بھی بنوامیہ میں کیں۔

سیدنا ابو بکرو عمر و عثمان و علی ومعاویه رمنی الله عنهم کی شرعی امات و خلافت کے ساتھ ساتھ یزید کی امات و خلافت کی شرعی و عملی حیثیت کے بارے میں آبن تیمیه فرماتے ہیں:--

و كذلك الخلفاء الثلاثة و معاوية تولوا على جميع بلاد المسلمين- و على رضى الله عنه لم يتول على جميع بلاد المسلمين- فيكون الواحد

مي هؤلاء اماماً بمعنى انه كان سلطاناً و معه السيف يولى و يعزل و يعطى و يحرم و يحكم و ينفذ و يقيم الحدود و يجاهد الكفار ويقسم الأموال- و هذا أمر مشهور و متواتر لا يمكن جحده-

وهذا معنى كونه اماماً و خليفة و سلطاناً كماأن امام الصلاة هوالذى يصلى بالناس، فاذا رأينا رجلاً يصلى بالناس كان القول بأنه امام امراً مشهوداً محسوساً لا تمكن المكابرة فيه- وأما كونه برا أو فاجراً أو مطيعاً أو عاصياً فذلك أمر آخر- فأهل السنة اذا اعتقدوا امامة الواحد من هولاء، يزيد أو عبدالملك أو المنصور أو غيرهم كان بهذا الاعتبار-

و من نازع فی هذا فهوشبیه یمن نازع فی ولایههایی بکر و عمر و عثمان و ملک کسری و قیصر و النجاشی وغیرهم من الملوک-"

(ابن تيميه، منهاخ السنة، ج ٢ ، ص ٢٠٠)-

ترجہ:- اور اسی طرح علنا، کوش (ابوبکر و عضو و عثمان) اور معاویہ سلمانوں کے تمام علاقوں پر محران رہے جبکہ علی کی حکومت تمام مناطق مملکت پر نہیں رہی- پس ان میں سے سر ایک اس معنی میں امام تما کہ اس کو افتدار اور قوت شمشیر حاصل تمی-وہ والی مقر رومعزول کرتا تھا، حطا کرتا تھا، حطا کرتا تھا، حطا کرتا اور انہیں نافذ کرتا تھا۔ فسر عی حدود گائم کرتا اور کفار سے جاد کرتا تھا اور اموال تقسیم کرتا تھا۔ اور یہ سب باتیں مشاہدہ اور تواتر سے اس طرح معلوم بیں کہ جی کا انگار نہیں کیا جا سکتا۔

اوریس ان میں سے ہر ایک کے امام و فلیفہ و سلفان ہونے کا مطلب ہے۔ ہالک اسی

طرح جس طرح کہ امام نمازوہ ہوتا ہے جولوگوں کو نماز پڑھاتا ہے۔ پس جب ہم کسی شخص کو

لوگوں کو نماز پڑھاتے ویکھیں تو یہ کھنا کہ وہ امام ہے ایسا امر مشہود و محسوس ہے جس میں

بحث و تکرار کی گنجائش نہیں۔ اور جمال تک اس کے نیک یا بد، الحاعت گزاد یا نافران و گنہ

گار ہونے کا تعلق ہے تو یہ ایک علیمہ معالمہ ہے۔ پس احل سنت جب ان (حکرانوں) میں

سے کی ایک منگریز ، عبدالمک یا منصور یا دیگر حضرات کی امات پر اعتقاد رکھتے ہیں تووہ

اس احتیار سے ہے۔

اورجو کوئی اس معاطے میں زاع پیدا کرے تووہ اس بات سے مشابہ ہے کہ جس طرح کوئی ابو بکرو عمر و عثمان کی حکر انی کے بارے میں زاع پیدا کرے۔ یا قیمر و کسری و نہاشی و عمر و بادشامول کے حکر ان مونے کو تسلیم نہ کرے۔

اس بیان کی رو سے بزید کا بالفعل، الم و طلیعہ و سلطان مونا ناقابل تردید اور اظهر من

الشمس ہے۔ اور جو کھ امام نماز کی طرح وہ امام و طلیغتہ المسلمین ہے۔ امدا برو ظاہر اور مطبع و مامی کی بحث سے قبل نظروہ ایک مسلمان امام و طلیغہ ہے جے کم و بیش پورے عالم اسلام کی بیعت کی قرحی تائید ہی عاصل تی۔

الم ابن تيميديزيد كے بارے ميں مزيد فراتے ہيں:-

"وكان من شبان المسلمين ولا كان كافراً ولا زنديقاً و تولى بعد أبيه على كراه من بعض المسلمين و رضا من بعضهم و كان فيه شجاعة و كرم و لم يكي مظهراً للفواحش كما يحكى عنه خصومه -"

(ابن تيميد، الرصية الكبري)

ترجمہ:- اور وہ (یزید) مسلم نوجوانوں میں سے تما- نہ تو وہ کافر تما نہ رندیق- اس نے اپنے والد کے بعد منصب خلافت منبالاجے بعض مسلمانوں نے ناپسند کیا اور دومروں نے اس پر رصامندی ظاہر کی- اس کی ذات میں شہاعت و بسر بانی کی صفائت تعیں- اور اس میں وہ برائی ان میں بائی جاتی تعیں جواس کے دشمن اس سے منسوب کرکے بیان کرتے ہیں- برائیاں نہیں پائی جاتی تعیں جواس کے دشمن اس سے منسوب کرکے بیان کرتے ہیں-

"ولم یکی أحد اذ ذاک یتكلم فی یرید بی معاویة ولا كای الكلام فیه می الدین- ثم حدثت بعد ذلک اشیاء فصار قوم یطهروی لعنة یرید بی معاویة- و ریما كای غرصهم بذلک الطرق الی لعنة غیره-"

(ابن تينيه، الوصية الكبرى، ص ٢٠٠)–

ترجمہ:- اس وقت (واقعہ کر بلا) تک کوئی شخص بھی یزید بی معاویہ کی ذات کے بارے میں کوئی بات نہ کھتا تھا۔ اور نہ اس کے بارے میں بات کرنا جزودین سمجا جاتا تھا۔ پھر اس کے بارے میں بات کرنا جزودین سمجا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد کئی واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ بس ایک گروہ یزید بی معاویہ پر علی الاعلان لعنت کرنے کا۔ اور اس سے ان کا زیادہ تر مقصدیہ تھا کہ ان کے علاوہ دیگر حضرات (صحابہ) پر لعنت کا راستہ کھولا مائے۔

یزید سے پہلے سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی رمنی اللہ عنهم کی امات و خلافت کے حوالہ سے ابن تیمیہ فرماتے ہیں:-

"فان الثلاثة اجتمعت الأمة عليهم فحصل بهم مقصود الامامة و قوتل بهم الكفار و فتحت بهم الأمصار-

و خلافة على لم يقاتل فيها كافر ولا فتح مصر و انما كان السيف

بين أهل القبلة –" (ابن تيميد، منهاج السنة، ج١، ص ١٩٥٥).

ترجہ:۔ (ابوبکر و عمر و عثمان ) تینوں پراست کا کابل اجماع تما- اور اس طرت ال کے ذریعے المت کا مقصود حاصل ہو گیا۔ پس ان کی المت و خلافت میں کفار کے ساتھ جمادو قتال کیا گیا اور شہروں کو فتح کیا گیا۔

جبکہ علی کی خلافت میں نہ تو کسی کافر کے ساتھ قتال وجماد کیا گیا اور نہ ہی کوئی علاقہ نتے کیا گیا۔ کیا گیا۔ بلکہ تلوار احل قبلہ (مسلما نوں) کے درمیان ہی جلتی رہی-

پی اس بیان کی رو سے سیدنا ابو بکرو عمر و عثمان رمنی اللہ هنهم کی امامت و ظافت جو اجماع است یعنی امیت کے کال اتفاق رائے سے صنعتد ہوئی، اس بیں فتح وجاد کا سلسلہ جاری ربا۔ اور سیدنا علی کی لٹر ت رائے سے منعقد و امامت و ظافت راشدہ میں فتح وجاد کے بجائے مسلما نوں میں باہم خانہ جنگیال ہوئی رہیں۔ ان افسوسناک خانہ جنگیوں کی ذمر واری کے تعین سے قطح نظر اس کا جو نتیج ثلااس پر تبعر و کرتے ہوئے ابن تیمیہ فرماتے ہیں:۔ لم یظھر فی خلافتہ دیں الاسلام بل وقعت الفتنة بیبی اهله و طمع فیھم عدوهم میں الکفار و النصاری و المجوس بالشام و المشرق۔"

(ابن تبديه، منهاج السنة، ج ۲ ، ص ۱۳۸)

خلافت علی میں دین اسلام کو توت وشوکت حاصل نہ ہو پائی بلکہ احل اسلام کے مابین فتنہ بریا ہو: اور ان کے دشمن کفار و نصاری و مجوس میں شام اور مشرقی ممالک میں مسلما نول کو مغدوب کرنے کی طمع اور حوصلہ بیدا ہونے گا۔

بتول ابن تیمیہ سیدنا علی کو بے بس کرنے میں ان کے اعوان و انصار اعل کوفہ و عراق کو و انصار اعلی کوفہ و عراق کو تو توں کا بڑا دخل تھا، جبکہ سیدنا معاویہ کے اعوان و انصار اعل شام ان کے پوری طرح اطاعت گزار تھے :۔

وكأن على عاجزاً عن قهر الطلمة من العسكريين و لم تكن أعوانه يوافقونه على ما يأمريه و أعوان معاوية يوافقونه -"

(ابن تيمية، منهاج السنة، ج ٢، ص ٣٠٢)-

ترجمہ:- علی اپنے فوجی ظالموں کے قہر وغلب سے عاجز تھے۔ ان کے اعوان و انصار ان کے اعوان و انصار ان کے اعوان و انصار ان کی موافقت و کے اعوان و انصار ان کی موافقت و افاعت کرتے تھے۔ افاعت کرتے تھے۔

بنانج سيدنا حسن بن على مميشه سيمنا على كونسلي ومصالحت كامشوره ويت تصے اور بالاحر

خود سید نامعاویہ کے حق میں دستبر دار ہو گئے:۔

"وكذلك الحسى دائماً كان يشير على أبيه و أخيه بترك القتال و لما صار الأمر اليه ترك القتال و اصلح الله بين الطائفتين المقتتلتين و على في آخر الأمر تبين له أن المصلحة في ترك القتال اعظم منها في فعله -" (ابن تبيه، منها السنة، ٢ / ٢٣٣)-

ترجمہ: اور اسی طرح حس بمیشہ اپ والد اور بھائی کو جنگ وجدال کے ترک کر دینے کا مشورہ دیتے تھے۔ جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے جنگ ترک کر دی اور اللہ تعالیٰ نے دو نول بر مر جنگ گروہوں سکے درمیان ان کے ذریعے صلح کرا دی۔ اور حضرت علی بر بھی بالاخریہ بات واضح ہوگئی تھی کہ لڑائی جاری رکھنے کی نسبت قتال ترک کر دینے میں مصلحت (مفاد است کی خاطر) عظیم تر ہے۔

امام ابن تیمیہ کے الن تمام تربیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ خلفا، ڈلائہ سیدنا ابو بکرو عمرو حمران رصی اللہ عنهم کی امامت و خلافت اجماع امت کی روسے ٹابت شدہ اور عملاً بھی فتح وجماد کے تسلسل سمیت بطور مجموعی کامل و انحمل ہے۔ جبکہ سیدنا علیٰ کی امامت و خلافت راشدہ، اجماع امت کے بجائے کشرت رائے سے منحقد شدہ اور فتح و جماد کے انقطاع نیز باہم خانہ جنگیوں کے باوجود درست و تسلیم شدہ ہے۔ اسی طرح سیدنا حتیٰ کی دستبرداری کے بعد سیدنا معاویہ کی امامت و خلافت بھی فرق حفظ مراتب کے ماتھ اجماع امت سے منحقد شدہ اور فتح و جماد سمیت عملی لحاظ سے کامل خلب و اقتدار کی حائل ہے۔ اور ان کے بعد یزید کی امامت و خلافت بھی فرق حفظ مراتب کے ماتھ اجماع امت سے منحقد شدہ اور دفوقت می نے مرحن عملاً منحقہ و ٹابت ہے بلکہ شرعی لحاظ سے بھی بعض کے نا پسند کرنے خلافت بھی نہوں بورے عالم اسلام کی تائید و بیعت سے منحقد شدہ اور درست ہے۔ اور یزید و خلافت یزید کے سلسلہ میں دشمنان بنو امیہ کی جا نب سے جو مجھ منفی پرویگئڈ و جاری و یزید و خلافت یزید کے سلسلہ میں دشمنان بنو امیہ کی جا نب سے جو مجھ منفی پرویگئڈ و جاری و ماری ہو اس کے درب و افتراء کا وافر حصہ شائی ہے۔ جن کے اقوال کے بارے میں طماحة امت کی دائے این ہے۔

"أن العلماء كلهم متفقون على أن الكنب في الرافضة اطهر منه في سائر طوائف أهل القبلة-" (ابن تيبه، منهاج السنة، ص ١٥)-

ترجمہ: تمام علما، کا اس پر اتفاق ہے کہ روافض میں کذب بیانی احل قبلہ کے تمام گروہوں سے زیادہ ظاہر و نمایاں ہے۔

چنانچ بزید پر قتل حسین کے الزام کے بارے میں فرماتے بین :-

"ولم يأمر هو بقتل الحسين ولا اظهر الفرح بقتله- ولا نكت بالقصيب على ثناياه ولا حمل رأس الحسين الى الشام لكن أمر بمنع الحسين و بدفعه عن الأمر ولوكان بقتاله-" (ابن تيبه، الرصة الكرى)-

ترجمہ: - اس (یزید) نے نہ تو قتل حسین کا مکم دیا اور نہ اس پر اظهار مسرت کیا۔ نہ اس نے ان کے (کئے ہوئے مر کے) وانتوں پر چرطی لگائی اور نہ ہی حسین کا مرشام لے جایا گیا۔ البتہ اس نے حسین کو (کوفر میں داخل ہونے سے) روکنے اور اس معاملہ سے بازر کھے کا حکم دیا تماخواہ اس کے لئے لڑائی کرنا پڑے۔

لین امام ابن تیمیہ سمیت تمام اکابر است کے نزدیک جو تکہ آخر وقت میں سیدنا حسینؓ نے یزید کے باتد میں باتعدین با

"وقد روى باسناد مجهول انه كان هذا قدام يزيد- و أن الراس حمل الهد- و انه هوالذى نكت على ثناياه- و هذا مع انه لم يثبت ففى الحديث ما يدل على أنه كذب- فان الذين حضروا نكته بالقضيب من الصحابة لم يكونوا بالشام و انما كانوا بالعراق-"

(راجع أبن تيميد، منهاج السنة، جلاً ٢، ص ٢٢١ و مايعد)-

ترجہ:- اور مجمول سندوں کے ساتدروایت کیا گیا ہے کہ یہ سر کا لانا یزید کے سامنے موا۔ اور وہی ہے جس نے سر کے دانتوں پر چرمی لائی۔ گریہ بات نہ صرف ثابت نہیں ہو پائی بلکہ اس روایت کے متن میں میں وہ دلیل موجود ہے جو اسے جمونا ثابت کرتی ہے۔ کیونکہ معابہ میں سے جی حضرات کی موجود کی میں دانتوں پر چرمی لانے کا ذکر ہے، وہ شام میں نہیں بلکہ عراق میں دیتے تھے۔

اس ملسلامیں اینے رمالہ "راس الحسین" میں فرماتے ہیں:-

"فمن نقل انه نكت بالقصيب ثناياه بحصرة أنس و أبي برزة قدام يريد فهو كاذب كذبا معلوماً بالنقل المتواتر-" البرنيية، رأس الحين، ص ١١٨ترجمہ:- جس منے یہ روایت نقل کی ہے کہ حسین کے وانتوں کو چرمی کی نوک ہے چوا کیا۔ جبکہ حضرت انس (بن مالک) اور آئی برزو (اسلی) بھی یزید کے سامنے موجود تھے تو دوایسا کذاب ہے جس کا جموث لقل متوا تر سے معلوم ہے۔

سیدنا حسین کو ابتدائی مراحل میں اعل کوف کے بعروے پر خروج سے ہازر کھنے کے سلسد میں سیدنا عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن عباس وابوبکر بن عبدالرحمٰ بن عادت بن مشام وغیرہ رصی اللہ عنهم کے اقوال کی جانب اشارہ فرمانے کے بعد ابن تیمیہ کھتے ہیں :۔

"فتبين أن الأمر على ما قال له اولئك، أذ لم يكن في الخروج مصلحة في الدين ولا في الدنيا بل تمكن أولئك الطلمة الطفاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مطلوماً شهيداً - و كان خروجه و قتله من الفساد مالم يكن يحصل لو قعد في بلده-"

الين تيميد، منهاج السنة، جلد ٧. ص ٢٢)-

رجد :
الرجد :

ا بن تيمير مزيد فرمائية بين :-

فان ما قصده من تحصیل الخیر و دفع الشر لم یحصل منه شنی بل راد الشر بخروجه و قتله و نقص الخیر بذلک- و صار سبباً لشر عظیم- و کان قتل الحسین مما أوجب الفتی کما کان قتل عثمان مما أوجب الفتی کما کان قتل عثمان مما أوجب الفتی-" (ابر تبید، منهای البنا، جلا ثانی، ص ۱۳۱۲ الغ)-

رُجر : پس انہوں نے اپنے خموج سے جس حصولی خیر اور دفع قر کا ارادہ فرمایا تھا،
اس میں سے گجر بھی ماصل نہ ہوا۔ بلکہ ال سے خروج اور قبل سے قر میں اصافی ہوا، اور خیر
میں کمی واقع ہوئی۔ اور یہ قصہ ایک قر صلیم کا سبب بی گیا۔ چنانی قبل حسین اسی طرت
میں کاموجب بن گیا جس طرت قبل عثمان سے فتے سے تھے ہے۔
میتول ابن تیمیہ یزید نہ صرف قبل حسین سے بری سے بکد اس سنے اس پر اظهار عم

کرتے ہوئے ابن زیاد پراس بناہ پر نعنت ہیمی اور اہل قافلہ کا اگرام کیا ہے۔

متعدد لوگوں کی روایت ہے کہ یزید نے نہ تشل حسین کا حکم دیا نہ اس کا یہ مقعد منا- بکد وہ تواپ والد حضرت معاویہ کی وصیت کے مطابق آپ کا اعزاز واکرام ہی پہند کرتا منا- البتراس کی یہ خواہش تمی کہ آپ اس کی حکومت کے فلاف اقد ام کے ارادے سے باز آئیں۔ اور جو نکہ آخر ہیں یہی ہوا کہ کو نے کے قزیب پہنچ کر آپ نے بہنا اراوہ ختم کر دیا اور یہ بیاں جانے یا واپس مو جانے یا کسی سرحد پر قال جانے کی پیش کش کی، اس لئے یزید کے پاس جانے یا واپس مو جانے یا کسی سرحد پر قال جانے کی پیش کش کی، اس لئے جب یزید اور اس کے گھر والوں کو آپ کی شادت کی خبر پہنی تو ان سکے لئے یہ نبایت کا یہ دیا اور اس کے گئر والوں کو آپ کی شادت کی خبر پہنی تو ان سکے لئے یہ نبایت کا کسیت موابن موانہ (ابن زیاد) کو سے سے دو ہوئی۔ یزید سنے اس وقت یمال تک کھا کہ خدا کی نعنت موابن موانہ (ابن زیاد) براس کی حسین سے رشتہ داری ہوئی تووہ کبی ایسی حرکت نہ کرتا۔

پر اس نے آپ کے ابل ظاندان کے لئے نہایت اچا واپی کا مامان کیا اور ان کو مدینے بہنجوایا اور اس سے پہلے یہ بیش کش مبی کی کہ وہ جابیں تو ومشق بی میں اس کے پاس میں ۔
رسی ۔۔

اور یہ جوروایتیں بیان کی جاتی بیں کہ حضرت حسین کے گھرانے کی خواتین کو تیدی اور باندی بنا کرشہر شہر گھمایا توافد کا شکر ہے مسلمانوں نے کبی کی حاشی فاتون کو باندی نہیں بنایا۔ عام است مسلمہ تو کیا خود بنی امیہ میں باشی خواتین کی تعظیم کا یہ حال بتا کہ جاج بن یوسعت نے (جو تریش نہیں تعنی تما) عبداللہ بن جعز کی بیٹی سے شادی کرنی تمی تو فائدان بنوامیہ اس تدر برہم ہوا کہ دونوں کی علیمہ کی کرائے بغیر نہ رہا۔"

(۱)ی تیمیه منهاج السنه ج ۴، ص ۱۳۲۵-۳۲۵، ترجمه و تخییس بوانه واقعه کیپاویو ای کاپس منظر از مو**لانا** عتیق الرحمی منبهلی مطبوعه ملتان ، ص ۱۳۳۰-۳۲۵،

# ۳۰- مفسر ومؤرخ اسلام علامه ابن کشیر دمشتی (م ۱۷۵۷ه)

"تفسير التراآن العظيم" المعروف به تفسير ابن كثير جبي عظيم الثان تفسير بالاتوال كم مؤلف، جليل القدر محدث وعالم ومؤرخ طامر ابن كثير دمتني في يذيد كم بارسه مين ابن مشهور تاريخ "البدايه والنعايه" مين جو تفصيلات ورج فرماني بين ان مين به مي فرماتي بين ان من به مي فرماتي بين و مصاحة و "وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم و الحلم و الفصاحة و

الشعر و الشجاعة و حسن الرأى في الملك و كان ذا جمال حسن المعاشرة-" (البداية و النهاية، ٨ / ٢٣٠)-

ترجمه: یزیدهیس قابل تویت صفات مناقعلم و کرم، فصاحت وشعر گوتی و شجاعت اور امور مملکت میں اصابت و عمدگی رائے پائی جاتی تعیں- نیزوہ خوبصورت تعا اور عمدہ آواب معاصرت کا عال تعا-

یزید کے طلیعہ بنے پر تمام بلادوامصار کے اس کی امات وظافت کی بیعت کرنے کے حوالہ سے لکھتے ہیں:۔.

"فاتسقت البيعة ليريد في سائر البلاد و وقدت الوفود من سائر الأقاليم الى يريد-" (البداية لابن كثيرج ٨، ص ٨٠)-

ترجمہ:- پس یزید کی (امات و خلافت کی) بیعت تمام بلود وامصار میں منعقد ہو گئی اور تمام علاقوں سے وفود (برائے بیعت) یزید کے پاس پہنچے۔

سيدنامووي كنانيس يزيد كى ولى جدى كى بيعت بى كم وبيش تمام محابروتا بسيى وعامة السلمين في تمي ما محابروتا بسيى وعامة السلمين في تمي اس حواله الله واقوات مي لكهة بين: و فيها دعا معاوية الناس الى البيعة ليزيد ولده الى يكول ولى عهده من بعده في سائر الأقاليم الاعبد الرحمي بن ابى بكر و عبدالله بن عمر و الحسين بن على و عبدالله بن الزبير و ابن عباس - "

ترجہ:اس سال (۱۵۹) میں حضرت ساویہ نے لوگوں کو اپنے بیٹے یزید کی ولی حدی کی بیعت کی دھوت وی- پس تمام طوقوں کے لوگوں نے اس کی بیعت کرلی، سوائے حبدالر حمی بی ابی بکی حبداللہ بی دبیر اور ابی حباس کے۔
عبدالر حمی بی ابی بکی حبداللہ بی حربہ حسین بی علی، حبداللہ بی دبیر اور ابی حباس کے۔
ال پانچ آگا پر است میں سے بی ابی الاثیر و خیرہ کی روایت کے مطابق (الکال فی التاریخ، ی س، ص ۱۳۳۹) سیدنا حبدالر حمی بی ابی بکر کا انتقال مذکورہ ۱۵ھ سے پہلے ۱۵ سے میں جو پہلا تھا۔ سیدنا حبداللہ بی حر اور حبداللہ بی حبال کی بیعت ابات و موفت یزید (رجب ۱۷ ھر) ثابت شرہ تاریخی حقیقت ہے۔ سیدنا حسین نے قتل سلم بی حقیل اور ابل کو فر کی فداری و بیعت یزید کی اطلاع کے بعد یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے (دست در دست رید) سیت تین فرطوں پر بنی پیش کش فرما فائد کر کے صورت حال بگاڑ دی جو سیدنا حسین کو قراری رہے ہیں دری جو سیدنا حسین کو

قابل قبول نه تعی- البته سیدنا عبدالله بن زبیر فی وفات یزید (ربیع اللول ۱۲۳ هـ) یک بیعت یزید نسیس کی اور وفات یزید کے بعد مجاز و عراق میں اسی خلافت قائم فرمائی-

یزید سیس کی اور وقات برید سے بعد جارو حراس ین بین کو صف می بربی به اسی طرح این کئیر کے بیان کے مطابق بزید کی امات و ظافت کی بیعت محم و بیش ترام صوابہ کرام نیز پورے عالم اسلام نے کی ہے۔ حتی کہ واقعہ کر بلا کے تقریباً تین سال بعد اواخر سالا حدیث جب واقعہ حرہ پیش آیا یعنی اصل مدینہ کے ایک طبقہ نے بیعت بزید توردی توسیدنا عبداللہ بن جعز طیار، محمد بن علی ، ابن النفیہ، علی زین العابدین، محمد الباقر اور عبداللہ توسیدنا عبداللہ بن جعز طیار، محمد بن علی ، ابن النفیہ، علی زین العابدین، محمد الباقر اور عبداللہ بن عرسمیت کم و بیش تمام اسم آگا برقریش و بنی باشم رضی اللہ عنهم نے بیعت بزید کو سختی سے برقرار رکھا اور باھیوں کا ساتھ دینے سے الکار کردیا:

"وقد كان عبدالله بن عمر بن الخطاب و جماعات أهل بيت النبوه، ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعد بيعته ليريد-"

(ابن كثير، البداية و النهاية، ج ٨، ص ٢١٨)- .

ترجد:- اور حبدالله بن عمر بن خطاب نیز جماعات ابل بیت نبوت ان لوگول میں شام تع جنوں نے بیعت نسیں شام تع جنوں نے بیعت نہ توسی اور یزید کی بیعت کراینے کے بعد کی اور کی بیعت نسیں کی-

ای ملسله میں ابن کثیر لکھتے ہیں:-

"وكذلك لم يخلع يزيد احد من بنى عبدالمطلب- وسئل محمد بن الحنفية في ذلك فامتنع من ذلك اشد الامتناع، وناظرهم وجادهم في يزيد ورد عليهم ما اتهموه من شرب الخمرو تركم بعض الصلاة-"

(این کثیر، البنایه و والتهایه، ج ۸، ص ۲۱۸)-

ابعد الرمد المعالم ال

اگرچ اہی گئیر نے طبری کی بہت سی سنی روایات بھی یہ کد کر نقل کر دی بیں کہ اگر یہ سابقہ کتب میں نقل نہ ہوئی ہوئیں تووہ بھی انہیں نقل کرنے پر مجبور نہ ہوئے، مگراس کے باوجود یزید کی امات و خلافت کے سلسلہ میں ان کی مذکورہ و غیر مذکورہ شبت روایات یزید

#### کے بارے میں بہت سی غلط فمیوں کے ازالہ کا باعث بیں۔

### ١٣١- علامه أبن خلدون المالكي المغربي (م ٨٠٨هـ)

عالى شهرت يافته مؤرخ و عالم و فقيه علام ابن ظدون مالكى مغربى، مصنعت "مقدم و تاريخ العبر في ديوان المبتدأ والحبر" في يزيد كى الامت و ظافت كو شرعاً درست البتدك كرف كالمت و طافت كو شرعاً درست البت كرف كالمت كالمت تفصيلي دلائل ديم بين-

اس سلسلہ میں امام کے وفات سے پہلے کی کو اپنا قائم مقام یعنی ولی عمد مقرر کرنے کے سلسلہ میں سیدنا ابوبگر کے سیدنا عرق کو امام و ظیفہ نامزد کرنے اور سیدنا عرق کے چمد اصحاب عشرہ مبشرہ کی شوری نامزد کرنے کے درست ہونے پر اجماع معالم کا تفعیلاً ذکر کرنے کے درست ہونے پر اجماع معالم کا تفعیلاً ذکر کرنے کے درست ہونے پر اجماع معالم کا تفعیلاً ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:۔

"تمام صحابہ کرام ولی حمدی کے جواز پر متفق تھے۔ اور اجماع، جیسا کہ معلوم ہے، کہ حجت شرعی ہے۔ پس امام اس معالمہ میں مشم نہیں ہو سکتا، اگرچ ہے یہ کاروائی اپنے باپ یا بیٹے کے حق میں کیوں نہ کرے۔ اس لئے کہ جب اس کی خیر اندیشی پر اس کی زندگی میں اعتماد ہے تو موت کے بعد تو بدرم اولی اس پر کوئی الزام نہیں آنا جائے۔

بعض او گوں کی رائے ہے کہ باپ اور بیٹے کو ولی جمد بنانے میں الم کی نیت پر شب
کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض صرف بیٹے کے حق میں یہ رائے رکھتے ہیں۔ گر ہمیں ان وو نول سے
اختلاف ہے۔ ہماری رائے میں کی صورت میں ہمی الم سے برگمانی کی کوئی وجہ نہیں۔
فاص کر ایسے مواقع پر کہ جمال ضرورت اس کی داعی جو۔ مثل کی مصلحت کا تحفظ یا کمی مفدہ
کا ازالہ اس میں مصر ہو۔ تب تو کس طرح کے سوء قن کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ جیسے کہ حضرت
معاویہ کا ایسے ورزند کو ولی حمد بنانے کا واقعہ ہے۔

اولاً تو حضرت معاویہ کا لوگوں کے عمومی اتفاق کے ساتھ ایسا کرنا اس باب میں بھائے خود ایک جت ہے۔ اور پھر انہیں متم یول بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ان کے بیش تظریزید کو شرح دیا ہے۔ اور اس کے اور کچر نہیں تھا کہ است میں اتحاد اور اتفاق کا تم رہے۔ اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ابل حل وعقد میں اتفاق ہواور ابل حل وعقد صرف یزید ہی کوولی عمد

بنانے پر ستن ہو سکتے تھے۔ کیو کہ وہ عمرہ بھی ہمیہ میں سے تھے اور بنی امیہ اس وقت اپ میں سے باہر کی اور کی خلافت پر راضی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس وقت قریش کا سب سے بڑا اور فلا قلاقور کروہ انسی کا تعا۔ اور قریش کی عصبیت سارے عرب میں سب سے زیادہ تھی۔

ان نزاکتوں کے پیش نظر حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عمدی کے لئے ان لوگوں پر ترجیح دی جواس کے زیادہ مستی مجھے باسکتے تھے۔ افعال کو چھوٹ کر مفعنول کو افتیار کیا۔ تاکہ سلما نوں میں جمعیت اور اتفاق رہے جس کی شارع کے نزدیک بعد اہمیت ہے۔

قطع نظر اس کے کہ حضرت معاویہ کی شان میں کوئی برگھائی نہیں کی جا سکتی کیو کہ کہ آپ کے اس قطل کے وقت سینگروں صوابیت کا لازم عدالت ہر قسم کی برگھائی سے مانع ہے، آپ کے اس فسل کے وقت سینگروں صوابیت کا لازم عدالت ہر قسم کی برگھائی سے مانع ہے، آپ کے اس کہ اس امر میں حضرت معاویہ کی نیک میتی مشکوکہ نہیں تھی۔ کیو کہ وہ صوابہ کرام حق کے معاطر میں چشم پوشی اور نری کے کس طرت مواویہ ہی ایک تھی مواد میں چشم پوشی اور نری کے کس طرت ہی روادار نہیں ہو سکتے تھے اور نہ معاویہ ہی ایک تھے معاطر میں چشم پوشی اور نری کے کس طرت ہی روادار نہیں ہو سکتے تھے اور نہ معاویہ ہی ایک تھے مدالت اس کی مردوں سے بھینا مانع ہے۔

کہ قبول حق میں حسب جاوہ ای سے آٹے۔ یہ سب اس سے بہت بلند ہیں اور ان کی مدالت ایسی کروری سے بھینا مانع ہے۔

درالت ایسی کروری سے بھینا مانع ہے۔

درالت ایسی کروری سے بھینا مانع ہے۔

ا بن خلدون خلفاء اربع کے بعد بدلے موسلے حالات میں سیدنا معاویہ کے اقدام نامزدگی یزید کودرست قرار دیتے جوئے تکھتے ہیں:-

"بن اگر معاویہ کسی ایسے شخص کو بنا جانشین بنا جائے جس کو بنوامیہ کی عصبیت نہ جائی ہوتی اوروائی یقیناً الت محصبیت نہ جائی ہوتی (خواہ وین اسے کتنا ہی بسند کرتا) توان کی یہ کارروائی یقیناً الت دی جائی۔ نظم خوانت ورجم برجم ہوجاتا ور است کا شیرازہ بکھر جاتا۔ تم نہیں ویکھتے کہ مامون الرشید (عباس خلیف) نے زائے کی تبدیلی کا یہ تکم نظر انداز گرکے علی بن موشی برحم خطر العمادی کو ابنا ولی عمد نامن و کر دیا تھا، تو گیا نیچہ ہوا۔ عباسی خاندان نے بن جھر العمادی کو ابنا ولی عمد نامن و کر دیا تھا، تو گیا نیچہ ہوا۔ عباسی خاندان نے بورے معنی میں بناوت کر دی۔ نظام خوافت ورجم برجم ہوسنے کا، اور ایمون کو خراسان بورے بند و بناتی کر دی۔ نظام خوافت ورجم برجم ہوسنے کا، اور ایمون کو خراسان کے بند و بناتی کر دی۔ نظام خوافت ورجم برجم ہوسنے کا، اور ایمون کو خراسان

سرت علامه ابن مجر عمقانی (م ۱۵۸ه قامره)

قرت بخاری "قتی الباری" و "الصاب فی تمیز العماب" و "الدرد الکامز" نیز دیگر خلیم
الثان کتب کے مسنف، مشہور محدث ومؤدخ عور ابن مجر عمقانی بزیدکی است و خلافت پر
امجاع است کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بی حر کے حوالا سے کھتے ہیں:۔
"کای امتنع أن يبايع لعلی و معاوية ثم بايع معاوية لما اصطلع مع
الحسی بی علی و اجتمع عليه الناس. و بايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه -" (ابر حبر عسقاتی، فتع الباری، جلد ۲۹، ص ۱۲۰)-

و جندع الناس عليه البر عبر عسادي العابي بيد المدان المان ال

ہم حضرت معاویہ کی وفات کے بعد انول نے بزید کی بیعث کرلی کیونک بزید پر بعی .

لوكول كاجماع بهوكيا تعا-

ور این جر معونی، سده ام حرام بنت لحال زوج سیدنا عباده بی صاحت کی روایت کرده مدیث نبوی مندرج بالدی بیال کر کے صلب کے حوالہ سے اس کی تشمیع قراتے مد

"اول جيش من امتى يغرون البحر قد أوجبوا-اول جيش من امتى يغرون مدينة قيصر مغاورلهم-

(صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب ما قيل في كتال الروم).

ترجرد میری است کا پلونظر جو بوی جاد کرے گا اس کے لئے مغزت واجب

ہے۔ میری است کا پیوانکر جو شہر قیمر (قطنطینیہ) یا حمد کرے گاوہ سب کے سب مغرت یافت ہیں۔ ابن جراس کی تشری میں لکھتے ہیں:قال الله بهلب: فی هذا الحدیث منقبة لمعاویة لائد اول می غزا البحرو منقبة لولده لائده اول می غزا مدینة قیصر-(ابر حبر منع الباری کتاب الحباد)
ترجرید
ترجرید
کیونکہ وہی پہلے شخص ہی جنول نے سب سے پہلے (بمیثیت امیر لکر) بری جاد کیانیزاس مدیث میں ان کے بیٹے (بزید) کی تعریف ہے کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس
نیزاس مدیث میں ان کے بیٹے (بزید) کی تعریف ہے کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس
نیزاس مدید کیانیزاس مدد کیاواضورے کہ سیدنا معاویہ نے بمیثیت امیر شام خلافت عشمانی میں اجل اسلام میں پسلا

بیں سمندری داستے سے کیا گیا۔ سیدنا ساویہ کے دور عوقت میں معد میں بزید کی قیادت میں (و بروایت دیگر سفیان بن عوف کی قیادت میں جس میں سیدنا ابو ابوب افساری والے دستے کے امیر یزید تھے) قیمر کے شہر (قسلنطینیہ، موجودہ استانبول) پر اسوی لٹکر نے جاد کرتے ہوئے حملہ و محامرہ ساس- علامہ احمد بن مصطفی، طاش کبری زادہ (م ۹۲۲ھ)
مشہور مالم و مقن نیز "مفتال السادة" ودیگر کتب علمیہ کے مؤلف علامہ احمد بن معطنی
طاش کبری زادہ، یزید کے بارے میں فرماتے ہیں :-

ر اما لعن يزيد فالأسلم عدمه، اذلم يثبت أنه قتله أو أمربه أو رصنى به أو فرح به وان ثبت ذلك فلم يثبت أنه مات بلا توبة -"·

(طاش کبری زاده، مفتاح السعادة و مصباح السیادة، ج ۳، ص ۲۹۰)-

ترجمہ:- اور جمال تک یزید پر لفن کا تعلق ہے تواس سلسلہ میں مفوظ تر داستہ یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ کیونکہ یہ ثابت نہیں کہ اس نے حسین کو قتل کیا یا اس پر دامنی ہوا یا خوش ہوا۔ اور اگر ان میں سے کوئی بات ٹابت ہی ہوجائے تو پھر بھی یہ ثابت شدہ نہیں کہ وہ بغیر تو بہ کے فوت ہوا۔

# سهسا- علامه قسطلانی شارح صحیح البخاری (م عوص قاسره)

شیخ ابوالعباس احمد بن محمد بن ابی بکر النطیب، شهاب الدین الشافعی القسطلانی (۸۵۱۱۳۲۸ مربر ۱۳۲۸ - ۱۵۱۵ هد) شارصین بخاری میں ممتاز و نمایال بیں - صیح بخاری میں مدیث نبوی ہے:-

"اول جيش من امتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم-"

(صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب: ماقيل في قتال الروم).

ترجمد: میری امت کا بالانشرجو قیمر کے شہر پر حملہ کرے گاوہ سب (مجابد) مغرت بافتہ ہیں۔

اس مدیث میں مذکور "مدیز قیمر" یعنی قیمر روم کے شہر کی تشریح کرتے ہوئے علام قطانی فرائے ہیں کہ اس سے مراوروی نصرانیت کا صدر مقام قطنطینی ہے۔ پیر اس ملائی فرائے ہیں کہ اس سے مراوروی نصرانیت کا صدر مقام قطنطینی ہے۔ پیر اس مدیث کے موالد مدیث کے ماشیہ میں اس مغرت یافتہ نظر میں یزید بن معاویہ کی شمولیت والات کے حوالد سے لکھتے ہیں :۔

کان اول می غزا مدینه قیصر بزید بی معاویه و معه جماعه می سادات الصحابه کابی عمر و ابی عباس و ابی الزبیر و آبی ایوب

الأنصاري، رضى الله عنهم-"

اد مصبح البخاری، جلد اول، ص ۲۱، مطبوعه اصبح العطابع، دهلی، ۱۳۵۵ه)-.
ترجمه:- بسب سے پہلے جس نے قیصر کے شہر پرجماد کیا، وہ یزید بن معاویہ تما جس کے ساتھ ساوات معابہ کی ایک جماعت تمی- مثلاً ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر اور ابوا یوب انصاری دہن الله عنه-

# المسا- علامه ابن حريكي العيشي (م ١٥١٥ هـ)

علار ابن جری اپنی مشور تصنیف "العواعق الحرق "بین امام غزالی کے خصوصی حوالہ / ایسے نکھتے ہیں :-

ولا يجور الطعن في معاوية لأنه من كبار الصحابة ولا يجور لعن يريد ولا تكفيره فانه من جملة المؤمنين و أمره الى مشيئة الله ان شاء عذبه و ان شاء عفا عنه قال الغزالي وغيره: و يحرم على الواعط و غيره رواية مقتل الحسن و الحسين و حكاياته وما جرى بين الصحابة من التشاجر و التخاصم فانه يهيج على بغض الصحابة و الطعن فيهم وهم اعلام الدين - " (ابن حجر مكي، الصواعق المحرقة، ص ١٣٢)

ترجمہ: اور حضرت معاویہ پر طعن کرنا جائز نہیں کیونکہ وہ اکا بر صحابہ میں سے جیں۔ اور نہ کی یزید پر لعن کرنا یا اسے کافر قرار دینا جائز ہے۔ کیونکہ وہ موسمنین کے زمرہ میں شامل ہے اور اس کا معاملہ مشیت اللی کے سپرد ہے، جاہے تو اللہ اسے ممرا دے اور جاہے تو معاف فرما

الم عزالی نیز کئی دیگر حضرات کاین قول ہے کہ وعظ کرنے والے نیز دیگر افراد کے لئے بھی حرام ہے کہ وہ قتل حسن و حسین کی روایات و حکایات نیز معابہ کے باہم اختلافات و مجادلات کا ذکر کریں۔ کیونکہ ایسی باتیں بعض معابہ اور ان کے بارے میں طعن رنی پر بھر کاتی بیں، حالانکہ وہ (معابہ کرام) دین کے ستوان ہیں۔

٢ ١٠٠ عليد على قارى حنفتى (م ١١٠ احد)

جلیل القدر عالم ومصنف اور امام اعظم ابَو صنیع کی مشور تصنیعت "الفقد الاکبر" کے شارت علام علی بن سلطان السنی العروف ب طاعلی قاری ورث ذیل حدیث کی تحسرے فرماستے ہیں:--

عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم/ يقول: لا يزال الاسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش-وفي رواية : لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلاً كلهم

وفى رواية : لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش- (متفق عليه)-

اتنا عشر خلیعة کلهم من قریش- (متفق علیه)است عشر خلیعة کلهم من قریش، و داجع ایت صحیح البخاری، کتاب الأحکاء، باب الاستخلاک و صحیح مسلم، کتاب الامارة و سنی ابی داؤد و الطبرائی و الستدری للحاکم باختلاف اللفظ-)
ترجمه:ترجمه:فرائے سنا ہے کہ:- اسلام باروظفاء تک قالب رے گا جو سب کے سب قریش میں سے فرائے سنا ہے کہ:- اسلام باروظفاء تک قالب رے گا جو سب کے سب قریش میں سے مول گے۔

اور دومری روایت کے مطابق: - لوگول کا معاملہ (درست) چلتار ہے گا جب تک ان پر بارہ آدی حکران رہیں گے جو سب کے سب تریش میں سے مول گے۔ میں ایک ان نیز ایک اور روایت کے مطابق: - وین تا قیامت قائم ودائم رہے گا یا جب تک ان پر بارہ فلغاء حاکم رہیں گے - جو سب کے سب قریش میں سے مول گے۔ اس حدیث کی تحریح میں طاعلی قاری، یزید کو چھا فلیفہ شمار فریاتے ہیں: -

فالاثنى عشر هم الخلفاء الراشدون الأربعة و معاوية و ابنه يريد و عبدالملک بن مروان و أولاده الأربعة و بينهم عمر بن عبدالعريز -" عبدالملک بن مروان و أولاده الأربعة و بينهم عمر بن عبدالعريز -" (على القارى شرح النقة الاكبر، ص ٨٣)-

ترجمہ: - پس بارہ خلفاء سے مراد بیں چار خلفائے راشدیں، حضرت معاویہ، ان کا بیشا یزید، عبدالملک اور اس کے چار بیٹے۔ نیز ان کے درمیان عمر بن عبدالعزیز بیں۔ عه- مجدد العن ثاني شيخ احمد سر حندي (م ١٩٣٧ - ١٩٢٣ . سر حند)

برصغیر پاک وہند میں دی الی، دفن و تشیع اور دیگر ادیان و محائد بالحلہ کا طلعم پاش

پاش کرنے والے جلیل آلتقد عالم و مجاحد وصوفی الم ربانی مجدد البت ثانی شیخ احمد مرحندی

(۱۵۲۳ - ۱۵۲۳ ) کی ذات با پر کات محتاج تیارف نہیں۔ تین صغیم جادوں پر مشمل آپ

کے مجمومہ بائے کمتوبات۔ نیز "ددروافض" ودیگر تصانیف وضات می الذوال و بے مثال

بیں۔ سیدہ عائشہ وطلح وزبیر وصاویہ جیے جلیل التدر محابہ کرام کامتام وصنعب می آپ نے

کماحتہ واضح فرایا ہے۔

تصاص سيدنا عثمان كے حوال سے ام الوسنين سيده مائٹ كے بارے مين فراتے

بين:-

حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عاتم النبییں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیں اور آپ کی حیات مبارکہ کے آخری لوات تک منظور قلر رہیں۔ آپ کے جمرہ مبادک میں بی حضور اللہ اللہ اللہ اللہ کیا۔ آپ کی آخوش فدمت بی میں جان جان آخریں کے حوالے کی۔ آپ کی آخوش فدمت بی میں جان جان آخریں کے حوالے کی۔ آپ کے جمرہ میں بی آج تک آرام فراہیں۔

سیدہ عائشہ کے علی اور عملی فعنائل و مراتب کے علادہ علم واجتبادیں آپ کا مقام نمایت ارفع ہے۔ حضور میں قبل نے دین کی نصف تعلیم سیدہ عائشہ کے سپرد کر دی تی۔ معابہ کرام اور خواتیں است کو جب کی مسکد میں مشکل درپیش آتی تو آپ کی خدمت میں عاضر ہوتے اور آپ کا فیصلہ ہی مشکلت دین کا حل تسلیم کیا جاتا تھا۔

ایس باند منعب اور مالی مرتبت م الوسنین کی خان می مرف اس نے بت گفتگو کرنا کہ انسیں قصاص عثمان کے مسئل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اختلاف تنا کتنی نامنا سب بات ہے۔ ہم آپ سے بغن رکد کر حضور نبی کریم حافظہ کی نسبت کو پال کرنا دکتنی گنانی ہے۔

> بر گزیادر نمی آید درده نے اعتقاد ای سمہ باکون ودی سیمبر داشتی

حفرت علی کرم اللہ وجد بوشر حضور من اللہ اللہ علی معنور کے جازاد بالی بیں تو حضر ت صدید اللہ بی اللہ اللہ بی تو حضر ت صدید اللہ بی بوشر آپ کی زوجہ محترمر اور معبوب ترین قریک زندگی بین-"

(پیر دادہ اقبال احمد فارد تی، معابہ کرام کمتوبات محدد العب ٹائی کے آئینے میں، ص ۱۳۰) قصاص عثمان میں سیدہ عائش کے ساتھی سیدنا طلق و زبیر کے مناقب بیان کرتے موئے فرماتے بیں:-

"حفرات المخدور بيررضى الخدعنهما جليل القدر صحابه بين سے بين-وه عشره بشره بين داخل تعدد ان پر طعن و تشنيج كى طرح زيب نسين وبتا- اگر كوئى بد نصيب ان حضرات كو لعن طعن كرتا ہے تووہ خود اس قسم كے رويه كامستن ہے۔

یہ وہی ملکہ اور زبیر ہیں جنہیں فاروق اعظم نے ان چر حضرات میں شامل کیا تما جو خلیفۃ السلمین کے انتخاب کے لئے بااختیار معابہ تعے۔ پھر انہیں یہ بھی حکم تما کہ ان چربیں سے ایک کو خلیفہ منتخب کیا جائے۔ ان دونوں حضرات نے اعرازی طور پر اپنے نام واپس کے لئے تھے اور ہر ایک نے کہ دیا تما کہ: "ہم خلافت نہیں چاہئے۔"

یہ وہی طلیق بیں جنہوں نے اپنی تلوار سے اپنے والد کا سر کاٹ کر حمنور کے قدمول میں الارکھا تما کیونکہ وہ حمنور کی بے اورٹی کا مرتکب تما۔ یہ وہی طلحہ بیں جن کے اس جذبہ کو خود

قرآن یاک نے مرابا ہے۔

یہ وہی زبیر بین جن کے قاتل کے حضور میں ان قطعی جمنی ہونے کا اطلان فرمایا تھا۔
اور فرمایا:۔ "قاتیل الزبیر فی النار - "بمارے فیال میں حضرت زبیر پر لعن طعن کرنے
والے آپ کے قاتل سے کم نہیں۔ اس لئے تمام اہل ایمان اس بات پر یقین رکسیں اور
اسلام کے اس مایہ ناز فرزند اور دین کے ستون کی بدگوئی سے بھیں۔ یہ حضرت زبیر سے
جنموں نے اپنی زندگی اسلام کے بودے کی آبیاری کے لئے وقت کر دی تھی۔ یہ حضرت
زبیر شے جنموں نے حضور میں آبیانی کی حفاظت اور نصرت کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دی

(معاب کرام کمتوبات بعددالعت ٹانی کے آئے میں، بواد کمتوب ۳۳، دفترددم )۔ واضح رہے کہ حضرت زبیر قرشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سید ناعلی کی بعوبی صغیبہ اور سیدہ فندیجہ کے بعانی عوام بن خویلد کے فرزند سیدہ اسما، بنت ابی بکر کے شوہر، سیدہ عائشہ کے بسنونی، دایاد ابو بکر، اور مدعی خلافت بمقابلہ یزید و حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد تھے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

اور سیدنا طلق بن عبیدالله تمیمی قرشی کی وختر ام اسحاق روجه سیدنا حس بن علی تعیی

جن کے بطن سے سید تا حس کے تین سیے حسین اثر م، طلح و فاطم متولد ہوئے۔ ( بواد عجد "وحدت اسلای" مرم ، ١٦ جن ١٩٩٥ م، اسلام آ باد مقال ایس اے سید بعنوان زید بن السی ، ص ١٢٣)

نیز عبداللہ بن ربیر سیدنا حس بن علی کے دلاد اور ان کی صاحبزادی سیدہ ام الحس، بمشیرہ زید بن الحس کے شوہر تھے۔ زید کر بلا نہیں گئے اور شادت حسین کے بعد ابن زبیر کی بیعت زبائی۔

(مقالدزید بن السی اذایس است سید، مطبور مجله "وحدت اسلامی"، اسلام آباد، جوان ۱۹۹۵، ص ۲۳) امام ربانی مجدد العت ثانی اینے ایک مکتوب میں "شادح موافق" کی اصلاح کرتے ہوئے فرماتے بیں:-

" یہ بات صحت سے مائی ہوئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ حقوق اللہ اور حقوق عباد المسلمین دونوں کو پورا کرتے تھے۔ وہ طلیفہ عادل تھے۔ حضور نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں خصوص دعا فرمائی:-

(اس الله اس كتاب اور حساب كاعلم عملا فرما اورعداب س بها-

خداوندااے حادی اور مهدی بنا )-

حضور کی یہ دعا تیل یقیناً قبول ہوئیں۔"

(صحابہ کرائم کمتوبات محددالعب ٹانی کے آئیے میں، مرتب بیرزادہ اقبال احمد فاروقی، ص ۲۸، کمتب نبوید، البور) مذکورہ حدیث نبوی کے الفاظ یول بیں:-

اللهم علمه الكتاب و الحساب وقه العذاب- اللهم اجعله هاديا و

مهدياً - اكثر المعال وغيره)

حنرت محروالعن ثاني مزيد قرمات بين:-

 نصف سے زیادہ جلیل القدر معابد دائرہ اسلام سے باہر نظر آئیں گے۔ اگر اس نظریہ کو نقل اور عقل کے خلاف ہوئے ہوئے ہی تسلیم کر لیا جائے تو دین کا انجام بجز بربادی کے کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت لیام غزالی رحمتہ اللہ علیہ سنے وصاحت فرمائی ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ خلافت کا مسئلہ نہیں تھی۔ یہ تو حضرت عثمان کے قصاص کا اجتماعی مسئلہ تھا۔ شیخ ابن حجر نے تو اسے اہل سنت کے عقائد کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔

ممارے نزدیک اس سلسلہ میں سلامت روی کی راہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات اور محاربات پر خاموشی اختیار کی جائے اور زبان پر ناگوار الغاظ نہ لائے جائیں۔ سید الرسلین شائی آنے کا ارشاد گرامی ہے کہ:۔

"میرے معابر میں جو اختلاف اور نزاعات ہوں ان سے آلگ تعلک رہو-" آپ نے فرمایا:-

"میرے اصحاب کے ہارہ میں خدا کا خوف کرو۔ اس کے مواخذہ سے ڈرواور ال کو اپنی درشت کلامی اور بدگوئی کا نشانہ نہ بناؤ۔"

رپیرزادہ اقبال احمد فاروتی، صحابہ کرام کمتوبات مجدد العت ٹائی کے آئینے میں، ص ۱۹۹- ممم المبور، کمتب نبویہ، (۱۹۹۰)-

چنانچ اس پس سنظر میں صحابی رسول سید نا معاویہ کا یزید کو ولی حمد خلافت مقرر قربانا،
صحابہ کرائم کی غالب اکثریت کا بیعت یزید کرنا، ابن زبیر کا کمہ میں خروج، سید نا حسین کا
خروج بسلیلہ خلافت اور احل کو فہ کی غداری و بیعت یزید کے بعد یزید کے ہاتھ میں باتعہ میں باتعہ میں
کی پیش کش نیز عمر بن سعد بن ابی وقاص کی بقول ابن حجر عمر نبوی میں ولادت اور کمہ میں
خروج ابن زبیر ایسے امور بیں جن کی موجود کی میں فکر مجدد کی روشنی میں انتہائی محتاط طرز کوم و
طرز عمل اختیار کرنا لازم ہے۔ کیونکہ ان تمام امور کا براہ راست یا بالواسط تعلق صحابہ کرائم

مجدد العن ٹائی سے منوب ایک مکتوب میں یزید کے بادے میں درج ذیل کلمات

 (مكتوبات أماء رباني مجدد الف ثاني، جلد أول، ص ٥٤، تور كمپني، لامبور، ١٩٦٥).

ترجر :- یزید بے ایہ محالہ میں سے سی ہے۔ اس کی بد نصیبی میں کے کلام موسکتا ہے؟ اس بد نصیبی میں کے کلام موسکتا ہے؟ اس بد نصیب نے جو کام کیا، کوئی کاؤ فریخی بھی سین کرتا۔ بعض علمائے اہل سنت نے اس بد نصیب نے جو کام کیا ہے، توس وجہ سے نمیں کہ وہ اس سے راضی بیں،

بلد انہوں نے اس احتمال کو لموظ رکھا ہے کہ شاید اس نے توب ورجوع کرلیا ہو۔

ہر مال مجرد العن ٹائی کی جانب سے سیدنا معاویہ سمیت جملہ صحابہ کرائم کے دفاع و تعظیم میں عظیم الشان علی و شرعی دلائل و جاد کے ساتھ اگر یزید کے بارے میں ان سے مندوب مذکورہ عبارت کو درست تسلیم کیا جائے، تب بھی اس عبارت کی رو سے یزید کی جانب سے بمیشت مسلمان توبہ ورجوع کے اسکان کی بناہ پر جواز لعن کا مسئلہ اکا برابل سنت کے زدیک اختلاقی قرار پاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی جواز لعن یزید کا قائل موت ہوئے لفت بھیمنا جاسے تو مسمدہ اکا بر است کے نزدیک اس کا محتاط تر راست یہ کہ وہ صحابہ وشمن فرقول سے مشابست سے بہنے کی خاطر درن ذیل طریق پر بغیر نام لئے جانع و مانع لعنت بھیمنے پراکتھا، کرسے:۔

لعنة الله على قاتل عمر و عثمان و طلحة والزبير و على و الحسين، لعنة الله على الطالمين، أعداء الصحابة وأهل البيت أجمعين -

ترجمه:- عمر وحثمان وطل وزبير وعلى وحسين ك قاتلول برخداكي لعنت مو-

تمام ظالمين، وشمنان صحابة وابل بيت پر خداكى لعنت مو-

اس کے ماتر ماتر مجدد الف ٹائی (م ۱۰۳۴ هـ) صدیول پہلے الم اہل منت و تصوف، الم غزائی (م ۵۰۵هـ) میسے اکا ہر است کے مذکورہ ما بقہ تفصیلی فتوی کو پیش نظر رکھنا ہمی ناگزرے، جس کے ابتدائی کلمات درئ فنل ہیں:~

ويزيد صع اسلامه و ما صع قتله العسين، ولا أمره به ولا رصى به- ومهما لا يصع دلك منه، لا يجوز أن يطنى ذلك به، فإن اسائة الطن بالمسلم أيضاً حرام--- الغ"-

(ابن خلكان، وفيات الأعيان، طبع مصر، جلد لول، ص ٢٦٥)-

ترجمہ:- یزید میم الاسلام ہے- اور یہ ورست نہیں کر اس نے حسین کو قتل کرایا، یا اس کا حکم دیا، یا اس پر رضامندی ظاہر کی- پس جب یہ قتل اس تک پایہ شوت کو نہیں بہنچتا، تو بعد یہ جائز نہیں کہ اس کے بارے میں ایسائمان رکھا جائے، کیونکہ کی مسلمان کے

بارسے میں بدگھائی رکھنا بھی حرام 'ے۔ لاے

المام ابل سنت، علامرا بن گثیر دمشتی نے بھی الم غزالی کے مذکورہ تغمیل فتوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ:-

"ومنع من شتمه و لعنة لأنه مسلم و لم يثبت بأنه رصني بقتل الحسين-

و أما الترحم عليه فجائز بل مستحب بل نحن نترحم عليه في جماة المسلمين والمؤمنين عموماً في الصلاة-"

(أبن كثير، البداية والنهاية، جلد ١٢٢، ص ١٤٣)-

ترجمہ:- امام غزالی سنے یزید کو براکھنے اور لوں طعن کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور یہ بات ٹابت نہیں کہ وہ قتل حسین پرراضی تما۔

اور جمال تک اس کے لئے دعائے رحمت (رحمتہ اللہ علیہ) کا تعلق ہے، تووہ جا زبلکہ مستحب ہے۔ بلکہ ہم تواس سمیت تمام مسلمین ومؤمنین کے لئے ہر نمار میں عموی دعائے رحمت کرتے ہی ہیں۔

امام غزائی کا اثارہ نماز میں ثال "ربنا اغفرلی ولوالدی وللمؤمنین" اور اس کے متباول "اللهم اغفر للمؤمنین" بیسے دعائیہ کلمات کی طرف ہے۔
- اللهم اشخ عبد الحق محدث وصلومی (م ۵۲ مادی وبلی)

برصغیر کے کثیر التھا نیف اور مشور و معروف محدث و مجدد الم المحدثین شخ عبدالت میں محدث دبلوی (۱۹۵۱–۱۹۲۱ه ا ۱۹۵۲–۱۹۲۱ه) جنبول نے بالنصوص شمالی مبدوستان میں علام مدیث کا احیا، فرایا اور باون برس تک دبلی میں تدریس و اشاعت مدیث و عنوم دنید کے علاوہ "مثاة المصابح" کی فارسی و عربی فروح (المعات الشقیح و اشعتہ اللمعات) لکد کر برصغیر کے کورٹوں عوام و خواص کو مدیث نبوی کی فرف متوجہ فرایا، آپ نے بی ابنی برصغیر کے کورٹوں عوام و خواص کو مدیث نبوی کی فرف متوجہ فرایا، آپ نے بی ابنی تصنیف "ایش بالند فی ایام السند" میں سیدنا حسین کی یزید کے باتھ میں باتھ دینے کی پیش تصنیف "ایش ہے۔ جو دیگر کتب میں بی بایں الفاظ وادد موتی ہے کہ یا جمعے ومثن جانے

"فأضع يدى في يده فيحكم في رأيه-"

(تا کہ میں یزید کے باتھ میں اپنا باتھ رکھ دول ہیں ود اپنی رائے کے مطابق میرے بارے میں فیصلہ کردے )۔ بارے میں فیصلہ کردے )۔ (رامع تابیت النے عبدائق محدث الدحلوی، ما ثبت بالنت فی ایام السنت، عربی، ص ۲۹ بدون تابیخ و اودو ترجی، مطبور ۱۳۸۰ھ، ص ۲۰۰)

# ١١٥- ماجي ظيف، مصطفى بن عبدالتد (م ١٤٠ م، قسطنطيني)

عالی شرت یافتہ آرک محق ووائش ور عاجی معطنی بن عبداللہ، کا تب جہی المعروف به عاجی فیند (۱۰۱۵–۱۹۵۰ مراب ۱۹۵۰ مراب ۱۹۵۰ مراب المعروف به عابی فیند (۱۰۱۵ مراب ۱۹۵۰ مراب ۱۹۵۰ مراب المحروف بالله علیم کتاب "کشف انطنون عن آسای الکتب والفنون " مرتب فرائی ہے اور یہی ان کی لازوال شهرت کا باعث اساسی ہے، آپ نے بزید بی معاویہ کے اشعار کو قابیل التعداد ہونے کے باوجود نمایت ورج حسن و خوائی کا مظہر قرار دیا ہے۔ اور شبت و مننی حوالوں سے منقول جواشعار تحقیق سے جعلی ثابت ہوئے بین، ان کو بھی علیمرہ بیان فرایا ہے۔ اس ملسله میں یزید کی بحیثیت شاعر تعریف کرتے ہوئے " ویوان یزید بی معاویہ " کے زیر عنوان فراتے ہیں: -

"اول من جمعه ابو عبدالله محمد بن عمران المرزباني . البغدادي- و هو صغير الحجم في ثلاث كراريس- وقد جمعه من بعده جماعة و زادوا فيه اشياء ليست له-

و شعر يزيد مع قلته في نهاية الحسي- و ميزت الأبيات التي له من الأبيات التي له من الأبيات التي ليست له و طفرت بكل صاحب البيت-"
(مبي خلفه، كثف الطنور عن أساس الكتب و الفنور، طبع قسطنطينيه، ١٣٦٠ه، ج ١، ص

رجر:- دیوان یزید کوسب سے پہلے ابو عبداللہ محد بن عمران الرزبانی نے جمع کیا جو تیں کراسوں (قل سکیپ اوراق) پر مشمل جموئے جم کا تما- ان کے بعد ختامت او گول کی ایک جماعت نے اسے جمع کیا۔ اور اس میں ایسے اشاد کا جی اصافہ کر دیا جو یزید کے نہیں ایک جماعت نے اسے جمع کیا۔ اور اس میں ایسے اشاد کا جی اصافہ کر دیا جو یزید کے نہیں

اور یز پوکی شاعری قلیل مونے کے باوجود شایت درجہ حس وخوبی کی مال ہے۔ اور

سیں نے ان اشعار کو جو یزید کے بیں ان اشعار سے علیحدہ کردیا ہے جواس کے نہیں بیں۔ نیز میں ان (غلط طور پریزید سے منسوب) اشعار کے نظم کرنے والے تمام شعراء کے نام معلوم کرنے میں بھی کامیاب ہوگیا ہوں۔

#### ۰۰- امام العند شاه ولی التد محدث دہلوی (م.۲۷۱۱هد/۱۳۲۵۱۱، دہلی)

رصغیر کے ممتاز مفسر و مترجم، جلیل القدر فقیہ و محدث، عظیم الرتبت عالم وصوفی،
سلید ولی اللبی کے امام اول اور "حجة الله البالغة" سمیت کثیر تعداد میں معروف و متنوع تصانبیت کثیر تعداد میں معروف و متنوع تصانبیت کے مصنف شاہ ولی اللہ محدث دبلوی فاروتی (۱۲۰۱۰–۱۲۲۱۰) عالمی شهرت یافت شخصیت بیں۔ سیدنا ابو بکر و عشر و عشمال کی طلافت راشدہ مفتونہ نیز طلافت سیدنا معاویہ و من بعدہ پر جامع و بلیخ انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے فرمائے بیں:-

"باید دانست که آنحصرت صلی الله علیه وسلم در احادیث متواتر بالمعنی افاده فرمودند که حصرت عثمان مقتول خوابد شد- و نزدیک بقتل او فتنه عظیم خوابد برخاست که تغیر اوصاع و رسوم مردم کند و بلاتے آن مستطیر باشد- زمانے که پیش ازان فتنه است آنرا باوصاف مدح ستودند و مابعد آنرا باضاف ذم نکوبیدند و استقصاء نمودند در بیان آن فتنه تا آنکه مطابقت موصوف بر آنچه واقع شد بر هیچ خردے مخفی نماند- و بابلغ بیان واضع ساختند که انتظام خلافت خاصه بان فتنه منقطع خوابد شد- و برکات ایام نبوت روئے باختفاء خوابد آورد- و این معنی را تا بحدے ایضاح کردند که پرده از روئے کار برخاست و خجة الله ثبوت آن خبر در خارج متحقق پرده از روئے کار برخاست و خجة الله ثبوت آن خبر در خارج متحقق اسلامیه در خور اوصاف خلافت خاصه و انعقاد بیعت برائے او اسلامیه در خور اوصاف خلافت خاصه و انعقاد بیعت برائے او ورجوب انقیاد رعیت فی حکم الله بنسبت او متمکن نه شد در

خلافت، و در اقطار ارض حکم او نافذ نه گشت و تمامه مسلمین تحت حکم او سرفرود نیاوراند- و جهاد در زمان وی رضی الله عنه بالکلیه منقطع شد- و افتراق کلمه مسلمین بظهور پیوست- و انتلاف ایشان رخت بعدم کشید- و مردم بحروب عظیمه باو پیش آمدند و دست او زا از تصرف ملک کوتاه ساختند- و بر روز دائره سلطنت لا سیما بعد تحکیم تنگ تر شدن گرفت تا آنکه در آخر بجز کوفه و ماحول آن برائے ایشان صافی نماند- و بر چند این خللها در صفات کامله نفسانیهٔ ایشان خللے نینداخت لیکی مقاصد خلافت علی وجهها متحقق نگشت-

و بعد حضرت مرتصی چوں معاویہ بن ابی سفیان متمکن شدو اتفاق ناس بروے بحصول پیوست و فرقت جماعت مسلمین از میان
برخاست، وے سوابق اسلامیه نداشت ولوازم خلاقت خاصه در وے
متحقق نبود-

بعد ازان بادشابان دیگر از مرکز حق دور تر افتادند کما لا یخفی پس خبر آنحضرت صلی الله علیه وسلم بانقطاع خلافت خاصه منتظمه نافذه ازین جهت متحقق گشت " (شاه ولی الله محدث دہاری،

ازالا الغفاء عن خلاف الغلفاء مطبع صديتى، دبلى، جلد ادل، فصل بنجم، ص ١٢٧-١٢٣)-ترجمه:- جاننا چاہيے كه آنمفرت صلى الله عليه وسلم نے كئى حديثول ميں جومعنى كے لحاظ سے درجہ تواتر كى حالى بيس، ارشاد فرمايا تعاكہ حضرت عثمان شهيد ہوں گے- اور الى كى

مادت کے ایام میں ایسا عظیم فتنہ برپا ہوگا کہ لوگوں کے احوال وعادات کو بدل ڈالے گا۔ اور اس کی معیبت ہم گیر ہوگی۔ نیز آپ نے اس فتنہ سے پہلے کے زانے کو تعریفی

كلات سے ياد فرايا اور اس كے بعد كے زانے كو مرسوم عليا- اور اس فتز كے بيان ميں

انتهائی وصناحت فرمانی کر جو محجد پیش آنے والا تما اس کا معاملہ کسی عقل والے سے پوشیدہ نہ

رہ پانے۔ اور شایت بلیخ الفاظ میں واضح فرایا کہ اس فتنہ کی آمد سے مؤفت فاصد (راهرہ) کا استقام ورہم برہم ہوجائے گا اور زمانہ نبوت کی برکات فائب ہوجائیں گی۔

یہ بات آپ نے اس قدر وصاحت سے بیان فرائی کر معاسلے کا کوئی بعلو منی نہ رہا۔ اور اس بیش گوئی کے امر واقد کے طور پر ٹابت سونے کے سلسلہ میں اللہ کی حجت قائم ہو

کنی، ای طور پر کہ حضرت مرتفی میں باوجود ای کے کہ ظافت فاصہ کے جملہ اوصاف آپ

یل بائے جاتے تھے اور سبقت فی الاسلام کے فضائل میں آپ کا مقام رائخ و برتر تھا، نیز

آپ کے لئے بیعت بھی منحقہ ہوئی اور حکومت البید میں رعایا پر آپ کی الماعت بھی واجب

قرار بائی، مگر نہ تو آپ کی ظافت معنبوطی سے قائم ہو سکی اور نہ ہی سر زمین مملکت کے تمام

علاقول میں آپ کا حکم نافذ ہو سکا۔ نہ ہی تمام مسلما نوں نے (متفق ہو کر) آپ کے حکم کے
سامنے سر سلیم خم کیا۔ نیز آپ کے زانہ ظافت میں سلمہ جاد بالکل منقطع ہوگیا۔ مسلما نول

کے درمیان افتراق و انتشار ظاہر ہوا اور سلما نول کا اتحاد و وصرت راہی ملک عدم ہو گئے۔

لوگوں نے برخی برخی جنگوں کی صورت میں آپ (علی اگا کا مقابلہ کیا۔ مملکت میں آپ کے

دست تصرف کو محدود تر کر دیا اور روز بروز آپ کا دائرہ سلطنت بالنصوص تکیم (جنگ صغین
میں نظر علی و معاویہ کے مابین فیصلہ ٹالٹوں پر چھوڑنے) کے واقعہ کے بعد تنگ تر ہوتا چلا گیا۔

میں نظر علی و معاویہ کے مابین فیصلہ ٹالٹوں پر چھوڑنے) کے واقعہ کے بعد تنگ تر ہوتا چلا گیا۔

میں نظر علی و معاویہ کے مابین فیصلہ ٹالٹوں پر چھوڑنے کے حوالہ کوئی عرف نہیں آتا گر مین انداز ہونے والی با توں سے آپ کے گرد و نواح کے سواکوئی علاقہ خالص نہ رہا۔ اگر چور میں انداز ہونے والی با توں سے آپ کے ذاتی اوصاف کا مذیر کوئی حرف نہیں آتا گر

حضرت رتضیٰ کے بعد جب معاویہ بن آبی سفیان (سنعب ظافت پر) سمکن ہوئے تو تمام لوگوں کا ان پر اتفاق ہو گیا اور است مسلمہ کا تغرقہ مث گیا۔ گر وصوابن اسلامیہ (فصائل سابقون اولون) کے حامل نہ سے اور ظافت خاصہ کی خصوصی ضرائط ان میں موجود نہ تعیں۔

ال کے بعد جو بادشاہ آئے وہ مرکز حق سے جیسا کہ معلوم ہے دور تر ہوتے ہلے گئے۔
پس اس طور پر آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی جو انہوں نے ظافت خاصہ منتظمہ و پس اس طور پر آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی جو انہوں سنے ظافت خاصہ منتظمہ و بالدے میں فرمائی تھی، حقیقت واقعی بن گئی۔
نافیزہ کے (شہاوت عثمان پر) ختم ہوجانے کے بارے میں فرمائی تھی، حقیقت واقعی بن گئی۔
شاہ ولی اللہ نے طالبین قصاص عثمان (سیدہ عائشہ و طلحہ وزبیر و معاویہ و دیگران رضی اللہ

عنم) کے موقف کی دصاحت کرتے ہوئے یہ بمی لکھا ہے:-

"دوم آنکه قصاص حق است و حضرت مرتصی قادر است بر اخذ قصاص ذی النورین و اخذ آن نمی کند بلکه مانع آن است- و حضرت مرتصی نیز به خطائے اجتہادی حکم فرمود-"

اشاه ولي الله، أزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء، ج ٢. ص ٢٤٩)-

رجر بع دوسرے یہ کہ قصاص لینا برحق ہے اور حفرت مرتفیٰ اس پر کاور تھے کہ

(عثمان) ذی النورین کا تصامی لیں گر انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کے مانع ہیں۔ پس مضرت مرتعنی نے بھی خطائے اجتمادی سے کام لیا۔

مرید فراست بین کر سیدناعلی کی خلالت بین ان کی تمام الائیاں اپنی خلافت اوراس کی بیعت کو مستحکم بنانے سکے سلط بین تعین-ان کی حیثیت کنار سے اسلای جماد کی نہ تی۔ "مقاتلات ویے (علی) رصنی الله عنه بوائے طلب خلافت بود نه

بجهت أسلام-" (شاه ولى الله، ازالة الخفاء عر خلافة الخلفاء، ج ١، ص ٢٤٤)-

ترجمہ:- (شاوت عثمان کے بعد) علق کی لڑا تیاں طلب طافت کے لئے تعیں نہ کہ (مباد) اسلام کی طافر۔

مزيد فرماتين :-

"آنحصرت صلى الله عليه وسلم در احاديث بسيار تلويع فرمودند كه خلافت خاصه بعد حصرت عثمان منتظم نه خواهد شد-" (شاه ولى الله ازالا النقاء، ج ٢، ص ٢٢٩)

ترجمہ:- "منمفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بست سی احادیث میں ومناحت فرائی تی کہ طلاقت خاصہ حضرت حثمان کے بعد منظم ندرہ یائے گی-

سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و معاویه رضی اللہ عنهم کے متوازی سیدنا علی و حسی کے موازی سیدنا علی و حسی کے موقت سیز بعد ازال سیدنا حسین و زید و نفس زکیہ وغیرہ کے خودجول میں جو صورت مال بیدا ہوئی، اس کے باوجود ایک قرقہ کے اصرار امات و ظافت علی و اولاد علی کے حوالہ سے تبصرہ کرتے ہوئے شاہ صاحب قرائے ہیں کہ شاید امات و ظافت کے عملی انتقاد میں کامیائی اللہ تعالیٰ کی جمن حکول کی بناء پر آل علی کے مقدر ہی میں نہیں۔

در عنایت آزلی مقرر بود که سیچگاه حضرت مرتصی و آولاد او تا دامای قیامت منصور نشوند و سیچگاه خلافت ایشان علی وجهها صورت نگیرد بلکه ازمیای ایشان بر که دعوت بخود کند و سر بقتال بر آرد مخدول بلکه مقتول گردد-"

(شاه ولى الله لزالة الخفاء، ح ٢، ص ٢٨٢)-

ترجد و۔ (ناید) کذیر ازلی میں یہ طے ہو بکا ہے کہ مشرت و تھی اور ان کی اوالا عالیات (عملی انستاد داست و طافت میں اکامیاب نہ ہو یا میں کے اور ان کی طافت کمیں ہی ۔ محاصل سنتھ نہ مویائے کی مکر ان میں سے جو جی اپنی قرف و حوست وسند کا دور و سریسا ہو ہو

الله مشت كما في كا بلكه مقتول بوكا-

سدنا معاویہ کے بارے میں سیدنا عرض قول نقل کرتے ہوئے شاہ صاحب رقمطراز

"ذم معاوية عند عمر يوماً فقال: دعونا من ذم فتى قريش، من يضحك في الغصب ولا ينال ما عنده الاعلى الرضى ولا يؤخذ ما فوق رأسه الا من تحت قدميه-" (ازالا الغناء، ج ٢، ص ٤٥)-

ترجہ:- ایک دن حضرت عمر کے سامنے حضرت معادیہ کی برانی کی گئی تو حضرت عمر نے زمایا کہ قریش کے اس جوان کی عیب جوئی ہمارے سامنے نہ کرو، جس کی شان یہ ہے کہ وہ خصہ کی حالت میں بھی مسکراتا ہے اور جو کچھراس کے پاس ہے، اس کی رصنا مندی کے بغیر حاصل سیں کیا جا سکتا۔ نیز جو کچھراس کے مر پر ہے، ووجیزف اس کے قدمول کے نیج سے ماصل کیا جا سکتا ہے۔ (یعنی صرف ان کی تکریم ورصنا ہے)۔

الم العند شاہ ولی الله دہلوی کے ان چند فرمودات سے خلفاء خلافہ و سیدنا علی و خس و معاویہ رحنی الله علی و خس و معاویہ رحنی الله عنهم کی المت و خلافت نیز بعد ازال خلافت یزید و خروج حسینی کے سلسله میں جملہ امور کو سمجنا فرق حفظ مراتب کو لمحوظ رکھنے کے باوجود آسان تر موجاتا ہے۔ فمن شاہ فرکہ۔

#### ١٧ - علامه عبدالعزيز فرحاروي راميوري حنفي (م ١٢٣٥هـ)

برصغیر کے معروف مالم و مصنف علار حبدالعزیز فرمادوی رامپوری منفی یزید پر العنت کو منط فعل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لعن یزید سے روکنے والے اہل سنت کو خارجی قرار دینا قواعد فریعت کے منافی ہے:-

"لا يجور لعن كل شخص بفعله، فاحفط هذا ولا تكن من الذين لا يراعون قواعد الشرح ويحكمون بأن من نهى عن لعن يزيد فهو من الخوارج-" النياس، عرم المقائد، ص ١٣٢١-

ترجیری۔ ترجیری۔ اس بات کو یادر کھو اور ان لوگوں میں سے نہ بنوجو تو عد ضریعت کا لحاظ سیں کرتے اور سر

#### اس شخص پرخارجی مونے کا فتوی لگا دیتے ہیں جو یزید کو لعن طعن کرنے سے روکتا ہے۔

# ٢٧١- علامه نور الدين حنفي راميوري (م ٢١١ه ١٨٥٣ء)

على علام نور الدين حنى رامپورى اپنى كتاب "البيعة بيد خليفة الرحمى على مذهب النعمان" بين يزيد كے توارف مين قراتے بين د

"أن يزيد كان شاعراً عالماً دبيراً حسن الوجه- و كانت عمته ام حبيبة روجة رسول الله صلى الله عليه وسلم-

كان خلافته باختيار معاوية بن ابى سفيان و بايعه الصحابة كلهم أو بعضهم- و أتباع الصحابة واجب و كان أتباع خلافتهم و استخلافهم أيضاً وأجباً-

و اذا عرفت هذا، نسبة الفسق و الكفر الى يزيد بن معاوية حرام و استحلاله كفر--- و شرب الخمر و طلم الناس وغير ذلك، فهذا كله بهتان عظيم لا يجوز سمعه-

(بحواله عبدالحي لكهنوي، نزه الخواطر، جلد ٤، ص ١٩٥، مطبوعه ١٣٤٨ه، حيدر آباد دكي)-

ترجمہ:- یزید شاعر، عالم، کا تب اور خوبصورت تھا۔ اس کی بھوبھی ام حبیبہ روج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیں۔ اس کی ظافت حضرت معاویہ بن ابی سنیان کے اختیار وا تقاب کی بناء پر تھی۔ اور اس کی بیعت تمام معابہ یا ان کی ایک تعداد نے کی تھی۔ اور معابہ کی بیروی واجب ہے۔ نیز ان کی ظافت اور ان کے بنائے ہوئے ظیفہ کی اتباع بنی واجب بیروی واجب ہے۔ نیز ان کی ظافت اور ان کے بنائے ہوئے ظیفہ کی اتباع بنی واجب

اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے تو ہمریزید بن معاویہ کی طرف فس اور کز کی فسیت کرنا حرام اور اسے جا ترسمجنا کر ہے۔ فسیت کرنا حرام اور اسے جا ترسمجنا کر ہے۔ اور یزید پر قسراب نوشی، لوگول پر ظلم کرنے و هیرہ کے تمام الزابات بہتان عظیم

بين جي كاستناجي مائز نسي-

## سام - نواب صديق حس خال (م ٢-١١١٥ /١٨٩١، بعويال)

شهره آفاق عربی تفسیر قرآن "تنع الیبان فی مقاصد الترآن" سمیت متعدد مشود و معروف عربی و فارسی کتب کے موقعت، جلیل القدر عالم و محدث نواب صدیق عن خان القدوم خافت برید کے سلید میں فرائے بی در

"بیعت برائے یزید گرویدہ بود- پس حسین بروے باغی شدزیرا که کسان بسیار اقوام بر بیعت وے نمودند- و استخلاف پدر او
برائیے وے اختیار کردند- باوجود استخلاف این چنین بغاوت که
حسین کرد شرط نه پاشد- و شک نیست که پدرش معاوید خلیفه

(تراب صديق حسن حار، جمع الكرامة، و وأيم ايمناً، تواب امداد امام، مصباح الطّلم، مطبوعه راميوره، ص ١٢٢)

ترجمہ:- یزید کے لئے بیعت منتعد ہوگئی تی- ہی حسین نے اس کے علاف بناوت کی- چونکہ لوگوں کی خوب بناوت کی- چونکہ لوگوں کی گئیر تعداد سنے یزید کی بیعت کرلی تی اور اس کے والد (معلویہ) کی ہا نب سے اسے فلیف وہا نشین مقرد کرنے کے اقدام کو تسلیم کرلیا تھا، امدا استفلاف (ہا نشینی یزید) کے باوجود ایسی بناوت جو حسین نے کی اس کاموقع نہ تعا- اور اس میں مگف نہیں کریزید کے والد معاویہ (جنول نے ہا نشین بنایا) فلینہ برحق تھے۔

# ۱۳۲۳ قطب العالم مولانارشيد احمد كنكومي (م ساسا العرام ١٩٠٥ء)

قطب العالم، قتیہ اللم مولانا رشید احمد گنگوی جومفتی صدر الدین آرردہ، مولانا مملوک علی نانوتوی اور شاہ حبد الفنی دہلوی کے تھذہ اور دارانعلوم دیو بند کے بانیان و سر پرستان میں سے تعے، نیز اپنے حمد کے ایک عالم باحمل اور صوفی متشرع تھے، اور "براہین قاطمہ"، "بدایت المحتدی "اور "سبیل الرشاد" و خیرہ متعدد اہم کتب کے معنف ہیں، آپ جوازو عدم جواز نعی بزید کے حوالہ سے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:-

عدیث صمیح ہے کہ جب کوئی شخص کی پر لعنت کرتا ہے، اگروہ شخص قابل لعن کا ہے تو لعن اس پر پڑتی ہے۔ پس جب تک کی ہے تو لعن اس پر پڑتی ہے۔ پس جب تک کی

کا کفر پر مر نامتحق نے ہوجائے، اس پر لفت نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے اوپر عود لفت کا اندیشہ دے۔ امدا پر بر عند موجب لعن کے بیں، گرجس کو محتق اخبار اور تران سے معلوم ہوگیا کہ وہ ان مغامد سے راضی و خوش تما اور ان کو مستحس اور جا زجانتا تما اور بدون توبہ کے مرگیا تووہ لعن کے جواز کے قائل بیں اور مسئلہ بول ہی ہے۔

اور جوعلما، اس میں تردور کھتے ہیں کہ اول میں وہ موسی تمااس کے بعد ان افعال کا وہ مستی تمایا نہ علما، اس میں تردور کھتے ہیں کہ اول میں وہ موسی تمایا نہ تما اور ثابت ہوا یا نہ ہوا، تعقیق نہیں ہوا۔ پس بدون تعقیق اس امر کے لعن جا ز نہیں۔ ادر اور غلما، کا بوج وریث منع لعن مسلم کے لعن سے منع کرتے ہیں اور یہ مسئلہ بی حق ہے۔

پس جواز لعن اور عدم جواز كا مدار تاريخ پر ہے۔ اور بم مقلدين كو احتياط سكوت بين ہے۔ كيونكد اگر لعن جائز ہے تو لعن ئه كرنے بين كوئى حريبنيں۔ لعن نه وض ہے، نه واجب، نه سنت معن مبال ہے۔ اور جو وہ كل نبين تو خود بيتا ہونا محسيت كا اچا نبين۔ فقط واللہ تولى اعلم۔ "ارشيد احمد)

(۱۰ نارشید عمد تفوی فتاوی رشیدید، کتاب ایمان اور کفر کے مسائل اس ۱۳۵۰

#### ۵ سم- اعلی حضرت مولانا احمد دمنا خان بریلوی (م ۱۳۳۰ه/ ۱۹۲۱ء)

برصغیر کے کثیر التصانیف، معروف ومنفرد عالم و فقیہ ومثلم، اعلی حفرت مولانا احمد رصنا خال الا بلایلوی ایک سوال کے جواب میں امام ابو بکر و حمر و حثمان ومعاویہ دمنی اللہ حمنم نیز دیگر معابہ کرام کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:-

مسئد: امير معاوية كى نسبت مجلى كوتا ب كدوه اللى شخص سے يعنى انبول في حضرت على كرم الله تعالى وجه الكريم اور آل رسول ملى الله عليه وسلم يعنى الم حسن سے زوكر الكونت في اور مرار با معالية كوشيد كيا۔

جعزی کمتا ہے کہ:- میں ان کو خطا پر جانتا ہوں ان کو امیر نے کہنا چاہیے جمرد کا یہ تول ے کو امیر نے کہنا چاہیے جمرد کا یہ تول عبد معابد معابد اللہ سے بین ان کی تون محرای ہے ایک اور شخص جو ایپ آپ کو سنی المد بہب کہتا ہے اور کچے علم میں دکھتا ہے وہ بمتا ہے کہ سب معابد اور خصوصاً حضرت سی المد بہب کہتا ہے اور حضرت عمر فاروق احظم اور حضرت عثمان دوالنوری (نحوذ باطد منها) لالی الو بکر صدفی اور حضرت عمر فاروق احظم اور حضرت عثمان دوالنوری (نحوذ باطد منها) لالی

تے۔ کیونکہ رسول اخد صلی اخد علیہ وسلم کی نعش مبارک رکھی تھی اور وہ اپ اپ طلید ہونے کی فکر میں گئے ہوئے کی فکر میں گئے ہوئے کی فکر میں گئے ہوئے ان کو اہل سنت کی فکر میں گئے ہوئے ہیں مانسیں ؟

#### الجواب

"افد عزوجل في سورة الحديد مين محالة سيد الرسلين كى دو قسمين فرائين - ايك وه كه قبل فتح كم مشرف بايمان موسلة اور راه فداهي بال خمة كيا، جماد كيا- دوسر عدوه كه بعد (فتح كم مشرف بايمان موسلة)- يعرفها ديا وكلا وعد الله الحسنى - "اور دونون فريق سه الله تعالى سف بعلائى كا وعده فرايا- "

توجو کی معابی پر طعز کرے، افد واحد قمار کو جھٹوتا ہے۔ اور ان کے بعض معاطات جر میں اکثر حکایات کا ذبہ میں، ارشاد الی کے مقابل پیش کرنا، اہل اسلام کا کام نہیں۔ رب عروبل نے اس آیت میں ان کا مذبعی بند قرا دیا کہ دو نول فریق معابہ رمنی اللہ تعالی عنهم سے بعلائی کا دورہ کر کے ماتھ ہی ارشاد فرمایا:۔ "والله بعا تعصلوں خبیر-" اور اللہ کو خوب خبر ہے جو کچہ تم کو گے۔ بایل مرمیں تم سب سے بعلائی کا دورہ فرما چا۔

اس کے بعد جو کوئی کے، اپنا سر کھائے، خود جسم میں جائے۔ علار شماب الدی خناجی "نسیم الریاض" فررح "شفاء" الم قامی عیاض میں فرماتے ہیں:۔ "

رمن يكون يطعن في معاوية فذاك من كلاب الهاوية

ترجد:- جوحفرت معاویہ پرطعی کرے وہ جمنی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ ان چار شخصیتوں میں عمرو کا قول سا ہے جملی اور جعزی جمولے بیں ایک اور جو شخص ہے سب سے بد تر ضبیت رافعنی تبرائی ہے۔

الم كامترد كرنا برمهم سے زيادہ اہم ہے۔ تمام انتظام دين و دنيا اسى سسل به اور حضور اقدى ملى الله على على محمل اور حضور اقدى ملى الله على وسلم كا جنازہ انور اگر قيامت تك ركا رجنا تواصلاً كوئى خلل محمل نه تما - انبياء عيم السلام كے اجسام طاہرہ بگرتے نسي سيدنا خضرت سليما عيم التحال التقال الكي سال كور بيد وفي مونے -

(منور اكرم مكا) جنازه مباك حروام المومنين صديقه مي تعاجمان اب مزار انور ب

اس سے باہر لے جانا نہ تعالی جو فاسا مجرہ اور تمام معابہ کو اس ساوت سے مشرف ہونا کے سی ایک جماعت آئی صلوۃ پرفعتی اور باہر جاتی ایوں یہ سلسلہ تیسرے دن ختم ہوا کر تیں برس میں ختم ہوتا تو جنازہ اقدی بول بی وگھا رہنا تھا کہ اس وج سے تاخیر دفن اقدی فروری تھا۔
ابلیس کے زدیک یہ اگرائے کے سبب تھا تو سب سے سخت الزام امیر الوسمنیں مولا علی پر سب سے یہ تو لائی نہ سے اور کن دنی کا کام محر والوں ہی سے مشعل ہوتا ہے یہ کیوں تیں دن ہاتھ برہاتھ دھوے یہ انہوں نے بی رسول کا یہ کام کیا ہوتا ہیلی خدمت بھالائے ہوئے۔ پر ہاتھ دھوم ہوا کہ اعتراض معول سے اور جنازہ انور کا جلد دفی نے کرنا ہی مصلحت دہی تھا جس پر فل مرتب موابہ نے جماع کیا گر واس

چشم بداندیش که برکینده با عیب نماید به نگابش بنر

يه خادا و خام الله تعالى، معاب كرام كوايذا سي ديت بكه الله اور رسول كوايذا ديت

-0

و مدیث میں ہے:-

"جس نے میرے معابد کو ایدادی اس نے مجے ایدادی ورجس نے مجے ایدادی، اس نے مجے ایدادی، اس نے مجے ایدادی، اس نے اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی واللہ تعالی اعلم-

كتر حده الغنب احددمنا عنى حز- يحيين المعطنى صلى الخد تعالى علي وسلم-

(مولانا احمد دمنا مال بريلوي، احام فريعت، حمد اول، ص ١٣٣-١٢١)

اعلی حفرت مولانا احمد رصافان برینوی سیدنا ابو بکرو عمر و عشمان وطی و حسی رصی الله عنهم کی خلافت راشده فاصد کے بعد صحافی راشد سینا معاویہ کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں شمار فرماتے بیں۔ آپ "خلافت راشدہ کی تعریف" کے ذیر عنوان فرماتے ہیں:۔

"ابوبكر صديق، عمر فاددق، عثمان عنى، موال على، لمام حسى، امير معاديه، عمر بن عبدالعريزمى الله عنهم كى خافت، داشده تمى-

(علىرسيد محود احدد منوى، شان معاب، ص ٢٦، بوالداعلى مغرت، السلنوظ، حصد سوم ، ص اع)

جانشین اعلی حضرت شاہ محمد مصلنی رصا طان، مفتی اعظم بہند، (بریلی) سیدنا ابوسفیان و ساویہ و مغیرہ و عمرو بن عاص سمیت جملہ مجابہ کرام کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے

-: 0.5

کی جوالی کے ساتھ ہو، عقیدت (بد عقیدگی) بد مذہبی و گرائی و استفاق جنم ہے۔
کہ حضور افدی کے ساتھ ہفتی ہے۔ ایسا شخص مثلاً حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابد سندنا عمرو بن عاص و حضرت ابد سندنا عمرو بن عاص و حضرت مغیرہ بن شعید و جغیرت ابد موسی اشعری رضی اللہ عنهم، حتی کہ حفرت وحثی رضی اللہ عنہم منافلہ بندنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سید الشہداء حرقہ کو شہید کیا۔ اور بعد اسلام اخیت الناس سندر کراہ معزی کو جمعم واصل کیا۔۔۔۔، ان میں سے کسی کی شان میں گستا تی تیرا سے اور این کا قائل داختی۔

( بمواله منتي الوسعيد، علام مرود الادرى العمليت سيدنا مدين اكبر، كمتبر فريديه ما بيوال من ١٩٥٨ .

اعلی حضرت مولانا احمد رفیا فال پریگوی و جانشین اعلی حضرت مبنی اعظم شاہ محمد مسطنی رمنا فان بریلوی کے الل ارشادات و فتاوی کی روست تمام صحابہ کرام ازروئے قرآن و سنت اہل مغرت و جست اور انعام فقد اور بی کے مستی نبوم بدایت بیں۔ اور سیدنا ابوسفیان و سیدہ بند نیز سیدنا معاویہ و عمروی ماحق و مغیرہ بن شعبہ و قاتل مسیلہ کذاب، و حثی رحمی اللہ عنه سمیت کی بعی معالی کے ساقہ سوء عقیدت رکھنا بدمذ سی و گراہی و استعاق جسم ہے۔ اور ان سمیت کی بعی معالی کے ساقہ سوء عقیدت رکھنا بدمذ سی و گراہی و استعاق جسم ہے۔ اور ان کے بعض معاطنت و مشاجرات کو جن میں اکثر محایات کاذبہ بیں، ارشاد اللی (و کلاوعد اللہ الله کی وغیرہ) کے معابل کرام شہرہ کے معابل کرام شہرہ کی معابہ کرام شہرہ دی دیل معابہ کرام شہرہ دیا دیل معابہ کرام شہرہ دی دیل معابہ کرام شہرہ دیل معابہ کرام شہرہ دی دیل معابہ کرام شہرہ دیل معابہ کرام شہرہ دیل معابہ کرام شہرہ دی دیل معابہ کران و ایس استعال میں دری دیل معابہ کرام شہرہ دی دیل معابہ کرام شہرہ دیل معابہ کرام شہرہ دی دیل معابہ کرام شہرہ دیل میں دیل میں دیل میں دیل میں دیل معابہ کرام شہرہ دیل میں دیل

ا- سیدناحن و حسین و دیگر جمله معابه کرام رمنی الله عنهم اجمعین-(سیدنامعاویه کی امات وخلافت کی بیعت کرنے والے)-

۲- سیدنامغیره بن شعبه-

(یزید کی دلی حمدی کی تجویز نیک نیتی کے ساتھ پیش کرنےوا اے)

١٠- سيدنامولو بن أي سفيان- -

(یزید کی ولی عمدی کی تجویز پر استصواب کروا کر حالم اطلام سے اس کی بیعت لینے والے) سم- وصائی سو سے رائد باطل شکن معابہ کرائم-

(بيعت كنند كان ولايت يزيد در خلافت سيد امعاديه ا-

و و و معابد كرام الحل شكن معابد كرام -

(بیعت کنندگان خلافت بزید بعد وفات سیدنا معاوید، نیز خلافت بزید میں موجود اور اس کے خلاف خردن نہ کرنے والے اور واقعہ کر بلاوحرہ کے بعد بھی بیعت بزید کو برقوار رکھنے والے مطلاف خردن نہ کرنے والے اور واقعہ کر بلاوحرہ کے بعد بھی بیعت بزید کو برقوار کھنے والے مملام ما بہ کرام بشمول سیدنا عبداللہ بن جعز طیار وعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن عباس وظیر حم، رصی اللہ عنهم اجمعین )۔

٧- سيدنا حسين بن على دمنى الخدعنها-

(یزید کے مقابطے میں اعلیٰ و برتر خلافت حسینی کے قیام کی خاطر خرون کرنے والے اور پر شیعال کوفد و عراق کی غداری و بیعت ابن زیاد کے بعد یزید سے طاقات و مذاکرات کی بیشکش کرنے والے جے ابن زیاد نے پہلے وست ور دست ابن زیاد کی هروز سے مشروط کر کے مور تحال کو نگاڑدیا اور سانحہ کر بلاپیش آیا)۔

٤- سدناعبدالله بن زبير دمني الله عنها-

( يزيد كے فلات كم مي خروج كرنے وفات يزيد تك بيعت يزيد نے كرنے واسلے)

٨- سيرنامسلم بن عقب الري-

(والله حرویعنی اواخر ۱۳ حدین ابل مدیز کے ایک طبقہ کی یزید کالف بفاوت کینے والے امیر النگریزید)۔

۹- سيد ناحسين بند تمير-

(كم مين حصار الشرابي زبير (اوائل ١٣٠ هـ) ملكه دوران بي امير الشريزيد)-

۱۰ - سیدنا عبدالله بن عرو عبدالله بن جعز طیارودیگر معابه وابل بیت در مدار منوره-

(واقد كربلاك بد اواخر ١١٠ ه مي واقد حره كه دوران مي بيعت يزيد كو برقرار ركف والله كريد كو برقرار ركف والله يريد كالمنت والميان ابن دبير كي بناوت كي كالفت كرف والله جمول تا بعين ابل بيت سيدنا محد بن على ابن المنفية وعلى زين العابدين ومحد الناقر)-

بقول این کثیر : 🖅

"ركان عبدالله بي عمر بي الخطاب و جماعات ابل بيث النبوة مس لم ينقض العهد ولا بابع أحداً بعد بيعته ليزيد-"

(البداية و النهاية، ج ٨، ص ٢٣٢١

ا بن کثیریه می روایت کرتے بیں کہ:۔

وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بنى عبدالمطلب- وسئل محمد بن الحنفيه فى ذلك فامتنع من ذلك اشد الامتناع، و ناظرهم و جادلهم فى يزيد ورد عليهم ما اتهموه من شرب الخمر و تركه بعض الصلاة-

(ابن كثير، البداية والنهاية، ج ٨، ص ٢١٨)

ترجمہ:- اور اسی طرح بنو عبد المطلب میں سے بھی کسی نے یزید کی بیعت نہ تورہی- اور محمد بن حنفیہ سے اس (بیعت یزید تورف نے کے) معاجلے میں درخواست کی گئی توانبول نے سختی کے ساتھ اٹکار کر دیا، اور ان (باطیول) سے یزید کے بارسے میں مناظرہ و مجادلہ کیا- اور انہوں نے بنید پر شراب نوشی نیز بعض نمازوں کے قصا کر دینے کے جوالزامات لگائے، ان کو مسترد کرتے ہوئے یزید کی صفائی میں دلائل دینے۔

۱۱- عمراد نبی وعلی سید نا عبدالله بن عباس الهاشی الترشی و دیگر معالبه وابل بیت در کمه و

لحانف وغيره-

(سیدنا حسین کوشیعان کوفہ کے ہمروسے پر خردن سے منع کرنے والے اور کربلاو حرہ و حصار ابن زبیر کے بعد بھی وفات یزید تک مذکورہ بالا صحابہ و اہل بیت نے ہمراہ بیعت یزید کو برقرار رکھنے والے )۔

ظلامہ کلام یہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشی میں یزید پر تنقید کرنے والے کے لئے بھی کوئی ایسی بات زبان و قلم سے تکالنا جس سے بالواسط یا بلاواسط طور پر بیعت کنندگان و عدم بیعت کنندگان یزید، معاتب و اہل بیت میں سے کسی کی شان میں گستاخی لازم آئی ہو، بد مذہبی، تحرابی اور استمتاق جمنم ہے۔

و نعوذ بالله مي شرور انفسنا و مي سيئات اعمالنا-

اعلی حضرت مولانا احمد رصا خال بریلوی کتب شهادت نیز سانحد کر بلا کے حوالہ سے رائج مختلف رسوم میں وغیرہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

"کب شمادت جو آج کل رائج بین، اکثر کایات مومنوم وروایات باطله پر مشتمل بین مرشے - ایسی چیزول کا پڑھنا سننا سب گناه ورام ہے مدیث بین ہے: نهی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عن المراثی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے مشع فرایا دواه ابوداود و الحاکم عن عبدالله بن ابی اوفی رصی الله تعالی

عثه

ایے بی ذکر شماوت کو امام جمت الاسلام و خیر و علمائے کرام منع زیائے بیں۔ کما ذکر الامام ابن حجر المحکی فی الصواحق المحرقة-

ال اگر متیج روایات بیان کی جائیں اور کوئی کلمه کسی نبی یا ملک یا اہل بیت یا محالی کی توبین، شان کا مہالف، مدح و غیرہ میں مذکورہ نہ ہو، نہ وہاں بین یا نوصہ یا سینہ کوئی یا گربان دری یا ماتم یا تعلیٰ یا تجدید خم و غیرہ ممنوعات قر حیہ مول، تو ذکر قسریف فصائل و مناقب حضرت سید، اللم حسین موجب ثواب ورحمت ہے۔"

(اعلى مضرت احمد دمناخان بريلوي، مجموع دسائل دودوافض تقديم و ترسيب فاروق كليي ص ٢٣٠)

اعلی حفرت اس سلسلہ میں تفعیل ووصاحت کے ساتھ مزید بیان فرماتے ہیں ہوں استہدار سالہ میں دائع ہیں اکثر روایات باطلہ و بے سرو پا سے مملو اور اکاذیب موصور پر مشمل ہیں۔ ایسے بیال کا پڑھنا، سننا، وہ شمادت مو، خواہ کچیر اور ، مجلس میلاد مبلک میں مو، خواہ کہیں اور، مطلقاً حرام و ناجاز ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ بیال ایسی خرافات کو متعمی مو، جن سے عوام کے حقائد میں تزازل واقع مو، کہ ہم تواور بی رادو زمر قاتل ہے۔

ایے بی وجوہ پر نظر فرا کر اہم جمت الاسلام محمد غرالی قدس سرہ العالی و هیرہ آئمہ کرام الحدیث خرایا کہ شاوت نامہ پر مختا حرام ہے۔ علامہ ابن جربی قدس سرہ صواعق محرقہ بیں فریا نے بین ہے۔ اہم خزائی کا فرمان ہے کہ واعظین پر قتل حسن و حسین کی روایات وہرانا حرام ہے۔ جبکہ اس سے مقصود خم پروری و تعنع و عزن ہو تو یہ نیت بھی خرطا نامحود ہے فرع مطہر نے غم بین صبرہ تسلیم اور غم موجود کو حتی المقدود دل سے دور کرنے کا حکم دیا ہے نہ معدوم بشکلف و زور لانا، نیک تعنع و زور بنانا، نیک اسے باحث قربت و ثواب شہرانا یہ سبیعات شنید روافض بیں جن سے سی کواحتراز لائم ہے باحث قربت و ثواب شہرانا یہ تو حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی و فات اقدی کی خم پروری سب سے زیادہ اہم و ضروری ہوتی دیکھو ؟ حضور اقدی صلوات اللہ تعالی و صلار علیہ و علی اکہ کا باہ ولادت و ماہ وفات فروری ہوتی دی بالول فریون ہوتی است و حامیان سنت نے اسے اتم وفات نے دبی ادمبارک رہیے اللول فریون ہونی مرف روایات صحیح بروجہ میں پرطیس ہی تا ہم جو شہر یا۔ عوام کال کا ماہ ولادت و ماہ عالی و سال سنت نے اسے اتم وفات نے میں خواں اگر چر بالفرض مرف روایات صحیح بروجہ میں پرطیس ہی تا ہم جو سے حال سے سکاہ ہوتا ہا کہ کہ نا تا ہم جو سے حال سے سکاہ ہوتا ہا ہوتا ہا کہ کہ خواب جانتا ہے کہ ذکر شہادت شریف پرشینے سے ان کا مطلب یہ می میال سے سکاہ ہوت ہوتا ہا ہوتا ہا ہوتات کو کہ دیال سے سکاہ ہوتاتا ہے کہ ذکر شہادت شریف پرشیف سے ان کا مطلب یہ سے میں اسے میال سے سکاہ ہوتاتا ہے کہ ذکر شہادت شریف پرشیف کے ان کا مطلب یہ

بہ تعشع رونا، بہ تکلف رولانا اور اس رونے رلانے سے رنگ جمانا سے اس کی شناعت میں کما شبه بهبال اگرفاص به نیت ذکر شریف حضرات ابل بیت اطهار صلی اخد تعالی علی سید بم و علم و بارک وسلم ان کے فعنا کل جلیلہ ومناقب جمیلہ روایات صحیح سے بروم صحیح بیال کرے اور اس کے صمی میں ان کے فصل جلیل صبر جمیل کے اظہار کو ذکر شہادت بھی آ جاتا اور غم بدوری و ماتم انگیزی کے انداز سے کامل احتراز ہوتا تواس میں حمع نه تعالیم سیسات ان کے اطوار ان کی عادات اسے سیت خیر سے یکسر جدا بیں ذکر فصائل فسر بعث مقصود ہوتا تو کیا ان مبوبان مداکی فعنیلت مرف یهی شهادت تهی ایم شمار مناقب عظیم الله عزوجل نے انہیں عطا فرمائے انسیں مجمور کر اس کو اختیار کرنا اور اس میں طرح طرح سے بالفاظ رقت خیز، و نوصہ نما، ومعانی حزن انگیزوغم افزا بیان کووستنی دینا انهیں مقاصد فاسدہ کی خبریں دے رہا ہے۔ غرض عوام کے لئے اس میں کوئی وج سالم نظر آنا سخت وشوار مے بھر مجلس الم کھم انس میلاد اقدس تو عظیم شادی و خوشی و عید اکبرگی مجلس بین اذ کار غم وماتم اس کے مناسب نہیں فیقیر اس میں ذکر وفات والا بمی جیسا کہ بعض عوام میں رائج ہے پسند نہیں کرتا حالانک حصور کی حیات می مرارے لئے خیر اور حصور کی وفات می مرارے لئے خیر صلی الحد تعالی علیہ وسلم-اس تورر کے بعد علا مہ محدث سیدی محمد طاہر فتنی تدس الشریعت کی تعمری تظرفتیر ے گزی- انہول نے بی اس رائے فقیر کی موافقت زمائی۔ و الحمدلله رب العالمين- أخر كتاب متطاب "مجمع بحار الانوار" مين قرات بين :-

"اه مبارک رسی الال خوش، شاوانی کا میدنہ ہے اور سرچہ انواد رحمت صلی اللہ تعالی طلبہ وسلم کا زاز ظہور ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہر سال اس بی خوشی ظاہر کری، توہم اے و قات کے نام سے مجدد زکری کے۔ یہ تجدید ماتم کے مشابہ ہے اور بے نک حلماء نے تعریک کی کہ ہر سال جو سیدنا لام حسین کا ماتم کیا جاتا ہے قرماً کموہ ہے اور خاص اسلامی شعر وی کی کہ ہر سال جو سیدنا لام حسین کا ماتم کیا جاتا ہے قرماً کموہ ہے اور خاص اسلامی شعر وی کی ہر بنیاد نہیں۔ اولیاء کرام کے ورفن نام ماتم سے احتراز کرتے ہیں تو حضور پر نور سیدالاصغیاء صلی اللہ تعالی طیروسلم محاط میں اے کیو کمر پسند کرسکتے ہیں۔"

مفال حدید لللہ علی ما الهم - واللہ سبحانه و تعالی اعلم."

(اعلی معترت احمد رمنا خان پریلوی، مجموعه رسائل رد روافض، تقلیم و ترتیب، علامه فاروق کلیسی، اداره معارف اعلی معترت، کراچی)-

مدیث نبری "من کثر سواد قوم فلسو منهم (جس نے کی گرود کا جمع برخایا تووہ اس میں شمار موگا) کے حوالہ سے اعلی حضرت مجلس شید میں شرکت سے منع

كرتے ہوئے فرماتے ہيں:-

وديث مي عند-رسول الترصلي الخد تعالى عليه وملم فرماتي بين: من كثو سواحد

وہ بدربان ناپاک لوگ اکثر تبرا بک جائے ہیں، اس طرح کہ جابل سنے والوں کو خبر اسی ہوتی۔ اور متواثر سنا گیا ہے کہ منیوں کو جو قر بت دیتے ہیں، اس میں نجاست طلق بیں۔ اور کچر نمیں تواجے بالیکے قلین کا پانی طاقے ہیں۔ اور کچر نم ہو تو وہ روایات موضوم و بیں۔ اور یو دیکھیں سنیں کے اور منع نہ کر مکیں گے، الیکی جدا مرام سے خالی نمیں ہوئیں۔ اور یہ دیکھیں سنیں کے اور منع نہ کر مکیں گے، الیکی جگہ جانا حرام ہے۔

· الله تعالى فراتا ب:- فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الطالمين- والله

تعالى اعلم

(اعلی حضرت مولاناآرمنا خار بریلوی، مجموعه رسائل رد روافض، تقنیم و ترتیب علا مه قاروق کلیمی، اداره معارف اعلی حضرت، کراچی، ص ۲۲) س

# ۲ ۲۱ - میرزاحیرت دبلوی (م ۱۹۲۸ء، دهلی)

عربی، فارسی اور اردو زبان کے ماہر، عصر جدید کے متاز عالم و ادیب میرزا حیرت دہلوی جہاں اردو زبان و ادب کے حوالہ سے مشہور و معروف بیں، وبیں واقعہ کربلا کے سلنہ میں ان کی شہرہ آفاق تصنیف "کتاب شہادت" نے انہیں علی و دینی لحاظ سے الاوال شہرت عطا، کی ہے۔ چہ ضخیم جلدوں میں ایک ہزار سے زائد صفحات پر مشمل آپ کی یہ تصنیف اثبات امات و ظلافت سیدنا معاویہ و یزید کے سلند میں بے مثال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا حسین کے مقام و عظمت کا اعتراف و تعظیم بھی اس کتاب کی نمایال ماتھ سیدنا حسین کے مقام و عظمت کا اعتراف و تعظیم بھی اس کتاب کی نمایال خصوصیات میں سے ہے۔ اپنے تفصیل دلائل وشواہد کی رو سے میرزا حیرت وہلوی نے برخی شدومہ سے بات بھی ثابت کی ہے کہ سیدنا حسین بن علی نہ صرف سے سالار امیر یزید کے شرف سے سالار امیر یزید کے ہراہ لسان نبوی سے بشارت مغزت کے طال اولین لشکر مجاہدین قسطنینیہ میں شامل سے بلکہ انہوں نے اسی معرکہ میں شہادت یائی۔

#### . ان امور کے سلط میں میردا حیرت

دہلوی نے 1910 میں "کرزل گزٹ" میں باقاعدہ اعلان شائع کروا کر تمام علمائے اہل تشیع کو چیلنج کیا کہ وہ ان کے اس نقط نظر کی تردید کرسکتے ہول تو باقاعدہ علی سباحثہ و مجادلہ کر کے تردید و مائیں۔ گرکماجاتا ہے کہ ان کا جیلنج کس نے قبول نہ کیا۔

ميردا حيرت وبلوي كي معركة الداء تعنيف "كتاب شادت" جد جلدول برمشهل كرزن يريس، واقع شاه كني، ويلى عد ١٩١٦، مين شائع بولى- آب بدات خود ماكك و الديش كذن كُنْ ودار بكر وسيكر زي، اللهم بانتك وببلنگ كمين، دبل مع- آپ كي ديگر على واونى وديى تصانيف مين درج فيل كتب سر فرست بين :-اردد ترجمه و آن (مقدم تنسير انز آن) ۲۱۸ مغات، مطبوعہ کرون پارٹس، دیلی: ۱۰۹۰-ترجمه محمح بخاري (اردو)-منتقل ملع جيون بركاش، وبلي، ١٨٩٥ ميرت فحديب رون شخيل، كرزن يريس، دبل، ١٠٩٠-عوفت عثماني، كدن بريس، دبل، ١٩٠١-حیات طیبه (سیرت شاه اسماعیل شید) اسلای بهنشگ محمینی، دبلی-يزكره ملطان محود غزنوى، لابور، پير اخبار ١٩١٠-حیات فردوی، لایوں بیسہ اخیاں ۱۹۱۰۔ تيمورو حميده بانو بينم، ميسور پريس، ديلي، ١٨٩٨ --نورتی اکبری مصونع اکبری-موانع حرى زيب النساء بيحم -14. Picking 2 July 18212 ميردا حيرت وبلوى اين ناف كم مسور و متاز ادبول على عصودي يدان كى "كتاب جراخ ديلى بست ايم تسنيت ب جوكدك برين، ديلى عد ١٩٠١٠ مين شائع موتى تى-اس كتاب مي محد حسي أزاد كى "آب حيات" اور مرسيدكى "أكار العناويد" کے انداز پر اردوزبان واوب کی تامیخ لکی گئی سے اور اکار الصناوید کو نموز بنا کردیلی کی اريى حمارات كى تفصيلات بيان كى كئى بير-(بيش نف جراع دبل از داكم عليق احمد الجم، چيرجي تعقيق و نشاعتي محيش، ادعه اكلاي، ديل، مطبوعه ارده أكلاي، میرزاحیرت دبلوی کو اپنی مختلف و مشوع علی و دبنی اور اوئی و صحافتی طدات کی بناه
پر بیسویں مدی کے ربع اول میں بر مغیر بین منفرد و متاز مقام اور وسیع تر شهرت عاصل
موئی۔ نیز منگری ختم نبوت اور اہل رفض و تشیع کے عقائد وروایات باطلا کے رووا بطال کے
ملید میں آپ نے بے مثال جرآت و عزیمت کے ساقہ علی و تحقیق و عملی لحاظ سے شائد ار
ضدات مر انجام دیں۔ اور بالاخر اسی جماد مسلسل میں سم، تاریخ، ۱۹۲۸، کو وقات یا کر دبلی میں
مدفون موسے کے (تاریخ والت موالا بالا سرام ماور بال دائی دام ماور بال دائی دام ماور بال دائی دام ماد مال دائی دام ماد مال دائی دام ماد مال دائی دام ماد مال دائی داری ا

میرزا حیرت کی "کتاب شهادت" مطبومه کرن پریس، دبلی، ۱۹۱۳ کی جلد اول دوباره ۲ه ۱۹۷۲ میں "کمتبر جاء النی" کراچی نے شائع کی- اس اشاعت ثانیه (۵۲۸ صفات) کی ابتداء میں "عرض نافسر" کے زیر عنوال ایک افتہاس سے اس کتاب کی نوعیت وانغرادیت کا بنو بی اندازہ کیا جاسکتا ہے:-

"بابائے اردو مولوی عبدالتی آتے وقت "کتاب شہادت" کی جد جادیں، جو ہندوستان کے کونے اور اپنے دوست محدود احمد عباس کودیں کر ان کا خلاصہ تیار کردیا ان کودوبارہ چمیواؤ۔

عماسی صاحب نے اس کے چیدہ چیدہ معالین اپنی زبان میں لکد کر ایک مقای رسالے میں قبط وار شائع کئے۔ جس کا نام تھا ابنامہ "مذکرہ"۔ یہ رسالہ مذہبی تھا، طول نے توج نہ کی۔ وہ ایسے رسالے نہیں پر منے جوان کے مسلک کے مطابق نہ ہوں۔ لیکن جب وہ مصامین یکھا ہو کے کتاب کی شکل میں پیش ہوئے اور اس کا نام "خلافت معاویہ و یزید" رکھا گیا، تو کویا مولوی کے کتاب کی شکل میں پیش ہوئے اور اس کا نام "خلافت معاویہ و یزید" رکھا گیا، تو کویا مولوی کے چیروں تھے سے زمین قبل گئی۔ تہذیب لکھتو کے تحمر میں زارتہ آگیا اور ویادری شن ہوگئی۔ مجدول، الم بارون اور خانقابوں مین صف ماتم بجد گئی۔"

(حرض ناهر "كتاب شادت"، جادال ، من اله- ۱۲ ، ناهر كمتر بادالي، كراي، ۱۹۵۱ ،)

حیرت دبلوی کی چر جلدول میں ایک ہزار سے زائد صفات پر مشمل "کتاب شادت" عموی پرویگندہ کی فصاسے متاثر ہوئے بغیر سیدنا علی و حس و حسین وساویہ ویزید و جمل وصفین و کر بلاسمیت اہم تاریخی حقائق و نقد تاریخی پر مشمل لاجواب و ناور المثال کتاب

> جددول کے اختتام پرمیرزاحیرت دبلوی تھے ہیں:-تبصرہ

آپ نے جنگ جمل کی کھانیاں پڑھیں اور امیر معاویہ، حضرت علی اور دیگر معاب کی مر گوشیوں اور خطو کتابت کو بھی وحظ کیا۔ ونیا کی کوئی تاریخ بھی ایسی سیس لینے کی، جس میں مر گوشیوں کی انتظ انتظ انتی اور بابی نج کی گفتگو الاحظ فرمائیں کے۔ خیال کیجئے اس مواناک اور مییب دروخ کو کہ معاویہ اپنے عمل میں بند حمرو بن العاص سے باتیں کر ہے ہیں اور اس کے جار صدی کے بعد ایک شید مورث یہ مرکوش نقل کر دبا ہے۔ جتنی باتیں نقل ہوئی ہیں، ود اول سے اخر تک ظل بی ۔ کی کھ کی خط یا گفتگو کی صنعیت سے صنعیت سند موجود نہیں ود اول سے آخر تک ظل بی ۔ کی کھ کی خط یا گفتگو کی صنعیت سے صنعیت سند موجود نہیں

یہ شیخی داستان تو یہوں کی عزارت ہے کہ کھا نیوں کا اتنا انبار ہو گیا۔
حضرت علی کے واقعات و تد گی کے بیان میں پہلی جلد ختم ہوئی ہے۔ دو سری جلد
اس کے بیر آپ دیکھیں گے۔ اس جلد میں جنگ صفین کا پورا قصد وصاحت ہے بیان ہوگا۔
آپ کے سیاس، اخوتی ہور انتخاص صافوت پر پوری روشنی ڈائی جائے گی۔ " نبج البلاف" اور
ایک دیوان جس کی نسبت آپ سے دی جاتی ہے، پوری بحث ہوگی۔ آپ کی شمادت کی
من و عن ساری کیفیت بیان کی جائے گی۔ آپ کی ضمائح اور ضرب الاسٹال کی پوری حقیقت
من و عن ساری کیفیت بیان کی جائے گی۔ آپ کی ضمائح اور ضرب الاسٹال کی پوری حقیقت
میں و عن ساری کیفیت بیان کی جائے گی۔ آپ کی فیمائح اور شرب الاسٹال کی پوری حقیقت
میں میں اس کے بعد اصلی واقعت سادے بیان کو دینے جائیں گے۔ جبی پر اب تک پردہ پڑا ہوا
اس کے بعد اصلی واقعت سادے بیان کو دینے جائیں گی سے ملماء بھی ناواقعت تھے، عاب
مؤین کے سانے آگے۔ وور می کا دید میں مطبعہ کرتی پریں، دیلی، ۱۹۱۳ء، و طبع ٹائی کمتبہ جاء الت، کراہی،
دیوری، کاب شافت، جد عل، مطبعہ کرتی پریں، دیلی، ۱۹۱۳ء، و طبع ٹائی کمتبہ جاء الت، کراہی،

# ٢٧- سلطان المشائخ بيرسيد مهر على شاه

#### (م ٢٥٦١ه/١٤٣١ء)

ملطال المشائع پیر طریقت سید مهر علی شاه گیلاتی، چشتی (م مبی ۱۹۳۱ه ۱۹۳۱ه ۱۳۵۱ه و ۱۳۵۱ه و ۱۹۳۱ه و گواژه فریون، داولپندهی) ایک سائل کے جواب میں (مؤدخه به رجب ۱۳۳۳ه) الماست و طلفت کو خلافت خاصد کامله مع مطافت کے حوالہ سے سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان دمنی اللہ حمیم کی خلافت کو خلافت خاصد کامله مع دیاست عامر، سیدنا معاویہ کی مطافت کو خلافت خاصہ سے نقص دیاست عامر، سیدنا معاویہ کی

طوات کو طوافت صحیح مع تقص قرب بنفوس انبیاء اور بعد ازال تدریاً طوافت کے جبری طوافت میں انبیاء اور بعد ازال تدریاً طوافت کے جبری طوافت میں ا

"بودن ائمه اثنا عشر بعد آنحضرت صلى الله عليه وسلم باخبار صحاح سنه ثابت- چنانچه در بخارى بروايت جابر بن سمره آمده- قال سمعت النبى صلى لله عليه وسلم يقول: (يكون اثنا عشر أميراً) فقال كلمة لم اسمعها، فقال أبن إنه قال: (كلهم من قريش)-

و در روات سفیایر بی عینیه:-

(لا يزال امر الناس ما صياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً)-

و در روایت ابو داؤد: (ولا یزال هذا الدین قائماً حتی یکون علیکم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة)-

و طبراني بلفط: (لا يضرهم عدواة من عاداهم)-

و حاكم از ابي جحيفه بلفط: (لا يزال امر أمني صالحاً حتى يمضي

اثنا عشر خليفة كلهم من قريش)-

و مراد خلفاء اربعه و من بعدهم هستند لكن لا مطلقاً- بلكه كسانيكه اسلام در عهد اوشال صورت اعراز و قيام پذيرفته- چه خلافت عبارت است از ریاست عامه برائے اقامت دین از احیاء علوم دینیه و قیام بالجهاد و قصًا و رفع مطالم بطريق نيابت از نبي صلى الله عليه وسلم- و مستحق این نیابت از امت مرحومه کسانے هستند که جوہر نفس اوشان قریب به جوبر نفس انبیاء مخلوق شده- پس جامع باشند صورت خلافت یعنی ریاست عامه و معنی او را یعنی قرب بنفوس انبیاء مثل خلفاتیے اربعه عليهم الرصوان-

فرق این قدر هست که در عید خلفائے ثلاثة نفاذ تصرف و اجتماع مسلمین علی سبیل الکمال صورت یذیرفته- و در عهد مرتصوی معنی كامل يعني قرب بنفوس انبياء بود، و صورت ناقص يعني رياست عامه و اجتماع مسلمین مثل زمانه خلفائے ثلاثه نبود- باز صورت باقی و معنی بروجه أتم مفقود- چنانچه در زمانه امير معارية و در حديث (هدنا على

دخي) هين معنى دارد-

باز تدریجاً تدریجاً خلافت جابره یا دعوت بر ابواب جینم کما جاه في الحديث بيدا كشت- باز انقلاب زمانه حسب مشيت ايردي رنگ تشبيه بخلافت راشده بظهور أمد جنائجه خلافت عمر بي عبدالعزيز-

الحاصل خلافت مجموع امرین را می گویند- ریاست عامه و تشبه بالأنبیا علیهم السلام- و گاسے مجازاً بریکے از دو امر نیز اطلاق کرده شود- و مراد از حدیث مذکور یعنی اثنا عشر امیراً او خلیفة مطلق خلافت است، در صورت مجموع امرین باشد یا در رنگ یکے ازاں بر دو- چنانچه در حدیث "الخلافة می بعدی ثلثون سنة-" خلافت خاصه کامله مراد است نه مطلقه-"

(فيض احمد: مقالات مرضيه المعروف به "ملفوظات مهريه، ص ١٩٣، بار دوم، مطبوعه پاکستان پريس انثرنيشنل لاموره جولائی ١٩٤٢ه)-

ترجمہ: ۱- استخرت صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد ہارہ المول کا ہونا احادیث صحیحہ سے
ثابت ہے۔ بخاری میں جابر بن سرہ کی ہوایت سے آیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو قرماتے سنا کہ: - (ہارہ امیر ہول گے)۔ پھر آپ نے جو کلمہ ارشاد قرمایا وہ میں نہ سی سکا تو
میرے والد نے بیان کیا کہ آپ نے قرمایا: - (وہ سب قریش میں سے ہول گے)۔
اور سغیان بی عینیہ کی روایت میں ہے کہ:-

اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق:- (ید دین قائم رہیں گے)-اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق:- (ید دین قائم رہے گا جب تک تم پروہ بارہ (قریشی) خلفاء رہیں کے جن سب پرامت متفق رہے گی)-

اور طبرانی کے الفاظ میں: (اسیں وشمنول کی عداوت تفصال نہ وے پائے گی)۔ اور طام منے ابی جینے سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ:

اور ہا م سے بی بید سے ان معاول اور است رہے گاجب تک ہارہ خلفاء رہیں گے جوس کے سب

ری میں سے مول کے )۔

ان (ہارہ ظافاء) سے مراد ظافاء اربھ اور ان کے بعد آنے والے وہ ظافاء میں جن کے زیانہ میں اسلام کو اعزاد و قیام حاصل موا۔ کیونکہ ظافت کا معنی وہ ریاست عامر ہے جو حصور طابع سے بطور نیابت حاصل مو۔ اور جن کا مقصد اقامت ویں بشمول احیاء طوم دینیہ و تیام ہالجماد و عدل و افصاف و رفع مظالم ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے طور پر مو۔ اور است مرحومہ میں سے اس نیابت کے مستی وہ حضرات میں کہ جن کا جوہر نفس انبیاء کے مستی وہ حضرات میں کہ جن کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس سے قریب تخلیق شدہ ہے۔ پس انہیں صورت ظافت یعنی ریاست عامر اور معنی ظافت یعنی ریاست عامر اور معنی طافت یعنی و باب بنا کا جامع مونا جائے، جیسا کہ ظافاء اربعہ علیم رصوال تھے۔ البت اتنا فی قریب بنفوس انبیاء کا جامع مونا جائے، جیسا کہ ظافاء اربعہ علیم رصوال تھے۔ البت اتنا فی ضرور سے کہ طافا نے تلاثے عمد میں نفاذ تصرف واجتماع مسلمیں کائل البت اتنا فی قرور سے کہ طافا نے تلاثے کے عمد میں نفاذ تصرف واجتماع مسلمیں کائل

شل میں موجود تھا جبکہ عمد مرتفی میں معنی کال یعنی قرب بننوس انبیا، تو تھا گر صورت طافت ناقص تھی یعنی ریاست عامد واجتماع مسلمیں طفائے ٹلاٹ کے زمانہ جیسا نہ تھا۔ بعد ازال صورت ظافت تو باتی رہی گرمعنی بدرم اتم مفتود تھا۔ چنانچ امیر معادیہ کے زمانہ ظافت اور مدیث ( ھلدنة علی دخیں ) صلح برفسان یہی معنی رکھتے ہیں۔

پر تدریاً تدریاً جری خافت یا بمطابق مدیث: دعوت بر ابواب جهنم، کی صورت پیدا ہو گئی۔ پر انتوب زانہ نے مشیت الی کے مطابق خافت راشدہ سے مشابت کارنگ فاہر کردیا، جیسا کہ عربی عبدالعزیز کی خافت تی۔

طاصل کلام یہ کہ خلافت وہ باتوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، ریاست جامر (اقتدار عام)
اور انبیاء طبیحم السلام سے مثابست - اور کبی مجازاً ان دو میں سے کس ایک امر پر بھی خلافت کا
اطلاق کر دیا جاتا ہے - اور حدیث مذکور یعنی بارہ امراء یا خلفاء سے مطلقاً خلافت مراد ہے جا ہے
وہ دو باتوں کی جائے ہویا ان دو نوں میں سے کسی ایک رنگ کی حامل ہو - پس حدیث (میر سے
بعد خلافت تیس مال تک رہے گی) میں خلافت خاصہ کا لمد مراد ہے، مطلقاً (اختتام خلافت) مراد

شاہ صاحب کے بیان کے مطابق سیدنا صاویہ کے بعد تدریجاً تدریجاً خلافت جبری طافت اور دعوت برا بواب جسم میں بدل گئی۔

یزید کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں تفتازانی کا قول جواز نقل کرتے ہوئے جواز و عدم جواز لعن کے حوالہ سے طمائے است کے اختلاف کی جانب اشارہ کرنے کے بعد قائلین جواز کے بال بی اس کے لائم نہ ہونے کے خوالہ سے فرمائے ہیں:
ابعض اہل علم نے اس میں تامل کیا ہے، اور کھا ہے کہ ہخرت کا حال معلوم نہیں، ممکن سے بزید نے توب کی ہو۔

تفتارانی نے اس کے روسی کیا خوب زبایا ہے کہ قطل فریت طیب اور اہا ت بطور یقین امر مشود ہے اور توب امر محتمل - پس احتمال وظن، یقین سے کیا نسبت رکھتے ہیں ؟ اور بت سے دو مرے محقین مجی لعن کا جواز ثابت کرتے ہیں۔

"بال جواز اورازوم میں قرق ہے۔ لعن کو عادت بنانا ضرور کی اور لائم نہیں۔ بستر ہے بھی مام قرمود حق تعالی "فلعنة الله علی الطالمین -" پر کفایت کی جائے۔ بجائے لعن کے اللہ اللہ اللہ کے حق میں بستر کام ہے۔" (المنوظات مرید، ص ۱۲۳)

## ۱۳۸- حکیم الأمت مولانا محمد اشرف علی تما نوی (م ۱۲ ۱۲ اد است ۱۹۹۹ه)

طلیم الاست مولانا محد افرف علی تنانوی یزید کے حوالہ سے مختصف امادیث و روایات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں برسی متوان اور قیمتی تفسیلات درین فرائے بیں:۔

"سوال: - بزید کو لعنت بھیجنا جاہیے یا نہیں، اگر بھیجنا جاہیے تو کس وجہ سے، اور اگر نہ بھیجنا جاہیے تو کس وجہ سے جینوا توجموا۔

جواب:- یزید کے بارے میں طمان قریماً وحدیثاً محتصف رہے ہیں۔ بعض نے تواس کو مغفور کما ہے، بدلیل مدیث صمح بخاری:-

ثم قال النبى صلى الله عليه وسلمة اول جيش من امتى يغرون مدينة قيصر مففور لهم- (مخصرا موحيث طويل برواية المحرام)-

پر بی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که میری است میں پہلاوہ انتکر جو مدینہ قیمر (روم) پر انتکر کئی کرے گا، بخشا ہوا ہوگا۔

(يه حفرت ام حرام كى روايت كدو طويل حديث كااختمار ب

قال القسطلانی: کا اول می غرا مدینة قیصر برید بی معاویة و معه جماعة می سادات الصحابة کابی عمر و این عباس و ابن الربیر و ابن ایرب الانصاری، و توفی بها أبو ایوب سنة اثنتین و خسین می الهجرة—کذا قاله فی خیر الجاری—

چنانی قطانی (شارح عاری) قرائے ہیں کے عدر قیمر پر سافتگر کئی کرنے والا برید بن ساویہ ہے اور اس کے ساتھ کہار معابہ کی جماعت تھی، جیسے ابن حرد ابن حہاس، ابن ربیر اور حضرت ابوایوب انصاری رسی افد حسم - اور حضرت ابواییب انصاری کا تواسی مقام پر محدد میں وسال ہوا۔

اسی طرت "خبر جاری" میں ہے۔

وفي الفتح قال المهلب: - في هذا الحديث منقبة لمعاوية لانه اول من غزا البحر و منقبة لولد، لانه اول من غزا مدينة قيصر-

اور فت الباري ين ب: - معب بحق بيل كه اس مديث جي حفرت مياويد كي منقبت

ے، كيونك وہ پيط بزرگ بيں جنهول في برى جنگ كى، اود ال كے بيٹے كى بعى منعبت ب

اور بعضول نے اس کو ملحول لکھا ہے۔ (لقولہ تھائی) کیونکہ جن تعالیٰ کاارشاد ہے۔

فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا ارجامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أبصارهم (الايه)

ہمرتم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگرتم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قلع کرو اپنی قرابتیں، یہ ایسے لوگ بیں جن پر لعنت کی اللہ نے ہمر کر دیا ان کو ہنرا اور اند می کر دیں ان کی آئیجیں۔ (یادہ ۲۱، مورہ ممد، آیت ۲۲)۔

فى التفسير المظهرى: - قال ابن الجورى انه روى القاصى ابويعلى فى كتابه (معتمد الاصول) بسنده عن صالح بن احمد بن حنبل انه قال قلت لأبى: يا ابت يرعم بعض الناس أنا نحب يريد بن معاوية، فقال احمد: يا ينى هل يسوغ لمن يتومن بالله أن يحب يريد؟ ولم لايلعن رجل لعنه الله فى كتابه؟ قلل: حيث قال فهل عسيتم - (آلاية، ١٥)-

جناني تقسير معتمري ميں ہے كراب جوزي نے فرايا كر كامى ابويعلى نے اپنى تحاب
استهد الاصول "بين ابن سد كے ساتد جوصالح بن احمد بن منبل ہے ہے، روايت كيا ہے كہ

ہيں نے اپنے والد سے عرض كيا كرايا جان بعض لوگ يہ بجتے ہيں كہ ہم يزيد بن معاويہ سے
مبت كرتے ہيں، لام احمد نے فرايا كہ يہنے جوافتہ پر ايمان ركھتا ہے اس كويہ بات زيب
ديتی ہے كہ يزيد بن معاويہ سے دوستى ركھے ؟ اور ايے شمس پر كيونكر لعنت نہ كی جائے جس
پر خود حن تعالیٰ نے اپنى كتاب ميں لعنت فرائى ہے، ميں سے كما اباجان ! اللہ نے اپنى كتاب
ميں يزيد پر كمان لعنت كى ہے۔ فرايا اس موقع پر جمان يہ ارشاد ہے: فعل عسيم سے اللہ عنی کا اور يہ ايک
ميں يزيد پر كمان لعنت كى ہے۔ فرايا اس موقع پر جمان يہ ارشاد ہے: فعل عسيم سے دانور يہ ايک
امر ضيى ہے، جب كہ عامر عبيان ئے فرائے كہ فلال حم سے لوگ يا فلال شمس خواكى رحمت
سے دور ہونا اور يہ اكل محمت ہونہ نوع قالى بن و

الا لعند الله على الطالميي- (هود ب ١١٦-س لويت الله على الطالميي- (هود ب ١١٦-س لويت المال على المالك

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجرائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً- (النساء، ب٥)-

(اور فرمایا) جو کوئی قتل کرے کسی مسلمان کوجان کراس کی مسزا دوزخ ہے، پڑار ہے گااس میں اور اللہ کا اس پر غضب موا اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا حداب یس اس کی توہم کو بسی اجازت ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کون نوع میں واظل ہے اور کون فارج ؟ اور فاص یزید کے باب میں کوئی اجازت منصوصہ بی نہیں، پس باودلیل اگر دعویٰ کریں کہ وہ ضدا کی رحمت سے دور ہے، اس میں خطر محظیم ہے۔ البتہ اگر نص موتی تومثل فرعون، بامان وقارون وغیرسم کے لعنت جا زبوتی، واذلیس فلیس (جب نص نسی تو لعنت نہیں)۔ آگر کوئی کے کہ جینے کی شخص معین کا ملعون ہونا معلوم نہیں تو کی خاص شخص کا مرحوم ہونا ہمی تومعلوم نہیں، پس صلحاء مظلومین کے واسطے رحمتہ اللہ علیہ کہنا کیسے جا تز مو گا کہ یہ می اخبار عن الغیب بلادلیل ہے۔

جواب یر ہے کہ رحمت الله علیہ سے اخبار مقصود نہیں بلکہ دعا مقصود ہے اور وعاکا سلمانوں کے لئے مکم ہے۔ اور لعن اللہ میں یہ نہیں کرسکتے، اس واسطے کہ وہ بدعا ہے اور اس

كى اجازت نهيس- قافهم-

اور آیت مذکورہ میں نوع منفسدین و قاطعین پر اعنت آئی ہے، اس سے لعن یزید پر كيے استدلال موسكتا ہے؟ اور الم احمد بن حنبل نے جو استدلال فرما يا ہے، اسميں تاويل كى جائے گی، یعنی ان کان مسم (اگریزید ان میں سے ہو) یا مثل اس کے لحس الظن بالبسد-البته يول كهديكت بين كه قاتل و آمرورامني بقتل حسين پر، وه لعنت مبي مطلق نهيس بلكه أيك تید کے ساتھ یعنی اگر بلا توبر مرامو- اس لئے کہ ممکن ہے ان سب لوگوں کا قصور قیامت میں معاف موجانے، کیونکہ ان لوگول نے محمد حقوق اللہ تعالیٰ کے صابع کئے اور محمدان بندگان مقبول کے- اللہ تعالیٰ تو تواب اور رحیم ہے ہی، یہ لوگ بھی بڑے اہل ہمت اور اولوالعرم تے، کیا عجب کہ بالکل معاف کردیں۔ بقول مشہور: - ع "صد شکر کہ مستم میان دو کریم"۔ بس جب یه احتمال قائم ہے توایک خطر عظیم میں پر نا کیا ضرور؟ اھ۔

اسی طرح اس کو مغفور کہنا بھی سخت نادانی سے ، کیوں که اس میں بھی کوئی نص صریح نہیں۔

ربا استدلال حدیث مذکور سے تو وہ بالکل صنعیف ہے، کیونکہ 🖦 مشروط ہے بشرط وفات على الايمان كے ساتھ اور وہ امر مجمول ہے۔ چنائي قسطلافي ميں بعد نقل قول معلب كے

لكما سے:۔

وتعقبه ابن التين و ابن المنير بما حاصله انه لا يلزم من دخوله فى ذلك العموم ان لا يخرج بدليل خاص اذلا يختلف اهل العلم ان قوله عليه السلام مغفورلهم مشروط بان يكونوا من اهل المغفرة، حتى لو ارتد واحد مس غراها بعد ذلك لم يدخل فى ذلك العموم اتفاقاً، قدل على ان المراد مغفور لهم لمن وجد شرط المفقرة فيه منهم-

(حاشیه بخاری، ج ۱ ، ص ۲۱۰ ، مطبرعه احسلی)--

ترجر:- اور ابن التين اور ابن المنير نے ملب کے بيان پر احتراض کيا ہے، جن کا ماصل يہ ہے کہ اس مديث کے عموم ميں داخل ہونے ہے يہ لائم نميں آتا کہ کئی خاص دليل کی بناء پروہ اس عموم سے خارج نہ ہو۔ اب ابل علم کا اس امر ميں کوئی اختلاف نہيں کہ دديث پاک ميں جو مخرت کا قصدہ ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ یہ لوگ مغزت مديث پاک ميں جو مغزت کا قصدہ ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ یہ لوگ مغزت کے ابل جی مول۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ اس غزوہ ميں شريک ہونے والا اگر کوئی شخص اس کے ابل جی مول۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ اس غزوہ ميں واحل نہ ہوگا، جس سے معلوم موا کہ بعد مرتد ہوگيا تو وہ بالاتفاق اس مغزت کے عموم ميں واحل نہ ہوگا، جس سے معلوم موا کہ مغزت کی شرط موجود ہو (اور جس ميں قرط منتود ہو وہ اس مغزت ميں واحل نہ ہوگا)۔

پس توسط اس میں یہ ہے کہ اس کے حال کو مفوض بعلم النی کرے اور خود اپنی رہان سے کچھ نہ کے نا کہ اس کی نسبت کچر کے تو سے کچھ نہ اس سے کچھ نہ اس کی نسبت کچر کے تو اس سے کچھ تو اس سے کچھ تو مارت ہے )۔

اس واسطے خلاصہ میں لکھا ہے:۔

انه لا ينبغى اللعن عليه ولا على الحجاج لأن النبي عليه السلام نهى عن لعن المصلين ومن كان من اهل القبلة و مانقل من النبي عليه السلام من اللعن لبعض من اهل القبلة فلما انه يعلم من احوال الناس مالا يعلمه غيره - اه-

ترجد:- یزید اور مجاج پر لفت مناسب نہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوة و السلام نے نمازیوں اور ابل قبلہ پر لعن ابل قبلہ پر لعن منافزیوں اور ابل قبلہ پر لعن منتول ہے، وہ تو معنی اس وج سے ہے کہ آپ لوگوں کے مالات کے ایسے جانے والے تے جودوسرے نہیں جانے۔اھ۔

اور احياه العلوم، ج ثالث، باب إفته اللهان، ثامز مين لعنت كي خوب تحقيق لكمي

ے۔خوف تطویل سے مبارت نقل نہیں کی گئے۔ من شاء فلیراجج الیہ۔
اللهم ارحمنا و می مات و می یعوت علی الایمان،
واحفظنا می آفات القلب واللسان یا رحیم یا رحمن-"
(نتری مولانا معدد اشرف علی تھانوی، امداد الفناوی، جلد خامس، ص ۲۲۵ تا ۲۲۷)
(م مهم مفکر و مجابد اسلام ، مولانا عبید اللہ سند حی (م مهم ۱۹۳۹ء)

مفکرو جاہد اسلام مولانا عبید اللہ سندھی (۱۸۷۲-۱۹۳۳ء) جیسے عالمی شہرت یافتہ انتقائی مفکر و جاہد اسلام مولانا عبید اللہ سندھی (۱۸۷۲-۱۹۳۳ء) جیسے عالمی شہرت یافتہ انتقائی جاہد اور جلیل القدر عالم کا درج ذیل بیان، خلافت یزید سمت بنو امیہ کے دور حکومت کے سلسلہ میں بڑی اہمیت کا عالم ہے:-

"اموى دور كاتار في تربيه

حضرت علی کی شہادت کے ساتھ "السابقون اللولون کا دور اقتدار ختم ہوتا ہے اور اب مربوں کی توی مکومت فروع ہوتی ہے۔ جب اسلام کی تحریک کی حفاظت مربوں نے اپنا توی مسئل بنائیا تو ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے قریش کے جس خاندان کے باتھ میں اقتدار تھا، وہ برمر عروج ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کی توی مکومت کی قیادت بنوامیہ کو لمی۔

حضرت امير معاوية مسلمان عربول كى قوى حكومت كا بهترين نموز سے اور اس ميں نگ نہيں كدوه مسلمان عربول كے بهت بڑے آدى سے وام عربول كارجان بنوہاشم كے مقابلہ ميں امويول كى طرف زيادہ تعا- اور اس كے اپنے اسباب بيں - طوفت راشدہ كے بعد امويوں كا اقتدار ميں آنا، اموى دور اسلام كى بين الاقواى تحزيك كے ارتقاء كى ايك الذى كھى كا حكم ركعتا ہے - ہمادے تاريخ قارول نے بنو اميہ كے ساتھ افصاف نہيں كيا - اور بنو اميہ كے سياسى خالفون نے بمى جو بعد ميں ال كے تخت و تاج كے وارث بنے انہيں بدنام كرنے ميں كوئى دقيقہ نہيں اٹھاركھا - بسلے بم بنى اميہ كے طاف اپنے مؤرخول كى باتيں پڑھ كرمتا ثر بوجات تھے - ليكن اب جو بم نے دنياكى افتلائى تحريكوں كا بخور مطافعہ كيا اور ايك افتلائى تحريكوں كا بخور مطافعہ كيا اور ايك افتلائى تحريكوں كا بخور مطافعہ كيا اور ايك افتلائى تحريكوں كو بن جن مراحل سے گزنا پرمتا ہے، ال كو جانا تو بم پر اموى دوركى اصل حقيقت وامنے موكنى۔

سم نے بنوامیے کی غلطیول کو تو خوب اجالالیکن ان کی مکومت کی جواجہائیال تمیں ان کا اعتراف کرنے میں بل سے کام لیا۔ بے شک امویوں نے اسلامی مکومت کو تومی اور

عربی رنگ دیا لیکن انہوں نے اسلام کے بین الاقوای کار کو اپنی مکومت کے تابع نہ بنایا۔ چنانچ عبد اموی بیں اسلام کاسیاسی مرکز دمشق تعالیکن ذبنی اور علی مرکز مدینر ہی رہا۔ دو مسرے نفظوں میں اسلامی کارکی بین الاقوامیت بحال رہی۔"

( قربان مولانا عبيدالله سندحي، مطبوعه بابنام وادالعلوم ، وج بند، ستمبر ١٩٩٢ - )-

# ٥٠٠ - مؤرخ اسلام امير شكيب ارسلان (م ١٩٢٨ء بيروت)

" ماضر العالم الاسلام" جيسى شهره آقاق تصنيف نيز ديگر عظيم الثان تصانيف كے معنف اور عصر جديد كے عظيم مظر اسلام لبنائى الموطن امير شكيب ارسلان (١٨٦٩ء تا ٩، دسمبر ١٩٣١ء) حديث نبوى بيں مذكور اول جاد قطنطيني بيں يزيد كے شامل ہونے كى تصدين كرتے ہوئے فرماتے بيں:-

"ان السنة التى حاصر فيها يزيد بن معاوية القسطنطينية سنة ٥١ للهجرة و وفق سنة ١٤٣ مسيخية وقد جاء ها يزيد برأ وكان بسر بن ارطاة ماسكا البحر وقد انتشرت السفن الحربية العربية على طول ساحل بحر مرمرة وهاجم العرب القسطنطينية بين شهرى ابريل و سيبتمبر " (امير شكب اردلان حاصر العالم الاسلامي، ص ٢١٢)

ترجہ:- جس سی میں یزید بی صاویہ نے قطنطینیہ کا محاصرہ کیا، وہ سی اکاول (۵۱)
بعطابی سی ۱۷۲ مقا- یزید بری داستے سے اور بسر بی ادطاۃ سمندری داستہ طے کرکے چنجے۔
اور عربول کے جنگی بحری سنینے بحر مرم ہے سامل کے ساتھ ساتھ دور تک پھیل گئے۔
عربول نے قطنطینیہ پر حملہ انریل اور ستمبر کے مہونول کے درمیان کیا تھا۔

امير شكيب ارسلان في كتاب "مافر العالم الاسلام" كي تعليقات كي زير عنوان "مامر التالم الاسلام" كالمرات العرب القسطنطيني "مين طبقات ابن سعد كي حوال سي كلما ب:-

"ولما مرض (ابو ابوب") اتاه يريد بن معاوية بعوده فقال: حاجتك؟ قال نعم حاجتى اذا انامت فاركب بن ثم سغ بن في ارض عدو ما وجدت مساغاً فادفنى ثم ارجع – فلما مات ركب به ثم سار به في أرض العدو ما وجد مساغاً ثم دفنه ثم رجع –

ان أبا أيوب قال ليزيد بن معاوية حين دخل عليه: - أقرئ الناس منى السلام- وسأحد ثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول:- (من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة)

يحدث يريد الناس بما قال ابو ايوب-

و توفى أبر ايوب عام غزا يزيد بى معاوية القسطنطينية فى خلافة أبيه سنة ٥٧، صلى عليه يزيد بى معاوية و قبره بأصل حصى القسطنطينية بأرض الروم الى الروم يتعاهدون قبره و يزورونه و يستسقون به اذا، قحطوا - " (امير شكيب ارسلان، حاضر العالم الاسلام، معاصرات العرب القسطنطينية، تعليق ص ٢١٥ بحراله طبقات ابر سعد)

ترجہ:- جب ابوا یوب انصاری بیمار ہوئے تو یزید بن معاویہ ان کی عبادت کے لئے آیا۔ پس اس نے عرض کیا کہ کیا آپ کو کسی جیز کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے قربایا: بال میری خواہش ہے کہ جب میں مر جاوک تو میرے (جمد کے) ہمراہ سوار ہوجانا پھر دشمن کی مرزمین میں جمال تک تمہیں راستہ ملے جلتے جانا، پھر جب راہ نہ باؤ تووہال جھے دفن کروینا اور واپس چلے آنا۔

پس جب ان کا انتقال ہوا تو یزید ان کا جد لے کر (گھوڈے پر) سوار ہوا پھر جمال کک اے راستہ طال و شمن کی مرزمین میں آگے برمعتارہا، پھر انسیں وفن کیا اور واپس جلا آیا۔
حضرت ابوایوب نے یزید بن معاویہ سے اس وقت فرایا جب وہ ان کے پاس آیا تیا۔
کہ:- "لوگول کو میرا سلام دینا۔ اور میں تہیں ایک حدیث بھی سناول گا جو میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرائے سی ہے کہ:-

"جواس مالت میں وفات پانے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو فریک نے شہراتا ہو تووہ جنت میں داخل ہوگا۔"

چنانچ جو ابو ابوب نے بیان فرمایا، یزید لوگول سے بیان کرتا تھا۔ اور ابو ابوب کی وفات اس سال موئی جب یزید بن معاویہ نے قطنطینی پر اپنے والد کی ظافت کے زمانہ میں ساون (۵۲ می) میں جاد کیا۔ یزید بن معاویہ بی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی تعبر قطنطینیہ کے قلعہ کی فسیل کے پاس ارض روم میں ہے۔ روی ان کی قبر پر باہم معاہدے کرتے ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں، اور قط کے زمانہ میں ان کے وسیل سے ہارش کی وعا مائے ہیں۔

۵۱- علامه سيد مليمان ندوى (م ۱۳۵ساد اسم ۱۹۵۳، كراچي) رمغير كے معروف معتق و عالم، مؤلف "سيرة النبي" و ديگر كتب علمي، علامه سد سلیمان ندوی بارہ قریشی طفاء تک اسلام کے عزیزوغالب رہے والی حفرت جابر بن سرہ سے مروى درج ذيل مديث كي تشرع فرمات بين:-"لا يزال الاسلام عزيزاً الى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش-

(متفق عليه، مشكاد، باب مناقب قريش وغيره)

اسلام بارہ خلفاء تک فالب رے گا جز سب کے سب قریش میں سے ہول

اس مدیث کے حوالہ سے علامہ سلیمان ندوی فرماتے ہیں:-

"علمائے احل سنت میں سے قامنی حیاض اس مدیث کا یہ مطلب بتائے ہیں کہ تمام طلغاء میں سے بارہ وہ سخص مرادبیں جن سے اسلام کی خدمت بن آئی اور وہ متنی تھے۔ حافظ ابن حجرا بوداؤد کے الفاظ کی بناء پر خلفائے راشدین اور بنوامیہ میں سے ان ہارہ

خلفاء کو گنواتے بیں جن کی خلافت پر تمام است کا اجماع رہا۔

یعنی حضرت ابو بکن حضرت عمرٌ، حضرت عشمانٌ، حضرت علی، امیر معاویہ، پزید

عبدالسكك، وليد، منيمان، عمر بن عبدالعزين يزيد تاني، مشام-"

(سليمال ندوي، سيرت الني، جلوموم، ص ١٩٠٢)

شہر قیمر (قطنطینیہ) پر پہوممد کرنے والے لئکر اسلام کے مغرب یافتہ ہونے کی مدیث نیوی (معم الفاری، کتاب الباد) کے حوالہ سے سید سلیمان ندوی رقمطراز بیں:- " پی بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے حدیث بوری ہوئی- اور دیکھا گیا کہ دمشق کی مرزمین پر اسلام میں سب سے پہلے تحت شاہی بھایا جاتا ہے۔ اور دمشن کا شہزادہ یزید اپنی سے سالدی میں مسلمانوں کا پہلا لنگر لے کر بحر اخفر میں جازوں کے بیڑے ڈالتا ہے اور دریا کو عبور کر کے قط طینے کی مار دیواری پر تلوار مار تا ہے۔" ۵۲- شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی (م کے ۱۹۵۸ء، بند) اللہ ۱۹۵۸ء، بند) الم الرشدین شیخ الاسلام مولانا سید جسین احمد مدنی یزید کے بادے میں فراتے

ریں۔ ایر یہ کو متورہ معارک جماد میں بھیجے اور جزائر بحر ابین اور بلا ہائے ایشیائے کو چک کے فتح کرنے حتی کہ خود استنبول (قطنطینیہ) پر بری افواج سے حملہ کرنے و خیرہ میں آنایا جا چا تما۔ تاریخ شاہد ہے کہ معارک عظیمہ میں یزید نے کاربائے نمایال انجام دیتے تھے۔ خود یزید کے متعلق بھی تاریخی روایات مبالغ اور آپس کے تفالف سے فالی نہیں۔

(کتوبات شیخ اللام حیں احمد دنی، جد اول، ص ۲۳۲-۲۵۲ ببد)

# ۳۵- مولانا مطلوب الرحمن ندوى مگرامي

جلیل القدر عالم و مصنعت مولانا مطلوب الرحمی ندوی گرامی نصعت صدی سے زائد عرصہ بسلے اپنے ایک مدلل و مفصل مقالہ بعنوان "تصویر کا دومرارخ" میں بنوامیہ کے محاسی و خدات بیان کی بیں اور واقعہ حرہ میں یزید کو بری الذمہ ثابت کرتے ہوئے یزید کے بارے میں مزید فریاتے ہیں :۔

"اس میں حک نہیں کہ یزید سے زندگی میں اہم خلطیال ہوئیں۔ لیکن ساتھ اس کی مفرت کی بیان اس میں حک نہیں ساتھ اس کی مفرت کی بشارت ہی بشارت ہی زبان نہوی سے ایک طرح مل تجی ہے۔ شیخ الاسلام علام ابن تیمیہ رسالہ "حسین ویزید" میں لکھتے ہیں کہ بفاری میں عبداللہ بن عرق سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ "سب سے پہلے قسلنطینیہ پر جو فوج اوسے کی اس کی بخش ہوگی۔" اور معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس فوج نے قسلنطینیہ پر الزائی کی اس کا سپ ساللہ یزید ہی تھا۔ کہ اسلام میں سب سے پہلے جس فوج نے قسلنطینیہ پر الزائی کی اس کا سپ ساللہ یزید ہی تھا۔ کہ اسلام میں سب سے پہلے جس فوج نے قسلنطینیہ پر الزائی کی اس کا سپ ساللہ یزید ہی تھا۔ کہ اسلام میں سب سے پہلے جس فوج نے قسلنطینیہ پر الزائی کی اس کی سپ ساللہ یزید ہی تھا۔ سب ساللہ یزید ہی تعامل ہی ہی زبان و قلم پر پورا کا بور کھنا مبارسے لئے ضروری سے۔ "ان عالات میں یزید کے معاملہ میں میں زبان و قلم پر پورا کا بور کھنا مبارسے لئے ضروری سے۔ " (معاوب از حمن نبوی گرایی، تعوی کا دوسرارن، دوبارہ مطبومہ دریا بنامہ "افریلان" نکھ تو ستمبر واکنور سے۔ " (معاوب از حمن نبوی گرایی، تعوی کا دوسرارن، دوبارہ مطبومہ دریا بنامہ "افریلان" نکھ تو ستمبر واکتور

## ٥٢- عبقرى الاسلام، مولانا ابوالكلام آزاد (م ١٩٥٨ء، دبلي)

عبتری اسلام ، اسان العند، صاحب ترجمان التر آن ، لاثانی و نادر المثال مولانا می الدین احمد ابو الکلام آزاد (۱۸۸۹ء - ۱۹۵۸ء) جو برصغیر کے کورٹول مسلما نول اور لاکھول علماء و خواص پر گھرے علی و دینی اثرات کے حال بیں ، یزید کی ایامت و ظافت کے حوالہ سے فراتے بین :-

" یہ بالکل غلط ہے کہ حضرت اہام حسین اس حالت میں لڑے کہ وہ خود مرحی اہامت اور طالب خلافت سے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں انہوں نے واقعہ کر بلاکا وقت نظر کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا۔ حالات میں اچانک ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ اس غلط فہی کا پیدا ہو جانا عجیب نہیں۔ حضرت اہام جب مدینہ سے چلے تو ان کی حیثیت دو سری تھی۔ جب کر بلا میں حق نہیں اس لئے پرستانہ لاگر شہید ہوئے تو ان کی حیثیت دو سری تھی۔ ود نول حالتیں مختلف ہیں اس لئے دو نول کا حکم ہی ضرعا مختلف ہیں اس لئے دو نول کا حکم ہی ضرعا مختلف۔

جبوه مدن سے بیلے ہیں قوطات یہ تمی کہ نہ تواہی یزید کی حکومت قائم ہوئی تمی نہ اہم مقامات و مراکز نے اس کو فلیغہ تسلیم کیا تما۔ نہ اہل علی و عقد کا اس پر اجماع ہوا تما۔ ابتداء سے معاملہ فلافت میں سب سے پہلی آواز اہل مدن کی رہی ہے۔ پیر حضرت علی کے زمانہ میں مدن کی بھی ہوئے تھے۔ کوفہ زمانہ میں مدن کی جگہ کوفہ وارالحلافہ بنا۔ اصل مدند اس وقت تک متفق نہیں ہوئے تھے۔ کوفہ کا یہ حال تما کہ تمام آبادی یک قلم مخالف تمی اور حضرت امام حسین سے بیعت کرنے کے لئے بیام امراد والحال کر رہی تمی۔ اضول نے خود فلافت کی حرص نہ کی بلکہ ایک ایے زمانے میں جب تخت حکومت کا نم نہیں جب تخت حکومت کا نم نہیں جب تخت حکومت کا نم نہیں جو چکا تما اور نے حکر ان کی حکومت کا نم نہیں ہوئی تمی ایک بہت بھی مرکزی و مؤثر آبادی (کوفہ و عراق) کے طلب و سوال کو منظور کر بیا۔"

(ا بدالكلام آزاد، مسئله مكافت، ص ۱۳۸-۱۳۹، داته ببلشرز كابرد، ۱۹۵۸ )-

بعد ازال فرماتے بیں کہ کوفیول کی فداری و بیعت بزید کے بعد طلب المحت وظافت سے دستبردار ہو کر زید سے براہ راست اپنے معاملہ کا فیصلہ کرنے پر تیار ہوگئے تھے۔

"لین جب وہ کوند یہ تو یکایک نظر آیا کہ حالت بالکل بدل بھی ہے تمام اہل کوفد ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لئے بیعت کر چکے ہیں اور سر زمین حراق کی وہ بے وقائی فداری جو حضر ت امیر کے عبد میں بارہا ظاہر مو چکی تمی، بدستور کام کر ہی ہے۔ یہ حال دیکھ کروہ معاملہ خلافت سے دستبردار مو گئے اور فیصلہ کیا کہ مدینہ واپس چلے جائیں۔ لیکن ابن سعد کی فوج نے خال نہ محاملہ خلافت سے دستبردار مع احل و عیال کے قید کرنا جابا۔ وہ اس پر بھی آبادہ ہو گئے تھے کہ مدینہ کی جگہ دمش چلے جائیں اور براہ راست یزید سے اپنے معاملہ کا فیصلہ کر لیں گر ظالمول نے بر بھی منظور نہ کیا۔

پس جب وقت کربلامیں میدان کارزار گرم موا ہے اس وقت حضرت امام حمین مدعی طافت وامت نہ تھے۔ نہ اس حیثیت سے افر ہے تھے ان کی حیثیت مض ایک مقدس اور پاک مظلوم کی تمی جس کو ظالموں کی فوج ناحق گرفتار کرنا چاہتی تمی۔ وہ اپنے آپ کو زندہ گرفتار کرا وبنا پسند نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ طاقتور ظلم کے مقابطے میں ہے سروسامان حق کی استفامت کا ایک یادگار منظر و نیا کو دکھلادے۔

تعجب ہے کہ یہ خلط فہی صدیول سے پھیلی ہوئی ہے۔ جس کو منعسل اور محتاز بحث دیکھنی جووہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی منہاج السنہ جلد دوم کا مطالعہ کرسے۔" (ابدائلام آزاد مسکہ عوامت، ص ۱۳۹-۱۳۰)

اس سلد کوم میں یہ رائے بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ابتداء میں خروج حسین اس بناء پر تنا کہ ابتداء میں خروج حسین اس بناء پر تنا کہ ابعی خوفت تنا کہ ابنی خوفت منا بد بیعت بالنسل خوفت منا ہوئی تنی جبکہ ولی حمدی کی صابحہ بیعت بالنسل خوفت منا ہوئے سے پہلے جمت نہ تنی۔

"اگر کھا جائے کہ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کو ولی حمد مترد کر دیا تواس کا جواب یہ ہے کہ قرماً اولاد کی ولی حمدی کھوی ہے نہیں ہے۔ اصل قرما خلافت کی انتظاد مکوست ہے۔ یزید کو گو ولی حمد مترد کر دیا ہو لیکن جب تک اس کی خلافت بالفسل کا تم نہ ہو جاتی مرف یہ بات کوئی جب نہ تھے۔ یہی وج ہے کہ جب یزید کی ولی حمدی کے لئے حضرت جاتی مرف یہ بات کوئی جب نہ تھے۔ یہی وج ہے کہ جب یزید کی ولی حمدی کے لئے حضرت

عبدالله بن عمر سے بیعت طلب کی گئی توانبول نے صاحت انکار کر دیا اور کما: "لا أبايع لأميرين- ميل دواميرول سے بيك وقت بيعت نه كرول كا-" یعنی خلیفہ کا اپنی زندگی میں ولی عمدی کے لئے بیعت لینا ایک وقت میں دو امیروں كى بينت ہے جس كى فرعاً كوئى أصل نسير- "ردادا بن حمان و نقله في الفتح" (سند عوات، ص ١٣٩) چنانی مولانا ابوالکلام ازاد می امام این تیمید اور دیگر متعدد اکابر است کی طرح پزیدگی الامت و خلافت کو شرعاً درست قرار دیتے ہوئے اس کو عملاً منعقد ہوجانے کے بعد واجب اللطاعت قرار دیتے ہیں۔ اور سیدنا حسین کی احل کوف کی بیعت بزید کی اطلاع پر بزید کے مقاسلے میں طلب امامت و طافت سے دستبرداری اور یزید سے براہ راست معاملہ ملے کرنے کی پیش کش نے انہیں خروج عن الجاحت کے اقدام سے بھالیا۔ مگر یزید کو مطلع کئے بغیر امیر كوف (ابن زياد)كى يسل ابنى بيعت كى شرط فے معاملہ بكار ديا۔ البتر ابتداء ميں سيدنا حسين كا اقدام خروج مولانا ابوالکلام آزاد کے نزدیک مجازو کوفہ میں بیعت پزید مکمل ہونے اور پزیدگی طافت عملاً منعقد مونے سے پہلے کا اقدام مونے کی بنا، پر قابل قبول ہے۔ اور ولی عمدی کی بیعت سے جونکہ بقول ابوالکام بیعت عملاً منعقد نہیں ہوجاتی مدا یزید کی خلافت کے عملاً منعقد مونے سے پہلے اس کوخموج کے خلاف دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔

اعل کوف کے حوالہ سے مولانا ابوالکام آزاد کا یہ ارشاد بھی قابل توم ہے جس سے ابن

زیاد کے سخت مؤقف کو سمجنے میں مبی مدد مل سکتی ہے۔

"عراق فروع ی سے شورش پسند قبائل کا مرکز تما- یمال کی بے چینی کی طرح ختم نه موتی تمی- والیول پر والی آئے تھے اور بے بس مو کر اوٹ مائے تھے۔ لیکن عجاج بن یوسعت کی تلوار نے اپسی ایک ہی ضرب میں حراق کی ساری شورہ چشتی ختم کر ڈالی۔ خود اس مد کے بڑے بڑے اوگوں کو اس پر تعب شا- قاسم بن سام کما کرتے تصف کول کی خود داری و نموت اب کیا ہو گئی۔ انہول نے امیر المؤمنین علی کو قتل کیا۔ حسین ابن رسول کا سر کاٹا۔ مختار جیسا صاحب جبروت بلاک کر دیا۔ گر جاج سے سامنے بالکل ذکیل ہو کررہ

( تمرير مولانا ا بواهلام آذاق مطبور "العلل " كلت، ١٢ اكست، ١٩٣٠ )-

مولانا ابوالکلام سرّاد مسکر خوفت پر مختلف پهلوول سے طویل و متنوع، عالمانہ و مفتقانہ میاحث ودلائل کے بعد بطور طامہ کلام لکھتے ہیں :۔

#### نتائج بحث

"كُنْ مباحث و تقعيلات كافلام حب ذيل ع:-

ا۔ اسلام کا کا نون فرعی یہ ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کا خلیفہ والم ہونا چاہیے۔ "خلیف " سے مقصود ایسا خود مختار مسلمان ہادشاہ اور صاحب حکومت و مملکت ہے۔ جو مسلمانوں اور ان کی آباد ہول کی حفاظت اور فریعت کے اجراء و نفاذ کی پوری قدرت رکھتا ہو، اور دشمنوں کے مقابلے کے لئے پوری طرح طاقتور ہو۔

٧- اس كى اطاحت واعانت مرسلمان پر فرض ہے اور مثل اطاعت فدا ورسول كے ہے- تاوقتيك اس سے كر بواح (مرح) ظاہر زہو- جوسلمان اس كى اطاعت سے باہر ہوا، وو اسلام جماعت سے باہر ہو گیا- جس سلمان نے اس كے مقابط ميں لاائى يا لانے والوں كى مدد كى- اس نے اللہ اور اس كے رسول كے مقابط ميں تاوار كينى وہ اسلام سے باہر ہو گيا- اگرچ نماز پرمحتا ہو- روزور كھتا ہو اور اسے تئيں مسلم سمجتا ہو۔

-- ایک طلیفہ کی حکومت اگر جم جگی ہے اور پسر کوئی سلمان اس کی اطاعت سے باہر موااور اپنی حکومت کا دعوی کیا تووہ باغی ہے اس کو قتل کر دینا جائیے۔

الم مدیول سے اسلای ظافت کا صف سلطین عثمانیہ کو حاصل ہے اور اس وقت از دونے قرع تمام سلمانان عالم کے خلیفہ و امام وہی بیں۔ پس ان کی اطاعت و اعانت تمام سلمانوں پر فرض ہے۔ جو ان کی اطاعت سے باہر ہوا اس نے اسلام کا علقہ اپنی گردن سے مال دیا۔ اور اسلام کی جگہ جابلیت مول لی۔ جس نے ان کے مقابلے میں لڑائی کی یا ان کے وشمنول کا ساتھ دیا اس نے خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کی۔ الخ

(ابدالکوم آزاد مستر موفسته ص ۲۸۳-۲۸۳، ما تدسنی)-

بارہ قریشی طلفاء والی صدیث کے حوالہ سے قرماتے ہیں کر:۔

"نبی ملی اللہ علیہ وسلم سے مردی تمام روایات بسلسلہ مدیث مذکور کا مطلب یہ ب کر بارہ قریشی فلفاء کا زائے ضرور آئے گا جن کو کسی دشمنی کوشمنی نقصال نہ پہنچائے گی اور جب تک یہ بارہ فلفاء حکر اللہ بیں گے اسلام باعزت رہے گا اور لوگ خوشوال - البت الل تمام روایات حدیث کا مقصد اطلاع دینا تھا نہ کہ میشہ کے لئے قریشی مونا شرط طوفت فرعاً قرار دینا۔

الم باری نے باہر ہن سرہ سے بطریق ایک اور حدیث روایت کی ہے:۔
"سعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول ای یکوی اثنا عشر امیرا، فقال کلمة لم اسمعها فقال ایی اتمقال: کلمهم میں قریش- (میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے سنا کہ بارہ امیر ہول کے۔ پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا جو میں نہ س پایا تومیر سے والد نے بتایا کہ آپ نے فرمایا: وہ سب قریش میں سے ہول گے۔)
یہ حدیث متنف طریقوں اور لفظوں سے تمام اصحاب سنی و مسانید نے روایت کی ہے۔ میرم مسلم میں سنیان ہی عین کے طریق سے:

"لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا - ثم تكلم النبى بكلمة خفيفة على فسألت أبى ماذا قال؟ فقال: كلهم من قويش - "(او كون كا معاطر چلار ب كاجب تك ال پرباره شخص فكرال ربيل كه بهر نبى صلى الله عليه وسلم نه ايك جمله فرمايا جويي نه سن پايا توييل نه اپنوالد ي بوچا كه آپ نه كيافرمايا توانبول نه بيان كيا: وه سب قريش ميل سے مول كه )-

اور حصین بن عمران کے طریق سے:-

ال هذا الأمر لا ينقصني حتى يمصني فيهم اثنا عشر خليفة-" (يرمال ختم نهي مويائ كاجب تك ان مي باره خلفاء رميس كر-)

اورسماك بن حرب ع:- "لا يزال الاسلام عزيزاً منيعاً الى اثنى عشر

خلیفة - "مروی ہے- (اسلام فالب باعزت ومفوظ رہے گا بارہ ظفاء تک)-

شعبی کے طریق عند الی داود میں ہے:-

"فكبر الناس و صنحوا-" (پس لوگول في الله اكبر كما اور كمل المه-)

اور اسماعیل بن انی ظارعی ابیے سے اس میں ہے:-

"لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع الأمة عليه-" (يدرين قائم رب كاجب كل تم لوكول لا باره ظفاء رسي كرجن مي سعم الأمة عليه-" (يدرين قائم رب كاجباع موكا-)

طبرانی نے اسود بن سعید کے طریق سے اس پر زیادت کی: رالا تصنوهم عداوہ میں عاداهم - (انسین ان کے دشمنول کی دشمنی کوئی نقصان نددے پائے گی-)
بعض طریق میں سے:-

"لا يزال هذا الأمر صالحاً" أو "ماصياً-" (رواهما أحمد)-

(یہ معاملہ درست رہے گا، چلتارہے گا (دونوں روایتیں مسند احمد کی بیں) اور بزارو طبرانی نے ابوجیند سے روایت کی ہے:-

لا یزال امر امتی قائماً حتی یمصنی اثناً عشر خلیفة کلهم می قریش(میزی امت کا معاملہ قائم ووائم رہے گاجب تک بارہ ظفاء نہ گرد جائیں جو سب کے سب
قریش میں سے بول گے۔)

يسى روايت ابو واوَد مين اس اصافر كراتر ب: فلما رجع الى منوله اتنه قريش فقالوا: - ثم يكون ماذا؟ فقال: ثم يكون الهرج-

(پس جب آپ اپنے گھر واپس تشریعت لانے تو تریش آپ کے پاس آنے اور عرض کرنے لگے پھراس کے بدر کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا پھر فتنہ وضاد ہوگا۔)

صاصل تمام روارسوں کا یہ ہے کہ آپ آئدہ کی نسبت خبر دے رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں: ضرور ہے کہ بارہ خلیفہ جول، سب قریش سے موں گے۔ کی دشمی کی دشمی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جب تک یہ بارہ خلیفہ حکر ان رہیں گے، اسلام باعزت رہے گا اور لوگ خوشوال۔

اس طرز بیان کی وصاحت نے ظاہر کر دیا کہ اس بارے میں جو گھر کھا جا رہا ہے اس 
سے صرف آئدہ کی نسبت اطلاع دینا مقدود ہے، حکم و تشریع نہیں ہے۔ ہم نے تمام
روایات وطرق نقل کر دیئے۔ کی روایت اور طریق سے بھی ایسا لفظ ٹابت نہیں جس سے
حکم و تشریع نکل کے۔ "

(ا بوالکام آزان مسئلہ مکافت، می ۱۵۲-۱۵۳، نیز مر مدیث کے ساتہ توسی میں درج شدہ امدد ترجہ کار نین کی سوات کے لئے امنائی ہے، اصل میں کتاب میں موجود نسیں ا۔

اس ساری بحث کا ظاہد یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اس مدیث کی جملہ اسناد وطرق کی رو سے اس بات کو تو تسلیم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارہ قریشی خلفا، بول کے جن کے دور میں اسلام باعزت اور نوگ خوشمال رہیں کے اور کسی دشمی کی دشمی اسلام باعزت اور نوگ خوشمال رہیں کے اور کسی دشمی کی دشمی اسلام بائے گی۔ گر قرشیت کو کم از کم اس مدیث کی رو سے مولانا آزاد کی رائد فلاقت میں سے ایک رائے میں ان بارہ قریشی خلفاء کے حوالہ سے ہمیشہ کے لئے قررائط خلافت میں سے ایک شرعی فرط قرار نہیں دیا جاسکتا۔

بسرطال مولانا ابوالكلام آزاد في اپنى تصنيف "مسئله ظلافت" كے آخريس منميد بعنوان (جدول سنين خلافت احلاميه) ميں خليف لول سيدنا ابوبكر صديق (ااحد) سے عثماني خليف

السلطان محمد فان (۱۹۱۸، ۱۳۳۷ه م) تک کل ستانوے (۹۷) فلفا، (بشمول اموی و عماسی و عشمانی) کے نام گنوائے بیں۔ (ص ۱۳۲۹ تا ۱۳۲۹)۔ جن مین سے اولین بارو فلفا، تریش کے نام یزید بن معاویہ سمیت یول درج فرمائے بیں:۔

للميم

## جدول سنين خلافت اسلاميه

|            |            | 1010                | b. 44            |
|------------|------------|---------------------|------------------|
| سن سیحی    | سن محجری   | القلهاء             | 3.6              |
| 444        | H ,        | ا يو بكر صديق       | -1               |
| 4 mm/r /   | ir         | عمر بن الخطاب       | . <b>-r</b>      |
| 414.       | rr         | عثمال بن عفال       |                  |
| 401        | . 70       | على بن ابي طالب     | سما-             |
|            | سلہ پنوامی |                     |                  |
| 441        | ام         | معاویه بن ابی سفیان | - <b>&amp;</b> . |
| 1A+        | 4. Ye      | يزيد بن معاوية      | -4               |
| TAP        | 14         | معاویه بن برید      | -6               |
| 417        | ארי .      | مروال بن المحم      | <b>-</b> A       |
| YAP        | 41"        | عبدالملك بن مروان   | -9               |
| 4.0        | AY .       | الوليد بن عبدالملك  | -1+              |
| 210        |            | سلیمال بن عبدالملک  | -{{              |
| ا الحالا - | 44         | عمر بن عبدالعريز    | -14,             |
| _          |            |                     |                  |

### ۵۵- امير شريعت مولانا سيد عطاء الله شاه بخاري (م ٢١ ١٩ء ملتان)

نقیب ختم نبوت، پیکر جلال و جمال، درویش خدامت، رئیس الاحرار اور برصغیر کے منفرد و بیمثال شہار خلابت امیر شریعت مولانا سید عملا داختہ شاہ خاری (۱۸۹۱ - ۱۹۶۱ء م ۱۳۱۰ م ایم انگست کا ۱۹۴۰ء ماتند ماتند دفاع معالمی فا نوادہ ختم نبوت کے ساتند ساتند دفاع معالمی اسلامی خلامت ہے۔ ساتند میں بھی بیمثال جدوجہد اور عظیم قربانیوں کی علامت ہے۔

اسلہ بن طاہ بن کے بد ان کے عالم و جابد، سیرت و اتر نبوی کے بیروکار فرزندول سید ابوصاویہ ابو فربخاری (سید عطاء السعم) سید عطاء السمی، سید عطاء الموی اور سید خواء السعی شاہ صاحب بخاری باتقا بھم نیز سید حبدالوکیل وسید محمد گفیل و ذوالکفل بخاری اور دیگر افراد خانہ و وابستگان خانوا وہ بخاری نے دنیاوی بے سروسالی کے عالم میں قید و بندکی صحوبتوں کے ہراہ جو عظیم الشان علی و دینی خدمات انجام دی بیں اور جن کا سلمہ جاری و صحوبتوں کے ہراہ جو عظیم الشان علی و دینی خدمات انجام کری سیدت نویسی اور جن کا سلمہ جاری و ماری ہے اسی کے سلمہ کی ایک اہم کری سیدنا معاویہ کی سیرت نویسی اور ان کے اہم کری و فدمات کی ہزاروں خانوادول میں سیلیغ و ترجی ہے۔ اس پر مستزاویزید کے بارے میں ادام غزائی و خدمات کی ہزاروں خانوادول میں سیلیغ و ترجی ہے۔ اس پر مستزاویزید کے بارے میں بلاخوت لومت ان متاکہ و تشمیر ہے۔ اس حوالہ سے خانوادہ امیر فریعت کی خدمات لادوال و بلاخوت لومت لائم تا کید و تشمیر ہے۔ اس حوالہ سے خانوادہ امیر فریعت کی خدمات لادوال و اندازہ "الولد سرالیہ" کے مصدات تمام فرزندان امیر فریعت نیز دیگر افراد خانہ کی حربی ادرد اور دیگر زبانوں میں موجود تحریر و تقریر، تصنیعت و تالیعت اور جماد و خدمات کی حربی، ادرد اور دیگر زبانوں میں موجود تحریر و تقریر، تصنیعت و تالیعت اور جماد و خدمات سے بخوبی کا یا ایام خلی انہیں جناب محمود عاسی کی "خوات معاویہ و یزید" پڑھ کر سنائی تو فرمایا: اجما! ہم قو ایام خلی انہیں جناب محمود عاسی کی "خوات معاویہ و یزید" پڑھ کر سنائی تو فرمایا: اجما! ہم قو ایام خوات ہیں دے۔

یزید بن معاویه سلام التر علیه کے متعلق تاثر العمر جانشین "یزید کے متعلق تاثر العمر جانشین "یزید کے متعلق میرا تو کوئی تاثر نہیں، به تول محق دوران، برکت العمر جانشین امیر شریعت سیدی دم شدی، حضرة اقدی سیدا بومعادیه ابورز بخاری مدخله، المبتر سیدنا حسین

كاتأريب كدوه العسلمان محق تقدود فرات تف:-

اگر میری بات سی گران مے توجی اس کی بیعت کرنے کو تیار ہوں۔
بدا میرا اپنا تو کوئی تاثر نہیں۔ نہ میں نے یزید کو دیکھا، نہ اس کے دیچے نماز پرمی۔
سیدنا حسین نے اپنے بڑے مبائی سیدنا حس شمیت سیدنا امیر معاویہ سے بیعت کے بعد
دشت جا کراس کے ماتد نمازی بھی پرمعیں، اکٹے کھانا کھایا، وال کے ہاتہ بھی دھلاتا رہا۔

سیدناامپرمیاویرمامنے پیٹے ہوئے ہوتے تھے۔

پراہ میں مرم کے مینے میں قطنطینہ کے میدان میں قائد نظر ہونے کی وجہ سے اس کے دیجے نمازی ہی ہتے، حبراللہ ابن حبر بی تے، حبداللہ ابن حبر اللہ ابن عبر اللہ ابن مر بی تے، حبداللہ ابن خبرہ بی تے، حبداللہ ابن مر بی تے، حبداللہ ابن عبر اللہ ابن میں عبر اللہ ابن میں میں اور بہت سے جلیل القدر مواہد بی تے۔ ان سب نے اہ و کے موکہ میں اس دور میں قسلطینیہ کے فوی کھانڈر یزید کے دیجے نمازیں پرمعیں۔ اور جب اس میدان میں میزبان رسول خلافی مضرة ابوایوب اضاری کا انتقال ہوگیا تو قرعی منابط اور مسنون عمل کے مطابق یزید نے ابوایوب کا جنازہ پڑھایا۔ تو تمام صوابہ سمیت سیدنا حسین نے ہی یزید کے مطابق یزید میں قرکت جماد کی طرح اس کی لامت میں نماز جنازہ بی ادا کی تی۔

اب تاثر سمجد آگیا؟ دل شندا ہو گیا؟ ہر حال کیف وہ کل گو تھا، سلمان تھا۔
کیریکٹر ہم نے نہیں دیکھا، اور عام روایات جلی اور مشکوک بیں۔ سیدنا حسین نے اس کو یہ
نہیں کما جو آپ عام طور سے مجتے بیں۔ اور جو کچرنام کے مولوی یا ذاکر اس کے متعلق کہتے
بیں۔

سیدنا حسین نے وہ نمیں کھا۔ وہ فرائے تھے، یہ ان کی باتوں کا ظامر ہے کہ:۔ ہم میں اپنے اپنے باپ کی وج سے اختلاف ہے، وہ دونوں لڑے تھے۔ اب ہم دونوں کی لڑائی ختم ہو سکتی ہے۔ وہ میری فرائط ال لے، مجہ سے وہ گفتگو کرے تو:۔

أُصْع يدي في يدهِ-

میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے اور بیعت کرنے کو بھی تیار ہوں۔" (اقتباس از مقالہ مولانا محمد عبد الرحمی جای فقشیندی، بعنوان "شید کر بوسیدنا حسین" مطبوعہ بندرہ روزہ "الاحرار" لاہور، ص 18، سیدنا حسین نمبر، یکم تا بندرہ جولائی ۱۹۹۲، ۲۲ ذوافحہ ۱۳۱۲ھ تا ہے مرم ۱۲۳۲ھ)۔ ۵۲- با با نے اردوڈاکٹر مولوی عبدالی (م ۱۹۲۲، کراچی)

علامہ محود احمد عباسی کی معرکتہ الله ا، تصنیف "خلافت معلویہ ویزید "جو تقریباً پانج سو صفحات پر مشمل ہے اور سید نامعاویہ ویزید کی سیرت و شرعی نامت و خلافت کو اصولی تحیی و تنقید کے تمام تر تعاضے پورے کرتے ہوئے عظیم الثان ثابت کرنے کے سلسلہ میں منفرد ولاثانی ہے۔ جس پر تقریباً پانج سو صفحات پر مشمل "تحییق مزید" مستزاد ہے، وہ دراصل ولاثانی ہے۔ جس پر تقریباً پانج سو صفحات پر مشمل "تحییق مزید" مستزاد ہے، وہ دراصل با بائے اردو ڈاکٹر مولوی عبد الحق جیسی عظیم الثان علی وادنی شخصیت کی فرمائش کی مرجون منت ہے۔ علامہ عباسی اس سلسلہ میں تصفید بیں:۔

"محتری ڈاکٹر مولوی عبدالتی مدظلہ بابائے اردوکی فرائش سے کتاب "الحسین" پر مختر سا تبھرہ کیا تعا- جو سہ باہی رسالہ "اردو" جنوری ۱۹۵۹ میں شائع ہوا۔ پھر اس تبھرے پر تبھرہ رسالہ "تذکرہ" کراچی میں دوسال تک ہوتا رہا۔ اس سلسلہ میں بارہ تسخیں راتم الحروف کے معنامین کی شائع ہوئیں۔ چند ہی قسطوں کے شائع ہونے پر پاکستان اور بمارت کے ابل علم حضرات کے ہمت افزا اور ستانشی خطوط بکشرت آنے فروع ہوئے جن میں سے اکثر میں تقاصنا تعاکد ان معنامین کو کتا ہی صورت میں شائع کیا جائے۔"

(محود عباس، مؤفت معاويه ويزيد، ص ٥٠، عرض مؤلف، مطبور كراجي، جول ١٩٦٢ه)-

میرزاحیرت دبلوی "کتاب شادت" (طبع ثانی) کے نافسرر قطراز بیں :-

" با بائے اردو مولوی عبدالی جرت کرکے پاکستان آتے وقت "کتاب شہادت" کی جمہ جلدیں، جو ہندوستان کے کونے کونے کونے سے خرید کر تلف کی جاری تعیی، ساتدلائے اور این دوست محمود احمد عباسی کودیں کہ ان کا خلاصہ تیار کرویا ان کودوبارہ جمہواؤ۔

عباسی صاحب نے اس کے چیدہ جیدہ مصابی اپنی زبان میں لکھ کر ایک مقامی رسا ہے میں قطوار شائع کئے۔ جس کا نام تھا بابنامہ "تذکرہ"۔ یہ رسالہ مذہبی تھی، طلق نے توجہ نہ کی۔ وہ ایسے رسا لے نہیں پڑتے جو ان کے مسلک کے مطابق نہ ہوں۔ لیکن جب وہ مصابین یجا ہو کے کتاب کی شکل میں پیش ہوئے اور اس کا نام "طلاقت معاویہ ویزید" رکھا گیا، تو گویا مولوی کے کتاب کی شکل میں پیش ہوئے اور اس کا نام "طلاقت معاویہ ویزید" رکھا گیا، تو گویا مولوی کے جبرول تلے سے زمین نکل گئی۔ تمذیب لکھنؤ کے قصر میں زلزلہ آگیا اور دیا اور خانقا ہوں میں صحف ہاتم بچر گئی۔" دیواری شن ہوگئی۔"

# عه- مورح اسلام شاه معین الدین احمد مدوی

جلیل القدر عالم ومؤلف شاہ معین الدین احمد ندوی جن کی دوجدوں (چار حصول) اور
تقریباً ڈیڑھ بزار صفحات پر مشمل "تاریخ اسوم" برصغیر میں مستند و مقبول خواص و عوام
کتب میں شمار ہوتی ہے، اس میں یزید دواقد کر بلا کے حوالہ سے درج شدہ تفصیلات میں سے
بعض اقتبامات درج فیل ہیں:-

ابل بيت كاسفرشام إوريزيد كاتاثر

حضرت امام حسین کی شمادت کے بعد ابل بیت کا قافلہ ابن زیاد کے پاس کو قر بھیجا گیا۔ اس نے معائز کے بعد شام بھوا دیا۔ یہ عادثہ عظمی بزید کی لاعلی میں دور بغیر اس کے حکم کے بیش آیا تھا۔ کیونکہ اس نے صرف بیعت لینے کا حکم دیا تھا، لونے کی اجازت نہ دی تھی۔ اس لئے جب اس کو اس عادثہ کی اطلاع دی گئی تو اس کے آنو لکل آئے اور اس نے اس کے جب اس کو اس عادثہ کی اطلاع دی گئی تو اس کے آنو لکل آئے اور اس نے کہا: "اگر تم حسین کو تعالی سمیہ (این زیاد) پر خدا کی تعنی موجود ہوتا تو خدا کی شم حسین کو معاف کر دیتا۔ خدا ال پر اپنی رحمت کی تعنی کو معاف کر دیتا۔ خدا ال پر اپنی رحمت نازل فرمانے۔"

الطبرى وق عد ص ١٥٥، والاخبار اللوال ص ١٥٥٠)

اس کے بعد جب اہل بیت کا قافلہ شام پہنچا تو یزید ان کی مالت دیکد کر بہت متاثر ہوا اور ان سے کہا "فدا ای مرجانہ کا برا کرے۔ اگر اس کے اور قسارے ورمیان قرابت ہوتی تو وہ تسارے ماتھ یہ ملوک نہ کرتا اور اس طرح تم کونہ جمیجتا۔

قاطمہ بنت علی کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ یزید کے سامنے بیش کے گئے تو ہماری حالت دیکھ کراس پر رقت طاری ہو گئی۔ ہمارے ساتھ برسی نرمی اور واطفت سے بیش آیا۔ اور ہمارے متعلق احکام دیئے۔ اطبری، ند، ص عدی،۔

اشاء معين الديان احمد ندوي، تاريخ اسلام، جلد اول، حصدودم، على ١٣٦٨، مطبوط ناشران و سكن ليدر. اردو بازار الاور)

" نقصال کی علاقی حضرت امام حسین کی شهادت کے بعد اموی فون کے وحثی سپامیوں سے ال بیت کا کل سامان اوٹ ایا تما- یزید نے پوچر بوچر کر جتنا مال اٹا تما، اس کا دونا ولوا دیا- سکیٹ بنت حسین کا فر بیت متاثر موا-"
حسین کا فرید بیت بورمنت پذیرول اس طرز عمل سے بست متاثر موا-"
(ندوی، تاریخ اسوم، ن ا، س ۱۹۳۱، موالد طبری، ن ع، ص ۱۳۳۵-

یزید کے گھر میں ماتم

یزید کا پورا کنبه اہل بیت نبوی کا عزیز تما اس کے انہیں حرم مرائے شاہی میں شہرایا گیا۔ جیسے ہی مفروات عصمت ماب دنا فائد میں داخل ہوئیں یزید کے تحمر میں مجرام مج گیا اور تین دن تک ماتم بہارہا۔ یزید امام زین العابدین کو اپنے ساتھ وسترخوان پر کھانا کھلاتا تھا۔ (مین ندوی، تاریخ اسلام، جداول، حصدوم، اوبور، ص ۱۳۹۸-۱۳۱۹، موالد طبری، ت عه، ص ۱۳۵۸)

ابل بیت کی واپسی اور یزید کاشریفانه برتاو

چند اون شہرانے کے بعد جب اہل بیت کرام کو کی قدر سکون ہوا تو یزید نے انہیں بڑے اہمیں مرح انہ پر خدا بڑے اہمیں مرح انہ پر خدا کر ان سے کہا، ابن مرجانہ پر خدا کی لعنت ہو۔ اگر میں ہوتا تو خواہ میری اولاد ہی کیوں نہ کام آجاتی میں حسین کی جان بجالیتا۔ لیکن اب قصائے ابنی پوری ہو چکی، آئندہ تم کو جس قسم کی بھی ضرورت پیش آئے، مجھے لیکن اب قصائے ابنی پوری ہو چکی، آئندہ تم کو جس قسم کی بھی ضرورت پیش آئے، مجھے لیکن اب قصائے ابنی بیدی ہو ہے۔

اس کے بعد برطی حفاظت اور اہتمام کے ساتھ قافد کو روانہ کیا۔ چند دیانت دار اور نیک آدمیوں کو حفاظت کے لئے ساتھ کیا۔ ان لوگوں نے بڑے اعزاز واحترام کے ساتھ مدینہ پہنچایا۔ ان کے فریغانہ سلوک ہے اہل بیت کی خواتین اتنی متاثر موئیں کہ فاطمہ اور زینب نے اپنے زیور اتار کر ان کے پاس بھیج لیکن انہوں نے یہ کھہ کرواپس کر دیے کہ ہم زینب نے اپنی منفعت کے خیال سے نہیں بلکہ فالعتا لوج اللہ اور قرابت نبوی کے خیال سے نہیں بلکہ فالعتا لوج اللہ اور قرابت نبوی کے خیال سے ورمت نہیں۔ "رسین عدوی تاریخ اسولم، جداول، ص ۱۳۶۹) فدمت انجام دی اس لئے اس کی فرورت نہیں۔ "رسین عدوی تاریخ اسولم، جداول، ص ۱۳۹۹)

" تيسري موم كوعر بن سد جار مرار فون في لوكر كربل بنجا- يه حضرت حسين كا ويبي

ع ير تما- امعين ندوى. تاييخ اسلام، جلداول، ص ١٣٦٩)

الم عمر بن سعد عكومت كى طمع مين حضرت الام حسين سع مقابله كے ليے تيار ہو كيا تما كيكن تعور اشائے كى محمت نه برق تنى اور اس اميد برجنگ كو النا رہا تما كه شايد مصالحت كى

کوئی صورت نکل آئے۔ ابن زیاد کو اس کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے شر ذی البوش کو بھیجا اور عمر میں معروب نکل آئے۔ ابن زیاد کو اس کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے شر ذی البوش کو بھیجا اور عمر میں سعد کو نکو بھیجا کہ بیں نے تم کو حسین کی خیرخوابی اور ان کو بھائے کے لئے نہیں بھیجا تما۔ میرا محکم بھیجے ہی ان سے بیعت لے کر ان کو میرسے پاس بھیج دو۔ اگر تم سے یہ کام نہیں ہو مکتا تو فوج ذی البوشن کے حوالہ کر دو۔ ابن سعد پریہ حکم بہت کراں گزرا۔ "

قاتلين حسينا كے سلسل ميں لكھتے ہيں:-

"ایک طرف چار ہزار مسلح سپاہ تھی، دوسری طرف کل ۱اے آدی۔ تاہم یہ مشی ہر آدی بڑی شیاعت سے آدی کام آگئے۔
آدی بڑی شیاعت سے لڑے۔ دوہ ہر تک حضرت حسین کے بہت سے آدی کام آگئے۔
الن کے بعد بادی بادی بادی سے حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلم، جعز طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبدالرحمن، ان کے بیائی حضرت من کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکرو غیرہ میدان میں آئے اور شید ہونے۔ ان کے بعد حضرت ام حسین فیلے۔ عراقیوں نے ہر طرف سے پورش کر دی۔ آپ کے بیائی عباس، عبداللہ، جعز اور حثمان آپ کے سامنے سین سپر سپر ہوگئے اور چارول نے شہادت حاصل کی۔ اب ام حسین بائل خستہ اور ندھال میں سینہ سپر میر ہوگئے اور چارول نے شہادت حاصل کی۔ اب ام حسین بائل خستہ اور ندھال میں سینہ بائل خستہ اور ندھال میں سینہ بائل خستہ اور میارک زخمی ہو گیا۔ آپ فرات سے لوٹ آئے۔ اب آپ میں کوئی سے کریدنا چاہتے تھے کہ جسین بن کوئی سکہ بائی نہ تھی۔ مراقیول سنے سرطرف سے تھیر لیا۔

ردء بن شریک میمی نے باتحداور گدان پر وار کئے۔ سنان بن انس نے تیر جلایا اور آپ دخمول سے جور ہو کر گر بڑے۔ آپ کے گرنے کے بعد سنان بن انس نے سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ یہ وادثہ عظیٰ ۱۰ مرم ۲۱ می مطابق ستمبر ۱۸۱ میں پیش آیا۔

اس معرك ميں ٢٥ آدمی قريك ہوئے۔ جس ميں بيس فاندان بنی ہاشم كے چشم و جراغ تھے۔ شعادت كے دوسمرے دن فاخريہ والوں نے شعداء كى لاشيں دفن كيں۔ حضرت امام حسين كا جسد مبارك بغير معر كے دفن كيا كيا۔ معرا بن زياد كے لاحظ كے لئے كوف بميج ديا گيا۔"

ا تایٹ اسلام، معین الدین ندوی، حصد اول (جلد دوم) ص ع٣٦٥، ماشير اسى نکھتے ہيں كا يہ واقعات لمبرى افہار اللوال دينوري، يعتوني اور اين اثير سے المعمد اخوذ ہيں۔)

# ۵۸- محقق اسلام علامه سید محمود احمد عباسی هاشمی (م ۱۹۷۳ کراچی)

علار سید محدود احمد عباسی حاشی کا مودد و منشا و موطی اصلی امروم (یوبی) ہے۔ تھیم میر کے بعد بجرت کرکے کراچی میں مقیم ہوئے۔ حربی، فارسی، اردواور انگریزی زبانول کے عالم، دینی و دنیاوی تعلیم سے آراست اور کثرت معالد کے ساتہ ساتہ تحقیقی و تنقیدی نقط نظر کے حال تھے۔ تھیم بند سے پہلے عرصہ تک کانگرس سے فعال و محرک وا بستی رہی اور آپ امروم کانگرس محمیق سیاست سے علیحدہ ہو کر آزری بسٹریٹ بھی رہے۔ گر تھیم مند سے بعدازال عملی سیاست سے علیحدہ ہو کر آزری بسٹریٹ بھی رہے۔ گر تھیم مند سے کچہ عرصہ بسلے یوبی کے مغربی اصلاع میں سلمانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے حتی کہ گر می گر تی ہے مند کانگر یسوں کے بیانے کو بقول علام حباسی بعض کانگر یسیول نے ہی وحیانہ بر بریت سے قتل کرا دیا۔ اس کانگر یسی طرز عمل کو دیکھتے ہوئے نہ صرف آزری میجسٹریٹی کے منصب سے کرا دیا۔ اس کانگر یسی طرز عمل کو دیکھتے ہوئے نہ صرف آزری میجسٹریٹی کے منصب سے مستنی ہوگئے بلکہ کانگر یس کی چار آنے کی بنیادی رکنیت سے بھی استعنی دیدیا۔ تا ہم کئی منت سے می استعنی دیدیا۔ تا ہم کئی مولانا حفظ الرطن سیوحادوی سابق ناتم محبت سرفہرست ہیں۔ اس کے ساتہ طویل ذاتی و مالئی وقائد سیاسی رفاقت رہی اور تادم آخر تعلقات قائم رہے۔ اس کے ساتہ طویل ذاتی و سیاسی رفاقت رہی اور تادم آخر تعلقات عوب قائم رہے۔

(دامع مؤفت معاديد ديزيد ماشيرص ١٦-١٤، كراجي، جون ١٩٦٢، عرض مؤلب طبع سوم)

علار سید محدد احمد حمای حاشی کو برصغیر کے طول و عرض میں حمایت و قائفت ہر دو حوالوں سے مخلیم الثان شہرت اس وقت عاصل ہوئی جب ان کا سلسلہ مقالات سنی ۱۹۵۹، میں "خلافت سیاویہ ویزید" کے نام سے تقریباً پلی سوصنیات پر مشمل کتابی شکل میں کراچی سے شائع ہوا اور بعد ازال جون ۱۹۲۱، میں کم و بیش پلی سوصنیات ہی پر مشمل اس کتاب کی دومری کوی " تعین عزید بسلسلہ حکوفت سیاویہ ویزید" منظر عام پر آئی۔ آپ کی دیگر کتب و مقالت سے قطع نظر ان دو کتابول کے مصنعت نے برصغیر کی تاریخ میں غالباً پہلی پار مومنوع مقالات سے قطع نظر ان دو کتابول کے مصنعت نے برصغیر کی تاریخ میں غالباً پہلی پار مومنوع زیر بحث میں اولین سومن تاریخ و میں خدون (م ۱۹۸۸ میں) کا طرز مشین و تنظید تاریخ احتیار کیا دور مستند کتب کے میں نام اربی و محتیق حوالہ جات کے ذریعے ایام و خلیفہ ثالث سیدنا دور مستند کتب کے سینگروں تاریخی و محتیق حوالہ جات کے ذریعے ایام و خلیفہ ثالث سیدنا

عثمان کی امات و شهادت، ام المومنین سیدہ عائشہ وطلحہ و زبیر ومعاویہ رمنی اللہ عنهم کے موقف للب تعاص عثمال كودرست ثابت كرنے كے سليط ميں الجواب وفيصل كن دلائل وحواله جات بيش كے بين- نيز سيد نامعاويه ويزيدكى المت و خلافت كو شرعاً ورست البت كرتے مونے ال كى سيرت و سياست كے بارے ميں منفى برو بيكنده كو ولاكل و شوايد كى رو ے بے بنیاد ٹابت کیا ہے۔ معابہ کرام کی غالب اکثریت کی بیعت بزید، سیدنا حسین کے خرون نیز شیمان کوفہ کی غداری و بیعت بزید کے بعد سابقہ موقف سے رجوع، واقعہ کربلاو حسين ويزيد، بنوعاشم و بنواميه كي واقعه كربات بسط ور بعد كي قرابتين، بامم تعلقات، تكاح و ازدوات، شمادت حسین کی اطلاع پریزید کے اظہار رئے وغم اور مذمت این زیاد، بسماندگان قافلہ حسین کے ساتد حسن وسلوک واعزاز واکرام وغیرہ کے حوالہ سے مؤثر ومسکت ولائل پیش کئے بیر - علادہ ازین علویول کے مختلف خروجول، ابل تشیع کے مختلف فرقول کے ائمہ و ہتبعین کے طرز عمل، شید فرقہ قرامط کے مجراسود اکھاڑ کر کعبہ کا تقدی پامال کرنے غرض مختلف و شنوع مر طافت معاوية ويزيد عدر بوط و مسلك جمله احوال وامور برعلى و محقيتي اندازيس كلام كيا ہے- اگرم ان كتب كے چند اقتباسات كو آب كى مرود تصانيف كے ممل و تنقيدى مطالعہ کا بدل قرار نہیں دیا جا سکتا، گر محر بھی برصغیر کی اس منفرد و نادر تصنیف کے چند قدرے تفصیلی اقتباسات، المت و خلافت یزید کی فرحی حیثیت اور اس کی سیرت حسنه نیز المات وخلافت سیدنا معاویہ ویزید کے پس منظر اور شیادت عثمان کے اثرات و نتائج کے حوالہ سے درج کئے جا رہے ہیں۔ جن کے مطالعہ کے بعد قارئین مندرجات سے اتفاق و اختلات سے قلع نظراس بات کی جنیناً تائید کری کے کہ ہر دو کتب کے خزیر معلوات کا مطالعہ مر مالم و محتق اور تعلیم یافتہ مسلمان کیلئے ناگزیر ہے۔ علام عباسی اسوہ عثمانی کے زیر عنوان فرماتے بیں:-

. اسوه عثما نی

طفائے راشدی میں پہلی شاوت حفرت عرفی تی جو جمی سازش سے ہوئی۔ قاتل اور سازش سے ہوئی۔ قاتل اور سازش کے قبر کا ، کو قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ حفرت علی کو ابن لمجم نے ویگر فارجی مقتولین کے اشقام میں یہ کھر کرشید کیا "کر:۔ انہ قتل اخواننا الصالحیق- (تاریخ النصیات میں یہ کھر کرشید کیا "کر:۔ انہ قتل اخواننا الصالحیق- (تاریخ النصیات میں یہ کھر کرشید کیا "کر:۔ انہ قتل اخواننا الصالحیق و النصیات میں یہ کہ کر شید کیا تاکہ کو جمی حفرت حسین نے ایک ایک عفو کائے کر اہل ایک جو کائی کو جمی حفرت حسین نے ایک ایک عفو کائے کر اہل میں جو دیا۔ (س ۱۳۱۵ میں ایستا)۔

حصرت عمان ذی النورین کی خلاف کے خلاف یرویگندہ برسول سے جاری تماحی ك اس عظيم كارنا مع يرك اختلات وأت كومنا كرمسلما نول كوايك معسعت يرستمد كرديا، اعترامنات كے كئے۔ مالات الدوش موتے كئے۔ حضرت معاویہ نے اميرالمومنين كى حفاظت کے لئے تجویزی پیش کیں جو یہ کھ کر مسترد کر دیں کہ جوار رسول اخد میں نہ کی \* كله كوكا خول بهانے كاروادار بول، نه تمغظ جال كے لئے كى فوجى وسته كا باربيت المال پر

والے کا۔

بلوائی قاتلین نے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ مجد نبوی میں خطب دیتے ہوئے مصالے بنوی دست مبارک سے جین کر توڑ ڈالا۔ ہتمر مار کر زخمی کیا۔ بیبوشی کی مالت میں گھر بنجائے گئے۔ ہر معربی نماز بی نہ پڑھنے دی- یانی بی اس دریا ول والاورسول پر بند کرویا جس نے میٹھے یانی کے کنویں بصرف کثیر خرید کرمسلمانوں پروتف کردئیے تھے۔اس مخیر صابی جلیل کے گھر غلہ ہی نہ بہنینے دیا جس نے سینکروں من غلہ ایام قط سالی میں مسلما نول میں مغت تقسیم کردیا تھا۔ جومال سے جماد کرنے میں سب ہے آگے رہا۔ خزوہ تبوک میں نو سواو نٹ مع ساز و سامان کے مجاہدین کو عطا کئے۔ ایک مبرار دینار رسول اللہ کی خدمت میں پیش کئے، آپ نے ومائیں دیں۔ جنت کی بشارتیں دیں۔

جس نے دو بجرتیں کیں۔ دومرتبرسول افتد کی دامادی کا فسرف ماصل کیا۔ جو آپ کے بڑے جیتے، سلمانول کے نمایت محدرد، علیم الطبع اور اس درم سنجیدہ و شرمیلے تھے کہ

المفرت والاكرت كد:- عثمان سے توالك بى قرم كرتے بي-

ایک اشارے میں ان کے جاروں طرف سے فوجی وستے سنج جائے۔ بلوائیوں کا فلع فلع كردية - كرار شادات نبوي اور احكام فريعت كي متابعت بين عدم تشددومبر واستقامت كي ایس مدیم النظیر مثال پیش کی جو تاریخ مالم میں وصور اف سے بھی نسیں بل سکتی- رسول اللہ كاية فرمان مروقت يادر كهية: - "خبردار مير، بعد كافرول كى طرح نه موجانا كدايك دوسر، کی گردنیں کاشے لگو-" (بخاری)-

آب کے دوسرے زمان کی تعمیل میں کہ:- "دیکھنا کبی اینے سلمان بمائی کی طرف تلوار سے اشارہ می نہ کرنا، شاید سمسیار لگ کر خون موجائے اور تم جسم کے گڑھے میں برا جاؤ-" ( بغارى )، وهسب تير جوال يريسينك جارے تعے اشااشا كر سينكے والوں كوى واپس كر دئيے۔ فرمائے جاتے تھے:۔ " ديڪو مجھے ست قتل كرد، مجھے قتل كرديا توپيم كبي اكٹھے ہو كر

ماذ نے بڑھ سکو گے، نہ ساتھ ال کردشمن سے جماد کر سکو گے۔ "
جو لوگ مسلح ہو کر مدافعت کے لئے آئے، لانے نے منع کرتے اور واپس چلے جانے
پر مجبور کرتے۔ حاجیوں کے موسوم خلا میں یہ نکو کر کہ:۔ "جو لوگ بجبر و بلاحن سنعب خلافت
حاصل کرنا چاہتے ہیں، میری عمر کے ساتھ اقتدار کے لئے ان کی امیدیں ہمی طویل ہو چکی
بیر، وہ عجست سے کام نے رہے ہیں۔ "رسول اللہ" سے بلنے کی تیاری کرنے گے اور تلاوت
قرآن میں معمرون ہو گئے اور اسی حالت میں فرع کر دئیے گئے۔ خون کی چمینظیں اس معمن
پر پرٹریں جو آئے تاشقند میں موجود ہے۔ قاتلین اور بلوائیول کی حمایت اور اثر سے نئی خلافت
پر پرٹریں جو آئے تاشقند میں موجود ہے۔ قاتلین اور بلوائیول کی حمایت اور اثر سے نئی خلافت
بر پرٹری جو آئے تاشقند میں موجود ہے۔ قاتلین اور بلوائیول کی حمایت اور اثر سے نئی خلافت
بر پرٹری جو آئے تاشقند میں موجود ہے۔ قاتلین اور بلوائیول کی حمایت اور اثر سے نئی خلافت
بر پرٹری جو آئے تاشقند میں موجود ہے۔ قاتلین اور بلوائیول کی حمایت اور اثر سے نئی خلافت

وی قاتل وی ما کم وی منصف شہرے

اقربامیرے کرل خون کا دعوی کس پر

قصاص بعد میں کس کس طرح لیا گیا، اس کا ذکر آن چا۔ بہر حال یہ ہے صبر واستقامت

گی بے مثال مثال، شفت و اخوت اسلامی کی بے نظیر نظیر، باوجود قدرت کے، باوجود
معاونین ویدافین کی موجود گی کے، عدم تشدد پر عمل بیرا مونے کا شاندار نمونہ کہ جان دیدی
اور نہ الشے کھے کو قاتل پہ ہاتے۔ یہ ہے تا بناک وروش ترین اسوہ عثمانی جورسول الخد کے اس
فران کی یوری بوری تعمیل ہے کہ:۔

می حمل السلاح فلیس منا- (بناری و سلم)یعی جس سلمان نے سلمانول کے مقابلہ میں متمیار اشائے وہ ہم سے نہیں۔
مارنامنظور نہیں مرنا قبول:-

کس نے پائی ہے شہادت ایسی پامردی کے ساتھ جان دیدی اور ندائے کلہ کو قاتل پہ باتم دست بست ماضر فدمت جوں گوصد باعوم پروہ در حم مجم نددے اڈن اشتقام – کیوں ندخوان اس خم میں ٹیکیں دیدہ نمناک ہے مسخہ قرآن پہ کل کاری جوخوان پاک ہے خون عثمانی جوہوں سیاست کا زوال خون یمی کی طرح المت پہ ہواس کا وبال - فانہ جنگی کا اس تاریخ سے آغاز ہو فولیال بنے لگیں باب مفاسد باز ہو

امت سلم اس ذیر عظیم و اسوه عثمانی سے سبن ماصل کرتی تو طلب خلافت کی خوررزیوں سے اسلامی سیاست کے خدوخال اس درج من نہ ہوتے جن کا قدرے اندازہ مسلسل خروجوں کے مالات سے ہوگا جو آئندہ صنحات میں واحظ مول "-

(موداحد عبای، تعین مزید بسلد ظافت ساوید ویزید، ص ۱۱-۲۱، مطبور انجی پریس کرایی، جون ۱۹۹۱)

"حضرت عثمان کی دوجه محتر مرسیده نائکہ کے خط کے معنمون سے جو انہوں نے اپنے عالی مقام شوہر کی مظلوانہ شہاوت کے بعد حضرت معاویہ کو قاصد کے باتھ بھیجا تھا اور اپ جشم دید واقعات تریر کئے تھے، ان حالات کا انکشاف ہوتا ہے جو اکثر تاریخ میں بیان نہیں ہوئے۔ یہ خط شعبی اور مسلمہ بن محارب، نیز حضرت معاویہ کے پروتے حرب بن ظالد بن یزید موسلہ بن محارب، نیز حضرت معاویہ کے پروتے حرب بن ظالد بن یزید بن معاویہ کی اصفاد سے ایک شید مولف یعنی ابوالفرج الامیبانی، حقیقی ۱۳۵۱ھ نے اپنی مشور کتاب "ای فانی " (ن ۱۰، م ۱۸۵) رج کیا ہے۔ ابتادائی فتر ات کے بعد خط کا معنمون یہ بتایا

معنمون خط سيده نائكه بيوه حضرت عثمال ا

واني قد أقص عليكم خبره لأتى كنت مشابدة امره كله حتى قصى الله عليه:-

ان أهل المدينة حصروه في داره يحرسونه ليلهم و نهارهم، قياماً على ابرابه بسلاحهم، يمنعونه كل شي قدروا عليه، حتى منعوه الماء، يحصرونه الاذي و يقولون له الافك-

و اهل مصر امتدوا امرهم الى محمد بن ابى بكر و عمار بن ياسر- وكان على مع الحصيبين من اهل المدينة ولم يقاتل مع اميرالمؤمنين، ولم ينصره و لم يامر بالعدل الذي امر الله تبارك و تعالى به-

فطلت تقاتل خراعة و سعد بن بكر و هليل و طوائف من مرينة و جهيئة و ولا أرى سائرهم ولكئي سميت لكم الذين كانوا اشد الناس اليه في اول امره و آخره-

ثم انه رمى بالنبل والججارة، فقتل مس كان في داره، ثلاثة نفر، فأتوه يصرخون اليه ليأذن لهم في القتال فنها هم عنه، وامرهم ان يردوا

عليهم نبلهم، فردوها اليهم، فلم يردهم ذلك على القتال الاجراءة و في الامر الا اغراءً-

-شماحرقوا باب الدار فجائهم ثلاثة نفر من اصحابه فقالوا: ان في المسجد ناسا يريدون ان يافتوا امر الناس بالعدل، فاخرج الى المسجد حتى ياشوك- فا خطلق فجلس فيه ساعة، و أسلمة القوم مغللة عليه من كل ناحية، ما ارى احدا يعدل- فدخل الدار، وقد كان نفر من قريش على مامنم السلاح فلبس درعه و قال لاصحابه: لو لا انتم، مالهست درعا- فوثب عليه القوم فكلمهم ابن الزبير، واخذ عليهم ميثاقاً في صحيفة و بعث بها الى عثمان ان عليكم عهد الله و ميثاقه الا تغروه بشي فكلموه فخرجوا، فوضع السلاح-

فلم یکی الا رضعه حتی دخل علیه القوم، یقدمهم ابی ابی یکر حتی اخذوا بلحیته و دعوا باللقب فقال: آنا عبدالله و خلیفته فضربوه علی راسه ثلاث ضربات، و طعنوه فی صدره ثلاث طعنات، و ضربوه علی مقدم الجبیی فوق الانف ضربة اسرعت فی العظم فسقت علیه و قد اثخنوه و به حیاة وهم یریدوی قطع راسه لیدهبوا به فاتتنی بنت شیبة بی ربیعة، فالقت نفسها معی علیه، فتوطؤنا و طأ شدیداً و عربنا می ثیابنا، و حرمة امیرالمومنیی اعظم، فقتلوه، رحمة الله علیه، فی بیته، وعلی فراشه، وقد ارسلت الیکم شویه، و علیه دمه وقد ارسلت الیکم شویه، و علیه دمه و

و انه لئي كان اثم مي قتله، لما سلم مي خدله فانظروا اين انتم مي الله عر وجل؟ فانا نشتكي مامنا اليه، و نستنصر وليه و صالح عباده-

میں ان کا پوداواتھ تم سے بیان کرتی ہوں، جو میرا اپنا چئم دید ہے۔ اہل مدینہ ان کے تھر کا چادول طرف سے پوراسخت مسلح عاصره کرد کھا تما۔ دن دات دروازول پر پیرا تما۔ ہر کر کوئی چیز یمال محک کہ پانی ہے جی منع کر دیا تما۔ ان پر الزابات گاتے، بہت گالیاں دیتے رہے۔

معری جناحت کے سرفر محد بی انی براور عماد بی یا سرتے۔ اور اعلی بی درخیں اور گوں سے ساتھ تھے۔ انہوں نے نہ امیر الوسنین کی کوئی دوگی، نہ ان کی جانب سے السب اور نہ انہوں نے اس مدل سے کام ہا، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی سے سے۔
اور نہ انہوں نے اس مدل سے کام ہا، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی سے سے۔
خزا عد اسد بی بکر، مذل، خرید و جمید کے قبائل لڑائی کرنے رہے۔ سب نہ سی اکثر ضرور تھے۔ یں نے ان می سے جو شدید تھے، ان کے نام لکر دیے ہیں۔

ان الول فریس تیر اور بسترول کی بعرباز کردی۔ تین آدی گھر میں قتل ہوگے۔ مجبور ہو کر گھر

کے اور آدمیوں نے عثمان سے لڑائی کی اجازت یا تئی، انہول نے اجازت سیں دی، بلکہ عکم
دیا کہ تیر دشمنول کووا پس کردو۔ گراس سے وہ کچہ نرم نے پڑے بلکہ اور دلیر ہو گے۔
پھر انہوں نے دروازہ میں آگ لگا دی۔ آخر تین آدمیوں کی کوشش سے مجر میں ان
لوگوں کے سامنے مصافحت کے لئے رودررو بات کرنے کے لئے بلوایا۔ اسلو کے سایہ میں
تقور میں دیر بیٹے رہے۔ نتیج کچھ نہ ثلا۔ اور پھر وہ گھر واپس آگئے۔ اس وقت سب قریش میلی
تقور می دیر بیٹے رہے۔ نتیج کچھ نہ ثلا۔ اور پھر وہ گھر واپس آگئے۔ اس وقت سب قریش میلی
ضرورت نہ تھی۔ عثمان نے بھی زرہ بس لی تھی، یہ کم کوئیس تماری وج سے بسنتا ہوں ور نہ جھے اس کی
ضرورت نہ تھی۔ اتنے میں ان پر حملہ کیا گیا۔ ابن زبیر نے ان لوگوں کو سجمایا اور ان سے
تریری معاہدہ کیا، جس میں پخت عمد کیا گیا تنا کہ اب کوئی حملہ نہ ہوگا۔ وہ باز آگئے۔ ابن زبیر 
نے بھی ہتھیاراتار دیئے۔

سے بن میراد اردیے۔

مر فوراً موقع پاکران لوگوں کی ایک جماعت نے جس کے آگے آگے آگے محمد بن ابوبکر سے ، اندر آکر حملہ کر دیا۔ اور آتے ہی داروی پکڑلی اور گائی دی (حضرت) عثمان نے کہ گیس توالٹہ کا بندہ اور اس کا فلینہ ہوں۔ اس اشا، بین ان لوگوں نے تین وار نیز ہے کے آپ کے سینے پر کے اور تین وار سر پر کے۔ اور ایک تلوار سر کے انگے جسے پر ایس ماری کہ بدلی تک بیٹو گئی۔ میں عثمان پر جا گئی تاکہ ان کو بچا سکول۔ کیونکہ انہوں نے آپ کو لمولمان کردیا بیٹو گئی۔ میں عثمان پر جا گئی تاکہ ان کو بچا سکول۔ کیونکہ انہوں نے آپ کو لمولمان کردیا بیٹی بھی عثمان پر جا گئی۔ ان اور وہ سر کامٹ کر ان با چاہتے تھے۔ اتنے میں شیب بن ربیعہ کی بیٹی بھی عثمان پر جا گئی۔ ان اور جمادے کہ میں اپنی عزت کی پرواہ نہ تھی۔ اس طرح کیٹر سے پھاڑ دیئے۔ گر حثمان کی حرمت کے آگے جمیں اپنی عزت کی پرواہ نہ تھی۔ اس طرح ان کے گئر میں ان کو مار ڈالل۔ میں ان کا خون کا کر ٹر تم کو بھیجتی ہوں۔ اگر قاتل مجرم بیں جنول نے انہیں دسوا ہوتے دیکھا اور مدو نہ کی۔ اب سوچ لوافدا کو مز دکھا تا ہے۔ فریاد ہے۔ مصنت کا پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑا ہے۔ حثمان کے اس سوچ لوافدا کو مز دکھا تا ہے۔ فریاد ہے۔ مصنت کا پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑا ہے۔ حثمان کے کہا اور مدو نہ کی۔ ان وار اللہ کے نیک بندول سے مدول سے دیکھی ہوں جنول کا دولت کے نیک بندول سے مدول سے دیکھی ہوں۔ ان کو اور دیکھیا کہ میں براہ میں دیکھی ہوں۔ ان کو اور کیکھیں کے دیکھی براہ ہے۔ میں ان کو اور اللہ کے نیک بندول سے مدول سے دیکھی ہوں۔ ۔ در ناکہ بیوہ حشایں کے

مضمون خط کے بیان کرنے میں راویوں سے سوا یا عمداً کوئی غللی مجی ہوئی ہو توطیخہ و قت تحل وقت تحل وقت تحل کر اس مفاکانہ ہے رحی کے ساتر ان کے تحریب تحص کر قتل کرنا، اوجاس وقت قتل کی جب کہ وہ تلات قرآن میں مصروف ہول، ایسا فادی تاکہ اگر بیوہ عثمان فریادی نہ ہی

ہوتیں، قاتلین سے قصاص اینا، خصوصاً مقتول کے رشتہ دارول کا انص قرآن کی روسے فرض اولین تھا۔ حضرت علی اور دو مبرے اکا برص بہ کو جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، شاید یہ عمان نہ تعاکہ بادائی اس فعل شنیع کا ارتکاب کر سیس کے بیازش کا الزام تو کسی طرح ثابت نہیں انہیں نہیں انہیں دری کی روایت ہے کہ حضرت علی اپنے تھر کئے، ان کی بیٹیاں روری تعییں، انہیں دیکھی کا ان کی بیٹیاں روری تعییں، انہیں دیکھی کا انہیں دیکھی کا کیول روری ہو؟

قلی: نبکی علی عثمان فیکی و قال: ابکین- (انساب الاشراف) انبول نے کہا کہ:(ظانو) عثمان پر- یہ س کر حضرت علی خود) رونے گے الحکما: الاسروق! (ممرد عہای، ظانت معادید ویزید، ص ۱۳۹۹-۳۹۹، کرائی، جون ۱۹۹۲)-

شہادت و تصاص عثمال کے حوالہ سے ام المؤمنين سيدہ عائشہ وسيد نا طلقہ وربير و عميره

کے موقعت کو درست قرار دیتے ہوئے عباسی رقمع از ہیں:-

"الحالت جب اس درج برا مجئی تمی کہ فلیفہ مظوم شید کی تدفین میں رکاوٹیں ڈائی گئی تمیں، نماز جنارہ کی فر کت سے گرز کیا گیا تما، مقتول امیر المؤمنین کی بیوہ کی چنوں پر، الن کی یتیم اولاد کی آہ وزاری پر کوئی کان بھی نہ دحرتا تما، قصاص سے پہلو تھی کی جا رہی تھی، قاتمین سیاست وقتی پر جیائے ہوئے تھے، نسلی وفائدانی عصبیت کا عفریت کوٹیں بدلنے کا تما، ام المؤمنین اصلاح احوال کے جذبات صادقہ کے ماتھ اور ججت دینیے کے تحت میدان میں آئیں۔ ان کے جثم تصور میں یقیناً رسول اللہ علی واللہ طلبہ وسلم کا دست مبادک دہا ہوگا جو تصاص عثمان کی بیعت تصاص عثمان کی بیعت تصاص عثمان کی بیعت تصاص بوری کو مزا دینے کے لئے اشا تما اور آئی بیس برس بعد وہ آپ کی بیعت تصاص پوری کرنے اور مجرموں کو مزا دینے کے لئے کہ سے بائیس منزلوں کی دشوار گزار داہ طے پوری کرنے موائد وتا بسین کی معیت میں بعرہ تحریف لے کئیں۔

ام المؤسين اور حضرت طلق اور زبير كايه اقدام حالات اور واقعات كى روسے بالكل صحيح اقدام تعا اور قاتلين و مجرين سے انتقام لينے كى خرض سے تعا- حضرت على كى خالفت كا كوئى شائب تك اس اقدام ميں شائل نه تعا كيونكه ان كے جو ميں تين مبرار سوارول كے لئير نے بعر و كى جانب كوئ كيا تعا، نه مدين كى جانب حضرت على كا ماور مومنين كے مقابله ميں آنا بعر اعتبار سے خلط تعا و معاود عليہ كے ليے سخت مخرت رسال ثابت موا- جمل و صفيى و غير و كى خانہ جنگيول ميں تقريباً ايك لاكه مسلمان كث م سے اور ان كے نتيج ميں مفاحد كا جو اس و اموا، وو آن تك بند نه موسكا۔"

(تمتین مرید بسلسلا طوفت معاویه ویزید، می ۸۳-۸۵، معلیوید کرایی جون ۱۹۹۱،) علامه عباسی حاشیه ۱، ص ۸۴، میں لکھتے بیں:-"حضرت علی جب مدینہ سے چلنے لگے معابہ نے سمجایا کہ نہ جائیں مگر انہوں نے کہنا نہ مانا اور روانہ ہو گئے۔

جب مقام ربذہ پر تینجی، ان کے بڑے صاحبرادے حسن آگر ملے اور اپنے والد سے شاہت کرنے گئے کہ مدیز سے کیول نظے اور کیول ہر دفعہ میری بات نہیں مائے ؟ حضرت علی نے بوجا: بتاؤیں نے تہاری کوئی بات نہیں مائی ؟ حسن نے کھا: جب عثمان کا عامرہ موربا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ مدیز سے باہر چلے جائیں اور ان کے قتل کے وقت مدیز میں موجود نہ رہیں۔ پھر وہ قتل ہوگئے ہیں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک عرب کے وفود اور باہر شہروں کی بیعت نہ آپ ہوئے، بیعت نہ لیں۔ پھر ان لوگول ( یعنی المؤمنین عائش اور اور باہر شہروں کی بیعت نہ آب نے کہا کہ آپ گھر میں بیشر رہیں، گر آپ نے میری آیک بات بھی نہ مائی۔

علی نے جواب میں اپنی بیعت لینے کے بارے میں فرمایا:- مجھے فرر تما کہ مخافت صانع نہ ہو جائے۔ ابل عل و عقد مدینہ والے تھے، نہ کہ مارے عرب اور تمام شہرول کے لوگ۔ رسول اللہ صلعم کا انتقال ہوا تو آپ کے بعد میں ہی خلافت کا سب سے زیادہ حق دار تمالیکن لوگوں نے دو مرول کے باتھ پر بیعت کرلی، میں نے ان پر کوئی جبر نہیں کیا۔اب جوشخص کا انتقال میں اپنے فرما نبردارول کے ماتھ اس سے لاوں گا، حتی کہ خدا فیصلہ فرما

(ا بن خندون، ص ۱۲۴، لمنصاً)-

(محمود عباسي، تحقيق مزيد، ص ح٨، حاشيدا، كراجي جون ١٩٦١ه)

سیدہ عائشہ کا مقدود صرف طلب تصاص عثمان تما، کالفت طافت علی مقدود نہ تھ۔ اس حوا کے سے فرماتے بیں:-

"ام المؤمنين كے اس اقدام ميں حضرت على كالفت كاكوئى جذب اگر كار قربا ہوتا تو بجائے بعر و جانے كے دينے جاتيں، معاويہ ہے مدو طلب كرتيں، شاى فوجيں شمال سے چلتيں اور طالبين تصاص كايہ تين مزار سواروں كالشكر جنوب سے الك اور اس كے ساتى تاب مقاومت له لاسكتے۔ حضرت على كى خلافت كوشر عاً قائم ہو چكى تنى گرجس طرت اور جس نوعيت كى مونى تى اس كاذكر كرريا-خود ايك شيد مورخ فرماتے بيس كه:-

"جن لوگوں نے علی مرتعنی کا تعن اور رسول خدا ہے ان کی خصوصیت کو ابنی اسکھوں ہے دیکھا تھا۔۔۔۔ انہوں نے علی ہے بیعت تک نہ کی تھی۔ در آنحالیکہ برید اور عبد الملک جیسول کی بیعت کو بنوشی گوارا کرلیا۔ ان بردگوں میں (۱) سعد بن ابی وقاص (۲) عبد اللہ بن عمر (۳) عبداللہ بن سوم (۳) صبیب بن سنان (۵) اسامہ بن زید (۲) قدامہ بن مظعون (۵) مغیرہ بن شعبہ (مهاجرین) اور (۱) حسان بن ثابت (۲) کعب بن مالک (۳) مسلمہ بن تغیر (۲) زید بن ثابت (۵) رافع بن خدیج مسلمہ بن تغیر (۱) زید بن ثابت (۵) رافع بن خدیج مسلمہ بن تغیر (۱) کعب بن عجرہ (۱۱) مسلمہ بن سلامہ (انعمار) جیسے اکا بر اور مشابیر اسلام شامل بیں، جنبول نے جناب امیر سے بیعت تک نہ کی، امداد وینا تو در کنار۔ یسال تک کہ شامل بیں، جنبول نے جناب امیر سے بیعت تک نہ کی، امداد وینا تو در کنار۔ یسال تک کہ شیر سے بیعت تک نہ کی، امداد وینا تو در کنار۔ یسال تک کہ شیر سے بیت تک نہ کی، امداد وینا تو در کنار۔ یسال تک کہ شیر سے بیت تک نہ کی کوئی کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا اور پھر جیتے جی قدم نہ رکھا۔"

( تحقیق مزید. می عدم محداد شاکر حسین نقوی امروبری، مجابد احتم، ص ۱۳۹)

مدینے سے کوف منتقل مونے کے حوالہ سے عباسی رقمطر ازبیں :-

"أكابر معالب في الله الدام كى ظالفت كى- حضرت عبدالله بن سلام بي مليل القدر معانى في مليل القدر معانى في كام بكرلى اوركها:-

لاتخرج منها (أي مدينة الرسول) فوالله لني خرجت منها لاترجع اليها ولا يعود اليها سلطان المسلمين - فسيوه فقال: - دعوا الرجل فنعم الرجل من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وسارحتى انتهى الى الريذة. (م) 12، نه، فبرى)

اے علی تم (مدرشر رسول کو) چھوڈ کرمت جاؤ، خداکی قسم مدر چھوڈ کر جلے گئے تو پھر
کبی لوٹ کر نہ آؤ کے اور نہ مسلمانوں کی حکومت (خلافت) ادھر کبی پلٹے گی۔ یعنی مدرنہ
مستقر خلافت نہ رہے گا۔ (ان صحابی کی گفتگو پر سبائیوں نے) ان کو سب و شتم کیا۔ اس پر
دخرت علی نے انجہا ان کو چھوڈو الگ رہو، یہ اصحاب محمد صلی افتہ علیہ وسلم میں اچھے شخص
بیں۔ یہ کہ کرودروانہ ہو گئے یمال تک کہ مقام ریدہ میں پہنچ گئے۔ (عبای، خلاف ساویہ ویزید، س

اقدام سیدہ عائش کے حوالہ سے مزید فرماتے ہیں :-"مادر ملت کامر تب ور ان کی پوریشن مر فرومات سے خواہ وہ زمام محکم افی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہو یا نہ رکھتا بنرمان خداوندی کہ:۔ أدواجه امهاتهم - ان کی ارسول کی) بیبیال تماری اسلمانوں کی) مائیں بیں، بلند و بالا ہے۔ حضرت عثمان درم و فعنیلت بیں حضرت عثمان درم و فعنیلت بیں حضرت علی سے بلند و بر تر تھے۔ رسول اللہ " کے جیتے اور دوم سے دلاد "ذی النورین" - (تعیق مرد، صحه)

شہادت عثمان کے بعد جو اختلاف و انتشار رونما ہوا، اس میں مسلم بن عقیل کے والد اور سیدنا علی کے براور بزرگ عقیل بن ابی طالب (وجوہات خواہ کچر بھی ہوں) سیدنا معاویہ سے ما سطے۔ عماسی کھتے ہیں:-

"حفرت علی کے بڑے بمائی کا ان کے خلاف ہو کر حضرت معاویہ کے ماتر صغین کے میدان جنگ میں ان کے ماتر مغین کیا کے میدان جنگ میں ان کے ماتر ہونے کو شیعہ مؤرخ نے بنی ان الغاظ میں تسلیم کیا ہے:۔

"رفارق (عقیل) اخاه علیاً امیرالمؤمنین فی ایام خلافته وهرب الی معاویة و شهد صفین معه-" (معده الطالب، ص١٥، مطبع لکهند)-

اور ( عمیل) اپنے بھائی علی امیر الموسنین سے ان کے آیام خلافت میں جدا ہو گئے اور معاویہ کے پاس بھاگ کے اور معاویہ کے اور اس بی کے ساتھ صغین کی جنگ میں موجود تھے۔ (خلافت معاویہ ویزید مغیور جون 1971ء، من 20- بوار عمدة الطائب فی انساب آل آئی طالب مؤلد جمال الدین مذہ، م 2010ء، طبح لکننو، ص 10)

"حفرت ملخه في واضح الفاظ مين سامعين سے كها تعا:-

"وای ترکتم (أعنی قصاص) لم يقم لکم سلطان و لم يکن لکم نظام" (ص ١٤٥٠ع و طبری و ص ١٧٤٠ جيهرة الخطب)

"اگر قصاص لیناتم نے ترک کر دیا تو ہم نہ تہادے گئے حکومت کا نم رہ مکتی ہے اور نہ نظام حکومت۔" (عوفت معاویہ ویزید، ص ۵۸)۔

عباس حضرت على كاموقعت بيان كرق موسف فرمات بين:-

"حفرت علی فراتے سے کہ باخیوں کی جماعت پر جمیں قدرت عاصل نہیں۔ اس وقت ان کا غلب ہے۔ اس دوران میں بعض معابہ کی مسامی سے طالبین قصاص اور حفرت علی میں مفاجمت کی شکل پیدا ہو گئی۔ اور حضرت علی شخمیل صلح کی خرض سے جب روانہ ہونے پر تیار ہوئے تو یہ اعلان کیا کہ جس شخص نے بمی عثمان کے معالے میں کچہ کیا ہو وہ ہمارے ساتہ نہ نے:۔ (الاو لایر تحلی غدا أحد أعل علی عشمان رصنی الله عنه۔

ص ۱۹۲، ج ۵، طبری).

یہ سی کران سہائیوں نے جی میں ابی سہا اور اس کا خاص ایمنٹ الاشتر نیز دوسرے باغی اور قاتل شامل تھے، خفیہ میٹنگ کرکے فے کیا کہ اس صلح و مفاہمت کو ناکام بنا دیا جائے۔ کیونکہ صلح کی صورت میں ہماری خیر نہیں۔

مؤرضین کامتغد بیان ہے کہ عبداللہ بن سباکی تجویز کے مطابق ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں اور متبعین کے ذریعے جن کی تعداد ڈھائی ہزار بیان کی گئی ہے، رات کو شب خون کی سنت کی سنت کی سنت کی سنت کی سنت کے سنت کی سنت کے سنت کی سنت کے سنت کو شعب خون کی سنت کے سنت کو شعب خون کے سنت کی سنت

مار کر آتش جنگ مشتمل کرادی-

حفیرت علی نے اس خانہ جیٹی اور براور کئی کو روکنے کیلئے قر آن قسریت وکھا دکھا کر کہا کہ یہ کلام اخد ہمارے تمہارے ورمیان ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہو۔ (طبری، ج ۵، ص ۲۰۳)۔ لیکن سہائیوں کا تیر نشانہ پر بیٹر چا تما۔ ہر فریق نے اس غلط فہی میں قتال کیا کہ دوسرے نے قرائط صلح سے غداری کی۔

اس سانح کے بعد بھی سائیوں کی ریشہ دوانیوں کا فاتمہ نہ ہوا۔ ابلِ شام سے لڑائی کی تیاریاں ہونے گئیں۔ سبائیوں کی من مائی کارروائیاں دیکھ کر کہ وہ جو چاہتے ہیں کی نہ کی خیلے بہانے سے حضرت علی سے کرا لیتے ہیں، ان کے بعض عزیز واقارب بھی بیزار ہو گئے۔ حضرت علی کے برادر بردگ حضرت علی کی دور بین تکاہوں نے اس صورت مال کا جائزہ لے ہیں، قالے لیا تما اور سجد گئے تھے کہ ان کے بیائی کے گردو پیش جو لوگ سبائی پارٹی کے ہیں، قالے کے لیا تما اور سجد گئے تھے کہ ان کے بیائی کے گردو پیش جو لوگ سبائی پارٹی کے ہیں، قالے میں کی بیٹر نہ رہیں گئے۔ اس صمن میں وصاحین نے گئے ہی لطیفے اور کئنی پہتیاں کی ہیں لیکن اس حقیقت سے اٹھار کا اسکان نہیں کہ حضرت علی کے سگے بڑے بھائی حضرت علی کے سگے بڑے بھائی صفرت علی ہو کر ان کے مرمقابل حضرت عضارت عشان کے دول الدم اور طالب قصاص تھے۔ صفین کے صفین کے میدان میں وہ ان کے کیپ میں موجود رہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سائے وفاداری اسی میں سمجی تھی کہ ان کی سیاست پر جو لوگ مستونی ہیں، وہ اپنے کیز کرداد کو پہنچیں۔ "

تصاص عثمان ہی کے حوالہ نے عباسی مزید بیان فرماتے ہیں کہ:"اکثر حوالہ، امهات المؤمنين، حرمین فریغین کے اکثر باشندے، کل ابل شام اور است کا سواد اعظم قصاص عثمان کے مسئل پرمتحد ومشقق تنا اور اس امر کا شدت سے احساس

عام طور سے صحابہ کو تعاکہ خلیفہ برحق کو یوں ظلماً قتل کرکے قاتلین کا اپنے اثر سے دوسرے کو اس کی جگہ قائم کر دینا نظام خلافت کی بربادی اور خلافت نبوت کے ختم ہو جانے کے متر ادف ہے۔ دور و زد یک کے سب صحابہ اس خیال کے تھے۔

حضرت ثمامہ بن عدى الترش معابى كوجو عدد عثمانى ميں صنعاء (يمن) كے عال تھ، جب ان اندوبناك حالات كى الحلاع لمى، مجد ميں خطب ديے كوشے ہوئے، شدت غم سے دونے گئے اور دير تک روئے رہے ، پر كها: آج امت محد صلى اللہ عليه وسلم سے خلافت نبوت كا فاتمہ ہو گيا۔ اور اب لوكيت اور جبرى صومت كا دور دوره ضروع ہوا۔ (الاستياب، م ابوكيت اور جبرى صومت كا دور دوره ضروع ہوا۔ (الاستياب، م

اس حالت میں صحابہ کرام وام المؤمنین نے یہ دیکہ کرکہ حضرت ملی وقتی مصلحتوں کی بنا، پر قصاص کو مؤخر کرر ہے ہیں اور اپنی بیعت کی تیمیل کو مقدم سمجھتے ہیں، یہ طے کرلیا کہ نظام خلافت کی حرمت کے تعظ کے جذبہ صادقہ کے ساتھ قصاص لینے کا خود ہی اقدام کریں، شرعاً واجب اور تقاصاتے وقت کے اعتبار سے ایم اقدام منا۔ حضرت علی سے مجمد تعرض نہ کریں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔

حفرت عثمان رشتہ کے اعتبار ہے ام المؤمنین عائشہ کے واباد تھے۔ ان کی دو سوتیلی بیٹیوں سیدہ رقید وام کلٹوم دختر ان رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم کے شوہر تھے۔ ان کو یہ حق بھی پہنچتا تھا کہ داباد کے مظلومیت کے ساتھ ناحق تشل کردئیے جانے کا قصاص لے سکیں۔ ومن قتل مظلوما جعلنا لولید سلطانا۔ (جو کوئی مظلوم قتل کیا جائے اس کے ولی وارث کو تعماص کا ہم نے خرور احتیار دیا ہے)۔

پر حضرت عائشہ کی ذہنی و نفریاتی کیفیات بھی اس اقدام کے لئے مجبور کر رہی تعیں۔ ہر فرما نبردار اور محبت والی بیوی اپنے شوہر کی ایک ایک بات، ایک ایک اوا کو نهال خانہ دل میں محفوظ رکھتی ہے۔ حضرت عائشہ کب اس واقعہ کو فراموش کر سکتی تعیں کہ استمفرت صلی احد علیہ وسلم نے اپنے ان محبوب معالی اور چینے واباد حضرت عثمان کو صلح حد جیہ سے چند دن پہلے کفار قریش سے گفتگو کرنے کہ بھیجا تعااور واپسی میں دیر ہوئی اور یہ غلط خبر مشہور ہوگئی کہ عثمان قتل کردیے گئے تو آنمینور " نے اپنے چودہ یا پندرہ سو معابہ سے خوان عثمان کے انتقام و قصاص کے لئے بیعت لی تعی جو بیعت الرصوان اور بیعت الشرق کمول قریب سے سورہ قتح کی آئیسی اس پر نازل ہو ہیں۔ اممود عباس نقین مزید، س الم ۱۸۳-۱۸۱

"ام المومنين عائشه صديقه

ای ملسله کلام میں مزید فرماتے ہیں:-

"علوم دینی میں ایسا تبر تما کہ اکا بر صوابہ علی سائل اور مشکلات میں ان بی کی جا نب رجوع کرتے۔ تریزی میں حفرت ابوموسی الاشری جیے فاصل صحاب کی روایت ہے کہ:ما اشکلی علینا اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم حدیث قط
فسالنا عائشة الا وجدنا عندها منه علماً-

ہم امعاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے عائشہ سے پوچا مواور ان کے پاس سے اس کے متعلق معلومات نے کی موں-اسی طرت امام زمری فرماتے ہیں کہ:-

منرت عائش تمام لوگول مين سب سے زيادہ عالم شين- اكا برصاب ان سے منائل او حيا كر تا برصاب ان سے منائل او حيا كر تا ہے۔ (يسألها الأ كابر من اصحاب رسول الله)-

حفرت عروه بن الزبير جوعلم مين ال كوفيض بافته تنه كلته بين:-مارأيت أحداً اعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال و لابفقه ولا بشعر ولا بطب ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة-

قرآن و فرائنس، ملال و حرام، فقه، شاعری، طب، واقعات، تاریخ عرب اور انساب کا عالم میں نے عائشہ سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ (عہای، تغیق زید، ص ۱۳)۔ علامہ عہاسی "زمانہ ہیوگی" کے زیر عنوان لکھتے ہیں :-رنا نہ ہیوگی

"رسول الترصلي التدعليه وسلم في حيات طيب كے سخرى ايام اپني اسى حبيب ي كے مرے میں بسر کئے۔ علالت کے و نول میں وی زیادہ تر تیمارداری کرتیں۔ وفات سے ذرا بھے آپ کی خوامش کا احساس کرکے حضرت عائش نے اپنے دانتوں سے مسواک زم کرکے پیش کی جے آپ نے دندان مبارک پر اچی طرح الااور اس طرح ان کا اور آپ کا اعاب دہن ونیا کی آخری اور حیات ایدی کی اولین ساحت میں احد تعالیٰ نے یکا کر دیا۔ ہمر انسی محبوب رفیقہ حیات کے باری کے دن انبی کے حرب میں انبی کے آخوش میں اور انبی کے سیے ے لگ کر روح پاک عالم قدس کو صعود کر گئی۔ اور بعد وفات اس کے جرے میں مدفون ہوئے۔ استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائش ارفتالیس (۱۳۸) برس حیات ربیں۔ بیو کی کی یہ طویل مرت علم دین کی خدمت میں بسر کی- دو مزار سے زیادہ صدیثیں ان ے مروی بیں- طاف نے ٹوٹ کے زمانوں میں فتوے دیتیں- بعض معرکتہ الادا، مسائل یعنی معران، علم خیب، رویت باری تعالی، عسمت انبیان کے بارے میں جو تصریحات کی بیں، وہ ال کے تبر علی، ذکاوت و ذبانت و بالغ نظری کا ثبوت ہیں۔ مبتدین صحابہ میں ال کی علی حیثیت سب سے بلند و بالا تھی۔ علم الغرائض میں یکتا حیثیت رتھتی تعیں۔ ومنعی روایتوں بیں " باب العلم" کی کیسی محیر شہرت ہے گر حضرت عائشاً تو بجاطور سے "شہر علم" کی مک تمیں۔ سینکروں تا بسی کرام ان کے دامن تربیت سے بدوان چڑھے جن میں ان کے بہتیے قاسم بن محمد بن اني بكر أور مما في عروه بن زبير ممتاز تع-

نمایت قصیح البیان، شیری زبان، بلند آواز تعیی- مسائل دینید کے علاوہ اکا برمحابہ امت محمدیہ کے سیاسی معاملات میں بمی مشورہ لیتے۔ حضرت عثمان ذی النوزین کو جب سہائی انقلابی اور این کے حامی طرح طرح ستار ہے تھے، انہوں نے اپنی مشکلات ام المومنین کے سامنے ہیش گیں اور مشورہ لیا۔ " (عباس، تمتیق مرید، ص ۲۵- ۲۹)۔

سیدہ عائشہ کے تربیت یافتہ اسی عالم وفقیہ جنیجے کاسم بن محمد بن الی بکر کی بیشی ام فروہ والدہ جعفر صادق تعیں۔ لهذا سیدنا جعفر الصادق النے نواسے اور محمد الباقر داماد تھے۔ اور جونکہ سیدنا جعفر الصادق کے نانا کاسم بن محمد بن الی بگر نیزنانی اسما، بنت عبدالرخمن بن الی بکر تعین اس کئے آپ کا یہ قول شیعہ کتب میں موجود ہے کہ:۔

ولدنی ابویک مرتبی - (ابوبکر نے محے دوم ترجم دیا)۔

سیدہ عائشہ کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت سترہ اشارہ برس کے بیانے عموماً سلم نو برس بتائی جاتی ہے۔ اسے غلط قرار دیتے ہوئے عباسی لکھتے ہیں:-

"علامرا بن کثیر محتق مورخ محلاتے ہیں۔ حضرت عائش کے تذکرے میں تووی چلتی سی بات ان کی برخی بس خضرت اسما کے سے بات ان کی برخی بس حضرت اسما کے سے بات ان کی برخی بس حضرت اسما کی جات ہیں کہ حالات بیان کر سے بوقے حق برزبان جاری ہے، اس امر کا صراحتاً اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ اسما کی وفات سام دیں بوقت وفات وہ سو برس سے زائد عمر کی تعیں۔ اور اپنی جموفی بس عائش ہے دس برس برخی تعیں :-

(وهی اکبر من اختها عائشة بعشر سنین- ص ۳۲٦، ج ۸، البدارة)-

اب دیکھے سام دیس جس خاتون کی وفات سو برس سے زیادہ عمر میں ہو، سن اھمیں۔ وہ ستائیس برس کی ہول گی اور ان سے دس برس چھوٹی سترہ برس کی-

علار موسوف ہی کی مندرج بالا تصریحات سے نیز "اکسال فی اسساء الرجال" و "ترید بخاری" و خیره کی تشریحات سے جب یہ تابت ہے کہ حضرت عائش رضتی کے وقت اللہ نو برس کی نہیں تو کیا یہ روایت پرستانہ تقلید جامد کا نتیجہ نہیں کہ حقائق سے چشم پوشی کر کے چیداور آٹھ نو برس کی وضعی روایتوں کو بھی درن کردیا؟ امین کہ حقائق سے چشم پوشی کر کے چیداور آٹھ نو برس کی وضعی روایتوں کو بھی درن کردیا؟

اس سلسلہ میں بعض جدید محققین کا کھنا ہے کہ ممکن ہے جناب بشام بن عروہ وغیرہ کی روایات میں شادی کے وقت سیدہ عائش کی عمر کے بارے میں سیدہ عائش سے نقل کردہ اصل بیان میں موجود "تسع عشرة" بیں ہے "عشرة" کا اغظ سعوا ساقط التحرير والروايہ ہوتا جلا گیا ہو جس ہے تقریباً اشارہ انہیں برس کی عمر میں شادی کے بجائے آئد نو برس کا مفالط موا۔ انتسیل کے جائے آئد نو برس کا مفالط موا۔ انتسیل کے جائے دیا ہے جائے اس کہ نیز اس موقف انتسیل کے جائے دیا ہے ۔ براس موقف

کی تردید کے حوالہ ہے وحظ مومقالہ سید سلیمان ندوی، حضرت حاتشہ صدیقتہ کی عمر پر تحقیقی نظر، مطبور کمتب سلنیہ، لاہور، ۱۹۵۸ء)۔

بہر حال اس صمنی بحث سے قطع نظر سیدہ عائشہ و طلحہ و زبیر کے اقدام طلب قصاص کے حوالہ سے عیاسی فرماتے بیں:-

"طالبان قصاص کو بظاہر پاکامی و شست ہوئی، گر ان کی یہی شست نتیجہ میں بالاخر فریق ثانی کی سیاسی شکست اور ناکامی کاموجب بن گئی اور طالبان قصاص بالاخر اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ تمام قاتلین عثمان کیفر کردار کو جنبے جس کا ذکر آئے آتا ہے۔ " (عبای، تعین مزید، ص ۹۸)۔

عباسی بعد ازال سیدنامعاویه اور تحمیل قصاص عثمان کے حوالہ سے لکھتے ہیں:رہ اور تحمیل قصاص
حضر ت معاویه اور تحمیل قصاص

حضرت علی کو ایک خط میں حضرت معاویہ نے تحریر کیا تما کہ یا تو قاتلین عثمان سے خود قصاص لویا انہیں ہمارے حوالے کرو کہ ہم قصاص لیں۔ ایسا ہوا تو ہم سے زیادہ کو فی تماری بیعت میں سبقت نہ کرے گا۔ ور نہ تمارے اور تمارے ساتھیوں کے لئے ہمارے پاس تلوار ہے۔ اس کے ساتد کھا تھا:۔

"قُوالله الذي لااله غيره لنطلبي قتلة عثمان في البروالبحر حتى

یس قیم بندا جس کے سوانے کوئی اللہ نہیں ہم قاتلین عثمان کو خشی و تری ہر جگہ تلاش کریں گے حتی کہ انہیں (قصاصاً) قبل کردیں۔

اپنے اس اراوے کو انہوں نے کس کس طرق پورا کیا اس کی تفصیلات اوراق تاریخ میں جابا ملتی ہیں۔ مالک الاشتر اور محمد بن اپی بکر وغیرہ کو حضرت علی کے ایام میں قصاصاً قتل کرایا۔ پھر اپنے ایام میں دوسرے مجرمین کو جو ملک کے مختلف گوشوں میں پوشیدہ مو گئے تھے، تلاش کرا کے گرفتار کیا، قید فانہ میں رکھا۔ بعض مجرمین قید فانہ سے فرار موجائے ان کی تلاش موتی، پکڑے جائے۔ اس لئے انہوں نے محمل کے قریب الجلیل بمار پر ایک معنبوط قید فانہ بنوایا جس میں یہ قاتلین عثمان اس وقت تک محبوس رہتے جب تک تحقیقات سے جرم ثابت موکر مرزایاب نہ ہوتے۔ یا قوت محموی نے اس قید فانہ کا تذکرہ کیا ہے اور "جبل الجلیل "کے تحت لکھا ہے اور "جبل الجلیل "کے تحت لکھا ہے اور "جبل الجلیل "کے تحت لکھا ہے۔

كان معارية يحبس في موضع منه من يطهربه ممن ينبر بقتل عثمان

ين عقان- (كتاب معجم البلنار، ص ١١٠، ج ٢)

معاویہ (اس بہاڑ کے) ایک مقام پر ان اشخاص کو قید رکھتے جن پروہ قابو پالیتے اور وہ قتل عثمان بن عفال میں متم ہوئے۔"(عباس، تفیق رید، ص ۹۸)۔

سیدہ عائشہ کی سیدنا طلو و زبیر نیز براروں محابہ و تا بعین کے براہ طلب تصاص کے اسے بعرہ روائٹی کے حوالہ سے حوالہ سے حوالہ سے خوالہ سے حوالہ سے علامہ عباسی نے تفصیلی والو کل سے ثابت فرمایا ہے کہ اس مدیث کا نہ توسیدہ عائشہ پر انطباق درست ہے۔ اور نہ اس کے حوالہ سے ان کے درست اقدام طلب تصاص کو فرما فلط قراد دیا جاسکتا ہے۔ اس منی میں ان کا قدر سے تفصیلی و دلل بیان درن فیل ہے:۔

ایک وصنعی حدیث اور جمو فی روایت

ام المؤمنين عائشہ اور حضرت طلقہ وزبير كوان كے اقدام قصاص ميں مطعون كرنے كى خرص سے بہت سى جوٹى باتيں كى كئى بيں۔ ان بيں يہ كذب بيانى سب سے زيادہ قمر مناك ب كہ بھرہ كے رائے جب ايك مقام الورب آيا، وبال كے بعو يكنے گئے۔ ام الومنين نے فرما كہ بھے واپس لوفاؤ۔ بيں نے رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كواپنى ازواج سے يہ فرماتے سنا ہے كہ نہ معلوم تم بيں وہ كون موكى جس پر الحوب كے بعو تكميں كے بمو تكميں كے اس طبرى نے اسى كمذوبہ دوايت كا خاص باب كا تم كيا ہے اور ايو خنف كى

ابن بریر طبری سے اسی مدوبہ روایت کا عاص اسناد ترک کرکے خود اپنی اسناد اس طرح لکمی بیس کر:-

حدثنى اسماعيل (١) بن موسى الفرارى قال اخبرنا على بن عابس الأرزق، قال حدثنا ابر الخطاب (٣) الهجرى عن صفوان (٣) بن قبيصه الاخمسي قال حدثني العربي (٥) صاحب الجمل- (طبي، ص ١٤٠ع ٥)-

اب اس سلسله اسناد اور ان روايان منع تن كى كيفيت وحالت الاحظ مود-

(۱) پہلاراوی جس سے علام این جریر طبری یہ جموفی روایت کرتے ہیں، اسماعیل بن موسی الفزاری ہے۔ اس کے باوے ہیں لام ذبک نے "میزان الاحتدال" میں بحرث ابن عدی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:۔وہ عالی شید تعااور ایسا قاس تعا کہ سلعت پر سب و شتم کرتا تعا۔وہ کوئی تعا، 140 ھیں فوت ہوگیا تعا۔ (میزان الاحتدال، ص عاا، نا)۔ اور ابن جریر طبر ستان کے مقام آئل میں ۱۲۴ھ میں پیدا ہوئے تھے یعنی اس عالی راوی کے م نے سے طبر ستان کے مقام آئل میں ۱۲۴ھ میں پیدا ہوئے تھے یعنی اس عالی راوی کے م نے سے کوئی آئر اس

فاس سے اس وقت سنی تمی جب a دنیا سے کوئ کردہا تنا اور بالفرض سنی مجی تمی تواس سلسلہ کذب وافترا کے دوسمرے راویوں کی حالت بھی ذرا دیکھئے:۔

(۲) دوسراراوی جس نے الفراری جیسے خالی و فاسق سے روایت کی ہے علی بن عابس سے -محدث سنائی اسے صنعیف بتاتے ہیں-

(۳) تیسرے راوی کا نام ابوالنظاب الهجری بتایا گیا ہے، اِس کو عافظ ابن حجر نے "تقریب الته دیب" میں مجمول کھا ہے۔

(٣) پر اس تیسرے راوی کی روایت اپنی ہی طرح کے ایک اور جمول راوی صنوال بن جی عند الاحمی سے اس الاحدال، ص ١٦٥، ١٥)-

(۵) مندرج بالادونوں محمولوں کا سلسلہ اسناد عربہ قبیلے کے کی نامعلوم الاسم اونٹ والے تک پہنچتا ہے جس کے بارے میں کھا گیا ہے کہ اس کا اونٹ ام المؤمنین کی سواری کے لئے صرابیں خریدا گیا تما اور خریداری کے ساتھ یہ فرط بی کی گئی تھی کہ رہری کی فدمت بی انجام دے اور راستہ کے ہر ہر مقام کا نام اور حال بی بتاتا ہے۔

ام الرسنين کے قافلہ اور اس کی روائتی کے مندرجہ ذیل طافات و واقعات سے ثابت بوتا ہے کہ یہ حکایت تمام ترومنی ہے، نہ او نشوا لے کا کوئی وجود تھا، نہ اس کی رہبری کا۔

(۱) بمرے کے عالی حضرت عبداللہ بن عامر بی کی تجویز کے مطابق بصرہ جانا اور بمری بلوائیوں کو سزا دینا طے ہوا تھا۔ عائل موصوف نہ مرف راستہ کی منزلوں سے پوری طرح واقعت تھے بلکہ اس راستہ میں انہوں نے اپنے نانہ میں طاجیوں کی سولت کے لئے حوض و کنوی تھیر کرائے تھے۔مقام بستان ابی عافر جو آج تک موجود دھے ال سے نسوب ہوض و کنوی تعریر کرائے تھے۔مقام بستان ابی عافر جو آج تک موجود دھے ال سے نسوب ہوت کی رہبری و رہنمائی ممن لنو

(۲) ام المؤمنين كى سوارى كے لئے كوئى اونٹ نہ صراحي خريدا كيا تعالور نہ كم يں۔
ان كى سوارى كے لئے حضرت يعلى بى اسر نے اپنالونٹ بيش كيا تعاجو يمى سے ساقدلانے
نے اس طلا كا بسترى اونٹ تعاجس كا نام حمكر تعا- اسى پر سوار ہو كرو بعرہ تحريف
لئے كى تعيں - (سادف ابى قديم، ص ١٦٠) - مؤر فين نے تصريفاً بيان كيا ہے كہ حمد حثمانی
کے يہ عالى جب يش سے كم كو بلے بيں اپناتمام مال ومتاح ساقد لے گئے تھے - ان كے ساقد اونٹوں كى بى كثير تعداد تى - انبول نے بارين كے الے سامان واسلى كا بى اپنے ہاى سے

انتظام كيا تعا-

کہ سے بصرے تک کا روانی راستہ میں اکیس منزلیں پڑتی ہیں۔ قدیم مولف ابوالفرح قدامه بن جعز متوفى ١٩٠٥ه كي تاليت (كتاب المخواج وصنعة الكتابة) مي مالک اسلامیہ کے تمام اہم و مرکزی مقابات کے راستوں اور مسزلوں کے نام درج بیں، کم ہے بھرو کی درمیافی منزلوں میں الوئب کسی منزل کا نام نہیں ہے جس سے ظاہر ہے کہ یہ مقام قافلے کے اتر نے کی کوئی مسزل نہ تھی۔ اثنائے راہ کا کوئی چیوٹا سامقام ہوگا۔ بالغرض الحوّب اس زمانہ میں قافد کی سنزل می رہی ہو تو کتوں کے بمو کھنے کی خصوصیت اسی منزل کی کیول تمی- دوسری بیس منزلول کے گئے کیا نہ بھو کے بول گے-اجنبیوں کو دیکھ کر کے کھال نہیں ہمو کئے ؟ کیا حضرت علی کے قافلہ پر نہ بھو کے ہول کے ؟ یم حضرت عائشہ کے قافلہ ی کی یہ حضوصیت کیوں اور کس بنا، پر؟ تبید الفزارہ کی ایک مورت ام زمل سلیٰ کی ایک حکایت بیان کی جاتی ہے جے یا قوت حموی نے بھی کتاب معجم البلدان (ص ٣٥٣، ج ٢) میں الونب کے تحت لکھا ہے کہ یہ عورت ایام قرف میں گرفتار ہو کر آئی اور او ندمی کی حیثیت سے حضرت عائشہ کودیدی گئی-ا نبوں نے اسے آزاد کرکے اپنے یاس رکدلیا۔ بعرید اپنی قوم والول کے یاس واپس جل کئی اور مرتد ہو گئی۔ جب حضرت سیعت اللہ فالد بن ولید نے مرتدین کے لیدر طلیحہ کے ظلاف معرکہ آرائی کی تھی، خلفان و ہوازن واسد و مط قبیلوں کی کشیر جماعت اس عورت کے ساتھ موكئي تمي، يه ايك اونث برسوارتمي، مسلمانول في اس كو بمي تحمير عيس في كراس ك او نث کی کونچیں کاٹ دیں، یہ صحابیے ساتھیوں کے بلاک مو کئی تھی-

اس حکایت میں یہ می کہا گیا ہے کہ الوّب کے کتے بھونگنے کے بارے میں آنمفرت ملی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اللہ علیہ وسلم – (ص، ۳۵۲ ایعنا) -

یہ ہے وہ مکدوبروایت جے علامہ ابن جریر طبری نے اپنے ول کی بیماری تقیہ کے اللہ ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ کے مقابلہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ کو خطاکار ٹابت کرنے کے لئے ورن کر دیا۔ پھر کیا تھا، بعد کے بر مؤرخ و مصنف نے روایت کی آنکھ پر پٹی باند ور کتل ور نقل فنروع کر دی۔ حالانکہ ان مجمول اور فاس راویوں کی حالت و مجمولیت کتب اسما آلجال سے باسانی معموم کی جا سکتی تھی اور مرزہ کویوں کی حالت و مجمولیت کتب اسما آلجال سے باسانی معموم کی جا سکتی تھی اور مرزہ کویوں کی

شرسناک بدگوئی سے حرم رسول اللہ، آپ کی محبوب روبہ مطہرہ اور اہل بیت حقیقی کو بھایا جا سکتا تھا جنگی طہارت طیست و پاکیزگی پر خود کلام اللہ گواہ ہے اور جن کے لحاف میں ہونے کی ا حالت میں آنمونور " پروجی آتی تھی۔

اس الحرّب کی و صنی روایت کے علاوہ بھی منافقیں نے ام الوّمنیں کے اس قلصانہ اقدام کی عظمت گھٹانے کے لئے اور بھی حربے استعمال کئے ہیں۔ کیا گیا ہے کہ آنمفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمت الوواع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے فراویا تما کہ بس اب یہ شہرارایا آخری جے ہے۔ اس کے بعر سے تم اپنے گھرول میں بی بیشی رہنا:۔ انعا ہذہ العجة ثم الرّمی ظہور العصر - (سند احد حنبل)۔ نیز:۔ وقول نے بیوتکی - کی بھی یہی تاویل کرتے ہیں کہ کم فرورت سے مکان سے باہر نہ تعلیں۔ لیکن آپ کی سب ازواج آخرایام زند ک تک اوائے جے کے لئے مدیز سے کہ تخریف لیجا تیں اور ہر سال جج کرتی تعین اور تاویط تب باطلہ کی تروید ہوجاتی ہے۔ اس سال یعنی سن مجمع میں جیسا کہ کتب تاریخ میں بالتعمرے مذکور ہے، یہ سب ازواج مطہرات جے کے لئے کہ تخریف نے کئیں تعین اور حفرت عثمان کے شہر ہوجانے کے مطہرات جے کے کہ تخریف لیے کئیں تعین اور حفرت عثمان کے شہر ہوجانے کے بعد وہیں شہری ری تعین۔

این گالم "نور بعیرت" میں رقطراز بیں:نور بعیرت
میال عبدالرشید

## سيده عائشه صديقه.

تاریخ آیات الی میں سے ایک آیت ہے۔ اس کا تقدس طوظ رکھنا جاہیے۔ورزاس سے عبرت و نعیمت عاصل کرنے کامقعد فوت ہوجاتا ہے۔

الم المان باک قرار دیا، جس کا قابل احتماد مونا مرقم کے لئے بوری کوش کی۔ اس کا اصل مافذ قر آن باک قرار دیا، جس کا قابل احتماد مونا مرقم کے شک و شب سے بالا تر ہے۔ پھر اسماء المجال کا فن مرتبہ کیا۔ روایت کرنے والے مرشم کی فیمیدگی، سپائی کو جانچا اور پر کھا۔ یہ بھی دیکھا کہ اس کی بیدائش کس دور کی ہے اور جوواقد وہ بیان کردبا ہے، وہ کب بیش آیا۔ لیکن اس کے باوجود شیطان پارٹی نے بعض واقعات کو اس طرح من کیا کہ عوام تو عوام پرشع نواقعات کی بیانے من شدہ قصے کھانیوں کو پرشع نواقعات کی بیانے من شدہ قصے کھانیوں کو واقعات بی بیانے من شدہ قصے کھانیوں کو واقعات بی بیان کرتے ہیں اس کے بیان کرتے ہیں اس کے بیان کرتے ہیں اس کے بیان کرتے ہیں ۔

مامور موئے۔ طلبحہ کے نظر میں ام زل سلی میں تھی۔ اسے اپنی مال کے قتل کا دکھ تھا۔
حضرت فالد سے شکست کھانے کے بعد طلبحہ یمی کی طرفت مباک گیا۔ گر اس کے طلبت قبائل طلفان، موازن و غیرہ کے بچے کھی لوگ حوّب کے مقام پر جمع ہوگئے۔ انبول نے اس ام زئل سلیٰ کی قیادت میں دوبارہ مقابلہ کی شمانی۔ حضرت فالد کو خبر لمی تو انبول نے حملہ کر کے اس نظر کو شکست فاش دی۔ لڑائی کے دوران ام رئل سلیٰ کی او نشی کی کو نیس کاف ڈالیس۔ سلیٰ کی او نشی کی کو نیس کاف ڈالیس۔ سلیٰ کی او نشی کی کو نیس کاف ڈالیس۔ سلیٰ گری اور مقتول ہوئی۔ (تاریخ اسم، اکبر نیب آبادی)

جناب رسالت اب سف حونب کے کتے بھو کھنے کی جو بات فرمائی تھی، وہ اس ام سلیٰ کے بارہ میں تھی، جو بعد میں مرتد ہو کر اسلامی فنکر کے مقابلہ پر لنکر لے کر آئی اور مقتول

اس بات کو سیدہ مائٹہ پر منطبی کر کے ان کی شخصیت مظیمہ پر کیج اچاہئے کی دموم کوشش کی گئی اور اے اس جا بک دستی ہے اچالا گیا کہ آج صبح واقعہ تو کتب تاریخ ہے مو ہے اور من گھرمت واستان زبان زد حوام (بلکہ خواص) ہے۔ امیاں عبدالرشید، نور بصیرت، مطبور روز تار نوائے وقت ہادوں وواج مکیم نیاز احمد، تغین عمر مائٹ الصدید،

کراچی، مشکور اکیدیمی، ص ۱۲۴)

نی صلی افد علیہ وسلم نے نہ صرف بزید کی پھوپی سیدہ ام حیب (رفد) بت ابی سنیال ہمشیرہ سیدنا معلویہ نے قلاع فرا کر قریش بنوامیہ سے اپنادشتہ معنبوط فرایا بلکہ آپ کی تبین صاحبرادیال سیدہ زیب (زوج ابوالعاص اموی) اور سیدہ رقیہ و ام کاشوم (کے بعد دیگرے زوج سیدنا فرمال بی معال اموی) بی اموی قریبی فاندانوں میں بیای کی تعین سنی منی افد علیہ وسلم کے بڑے ولاد اور سیدہ فعید کے بعا نے سیدنا ابوالعاص اموی کہ میں شعب ابی طالب میں بنوباشم کی مصوری کے تیمی مالوں میں اپنے اموی النب میں کم میں شعب ابی طالب میں بنوباشم کی مصوری کے تیمی مالوں میں اپنے اموی النب میں کا فائدہ اشاتے ہوئے اپنے فاور محبوروں سے اور عوردو نوش کا انتظام فراتے دے جس بانک کر فائدان نبوت اور جمل بنوباشم کے خوردو نوش کا انتظام فراتے دے۔ جس پر خوش ہو کر شید کتب کے مطابق بھی نبی ملی افد علیہ وسلم نے فرایا:۔
اباک بانک کر فائدان نبوت اور جمل بنوباشم کے خوردو نوش کا انتظام فراتے دے۔ جس پر خوش ہو کر شید کتب کے مطابق بھی نبی ملی افد علیہ وسلم نے فرایا:۔
"ابوالعاص نے مماری دلادی کا حق اوا کر دیا۔"

(نائ التواريخ نوكد ميرزا محد فتي سيمر كاشاني جدودي ص ١٥١٥)

ایس کتاب میں مذکورہ حوالہ درئ کرنے کے علاوہ عباسی مرید فرماتے میں:-

آپ نے اپنے ال بڑے دلاد حضرت ابوالعاص کی تعریف بھی کی ہے اور قرمایا اسک کی تعریف بھی کی ہے اور قرمایا اسک کا اس وقت کا اسوں نے جو عمد مجد سے کیا پورا کیا۔ جو وعدہ کیا وقا کیا۔ یہ ارشاد آپ کا اس وقت کا ہے جب حضرت علی نے حضرت فاطر پر سوت لانے کا ارادہ کیا تما اور ابوجمل کی بیٹی کو پیام دیا تما۔

آپ کے یہ بڑے داباد ام المومنین حضرت فدی کے حقیقی بھانج تھے۔ اور قریش کے بڑے تاجر۔ قبل فتح کم اسلام لائے، بجرت کی اور جمادول میں حصر لیا۔ ۱۱ دمیں فوت بو گئے۔

مناقب و فعنائل کی اکثر و بیشتر روایتوں اور حدیثوں میں آپ کی تینوں ممبوب بیشیوں سید دریت ورقیہ وام کلٹوم کا نہ تو کچر ذکر آتا ہے، نہ جمعہ و عیدین کے خطبوں میں ان کے نام لئے جاتے بیں۔ کیا محض اس بنا، پر کہ وو بنی امیہ کے ظائدان میں بیائی گئیں۔ مرف ایک صاحبزادی حضرت قاضہ اور ان کی اوالہ کے نام تو لئے جاتے بیں گران ہی کی حقیقی بسنوں کے نام ترک کرد نے جاتے ہیں آخریہ تفریق واقتیاز کیوں۔ ؟

(ممود عباس، فالقب معاويدو يزيد، جون ١٢٠ م كراجي، ص ١٧٥٠)

عباسی سب سے بڑے نوامہ رسول "سیدنا علی بن ابی العاص الأموى الترشی کے بارے میں لکھتے ہیں:-

"حضرت علی بن آئی العاص مبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت علی ماصل تمی کی بہت سے مقدی نانا کے دائی شغت میں رہے۔ اور سی تمیز میں آپ کے فرف صحبت سے مشرف مونے۔ ان کی والدہ ماجدہ سیدہ زینب آپ کی سب سے برقی صاحبزادی تعین جو آپ کو بہت محبوب تعیں۔ ان بی کے بارے میں آپ کا یہ ارشاد منقول ہے:۔

"هی افضل بناتی۔" یعنی میری بیٹیوں میں سب سے افضل و بر تربیں۔
انہی کے یہ وزند اور آپ کے سب سے بڑے نوار حضرت علی بن ابی العاص تے۔
جو آپ کی دفات کے وقت ریعال شباب کی حد تک بنج گئے تھے۔ یعنی بندرہ سولہ سال کے نوجوان تھے۔ اور آ نحضور کو ان سے ایسی مجبت والفت تمی کہ فتح کمہ کے دن یعی برشے نوار جو بنی امیہ کی دوسری نان سے ایسی مجبت والفت تمی کہ فتح کمہ کے دن یعی برشے نوار جو بنی امیہ کی دوسری نان سے ایسی مجبت والفت تمی کہ فتح کمہ کے دن یعی برشے نوار جو بنی امیہ کی دوسری نان سے تھے، آپ کے ردیت تھے۔ یعنی آپ کی سواری پر آپ کے ما تیہ تھے اور اسی حالت میں کم میں داخل ہوئے تھے۔ اللهما یہ والاستیعاب و کتاب نسب

زيش)"-

(عباس، خلافت معاویہ ویزید، می ۱۳۳۹ نیز الاصابہ علید ابن جر حقوقی، الاستیباب علید ابن عبدالبر اور کتاب نسب قریش مععب الزبیری کی تصنیعت ہے وراجع "کنز العمال "وغیرہ للدیث می انعمل بناتی)۔

مب سے برطمی نواسی رسول سیدہ امامہ بنت ابی العاص الاموی القرشی کے بارے میں لکھتے ہیں :-

"حفرت علی بن افی العاص کی حقیقی بهن سیدہ امار بنت زینب بنت النبی صلی الله علیہ وسلم آنمنور کی سب سے برطی نواسی تعیں- جن سے آپ کی ممبت و شفقت کے اس واقعہ کا امام بخاری نے فاص باب بائدھا ہے۔ یعنی:-

"باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة-"

(یعنی جموٹی سی بی کو حالت نماز میں گردن پر جڑھا لینے کے بارے میں)

اور ایک بدری معافی حضرت ابو تتادہ انصاری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے المر کو دوش مبارک پر بٹھا لیتے۔ سجرہ میں جاتے وقت اتار دیتے، کھڑے ہوئے تو پھر چڑھا لیتے۔

عن ابى قتادة الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله ولأبى العاص بن الربيع فاذا سجد وضعها و اذا قام حملها (١٥/١٥/١٥/١٥/١٥)-

(محمود عماسي، مكافت معاديه ويزيد. ص ١٣٣٧-١٣٣٧)

وام کنوم و فاطمہ نیز سیدنا کاسم و عبدافدو ایرائیم رصنوان اللہ علیم اجمعین براوراست آل نبی آور قریش و فاطمہ نیز سیدنا کاسم و عبدافدو ایرائیم رصنوان اللہ علیم اجمعین براوران سے پہلے بارو ابی آور قریش و بیا میں اللہ اولاور سول میں اللہ علیہ وسلم جن کی کثیر تعداد ختصت قبائل قریش سے اور بقیہ دیگر موز غیر قریش ماندا فول سے تعلق رکھتی تبی افروسے نص قرآ فی اصات الموسنین اور ابل بیت رسول میں و ایکن سیدہ فدیج و سودہ و عائشہ و حضمہ وزینب بی خزیر زینب بنت جمش وجویریہ و صفیہ و میمونہ وام سلمہ دام حبیبہ واریہ قبطید، رمنی اللہ عنسی)۔

اے کی! اپنی ہویوں سے کر دیجے۔ اور آخر رکوع تک یانسا ، النبی کر کر براہ راست ان بی سے خطاب ہے۔

اور ان بی کے فرائنس اور ذمر داریوں پر وحظوت کیر اور وحدود جید ج، اور ان بی سے فرایا گیا ہے کہ: اسے نبی کی ابل خانہ اللہ چاہتا ہے تم سے نا پاکی کو دور بٹادے اور اچمی طرت تمسیں پاک کردے:۔

(انما یوید الله لیدهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا) اور دسول الله ملی الله علی وسلم کے ان بی ابل قانہ (ابلیت) یعنی آپ کی ازواج
مطهرات سے دکوع کی آخری آیت میں ہمریہ خلاب ہے کہ:-

(و أذ كرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله و الحكمة - أن الله كان لطيفاً خبيراً-)-

اور (اسے نبی کی اہل فانہ) تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور حکمت کی ہاتوں کو جو تہارے ہی گھروں میں (ندول وی کے بعد) برطمی جاتی ہیں یاد کرتی رہو۔ اور اللہ جمیدوں کو جانے والا خبیر

اس آیت میں افواق نبی کے جن "بیوت" یعنی محمرول کا ذکر ہے، وہ بی تو نبی کریم ملی اخد طبید وسلم کے مسکوز تحر تھے۔ وہ بی تو معبط وہی تھے۔ وہ بی تو آیات قرآنی کا ازول موتا تھا۔ وہی تو فرشتول کے اتر نے کی جگہ تھے۔ ان بی بیوت میں آپ کے ساتہ سکو شت رکھنے والی آپ کی ازواق مطہرات بی تو تعییں جن کو "ابل البیت "کی کر آیت تطبیر میں

قاطب کیا گیا ہے۔ آپ کے مسکونہ گھروں میں نہ آپ کے بھا (عماسؓ) رہتے تھے، نہ آپ کے داماد (علیؓ) اور نہ آپ کی بیٹی فاطمہؓ اور نہ ان کی اولاد-صاحب ِ "روح المعانی" نے صحیح کما ے کہ:-

"ابل بیت میں العن لام عوض معناف الیہ کے آیا ہے۔ یعنی "بیت النبی" اور اس

صراد صاف طور سے مٹی اور لکڑی سے بے ہوئے گھر سے ہے نہ کہ قرابت اور نب کے
گھرانے سے۔ اور یہ بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت سکونت ہے نہ کہ مجد نبوی۔ پس

اس بناہ پر آپ کے ابل سے مراد آپ کی ازواج مطہرات سے ہے، باعتبار ان قرائی کے جو
اس بناہ پر آپ کے ابل سے مراد آپ کی ازواج مطہرات سے ہے، باعتبار ان قرائی کے جو
اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ اور بلحاظ ان آیات کے جواس آیت سے قبل وہ ابعد کی ہیں۔
نیزیہ بات بھی ہے کہ آنمفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکونت کا کوئی اور علیمہ گھر نہیں تھا،
سوائے آپ کی ان ازواج کے گھرول کے "۔

(ممود عباسي، مكافت معاويه ويزيد، حرض مؤلف طبع سوم، ص ٢٩- ٥٠٠، طبع كراجي، جون ١٩٦٢ه)

بسرمال اس بیان سے بھی یہ ٹابت شدہ ہے کہ اہل بیت سے از روئے نص قرآنی ازواج مطہرات مراد بیں اور ان کے بعد اولاد رسول " نیز آپ کے دیگر افراد خاندان کا اہل بیت میں شامل ہونا نص قرآنی کے بجائے ختاعت احادیث کی روسے ہے۔

اسی مناسبت سے عباسی صاحب کا شاہ ولی اللہ کی "ازالتہ النفاء" کے حمالہ سے ابل بیت رسول میں سے ام الموسمنین سیدہ ام حبیبہ کے بھائی سیدنا معاویہ کے بارے میں سیدنا عرشکا یہ قول بھی قابل توجہ ہے:-

"ذم معاوية عند عمر يوماً فقال: دعونا من ذم فتى قريش، من يضحك في الفصب ولا ينال ما عنده الاعلى الرضى، ولا يؤخذ مافوق رأسه الا من تجت قرميه-" (ج ٢، ص ٤٥)-

ایک دن حضرت عرف کے سامنے حضرت معاویہ کی برائی کی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ: قریش کے اس جوال مرد کی عیب جوئی سے مجھے معاف رکھو، ہا ایسا جوال مرد ہے کہ طعمہ میں بنتا ہے اور اس سے مجھے ماصل نہیں کیا سکتا بغیر اس کی رصا کے اور جو مجھے اس کے مر پر جووہ مرف اس کے قدموں ہی کے نبیج سے عاصل جو سکتا ہے۔ یعنی اس کی تحریم ورصای کے مراقد۔"

ورس بن ساوی و برزید. ص عام عرض مؤلف، طبع سوم، کراجی، جون ۱۹۹۳، ا-(عباس، فلافت ساوی و برزید، ص عام عرض مؤلف، طبع سوم، کراجی، جون ۱۹۹۳، ا-سیدنا معاویہ و برزید ،سے شیروع موسنے والی اموی فلافت کے بارے میں عباسی تبعمرہ

## کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"اموی فلافت اپنے وقت ( ۲۰۰۰ - ۱۳۳۵ هر) میں جیسی کامیاب اور امت کے لئے موجب فور و فلاح رہی، حقائق تاریخ شاحد عادل ہیں۔ اس کی برکت تھی کہ دین خالص رہا اور ایک صدی کے اندر اندر تین جو تعاتی مشمدان دنیا طقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ بنی امیہ سے بڑھ کر کوئی فاندان مسلما فول میں فلاح و مد بر نہیں گزرا۔ ظاہری و باطنی کوئی نحت نہ تھی جوامت مسلمہ کو اس دور میں میسر نہ آئی ہو۔ اور جے اموی حکمت عملی کا شرہ نہ کھا جاسکے۔ ہر طرف مادی ترقیال، روحانی برگتیں اور علوم و بنیہ کی روز افزول اشاعت تھی۔

مسلما نول کی تاریخ میں اموی دور اپنی درخشانی و تابانی میں ہمیشہ ایہ ناز اور موجب صد
افتخار رہے گا۔ خیر افترون کا یہ دور ابتداً معابہ کرام کا اور بعد ازال تابعیں عظام کا دور تھا۔
خلفاء سے لیکر ادنی امراء تک کو جن میں متعدد معابہ و تابعین شامل سے جو کاروبار خلافت چلا
د ہے تھے، فینس یافتگان نبوی سے اکتساب فینس کا قرون ماصل رہا۔ جگہ جگہ امعاب رسول
اکرم صلی افتہ علیہ وسلم موجود سے۔ جن سے استفارت پریہ امت حریص تمی۔ اور کتاب اللہ و
سنت رسول افتہ پر ہی سب کا مدار تھا۔ یہی وجہ تمی کہ اس دور میں چند سیاس اختلافات و
مناقشات کے باوجود کوئی مذہبی فرقہ مسلما نول میں پیدا نہ ہوسکا۔

اموی دور کے تقریباً ایک صدی بعد سے جو مخصوص کتب حروب داخلیے کے بارے میں تالیعت ہوئیں، ان کے مؤرخین نے جو کلیت فاص ذبنیت کے عامل تھے نیز مؤرخین سابقین نے اس جانسی سے کام لیا بلکہ سابقین نے اس عمد کے عالات کلم بند کرنے میں نہ صرف بخل و ناانصافی سے کام لیا بلکہ فاص خاص واقعات کووضعی روایات کی بناء پر اس درجہ منح کرکے بیش کیا کہ دے خوتے، (Dekhuie) بیسے آزادو بے لگ معتق کو بھی یہ کہنا پڑا:۔

" تمت تراشی و افتراء پردازی کا جومنظم پرویگندا بنی امیه کی خلافت کی جران کموکملی کرنے کی خرض سے مسلسل موتارہا اور جس پیمانہ پرجاری رہا، اس کی مثال شاید ہی کہیں اور سطے۔ ہر تسم کی برائی اور معصیت کو جو تصور کی جاسکتی ہے، بنوامیہ سے مندوب کیا گیا۔ ال پریہ اتبام لگایا گیا کہ مذہب اسلام ان کے با تعول میں محفوظ نہیں۔ اس لئے یہ مقد س فریعنہ ہو گا کہ و نیا سے انہیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس عمد کی جو مستند تاریخ ہمارے با تعول کی بہنچی ہے اس میں نان ہی خیالات اور پرویگند ہے کی اس حد تک رنگ آمیزی موجود ہے کہ بہنچی ہے اس میں ان ہی خیالات اور پرویگند ہے کی اس حد تک رنگ آمیزی موجود ہے کہ بہنچی کو جموث سے بہنگل تمیز کیا جاسکتا ہے۔"

(محمود عباس، خوفت معاويه و يزيد عن، ٢٥٥- ١٣٥)، عرض مؤلف مطبوعه كراجي جون ١٩٦٢ ، و بيان وي خوسة بمواله مقاله بعنوان خلافت النصاً، انسائيكلوبيدي برثانيكا كيار بوال ايديشن)-

عباسی مزید فرماتے ہیں:-

کدب بیانیول کی یمی حالت اللاثاء الله برا بر گائم رہی۔ صدیوں پر صدیال گردتی گئیں۔ نامور سے نامور مؤرخ عبد بر عبد بیدا ہوئے۔ مبوط سے مبوط کتب تاریخ مرتب مدون کرکے پردہ عدم میں روپوش موتے رہے۔ گر بقول دے خوئے کے کو جموٹ سے تمیر کرنے کی یا وضعی روایتول اور مبالغات کو جو کتب تاریخ میں مذکور بیں، نقد و روایت سے جانبے کی کوشش سوائے علامہ ابن خلدون کے کی اور مؤرخ نے نہیں کی۔

خصوصاً ابتدائے دور اموی کے بعض مشہور واقعات کے اطلق و مبالغات کے بارے میں روایت پرستی کی اس زمانے میں ایسی و با بھیلی کہ متأخرین بیشتر اپنے پیش رو مورضین کے نقل در نقل کرنے پر اکتفاء کرتے رہے۔ علام ابن کشیر نے تو بعض ایسی روایتوں کو جنسیں وہ صحیح نہ سمجھتے تھے طبری سے نقل کرتے ہوئے یہ کھر کر اپنی روایت پرستانہ ذھنیت کامعناً اعتراف کیا ہے کہ:-

"ولولا أن ابن جرير وغيره من الحفاط والأثمة ذكروا ماسقته." (ص نمر٢١٣، ج ٨، البداية والنهاية)

اور اگرا بن جریر (طبری) و طیره جوحفاظ (روایات) اور ائمه میں سے بیں، ان کو بیان نه کرتے توجم بمی ترک کردیتے۔" (محود عباس، عافت ساور ویزید، کرای، جون ۱۹۹۲، م ۴۷)۔ علامہ عباسی مقدمہ ابن خلدون کی بحث "ولایت عبد یزید" کے حوالے سے فرماتے

"راقم الروف كا يہ استنباط شايد فلط نہ ہوكہ تنها وي ايك مؤرخ بين جنبول نے ديگر وضعى روايات كى طرح سانحہ كر بلاكى موضوعات كو تاريخى معيار سے جانجے كى كوشش كى تمى جس كى پاداش ميں ان كى كتاب كے تمام ننول سے مرف يہى تين ورق (يعنى چرصنے) جو اس فاد نے كے بارے ميں تھے، ايے غائب ہوئے كہ آج تك كى فرد بشر كو چار وائك عالم ميں دستياب نہ ہو سكے۔ تاريخ ابن ظدون (عربی) كے جتنے ايديش اب تك طبع ہوئے بين ال كے ماشيہ پر تشريح كر دى كئى ہے كہ يہ تين ورق نيز وہ چند سطري جو امير يزيدكى والدت كے ماشيہ پر تشريح كر دى گئى ہے كہ يہ تين ورق نيز وہ چند سطري جو امير يزيدكى والدت كے بارے ميں تعيى، اصل مين سے غائب بيں۔

اس كو بھى يابج سو برين كا طويل زمانہ گزر گيا۔ كى دو مر سے مؤرث كو پھر بھى توفيق نہ اس كو بھى يابج سو برين كا طويل زمانہ گزر گيا۔ كى دو مر سے مؤرث كو پھر بھى توفيق نہ

موتی- البتہ شخ الاسلام ابن تیمیہ متوفی ۱۲۵ ه سف "منان السن" میں کہ وہ کتب تاریخ میں شاف نہیں، حضرت معاویہ ویزید کی سیرة کے بعض امور کی بابت انکشاف کیا ہے۔

اسی طرح جمتہ الاسلام امام غزائی اور بعض دیگر مؤرضین، ابن کشیر و بلدذری وغیرہ کی تحریرات میں بھی صفی طور سے بیان ہوا ہے۔ پہلی صدی سے مستشر تین نے اس باب میں بھی داد تحقیق دی ہے۔ لیکن بقول امام غزائی تعصبات کے پردے میں حقیقت روپوش ہوتی جلی کئی۔ اس پردے کو بٹانے اور اس حمد کی بھی تاریخ کی ترتیب و تدوین کی شدید ضرورت کیا احساس نہ صرف فن تاریخ کے تقاضے کے لان سے بلکہ مصالح ملیہ کے اعتبار سے بعض دعمانے ملت کو ہوتارہا۔

قیام پاکستان کے بعد سے ہزبائی نس سر آغا خان (سر سلطان محمد بالقاب) نے اپنی تقریروں اور تحریروں میں اس شدید ضرورت پر پاکستانی مظرین و مؤرخیں کو بار بار متوجہ کیا تھا۔ ہزجائی نس سر آغا خان نے اپنی ایک تحریر میں فرمایا تھا:۔

ادنیائے اسلام کی صدیوں کی تباہی اور بربادی کے بعد پاکستان بحیثیت سب سے بہائی عظیم ترین اسلامی مملکت کے عالم وجود میں آیا ہے۔ اس لئے یہ مورد اس ترین وقت ہے کہ اسلامی تاریخ لکمی جائے اور کہ اسلامی تاریخ لکمی جائے اور کہ اسلامی تاریخ لکمی جائے اور پاکستانی ببلک کے اس عظیم الشان دور یعنی بنوامیہ کے دور صد سالہ کی سمی تاریخ لکمی جائے اور پاکستانی ببلک کے مامنے بیش کی جائے۔ جن کو اپنے مامنی کے سبے اور بے لاگ تناظر و تبصرے کی شدید حاجت ہے۔

(محود عهای، ظرفت معاویه ویزید، ص عه-۱۳۸۸ من مؤلف، و بهان آغاخان محواله بیش لفظ نوشته مر آغاخان مندرج "دی گریش!میه "مؤلفه محدهارش)" بنی باشم اور اموی خلافت
" بنی باشم اور اموی خلافت

تاریخی واقعات شاہد ہیں کہ مسمور میں ایک فارجی کے باتھ سے حضرت علی کے مقتول ہو جانے کے بعد سے بنی باشم نے اپنے بنو العم (بنی امیہ) کی ظلفت کی بالفاظ دیگر ان کی سیاسی قیادت کی، خوش دلی کے ساتھ پوری بوری حملیت اور تائید گی۔ کسی قیم کی کوئی سیاسی یا نسلی و ظائد انی فائعت و مفایرت ال دو نول خاند انول میں جو ایک بی دادا کی اولاد تھے سرگز نہ تھی۔ جمل اور صفین کی خانہ جنگیاں تو سب جانے ہیں کہ سبائی گرود کی ریشہ دو انیول میں سرگز نہ تھی۔ جمل اور صفین کی خانہ جنگیاں تو سب جانے ہیں کہ سبائی گرود کی ریشہ دو انیول میں سرگز نہ تھی۔ سبائی لیدر الاشتر نمنی اور اس کے ساتھی النش جنگ سشتمل کرنے والوں میں

پیش پیش رہے۔ یہی لوگ "الحرصنین علی الفتال" تھے۔ (ص۲۲۴، ۲۴، منانی الند)۔ ان لوگوں کی تحریصنوں کے بر خلاف حضرت علی کے بڑے صاحبرادے (حسن ) مبیشہ اپنے والد ماجد اور چھوٹے بھائی (حسین ) کو جدال و قتال کے جمگروں میں پڑنے سے روکتے رہے اور صلح ومصالحت کا مشورہ دہتے رہے۔

وكذلك الحسن دائماً كان يشير على ابيه واخيه بترك القتال-ولماصار الأمر اليه ترك القتال و اصلع الله بين الطائفتين المقتتلتين- و على في آخرالأمرتبين له أن المصلحة في ترك القتال اعظم منهافي فعله-اص ٢٢٣، ج٢، منهاج السنة لا بن تبيد)-

اور اسی طرح حسن میشر اپنے والد اور بھائی کو جنگ و جدل کے ترک کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ جب عکومت ان کے ہاتھ میں آئی، انہوں نے جنگ ترک کر دی اور اللہ تعالیٰ نے دو نول نبرد آرا گروہوں میں صلح (ان کے ذریعہ) کرا دی۔ (حضرت) علیٰ پر بھی یہ بات استرالامر واضح ہو گئی تھی کہ جنگ ترک کر دینے میں مصلحت (مفاد امت کی فاطر) اس سے بڑھ کر ہے کہ جدال وقتال جاری رہے۔

حضرت حن طبعاً جتمہ بندی سے متنز اور صلح ومصالحت کے عای تھے۔ اسان نبوی سے ان کے اقدام صلح کی پیش گوئی کی گئی۔ اور اس اقدام کو مستن عمل فرمایا گیا۔ جس سے واضح ہے کہ صاحب فریعت علیہ الصلواۃ والسلام کے زدیک امت کے متحارب گوموں میں صلح ومصالحت کی درجہ پسندیدہ اور نصوص قرآنیہ کی متا بعت میں مستن کام تعا۔"
(محود حمای، عافت ساوید ویزید، می ۱۳۲۱–۱۳۳۳)۔

سیدنا معاویہ کی بیس سالہ عظیم الشان اور متبنی علیہ امامت و خلافت جو صلح کے بعد سیدنا حسن و حسین کی بیعت معاویہ کے نتیجے میں قائم ہوئی اور حسنین سمیت تمام معابہ و تابعین و عامته المسلطی کے اس پر تا دم آخر مستقیم رہنے کی وجہ سے بر قرار رہی، اس کے بعد یزید کی امامت و خلافت کے حوالہ سے عباسی سیدنا حسین و ابن زبیر کے سوا جملہ معابہ کرام گی بیعت یزید کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے بیں:۔

"جن صحابہ کرائم نے بزید کی ولایت عمد اور پھر دس برس بعد ان کی ظافت پر اجماع کیا، وہ کون سے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ، کیا، وہ کون سے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن جعز طیار، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا اس بن مالک رصوان اللہ علیمم اور سینگرول دیگر صحابہ جن کے تذکرے اور ترجے راقم انرون کی مبدوط کتاب میں درن بیں۔ ان سب نے امیر المومنین بزید کی ولایت عمد کی

منظوری دی اور جون کی خلافت کے وقت رندہ تھے، اسول نے ال کی خلافت و امات کی منظوری دی اور جون کی خلافت و امات کی تائید و توثیق کی مرف دو حضرات ال کے خلاف کھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام نے ال حضرات کا ماتد نہیں سمجا۔"

( مُود عباس، فلافت معاويه ويزيد، ص ٢٦-٢٥)-

"موقف معابرسول" کے زیر عنوان قرائے بیں:"موقف صحاب رسول"

حضرت حمين کے اقدام خرون کے وقت بيدا کہ پہلے صمناً ذکر ہو چا ہے۔ مجازو حراق و ديگر ممالک اسلام ميں رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم کے صحابہ کرام کی وہ بزرگ و مقد س مستيال موجود و صنوفشال تعيں جنبول نے سائما سال شمع نبوت سے براہ راست اخذ نور کيا تمالا اس ميں سے متعدد وہ حضرات تعے جنبول نے ہی کریم صلی اللہ عليہ وسلم کی معیت ميں غزوات اور آپ کے بعد جادول ميں قريک ہو کر باطل تو تول کا کاميائی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سادت حاصل کی تھی۔ وہ کس حالت ميں ہی نہ باطل سے دبنے والے تعے اور نہ کسی جابر کی جبروت کو خاطر میں لاسکتے تھے۔ گر ان میں سے کس صحابی نے ہی متفق عليہ خليف کے خلاف خرون میں حضرت حسین کا ساتھ کسی طرح نمیں ویا۔ مؤلف تا اتعمام الموفاء فی حسیرة المخلفاء" لکھتے ہیں:۔

"وقدكان في ذلك العصر كثير من الصحابة بالحجاز و الشام و البصرة و الكوفة و مصر و كلهم لم يخرج على يزيد، ولا وحده ولا مع الحسين" (ص١٢)-

اس زمانہ میں معابہ (رسول اللہ شائیلہ) کی کثیر تعداد مجازو شام و بھرہ و کوفہ و معر میں موجود تھی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ازخود یزید کے فلاف کھرا ہوا اور نہ (حضرت) حسین کے ساتھ ہو کر)۔

"موابر کرائم کے اس موقعت سے ثابت ہے کہ نظام طلاقت یا کردار فلیف میں کوئی ایس خرابی اور فامی نہ تھی جو فلیف میں کوئی ایس خرابی اور فامی نہ تھی جو فلیف کے فلاف خروج کوجا کر کردہ۔"
(ممرد عبای، فلافت معادیہ ویزید، س ۱۲۹-۱۳۰، اور مذکورہ "اتمام الوفاد" عور نظری کی تصنیعت ہے)۔

"نفام فافت" كرر عنوان عباسي فرمات بين:-

أنظام خلافت

نظام خلافت بالكل اسى طرح برپا تها جس طرح امير يزيد سے پيلے خلفا، كے زمانے ميں ربا۔ خليفہ كے عمال ميں متعدد محابہ موجود تھے۔ مهاجرين وا نصار اور ان كى اولاد جو تا بعين كے زمر وہيں شامل تھى، كاروبار مملكت چلار ہے تھے۔

امراہ ولایت، امراء عما کراور قصاۃ میں متعدد صحابہ کرائم کے اسماء کتب تاریخ و سیرو رجال کے صفحات پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ ڈھائی سو صحابہ کرائم کے منتصر حالات و ترجے راقم الحروف نے اپنی دوسری مبسوط کتاب میں شامل کئے ہیں جو امیر المؤمنین یزید کے عمد خلافت نیر ان کے زمانہ ولایت عمد میں حیات تھے۔ ان میں سے کی ایک صحابی نے بھی اختلاف نمیں کیا تھا۔"

امروعیای، خونت معاور ویزید، من ۱۳۰ اور دومری بسوط کتاب سے حبای صاحب کی مراد ہے۔

"تغين مزيد بسلسد فافت معاديه ويزيد" ا-

" برادران حسين كاموقف" كرزير عنوان فرماتيس:-

" برادران حسين كاموقف

قطع نظر اس اور کے کہ حضرت حسین نے امیر یزید کی والیت عمد کی بیعت مثل دیگر دوائی و تا بعین کرام کی تمی یا نہیں، یہ حقیقت ثابت ہے کہ ان کے اس اقدام کی تائید میں مدینہ منورہ یا کمہ معظمہ یا جاز کا ایک متنفس بھی سوانے ان کے جند نوجو را عزیون کے ان کے ساتھ نہ مواد اور ان کے اپنے گھر کی بھی یہ کیفیت تھی کہ حضرت علی کے منجملہ پندرہ صاحبر ادول کے جو اس نانہ میں حیات تھے، مرف چار اپ بعائی کے ساتھ کے اور گیارہ برادران حسین نے ان کاماتھ دینے سے انکار کردیا۔

حضرت حسين في النيازي شاق حضرت محد (ابن انسفيه) يرجو فردندان على مين طم و فعن و ورع و تقوى مين النيازي شان ركھتے تھے، جسمانی قوت اور شاعت مين اپ والد ماجد كم مين جانشين تھے، اس مهم مين ان كا ساتد دينے كے ليے بہت زور والله يمال كك كما كه اگر خود ساتد شين ديتے تو اپنی اوالد بی كو اجازت وين كه ميرے ساتد چلين گر انبول في صاف الكار كرد يا۔ (س ١٦٥، ٥٥، البدا يا النا يا)۔

(محود عمانی، طافت معاویه ویزید، کراتی، جین ۲ ۱۹۲، س ۱۲۶)-

حضرت ابن النفیہ نے واقد کر بلاالاد کے بعد اہل مدینہ کی بناوت (واقد حروور اواخر ۱۳ هـ) کے دوران میں بسی سید ناابن جعز وزین العابدین سمیت اکثر اکا بر بنی حاشم و قریش کی طرح بیعت یزید کو بر قرار رکھا۔ اس حوالے سے عباس فرماتے ہیں:-

"حفرت محد بن علی (ابن الحنفیه) فے بلتائی اور بطیب ظاطر ابتداء امیر یزید کی ولیصدی کی اور پر طافت کی بیعت کی تمی اور اس بیعت پر اس درج مستقیم رہے تھے کہ مدر مسورہ میں جب امیر المومنین کے طافت بناوت کی آگ برکائی گئی تو انہوں نے سخی مدر مسورہ بن جب امیر المومنین کے طافت بناوت کی آگ برکائی گئی تو انہوں نے سخی سے اس کی خالفت کی بلادری نے اپنی مشہور تالیف "انساب الاشراف" (ج نمبر ۱۳) میں باغیوں کے ایک وفد کے مکالے کو جو حضرت ابن المنفیہ سے ان کا ہوا تھا، ان الفاظ میں بیان کیا ہے:-

"عبدالله ابن مطبع وغیرہ ایک وفد لیکر ابن النغیر کے پاس آئے اور کہا کہ یزید کی بیعت تور کر ہمارے ساتداس سے الانے تکاو۔

ا بن المنغیہ نے کھا: یزید سے کیوں لاوں اور بیعت کس لئے توردوں ؟ ارکان وفد: اس لئے کہ وہ کافروں کے سے کام کرتا ہے، فاجر ہے قسراب پیتا ہے اور دین سے خارج ہو گیا ہے۔

این الخفید: خدا سے نمیں ڈرتے ہو۔ کیا تم میں سے کی نے اس کو یہ کام کرتے دیکھا ہے؟ میں اس کے ساتھ تم سے زیادہ رہا ہول، میں نے تو اس کو یہ کام کرتے نمیں دیکھا۔

ارکان وفر: تو کیاوہ تہارے مائے بُرے کام کرتا؟

ابن المنفی: تو کیا تم کو اس نے اپنے کر قو تول سے باخبر کر دیا تھا؟ اگر اس نے یہ برائیاں تہارے مائے کی ضیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تم بمی اس میں فریک تھے۔

اور اگر تہارے مائے نہیں کی تعییں تو تم ایمی باتیں کھررہ ہوجن کا تہیں علم نہیں۔

یہ سکر ارکان وفر ڈرے کہ کھیں ابن المنفیہ کے عدم تباون سے لوگ یزید کے ظاف فریک جنگ ہوئے ہا انگار نہ کر دیں۔ اس لئے انہوں نے کھا کہ اچا ہم تماری بیعت کرتے ہیں اور تہیں فلیف بیعت کے لئے تیار نہیں ہو۔

کرتے ہیں اور تہیں فلیفر بناتے ہیں، اگر تم ابن الزبیر کی بیعت کے لئے تیار نہیں ہو۔

ابن المنفیہ: میں تو لاول کا نہیں۔ نہ ابن فلوفت کے لئے اور نہ کی اور ک۔

(لست اقاتل تابعا آو متبوعاً) - (جدی، انب الاقراف، بافری)۔

اس مکالہ کو دیگر مؤرخین نے بھی تقریباً ان بی الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فاص کر طامہ

ا بن کشیر نے۔ (منی ۲۳۳، جلد ۸، البدایہ والنمایہ)-

(ممود عباس، خلفت ساویدویزید است ۱۳۷-۱۳۵، کرای، جون ۱۹۹۱ه)-ابن الحنفیه کے بارے میں مشہور شیعہ مولفت جمال الدین عنبہ کے حوالہ سے لکھتے بن :--

" فرزندان على مرتفئي ميں ان كا درج بست بلند تما-خود ايك شيعه مؤرخ و نسا به مؤلف "عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب" في ارت مين لكما ہے:-

"كان محمد"بي الحنفية أحد رجال الدهر في العلم والزهد و العبادة و الشجاعة وهو افصل ولد على بن أبي طالب بعد الحسن و الحسين"

(صفحه ٢٢٤، عملة الطالب في انساب آل ابي طالب، طبع اول، لكهتو)

یعنی محمد بن النفیہ علم و زبد و عہادت اور شجاعت میں اپنے زمانہ کی ایک بلند شخصیت سے اور وہ علی بن ابی طالب کی اولاد میں حسن اور حسین کے بعد سب سے افعنل تھے۔"
(ممود عمامی، عوانت معادیہ ویزید، ص ۱۲۷-۱۲۸)۔

ا بن النغيه كے حوالہ سے عباسى مزيد فرماتے ميں: -

"حضرت حسين كے ال بهائى اور حضرت على كے ايسے قابل اور شميع، زابد وعالم فرزند
كا امير يزيد سے بيعت كرنا، اس پر مستقيم رہنا اور باوجود خلافت كى بيش كش كے اپنے
موقف سے جنبش نہ كرنا، ال كے بار بار امرار كرنے پر نہ خود ساتھ وینا اور نہ اپنے فرزندول
عيں سے كى كو بى ال كے ساتھ جانے دينا، آخر كس بات كا شبوت ہے۔ صاف ظاہر ہے كہ
وہ بى ديگر تمام معابہ كرام كى طرح اس خروج كو طلب حكومت و خلافت كا ايسا سياس مسكم

(ممود حباس، مخافت سادیدویزید، ص ۱۲۸)-

عهای مزید فرماتے بیں:-

"حفرت حسين كايك دوسرے بهائى عرالاً طرف بن على بن الى طالب تھے۔ جن الله على الله طالب تھے۔ جن الله على اور الل كى نسل كے بعض افراد ابتدائے عبد اسلام ميں علاقہ متال پر عاممانہ اقتدار بمى ركھتے تھے۔ وہ بمى حفرت حسين كے اقدام خروج كے قالمت تھے۔ شيد مؤرخ و نساب، مؤلف "عمدة الطائب في انساب آل الى طالب" الله كا اختلاف كا ذكر الله الفاظيں بيال كرتے ہيں:۔

"وتخلف عمر عن اخيه الحسين ولم يسارمعه الى الكوفة وكان قد دعاه الى الخروج معه فلم يخرج"- (ص 204، عمدة الطاب في انساب، ألَّه أبي طالب مطيرعه لكهتر)-

اور عمر ف ب بائی حمیں سے اختلاف کیا اور ان کے ساتھ کوف کو خروج نہ کیا حالانکہ انہوں نے ساتھ نہ گئے۔" حالانکہ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ خروج کی دعوت بھی دی گریہ ان کے ساتھ نہ گئے۔" (ممدد مہاس، خات ساورویزید، ص ۱۲۹-۱۲۹)۔

جنائی علامہ حبائی کی تعبر عات کے مطابق سیدنا حسین کے اکثر بھائی، نیز بہوئی سیدنا عبداللہ ہی، جعز طیار، شوہر سیدہ ن بندگ بنی حاشم سیدنا عبداللہ بن حباس (عمراه نبی وعلی) رمنی اللہ علم اور دیگر عشور اکا بر بنی حاشم نہ صرف آپ کے ساتھ کولہ نہیں گئے بلکہ یزید کی بیعت کرکے آپ کو بھی خروج سے روکنے کی حتی اللمان کوشش فرائی۔ خود سیدنا حسین کو جب کولہ کے قریب شادت مسلم بن عقبل اور شیمان کولہ کی خداری و بیعت یزید کی اطلاع کی تو بد نے ہوئے حالات میں آپ نے یزید سے مصافحت اور اس کے ہاتھ میں باتھ دینے کی پیشکش فرائی۔ عباس کھتے ہیں:۔

"اجماع امت کی اہمیت اور کوفیوں کے غدر کا احساس مؤرفین کے بیان سے واضح ہے کہ کوف کے قریب پہنچ کر جب حضرت حسین کو مدعیان وفاداری کے دعاوی کی حقیقت اچی طرح واضح ہو گئی اور ان سینکرون خلوط بھینے والوں اور خروج پر آبادہ کرنے والوں کا برت بھی نہ جلا کہ کمال بیں اور کیا ہوئے تو آپ نے جان لیا کہ امیر المؤمنین کی بیعت پر تمام امت متفق ہو جکی ہے اور جماعت کے فیصلے یا حمل کا استخفاف اب مکن نہیں ہے، آپ نے دمشق جانے کے لیے باک مورد دی۔ بیسا ابھی گفسیلاً بیان ہوا۔

اسی کے ساتھ مؤرفین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ نے تین فرطیں گور نرع اق کے افسروں کے ساتھ دیا جائے۔ یہ منظور کے افسروں کے سامنے پیش کی تعیں۔ پہلی یہ کہ مدین طیب واپس جانے دیا جائے۔ یہ منظور نہ ہو تو آپ کو شام ز ہو تو مراکب اسلامیہ کی سرحد پر مصروف جاد موں۔ یہ بھی منظور نہ ہو تو آپ کو شام (دمشن) بیج دیا جائے تاکہ اپنے ابن عم (بزیر) کے باتر میں باتد دیدیں:-

(حتى أضع يدى في يد يزيد بن معاوية)-

طبری اور دوسری کتب تاریخ سے لے کرسیوطی کی اوئی "تاریخ الخلفا" اور امام ابن عجر عنقلانی کی "الاصاب فی تمییز العجاب" تک میں یہی شرطیں موجود ہیں۔ شیعہ مؤرخین ومؤلفین خصوصاً ناسخ التواریخ (س ۲۳۵، ت۲) وغیرہ نے بھی یہی شرطیں لکھی ہیں۔ اور اسیر عمر عمر عمر سعد بن ابی وقاص کا وہ مکتوب بھی درج کیا ہے جو کہا جاتا ہے کہ ابن زیاد کو ان شرائط کے متعن ترر کیا تیا۔ جس میں آخری شرط کے یہ الفاظ لکھے تھے:۔ "أویاتی أمیرالموضنیں بزید فیصنع یدہ فی یدہ فیری رأیه فیما بینة و بینه و فی هذالک رصنی و لفامة صلاح"۔

(ص ٢٣٤، ناسخ التواريخ، جلد ٦، لز كتاب دوم، مطبوعه أيران)

ہم حال حضرت حسین کی یہ طہارت طینت کی برکت تھی کہ آپ نے بالاخرائے موقف سے رجوع کرلیا۔" (ممود عباس، خونت ساوید دیزید، ص ۲۰۱-۲۰۱)

بقول عباسی اگر حسین اپنے موقعت سے رجوع نہ کرتے تو ان کے ظلاف کارروائی فرماً خلط قرار نسیں دی جاسکتی تمی:-

"امیرالمؤمنین یزید جومتفق علیه فلیفه تے جن کا پرچم تمام مالم اسلام پر اسراتا تماجی ا کی بیعت میں سینکڑوں معابہ کرام خصوصاً حضرت عبداللہ بن عبال، نیز جضرت حسین کے سانی حضرت محمد بن علی (ابن النفیه) جیسی مقتدر و مقدی مستیال داخل تعین، وه ای کے عار کیوں نہیں کہ اپنے ظلاف خرون کرنے والول کا مقابلہ کریں۔ حضرت علی المرتفی کی تلوا اگر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ زوجہ مطہرہ حبیبہ رسول اللہ صلوت اللہ علیما کے ظلاف المرتفی عبد اور ای حووق پر تیر برسائے جاسکتے ہیں جس میں تمام است کی مال تشریف فراجو اور مال بمی وہ جو حجت دینیہ کے تحت میدان میں آئی ہو، تو حضرت حسین کے ظلاف تدوار کیوں نہیں اٹھائی جاسکتی جن کی دعوت محض یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوار اور حضرت علی کا فرزند ہونے کی حیثیت سے خلیفہ اسیں بنایا جائے۔ باوجود اس کے خلاف شروع سے متشددانہ کارروائی نہیں کی گئے۔ حالانکہ اصولاً یہ مطالبہ ایسا تما کہ نہ کتاب اللہ سان کی گوئی سند بیش کی جاسکتی ہے نہ منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ کتاب اللہ عنا ہے ۔ شدین اور عزائم آئ البیت سے۔ یہی وج ہے کہ است اس نظریہ پر مجتمع نہیں ہوئی بلکہ کی درجہ میں بھی اسے قابل اعتناء نہیں سجا۔ " امحود عہای، ظافت سادیہ و مجتمع نہیں ہوئی بلکہ کی درجہ میں بھی اسے قابل اعتناء نہیں سجا۔" امحود عہای، ظافت سادیہ و محمد مہتمع نہیں ہوئی بلکہ کی درجہ میں بھی اسے قابل اعتناء نہیں سجا۔" امحود عہای، ظافت سادیہ و

اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مظر ایران ڈاکٹر علی ضریعتی شیعی اثنا عشری نے بھی اپنی مشور تصنیعت "تشیع علوی و تشیع صغوی (ص ۱۹-۱۰۱ بذیل عوس مدائن در مدندا میں بھی شہر بانو سبت یزد گرد کے زوجہ حسین مؤنے کی شیعی روایات کا تنقیدی جائزہ لے کر انہیں

مسترد كرديا م- واخداعلم بالعواب-

پس المت و ظافت سیدنا حسین اور و تعد کربلا کے حوالہ سے گذشتہ سابقہ افتباسات کے علاوہ بھی سینکڑول صفحات پر مشمل تفسیلات کا بیان یہال ممکن نسیں۔ تاہم گذشتہ سے بیوستہ واقعات و تفسیلات سانی کر بلا کے سلسلہ میں عباسی صاحب نے جو محجہ بیان کیا ہے، اس کے حوالہ سے مختصراً یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ علامہ عباسی کے نقل کروہ مستند دلائل کے مطابق واقعہ کر بلا کے بعد بقیہ قافلہ حسینی کو پوری عزت واحترام کے ساتھ دمشت بھوایا گیا، یزید نے قتل حسین سے اطلان برآت اور اس پر اظہار رہے و عم کیا۔ سیدنا علی زین العابدین و سیدہ زیسب و دیگر تمام خواتین واطفال کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کیا گیا۔ انسیں دمشق میں مستقل قیام کی پیش کش بھی کی گئی۔ بالاخرمالی نقصان کی تلائی اور اموال زائدہ کے ساتھ ان کی خوابش کے مطابق مدینہ صنورہ بھوا دیا گیا۔

"حسيني قافل کے شرکا و باقي ماندگان" کے زير عنوان مخود عباسي ف "خلافت معاويه ویزید میں (ص ۱۲ اس تا ۱۳۱۷) مقتولین ومردیس ماند گان کی فهرست (ص ۱۴ س) بھی درنے کی هيه - مقتولين مين سيدنا حسين و عباس و عثمان و جعز و عبدالله فرزندان على، ابوبكر و قاسم و عبدالند ورندان حسن، على اكبر بن حسين، عون ومحمد فرزندان عبدالله بن جعنر، عبدالله و عبدالر طمن فرزندان عقيل وعبدالله بن مسلم بن عقيل الخ شال بير- (ص ١١١٥)- يس ماند گان میں سیدنا علی زین العابدین سمیت ۱۲۱ سمانے شیاب و مسفار اور ان کی عمریں درن کی بیں (ص سے اس)- رأس الحسین (مسرحسین) کے زیر عنوان (ص ۲۸۱ تا ۲۸۵) اس سلسلہ میں عموی و شیعی مصادر کی مختلف و متعناد روایات بر مشتمل تنبعسیلات نیز "کیفیت تدفین کی وصنى روايات" كوزير عنوان جارث ميس أفر مقامات كى تفصيل بمطابق روايات بمي يكاكي ہے جن میں کر بلاو مدینہ و دمشق و عنقلان و نجف و قاہرہ وغیرہ شامل ہیں۔ (ص ۲۸۵)۔ نیز المام ابن تیمیہ و هیرہ کے حوالہ سے یزید کے پاس سر مبارک ومشق لے جانے جانے کی تردید کی ہے کیونکہ یہ روایت محمول انسند مونے کے علاوہ جن صوابہ کی موجود کی اس موقع پر دربار يزيدنين بتائي جاتى بود عام كے بايد في مراق مي رہتے تھے۔ وعلى هذا القياس-كربلاكے حوالہ سے عباى ماحب في لشرحينى كے بياس سے توب كى روايات كو می رد کیا ہے جس کی منفر د ولیلول میں سے ایک مثال شید مؤلف مرزا محد تھی سبر کاشانی كى تصنيف "ناخ التوارين" بي يول درن كى بيد بندش آب كى بعد إ- "آنحصرت تبریے برگرفت و از بیروں خیمه رنان نوزده گام بجانب قبله برفت آنگاه زمیں را باتبر لختے حفر کرد- ناگاه آبے زلال و گوارا بجوشیده اصحاب آنحضرت بنو شیدند و مشکها پر آب کردند-

(ص ۲۳۵، ج ٦، از کتاب، دونم مطبوعه ایران ۲-۱۳،۵)-

انیس قدم قبلہ کی جا سے ایک کدال کی اور عور تول کے خیرے باہر کی طرف انیس قدم قبلہ کی جا ب جل کر گئے اور زمین کو تعور اسا کھودا کہ ناگاہ آب زلال و گوارا زور سے اکل پڑا۔ آپ کے ساتھیوں نے نوش کیا اور مشکیس مبی پانی سے بعر نیس-

(ممود حبای، طفت سطویه ویزید، ص ۲۱۱)

"وست وروست بزید" کی حمینی پیشکش کے تسلسل میں سیدنا علی زین العابدین کا واقعہ کر بلا کے بعد بیوت بزید کرنا اور مدینہ پر عبداللہ بی مطبع کی قیاوت میں بزید کے ظلف عامیان ابن زبیر و مخالفان بزید کی بغاوت (واقد حرہ الواخر ۱۳۰۰ هد) کے دوران سیدنا! بن جعز وابن عمر وابن النفیہ و دیگر اکثر اکا بر بنی حاشم و قریش کی طرح سیدنا علی کی زین العابدین کا بیعت بزید برقرار رکھنا نیز بنو امیہ کے ماتد بنو حاشم و اولاد علی جسنی و کربل کے بعد کی قربتیں، واقعہ کربلا کے واقعہ کربلا کے واقعہ کربلا کے اقد کربلا کے بعد حسنی و حسینی سید زاویوں کی مادات بنو امیہ سے شادیال و خیرو (می دار دوار ہونے کے شوت میں بیش کی بی ساوب نے بزید کے بجائے شیعان کوئی کے واقعہ کربلا کا ذمر وار ہونے کے شوت میں بیش کی بی ۔ بعر حال دیگر تفصیلات کی کھائش نہ ہونے کی بنا، برعباسی صاحب کا درج ذیل بیان بطور مثال کفایت کرتا ہے۔

"موقف على بن الحسين

حضرت علی بی الحسین (ابن العابدین) این جذبات و خیالات اور فرائفس ملید کی اوائیگی حیر این عمر بزرگوار حضرت حق صصابت رکھتے ہیں۔ سیاسی امور میں کبی داست سے کام نہیں لیا۔ سبائیوں کی بڑی کوشش ربی کہ آپ کو این جال میں بھائس لیں لیکن آپ ال کے دعوکہ میں نہیں آ ۔قے۔ یہی وج ہے کہ ال لوگوں میں آپ کا نام عزت سے نہیں لیا جاتا۔ ان کے نزدیک آپ نے اموی حققاء سے جو بیعت کی وہ محض اپنے کو محفوظ رکھنے کے باتا۔ ان کے نزدیک آپ نے اموی حققاء سے جو بیعت کی وہ محض اپنے کو محفوظ رکھنے کے لئے تی۔ ورز حقیقی جذبات باخیاز رکھتے تھے۔ آپ کی مخلومیت اور طبیعت کی کرودی کی داستانیں مشور کی گئیں اور ایسی روایتیں وضع موئیں کہ ناواقت یہ مجھنے پر مجبور ہو جائیں کہ داستانیں مشور کی گئیں اور ایسی روایتیں وضع موئیں کہ ناواقت یہ مجھنے پر مجبور ہو جائیں کہ داستانیں مشور کی گئیں اور ایسی روایتیں وضع موئیں کہ ناواقت یہ مجھنے پر مجبور ہو جائیں کہ داریت سے آپ کو کچے ہی حصد نہیں کا تعالی جب و تعالی کا تجزیہ کیا جائے تو مویدا ہو

جاتا ہے کہ یہ است حضرت علی (زین العابدین) کے کردار پر جتنا قحر کرے اور آپ کے طریقہ کار کی پیروی میں جتنی سادت برتے درست۔ آپ جمیشہ جماعت سے وابستہ رہے اور تفرقہ کی کارروائیوں سے بیزار و برکنار۔

میدان کربلامیں آپ موجود تھے، لول سے آخر تک سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پر جب آپ کو دمشق لے جایا گیا اور وہال جس ظوص و محبت و مودت کا برتاؤ آپ کے ساتھ ہوا، وہ بھی آپ کا ذاتی تجربہ تماجو ومنی روایات سے دوسرے عزیزوں کے ساتھ ہوا، وہ بھی آپ کا ذاتی تجربہ تماجو ومنی روایات سے دمندلا نہیں بڑکا۔

آپ نے دمش میں امیرالموسنیں بزید ہے مع اپ دوسرے عزیدل کے جی میں آپ کے تیں حقیقی بھائی محد و جعز و عمر، بنوالحسین اور تیں چیرے بھائی حس و عمر و زید، بنوالحسن شائل سے، بیعت کی اور اس بیعت پر مستقیم رہے۔ پھر جب بعض احل مدین نے امیرالوسنیں کے خلاف بغلوت کی آگ بھرگائی اور بنی امیہ کے تمام افراد کو خارج البلد کر دیا گیا تو دوسرے حاشمیوں، قریشیوں اور انصاریوں کی طرح آپ بھی اس بغلوت سے الگ رہے۔ واعترل الناس علی بی الحسیق (دیبی العابدیو) (مد ۱۲۱۸، البدایة و این العابدیو) (مد محل الگ می نہ رہے۔ بار گاہ مؤفت کو اپ موقف سے بذرید تحریر مطلع کر دیا۔ "(مود عمامی، فوفت مادیدو بزید، عمل 180)۔

یزید نے مدین ارسال کردہ لنگر کے امیر مسلم بن عقب الرزنی کوسید ناطی زین العابدین سے حسن سلوک کی جوہدایت کی، اس کا ذکر کرتے ہوئے عہاسی لکھتے ہیں:۔

"(يزيرنے) فرمايا:-

"دیکھوتم علی بن السین سے مراعات سے بیش آنا۔ ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا۔ توقیر کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا۔ توقیر کے ساتھ بشانا۔ وہ اس قالفت سے علیمہ وبیں جوان لوگوں نے ہماری کی ہے۔ ال کی تریر میرے پاس آگئی ہے۔ (طبری، ناہ۔ ص-۱) بلاذری نے مسلم کا یہ فترہ یوں نقل کیا ہے:۔

ان امیرالمؤمنین امرنی بیره و اکرامه (صنعه ۲۹، ج ۴، قسم نانی، مطبوعه بردشلم) - یعنی امیرالومنین (یزید) نے ان (علی زین العابدین) کے ساتھ نکی اور توقیروا کرام کامجے تکم دیا ہے۔

"حضرت على ذين العابدين في يرسن كر امير المومنين يزيد كے حس سلوك ير

خوشنودی کا ظهار کیا، ان کودعائیں دیں اور کھا:۔ "وصل الله امیرالمومنیں"۔ یعنی اند تعالیٰ امیر المومنین (یزید) کو اپنی رحمت سے ڈھائے۔" (فونت معاوید ویزید، می

المبقات ابن سعد جیسی مستند کتاب سی یسی روایت آپ کے صاحبزادے حضرت ابوجعز محمد (الباق) سے ال الفاظ میں بیان کی گئی ہے:-

"سأل يحيى بن شبل ابا جعفر عن يوم الحرة. هل خرج فيها احد من اهل بيتك؟ فقال: ماخرج فيها أحد من آل ابى طالب ولا خرج فيها احد من بنى عبدالمطلب، لرموا بيوتهم الغ"-

یمی بی شبل نے ابوجعز (عمد الباقر) سے واقعہ حرو کے متعلق دریافت کیا کہ کیا ان کے گھر انے کا کوئی فرد لڑنے کا کا میں بنوحاشم) کے گھر انے سے کوئی فرد لڑنے تکلا۔ سب اپنے ابنے گھر دل میں گوشہ گیر رہے لئے۔ (موفت معلایہ دیزید، ص ۲۵۳،۲۵۳)

اسی روایت کے مطابق جب علی زین العابدین سے طاقات کے وقت امیر نظر یزید مسلم بن عقب نے بزید کی ان کے ساتھ حسن ملوک کی خصوصی عدایات کا ذکر کیا تو علی زین العابدین نے بزید کے بارے میں دعانیہ کلمات کے:-

"وصل الله اميرالمومنين- يعنى اخد اميرالمومنين كوابني رحمت سيدها كي-"

عباسی اسی مفہوم کی روایت "اللامر والسیاسہ (۱۵، ص ۱۳۳۰) کے حوالہ سے نقل کرتے ہے۔ مورانہ میں دارین العابدین کے یہ الغاظ نقل کرتے ہیں:-

(مهای، طانتساورویزید، ص ۲۵۳، ۲۵۵)-

علامہ عباسی نے "کردار عمر بی سعد" کے زیر فنوان واقعہ کر بھی کی جو تقعیرات بیان کی۔
بیں اور جو آ مندو صفحات میں درج بیں ال سے پہلے عباسی صاحب کے عمر بن سعد کے طاندانی
بس منظر کے بارے میں درج ذیل بیانات الاعظ ہواں:-

"عمر بن سعد بن ابی وقاص خرون حسینی کے زمانے میں کوف کے امیر عسر عسر تھے۔

حضرت حسین سے ان کی قرابت تھی۔ وہ حضرت سعد بن انی وقاص کے فرزند ہیں۔ اور حضرت سعد ان فاص سیدہ آمنے کے ابن عم تے۔ مخرت سعد الاُولون اور عشرہ مشہرہ میں ہیں۔ اسلام لانے والوں میں جھٹے تھے۔ اور ان چر صحاب میں تھے جنہیں حضرت فاروق اعظم نے خلافت کے لئے نامزد کیا تھا۔ بڑے شاع تھے۔ تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے۔ جنگ احد میں ان کی تیر اندازی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندازی میں کمال رکھتے تھے۔ جنگ احد میں ان کی تیر اندازی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندان سے فرایا تھا:۔ (یعنی اے سعد) تیر پھینے جاؤمیرے مال باپ تم پر فدا۔ بہر فرایا: یہ میرے ماموں میں اور اب لائے کوئی آدی اپنا ایسا مامول۔

(ص ٢٠١) المعارف ، ابن تنيب طبح اول معر . )

قاتع ایران تھے اور ان معابر میں سے تھے جو دولت و ٹروت، علونے مرتبت میں ممتاز رہے۔" (عباس، ملائت مدویہ ویزید، س ۲۲۹-۲۲۰)

سیدنا سعد بن ابی وقاص کی وفات اور عمر بن سعد کا نسب ومقام کا ذکر کرتے ہوئے عباسی لکھتے ہیں:-

"مادشہ کربلاے مرف پانج سال پہنے وقات پائی۔ ان ہی کے یہ قرائد عمر بن سعرامیر مسکر کوفہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد مبارک میں تولد ہوئے۔ شیخ الاسلام ابن حجر عقلائی نے "الاصابة فی تعییر الصحابة" میں در "صفار صحابہ" ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:۔ عمر بن سعد بن ابن وقاص الزهرى، انه ولد في عهد النبي صلى الله علية وسلم اص ۱۵۲، ج ۲۰-

عمر بن سعد ابی وقاص زہری۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ میں تولد ہوئے۔
حمد نبوی کے یہ مولود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مامول کے فرزند، بچن میں جن
کی آئیسی جمال نبوی سے منور ہوئیں۔ جنبول نے عشرہ مبشرہ کے جنتی صحابی کی گود میں
پرورش پائی۔ جن کے گھرانے کے چند ور چند تعلقات قرابت فاندان نبوت سے قائم نے۔
جن کے وادا کی حقیقی بنی حالہ بنت وحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاسید الشعداء حرفہ کی والدہ تعییں۔ جن کے حقیقی بچا حضرت عامر بن ابی وقاص ان صحابیون میں تے جنبول نے مبشہ کو بجرت کی تھی۔ جن کے دوسم سے بچا حضرت اور ان کے فرزند حضرت المسور میز بیر عبرت المسور میز کر بیرے مبائی حضرت المسور میز بیرے وہ صحابی بیرے وہ صحابی بیرے وہ صحابی بیرے وہ صحابی بیرے میں کے درجہ بیرے بی کے درجہ بیرے بیرے بی ابی وقاص سب صحبت یافتان نبوی بیں۔ وہ صحابی برگ تھے جن کی نسبت بالحید ایسی قوی تھی کہ با بعد کے دولیا، بھی ان صحابہ کرام کے درجہ برگ تھے جن کی نسبت بالحید ایسی قوی تھی کہ با بعد کے دولیا، بھی ان صحابہ کرام کے درجہ برگ تھے جن کی نسبت بالحید ایسی قوی تھی کہ با بعد کے دولیا، بھی ان صحابہ کرام کے درجہ برگ تھے جن کی نسبت بالحید ایسی قوی تھی کہ با بعد کے دولیا، بھی ان صحابہ کرام کے درجہ برگ کے درجہ بیرے کی کی نسبت بالحید ایسی قوی تھی کہ با بعد کے دولیا، بھی ان صحابہ کرام کے درجہ

ک نہیں بہنج سکتے تھے۔ ان ہی بزر گول کی گودول میں، ان ہی کے آخوش محبت و شفتت میں اور ایسے پاک ماحول میں عمر بن سعد نے شعور کی آنکھیں کھولی تھیں۔ خود می صفار صحابہ کے زمرہ میں شامل تھے اور قرابت کے کتنے ہی قوی سلسلے فاندان نبوت سے انکو پیوستہ کئے موٹے تھے۔"

(محمود عباس، فلافت معاويه ويزيد، ص ١٣٣٠)-

## " کردار عمر بن سعد

عمر بن سعد بن ابی وقاص کو "قاتل حسین" مجاجاتا ہے، راویوں کے بیانات کا آزادانہ و مورفانہ طرز پر تجزیہ کیا جائے تو یہ تول بھی کذب و الحترابی ثابت ہوگا۔ خود ابوخنف ہی کی روایت ہے کہ حضرت حسین اور ابن سعد کے ابین تین جار طاقاتیں ہوئی:- انہما کانا التقیا حرارا ثلاتا او اربعا حسیق و عسر بی سعد-

(ص ۲۳۵، ج ۲، طبری)-

ان طلقا تول کے نتیجہ میں اس خط کا ابن زیاد کے پاس بھیجا جانا بتایا گیا ہے۔ جس کے ابتدا فی الفاظ یہ تھے:۔

فان الله قد أطفأ النائرة و وحد الكلمة واصلع امر الامة-

(ص ۲۳۵، ایمناً)-

ضدانے آتش (اختلاف) کو بجادیا اتحاد واتفاق بیدا کردیا اور امت کی اس سے بستری

جابی-

اس کے بعد وہ تین شرطیں ہی لکسیں جومؤر خین نے نقل کی ہیں۔ گذشتہ اوراق میں جن کاذکر آ چا ہے۔ راویول نے تو یمال تک بیان کیا ہے کہ خط پڑھ کر ابن زیاد کے منہ سے یہ الغاظ نکلے تھے:۔

"هذا كتاب رجل ناصح لأميره و مشفق على قومه نعم قد قبلت"اس ٢٣٦، ج ١٠ طبرى - يـ خلاايك ايك شخص في لكما هم جواب امير كالمحم مشير به اورابني قوم كاشفق هم- بال تومي في قبول كيا-

راویوں کے اس بیان سے کیا یہ واضح نہیں ہوتا کہ طومت کے یہ دو نول ذمہ دار افسر معاملہ کو بغیر خوریزی کے صلح و استی سے مطانا جائے تھے۔ دو قوتیں البتران کے سامی ہیں مائل اور مراحم تعیں۔ ایک تو برادران مسلم بن عقیل کا تنیام

لے کر دہیں گے جا ہے اس میں انہیں اپنی بی جانیں دید بنی پڑیں۔ دومرے ان کوئی سیا تیوں کارویہ تعاجو کوفہ سے کہ گئے تھے اور حمینی قاطعے کے ساتھ آرہے تھے۔ اپنے مشن کی ناکای سے ان کی پوزیش حد درجہ خراب ہو جئی تمی۔ وہ اپنی خیر اسی میں تجھتے تھے کہ ملح و مصالحت نہ ہونے پائے کیونکہ ان کے لئے اب کوئی اور مبورت مغرکی نہ تمی۔ کوفہ جاتے ہیں تو کیفر کردار کو پہنچتے ہیں، ومشن کارُخ کرتے ہیں تو مستوجب تعزیر۔ انہوں نے اپنے ان پیش روسیا تیوں کی تعلید کرئی جاہی جنہوں نے حضرت ملی اور حضرت ملی و زبیر میں مصالحت ہوئے دیکھ کر آئش جنگ مشتمل کرادی تمی۔

جنگ جمل توان می سبائیول کی ریشه دوانیول کا نتیجه تمی- چنانچوان کوفیول کی ساری كوشش اب اس بات برتمي كه حضرت حسين ابنے سابقہ موقعت برقائم رئيں۔ ابومخنعت بي كي روایت یہ بھی ہے کہ کوفیول نے جن میں جار نووارد کوئی بھی شال سے، حضرت موصوف کو یہ ترخیب دینی شروع کی کہ کوستان آجاء وسلی پر جل کر ڈیرے ڈالیں۔ بنی مطے کے بین مرار سوار اور بیادے بہت جلد مدد اور نصرت کو آموجود ہو گے۔ ان کوفیول نے ایے اسلاف کے قیمے بیان کرنے فروح کئے کہ ہم لوگ شاہان طبان و حمیر اور نعمان بن منذر سے جن کی مکومت حیرہ اور اس کے نواح میں تھی، ان ہی بہاڑوں کی پناہ میں ممنوظ رہے تھے۔ مکومت وقت کے نمائندول کو حضرت حسین کے ساتھیول کے ان عزائم کا حال معلوم ہو کر کہ کوفیوں کا یہ سبائی گروہ اس حالت میں ہمی کہ انقلاب حکومت کے بارے میں ان کا سارا بلان اور منعوب بی فاک میں بل چا تما گر تر طیب کی حرکتوں سے باز نہیں آتے، ضروری سمجا گیا كران لوگول كى ريشه دوانيول كا تطعي طور پر خاتمه كرديا جائے- چناني مسئد كو آئيني نوعيت دی گئی یعنی عمر بن سند کی طاقاتوں کے نتیجے میں حضرت حسین جب آبادہ ہو گئے کہ امیرالومنین سے بیعت کرلیں، ان سے مطالبہ ہوا کہ دمش تشریعت لے جانے سے پہلے ہی ان کے نما تندے کے ہاتد پر یسی بیعت کریں۔ تمام اقطاع مملکت اسلای میں مام وخاص حتی کہ معابہ کرام جیسی بلند و بالاستیول نے اس طرن عاطان حکومت کے باتھ پر امیرالمومنین کی بیعت کی ہے۔ مما جاتا ہے کہ حضرت حسین نے اس طرح بیعت کرنے اور ابن زیاد حاکم كوف كا محم ان ب يكد كرا ثار كروياك:-

"تجدیسے شخص کے باتد پر بیعت کر لینے سے بستر توموت ہے۔" آپ کا یہ قول اگر صمیح نقل موا ہے تو باعث استعاب سے کیونکہ آئینی حیثیت سے نمائندے کی حیثیت ذاتی نہیں رہتی۔ امیر کوفہ عہید اللہ کے ماتھ پر بیعت کرنا خود امیر الموسنین کے باتھ پر بیعت کرنے کے مترادف تعا۔ آن کے اس اٹکار پر دوممرا مطالب بمزید احتیاط یہ ہوا کہ وہ سب آلات حرب اور متعیار جو حسینی قافلہ کے ساتھ بیں ، نما نندگان حکومت کے حوالے کر دیں تاکہ اس خطرہ کا بھی سدیاب موجائے جوان کوفیوں کی ترغیبانہ ۔ گفتگووں سے پیدا تھا کہ مبادا ان کے اثر میں آگر دمثق جانے کے بارے میں اپنی رائے اس طرح تبدیل نه کردیں جس طرح عامل مدینہ سے یہ فرما دینے کے بعد کہ صبح جب بیعت عامہ کے لئے لوگوں کو بلانا تو ہم مبی موجود موں کے، گر حضرت ابن الزبیر سے مختلو کے بعد آب اور وہ دونوں رات ہی میں کم معظمہ کوروانہ ہو گئے تھے۔ حکام کوف کے اس مطالب نے برادران مسلم بن عقیل کو جو پہلے ہی ہے جوش انتقام سے مغلوب ہور ہے تھے، مشتعل کر دیا نیزان کوفیوں کو بھی جو حسینی قافلہ میں شامل تھے اور جنہیں صلح ومصالحت میں اپنی موت نظر آری تی، یہ موقعہ ہاتمہ آگیا۔ انہوں نے اپنے پیش روول کی تقلید میں جنہوں نے جمل کی موتی موئی صلح کو جنگ میں بدل دیا تھا، اس اشتعال کو اس شدت سے معرکا دیا کہ انتہائی عاقبت نااندیش سے فوجی وستر کے سیامیوں پر جو متعیار رکھوانے کی غرض سے محسیرا فالے موتے تھے، اجانک قاتلانہ حملہ کر دیا گیا۔ آزاد مفتین ومستشرقین نے بے لاگ تحقیق سے اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ حکومت کے فوجیوں پر اس طرح اجانک حملہ سے یہ حاوثہ حزن م نگیز پیش آگیا-انسائیکوبیڈیا آف اسلام کے مقال نویس نے کہا ہے کہ:-

گور نر (کوف ) عبیداللہ بن زیاد کو یزید نے مکم دیا تھا کہ (حسینی قافلہ کے) ہتھیار لے لینے کی تدابیر کرے اور (صوب) عراق میں ان کے داخل مونے اور جمگرا اور انتشار پھیلانے سے بازر کھے۔ کوف کے شیعان علی میں سے کوئی بمی (مدد کو) کھڑا نہ ہوا۔ حبین اور ان کے مشی ہر متبعین نے اپنے سے بدرجما طاقتور فوجی دستہ پر جوان سے ہتھیار رکھوا لینے کو بھیجا گیا

تما، غیر مال اندیشانه طور سے حملہ کردیا- (ص۱۱۹۲)-

عمر بن سعد امير عسكر في جيسا ومنعي روايتول مين متهم كيا گيا، كوئي جارهانه اقدام مطلق نهيں كيا تھا۔ ان كے زير بدايت فوجي دستہ كے سپائي مدافعانه بهلوافتيار كئے رہے۔ يہ منظر كيائي درد ناك تعاكم گفتگو نے مصالحت يكا يك جدال و قتال ميں بدل كئی۔ حضرت حسين اور ان كے عزيزوں كي قيمتي جا نول كے يول صائع ہوجانے كا تصور تو آج بحي ہمارے دلول ميں حزل وطال كے تا ترات بيدا كر ديتا ہے جہ جا ئيكہ جس كى كى آئكھول ديكھا يہ حادثہ ہو۔ عمر

بن سد کو "کائل صین" کے بیں لیکن ان ہی واویوں خاص کر ابو مختف نے اپنی ایک روایت میں گویا حقیق ہوجانے پر روایت میں گویا حقیق ہوجانے پر ابن سعد پر رفع اور صدم سے ایسی رقت طاری ہوئی کہ بے اختیار ہو کر زارو تظار رونے گئے۔ ابن سعد پر رفع اور واردی آنوں سے تربتر ہو گئی۔ ابو مختف کی اس روایت میں یہ فقرہ ہے:۔ ان کے رخیار اور واردی آنوں سے تربتر ہو گئی۔ ابو مختف کی اس روایت میں یہ فقرہ ہے:۔ قال فکانی انظر دموع عمر (بن سعد) وهی تسیل علی خدید ولی تسیل علی خدید ولی تسیل علی خدید ولی تسیل علی خدید

(راوی نے ایما کویامین نے عمر (بن سد) کے آنووں کودیکھا کہ (ب سبب کریہ)

ان کے رخبارول اور دار حی پر بہنے گئے تھے۔

اس قدر قاق اور صدم ابن سود کو کیول نہ ہوتا۔ حسین سے قرابت قریب کے علاوہ انہوں نے مفاو لمت کی فاطر بستری کی کوشش کی کہ خون خراب نہ ہونے پائے گر سبا سیول کی دراندازی سے اان کی مساعی ناکام ہو گئیں۔ لیکن تلوار چل جانے پر بھی اپنے سیابیول کو مدافعت ہی کے پہلو پر قائم رکھا۔ جس کا بین شبوت خود ان ہی راویوں کے بیان سے ملتا ہے جمال انہوں نے طرفین کے مقتولین کی تعداد بیان کی ہے کہ حسینی قافلے کے بستر مقتول ہوئے جن میں اکثر و بیشتر جنگ آزمودہ نہ تھے۔ اور فوجی دستے کے جنگ آزمودہ سپاہی اضامی بارے گئے۔ گویا سولہ فوجی زیادہ کٹوا کر بھی وہ حضرت حسین کی جان بجانے میں اضامی بارے گئے۔ گویا سولہ فوجی زیادہ کٹوا کر بھی وہ حضرت حسین کی جان بجانے میں کامیاب نہ ہو سے اور زارو قطار رونے گے۔ پھر انہوں نے حضرت حسین کے اہلِ فاندان کو، ان کی بیبیوں کنیزوں اور دومری خواتین فاندان نبوت کو عزت و حرمت کے ماقد پروہ دار محملوں میں سوار کرا کے روانہ کیا۔ قدیم ترین مؤرخ (صاحب اخبار الطوال) کھتے ہیں:۔

وامر عمر بن سعد بحمل نساء الحسين واخواته وجواريه و حشمه في المحامل المستورة على الابل. (ص ٢٤٠، سطر ١١، الأخبار الطوال)-

اور عمر بن سعد نے محم دیا کہ حسین کی بیبیوں، بسنوں، کسیروں اور خاندان کی دیگر خواتین کو پردہ دار محملوں میں او شوں پر سوار کرا کے لیے جا یا جائے۔

ولندیزی محق دے خوے نے صحیح کھا ہے کہ جب اس ماد ڈ کے بیانات نے افسانہ کی سی نوعیت اختیار کرنی، ابن سعد کو بھی قاتل کھا جانے لگا۔ اسی غرض سے یہ چند امور پیش کے گئے گئے کہ ایک طرف تو یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ "قتل حسین" پر ایسارنج و فلق موتا ہے کہ زارو قطاز رونے لگتے ہیں، رخسار اور دارھی آئسوؤل سے تر موجاتی ہے، خواتین اور پس ماندگان کوع ت وحرمت سے سوار کرا کے جھیجتے ہیں۔

دوسری طرف یعی راوی وہ بھیانک تعویران کے وحیانہ مظالم کی تحقیقی ہیں جن کے تصور سے بھی دل لرز جاتا ہے۔ گران حقائق کو جب پیش نظر رکھا جائے جو بعر مسافت (کدو کر بلاء) تعداد منازل و مراحل، روا بھی کی صبح تاریخ، کر بلائے علی وقوع وغیرہ کے بارے ہیں مستند کتب جغرافیہ و بلدان و طیرہ کے حوالہ جات سے پیش نے گئے ہیں تو یہ سب وصنی روایات، اختراعی واستانیں اور مبالغات بہا یمنشوراً ہوجاتے ہیں اور عربی سرا کا کردار ویسا بی ہے داغ خابت ہوتا ہے جیسا کر ان جیسے فقد و بند پایہ تا بعی کے والات سے توقع کی جا سکتی ہے۔ طبقات ابن سعد میں بذیل الطبقة الاولی میں اھل المدینة میں التابعیوں، تا بعین کے درم میں ان کا ذکر ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن جراح عقل نی نے "تہذیب التہذیب" سے صدیت کی روایت کی ہے کیے لوگوں نے ان

عمر بن سعد بن أبى وقاص الزهرى أبوحفص المدنى سكن الكوفةروى عن أبيه وأبى سعيد الخدرى وعنه أبنه أبراهيم و أبن أبنه أبوبكر بن
حفص و أبز أسحاق السبيعى و العيرار بن حريث و يريد بن أبى مريم
وقتادة والزهرى و يريد بن أبى حبيب وغيرهم- وقال العجلى كان يروى عن
أبيه أحاديث وهو تابعى ثقة- (ص ٢٥٠ ع ٤٠ تهنيب التهنيب)-

عمر بن سعد بن ابی وقاص الزهری ابو حفص المدنی ساکن کوف انبول نے اپنے والد ماجد اور ابوسعید الحدری سے مدیث کی روایت کی ہے۔ اور ان سے ان کے فرزند ابراہیم اور ان کے بوت ابوبکر بن حفص نے نیز ابواسح السبیعی اور العیزار بن حریث و یزید بن ابی مریم و قتادہ و الزہری و یزید بن ابی مبیب و هیرہ نے اور محدث العجلی فریاتے ہیں کہ (عمر بن سعد) نے اپنے والد سے احادیث کی روایت کی سے اور ان سے بہت سے لوگول نے اور وہ خود اللہ تا بعی تھے۔

عمر بن سعد کو "قتل حسین" ہے جب مسم کیا جانے گا، متاخرین میں ہے بعض کو ان کی مروی احادیث لینے میں تامل ہوا۔ ذبی ڈراتے ہیں کہ فی نغیہ تو طیر مسم تھے، لیکن شال الحسین میلئی میں حصہ لیا تعالی لئے وہ کیسے ٹھ سمجھ جائیں (سیزان الاحدال، نامار مرہ)۔

علامہ ذبی کا زبانہ ان کے زبانہ سے تقریباً سات سو برس بعد کا زبانہ ہے جب ابو مخنف وطیرہ کی روایتوں کی اشاحت سے حادثہ کر بلاکی صورت کا ذبہ عام طور سے لوگوں کے ذبین نشیرہ ویکی تھی اور کی مورث کو ان وصفی روایات کی تنظیم کرنے کی توفیق نہیں موئی تھی جو نشین مونی تھی اور کی مورث کو ان وصفی روایات کی تنظیم کرنے کی توفیق نہیں مونی تھی جو

صمیح حالات کا انگشاف ہو جاتا۔ ابن خلدون کی کتاب کے دو تین ورق جو حادثہ کربلاء کے بارے میں تھے، ایسے غائب ہوئے کہ تقریباً پانچو برس کی مدت گذر جانے پر بھی آن تک کسی کو دستیاب نہ ہوسکے۔ بایں ہمہ عمرین سعد سے حدیث روایت کرنے والوں میں ان کے بیٹے پوتے کے علاوہ زمرہ تابعیں نے جن راویان حدیث کے نام شیخ الاسلام ابن حجر نے مندرجہ بالا عبارت میں درج کے بیں، ان میں مشہور تا بھی محدثین شامل ہیں جو مربحاً اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے معاصرین ان کو مشم نہیں سمجھتے تھے۔ مثلاً ابواسمق عمرو بن عبداللہ السبیعی متوفی کا اور بھر موری و شاوہ بن و دعامہ سدوسی و محمد بن مسلم الزمری و غیر ہم۔ عالی روایوں کے بروییگند ہے کہ تا ثرات ہی کی شاید وجہ تھی کہ بعض لوگوں نے ان کے مولود عبد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے بارے میں بھی شبعات کا اظہار کیا تعا۔

محدث ابوبكر بن فتحون مالكى كى روايت سے اس شبه كا ازاد موجاتا ہے۔ يہ بزرگوار محدثين كى اس جماعت ميں شامل تھے جس نے محابہ كرام اللہ كے مالات كى معتبر كتاب "الإستيماب" كا ذيل كھا تما۔ چنانچ ووابن اسحاق كى سند سے يہ روايت لكھتے بيں كہ عمر بن سعد

عدد فاروتی کے مجاہدین میں کب اور کیونکر شامل مونے تھے۔

قال كتب عمر بن الخطاب الى سعد بن ابى وقاص: ان الله فتع الشام و العراق فابعث من قبلك جنداً الى الجزيرة، فبعث جيشاً مع عياض بن غنم و بعث معه عمر بن سعد و هو غلام حديث السن - هكذا رواه يعقوب بن سفيان والطبرى من طريق سلمة بن الفصل عن اسحق وكان ذلك تسع عشرة - قال ابن فتحويد - ثمن كان في هذه السنة يبعث في الجيوش فقد كان لا محالة مولوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عساكر: - هذا يدل على أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عساكر: - هذا يدل على أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم -- الى آخره - (م ١٩٠٣ ج ٢، الاصابة في تبير الصحابة، مطبوعة مصر) راوى في بيان كياكر (حفرت) عمر بن النااب في (حفرت) سعر بن الي وقاص كو أيك كتوب بميها تماكر النه عياض بن غنم كي مركز كي بن لكرغازيان بميها اوران بركمان ول كوقتم ياب كيا تواب تم الزيرة بركمان واري فرزي عن التروي بي المناه الله والمرى في بن سعر كو بني بميها جواس وقت نو عمر هـ اي كو يعتوب بن بنيان اور طبري في بن سعر كو بني بميها جواس وقت نو عمر هـ اي كو يعتوب بن بنيان اور طبري في بن على من حو كري بن خاص ابن الحاق عدوايت كيا بي الحاس يا فوق بن على طرق المنافل كو يعتوب بن واقد الله كان عن خاص ابن قون بن عامل كرة كواس من من فون بن عامل كرك كي دائر العاق عدوايت كيا بها من عن فون بن عامل كرك كي واقد الله كل كركون بن عن غن على كرد كواس من من فون بن عامل كرك كي واقد الله كل كركون بن عن خاص ابن غنه كركون الن يكون الن يكتر بن كركون الن كركون بن عن خور كواس من من فون بن عن غن عن طال كركون الن كركون الن كركون الن يكتر بن كركون الن كركون الن يكتر بن كركون الن كركون بن عن فون بن عن خاص كركون الن يكتر بن حدول كركون الن كر

بیبا گیا ہو، وہ لاکالہ حمد نبی صلی افتہ علیہ وسلم کامولود ہوگا۔ ابن عبا کر بھی یہی کھتے ہیں:۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ (حمر بن سعد )حمد نبوی میں پیدا ہوئے تھے۔۔۔ "
(محود عباس، خوفت، ساویہ ویزید، سلیور کراچی، جون ۱۹۹۲ء، ص ۱۹۳۲-۱۹۳۹)۔

ال چند افتہاسات سے لماست و خوفت یزید، کربلا و حمدہ اور دیگر مشعقہ اہم تاریخی موضوعات کے حوالہ سے علیر محود عباس کے علی و محقیتی نقطہ نظر کا بخوتی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم تعمیلی معلوات کے لئے ال کی تصانیعت بالنصوص "خوفت ساویہ و یزید" اور "محقیق مزید" کور

. ۵۹- ترجمان الاسلام مولانا عامر عثمانی الاسلام مولانا عامر عثمانی (مدیر ما منامه "تجلی" دیوبند،

برصغیر کے نامور عالم وادیب و مصنف مولانا عام عثمانی، قاصل دیوبند کارسالہ ماہنامہ
" تبلی" دیوبند برصغیر کے صعن اول کے علی و دینی مجلات میں مشہور و معروف نیز وسیع تر
مغیولیت و اثرات کا عامل ہے۔ آپ کے نہ صرف افکار و تعمانیت مقبول عام ہیں، بلکہ
مولانا سید ابوالاعلی مودودی اور جماعت اسلامی کی علی و دینی خدمات کے اعتراف و تا تید نیز
بطور مجموعی دفاع و تکریم اکا برجماعت کے ساتھ ساتھ دیگر علی و دینی شخصیات و تعاریک پر بھی
بطور مجموعی دفاع و تکریم اکا برجماعت کے ساتھ ساتھ دیگر علی و دینی شخصیات و تعاریک پر بھی
غیر منسفانہ و غیر علی تنقید و الزام تراشی کا دلل و مسکت جواب دینے میں بھی آپ کا سوتھن
میر منسفانہ و عمیر علی تنقید و الزام تراشی کا دلل و مسکت جواب دینے میں بھی آپ کا سوتھن
میر منسفانہ و ممتاز دبا ہے۔ آپ کا انتقال مجبئی کے ایک نعتیہ مشاعرے میں قررکت کے
دوران ۱۲ اور ۱۲۰ اپریل ۱۹۵۵ء کی درمیانی شب میں موا۔ (بحوالہ ابزامہ "فادان" کرائی، جول

جناب محود احمد عباسی کی تصنیف "ظافت و صاویه و یزید" کی تائید و حمایت بھی آپ نے پوری شدومر سے فرائی اور اکثر ناقدین کو دلل و صکت جواب دیکرلاجواب کر دیا۔
اس سلنلہ کلام میں اجنام " تجلی دیوبند" کے شمارہ جوان ، جولائی ۱۹۹۱ء میں فرماتے ہیں:۔
"ظافت معاویہ و یزید" جناب محمود احمد عباسی کی تصنیف ہے۔ ذمر توانسی کا ہے کہ اپنی تاب کو صرابا
اپنی ناقدین سے بنجہ کئی کری یا نہ کریں۔ لیکن تبصرے میں ہم نے بھی اس کتاب کو صرابا
منا اور پھر مہینوں اس موضوع کی بحثول میں صر مارتے رہے ہیں۔ اس لئے کوئی مصنا کھ نہیں اگر پھر تصویرہ قتی مصنا کھ نہیں اگر پھر تصویرہ وقت اس موضوع کی ندر کردیا جائے۔

تصر معمولی نہیں ہے۔ رفض و تشیع نے عقائد کی جڑوں سے نیکر شینوں اور برگ و بار كك جوزم بهيلايا ہے اس ير براك براك اسافين مطمئن مويشے بيں- اچے ايمے بالغ نظر علما، كايه حال ب اوريع بي رباب كه بعض ايس روايات واخبار كوانهول في مسلم حقائق کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے جنسی بعض لوگوں نے خاص مقصد کے تحت سوفی صد محمرا تعایامشکل سے دس فیصدی ان میں حقیقت تھی۔ بور نوے فیصدی افسانہ طرازی- اس دا رو سائر فریب خورد کی کا دبیر بردہ جاک کرنے کے ادادہ سے اگر کوئی شخص جرآت رندانہ کا مفاہرہ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ یہ جرآت رندانہ ہریملو سے مید عیب می مو- نقص و عیب بشریت کا جزو لا نفک ہے۔ محود احمد عبای بشر بین فرضتے نہیں۔ ہو مکتا ہے حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنهما کے بارے میں اب کے خیالات کی بہلو سے قابل اصلاح مول- موسكتا ہے رفض و شيعيت كى التنابى فساد الكيزيول كے ردعمل ميں وہ ذبنی تشدد، فکری بے اعتدالی اور جذبائی تعصب سے بھی ملوث مو کئے مول- موسکتا سے کہ ال كالتحقيقي زاويه نظر تعورا بهت كم بو- ليكن جومهاندانه سلوك بعض طنعول مين ان كي جرأت رندانہ سے کیا گیا ہے، وہ منصفانہ نہیں ظالمانہ ہے۔اس میں اعتدال نہیں اشتعال ہے۔" (مولانا مام حثمانی، تبعره اذ کلم دیر برتبعره عبدانمید صدیتی در بابنامد " تجلی" ویویند شماره جول، جولاتی ١٩٦١، نيز لاحظه بو- تمتينَ مزيد بسلسله "خوانت مساويه ويزيد "مسلبور كرايي، جول ١٩٦١م، ص ١٩٥١-٣٥٢)-مولانا عامر عشمانی صمیح بخاری، کتاب البهاد، کی اس مدیث کے حوالہ سے، جس میں قیمر کے شہر ( تطنطینیہ) پر جاد کرنے والے پہلے لٹکر کے مغزت یافتہ ہونے کا ذکر ہے، امیر لنگریزید کے مغرت یافتہ ہونے کی تائید کرتے ہوئے زماتے ہیں:-"لعنت بعيمو، كاليال دوجوجاب كرو، الله كارسول توكه جاكه:-(اول جيش من امتى يغزون مدينة قيضر مغفور لهم)-اور الله كارسول الكل يجو شيس كمتا، الله كي طرف ع كمتا ع- سارا عالم فل كردور كالد الله كى مثيت الل ہے۔ وال يردك بخير فلا راد لفصله- اور اگر اللہ اراوه كريے تیرے لئے خیر کا تو کوئی اس کے فعل کو لوٹا نہیں سکتا۔ نصیبہ ور تھے وہ لوگ جنسیں قطنطینے کے غزوہ اولی کی قرکت نصیب ہوئی اور اللہ نے انہیں بخش دیا۔ کمال ہے، بدعتی حضرات جورسول اخد کا درجہ دینے کے لئے انہیں عالم کے بیں کہ رسول اللہ کا فرسودہ تاویل کی خراد پر چھھ جائے تو چڑھ جائے گریزید جنت میں نہ

جانے یائے۔.

مبارک موشیعول کو کہ انہول نے خود حضرت حسین کو کونے بلایا اور بدترین بزدلی اور عمد شکنی کے مرتکب ہو کر ان کی مظلومانہ موت کو دعوت دی لیکن الزام سارا ڈال دیا پزید کے مر سار حسین کا دمونگ رجا کر بغض یزید کی وہ ڈفلی بجائی کہ اہل سنت بھی رقص کر گئے۔ کتنا کامیاب فریب ہے کہ اصلی قاتل تو مسر خروم و نے اور سیابی لمی گئی اس یزید کے من پر جوابی حکومت کی حفاظت کرنے میں اسی طرح حق بجانب تعاجس طرح دنیا کا کوئی بھی

حکران ہوتا ہے۔

مم انسانی تاریخ میں کی ایے مکران کو نہیں جانے جس نے بوقت ضرورت اپ تعفظ کے لئے میکن تدابیر سے کام نہ لیا ہو۔ بزید ہی نے حضرت حسین کو باذ رکھنے کیلئے افسروں کواقدام وانصرام کا حکم دیا تو یہ کوئی انوکھا فعل نہ تعا- بال اس نے یہ ہر گز نہیں کما تعاکہ اسی بار ڈالنا۔ جو کچے بیش آیا بہت براسی گر بزید قاتل نہ تعا، نہ قتل کا آرڈر دیے والا۔ پھر بی قتل کی ذمہ داری اس پر ڈالتے ہو تو اس میں سے کچے حصہ بہت بڑا حصہ ان بد نباد کوفیوں کو بھی تو دو جنہوں نے خطوں کے بلندے ہیں جمیح کر حضرت حسین کو بلایا اور وقت آیا تورسول اللہ کے نواے کو بچوم آفات میں چھوڈ کر نودو گیارہ ہوگئے۔

یہ سب شید سے پر لے سمرے کے بوالفصول اور عمد شکن۔ انبول نے حضرت علی او بی ناکول چنے جبوائے۔ میدان وفا میں بیج بن گئے۔ اسد اللہ کی خیبر شکن تلواد کو کند کرکے رکہ دیا۔ اور پھر انبی کے عالی مقام بیٹے حسین کو سبز باخ دکھا کر مروا دیا۔ آج یہ ناجک کھیلتے ہیں کہ ہم حسین کے فدائی ہیں۔ اور اسی ناجک میں گتنے ہی سی حضرات بطور آر کسٹرا شامل ہو گئے ہیں۔ واہ رے کمال فی! ہوسکے تو یزید دشمنی میں عدے آگے جانے والے ابل منت خور کری کہ وہ کس معصومیت سے دحوکا بھا گئے ہیں۔ کیسا جادد کا ڈیڈا ان کے سر پر بسیرا گیا ہے اور معابہ کے وشمنول نے کس طرح پرزید کی آڈمیں نہ مرف حضرت معاویہ بھکہ پسیرا گیا ہے اور معابہ کے وشمنول نے کس طرح پرزید کی آڈمیں نہ مرف حضرت معاویہ بھکہ پرید کی ہیں۔ کیسا جادد کا داست نکالا ہے۔ "
پسیرا گیا ہے اور معابہ کے دشمنول نے کس طرح پرزید کی آڈمیں نہ مرف حضرت معاویہ بھکہ القدر معابہ کو سب و شتم کرنے کا راست نکالا ہے۔ "
درید کی بیعت کرنے والے متعدد جلیل القدر معابہ کو سب و شتم کرنے کا راست نکالا ہے۔ "
درید کی بیعت کرنے والے متعدد جلیل القدر معابہ کو سب و شتم کرنے کا راست نکالا ہے۔ "
درید کی بیعت کرنے والے متعدد جلیل القدر معابہ کو سب و شتم کرنے کا راست نکالا ہے۔ "

-١٠- مفسرة أن موالنا عبد الماجد دريا بادي (لكينو، م ١٩٤٥)

مولانا عبدالماجد دریا بادی، برصغیر پاک و بند کے عظیم المرتبت و عالمی شهرت یافته عالم وادیب و مفسر بیں۔ آپ قرآن مجید کے دنیا بعر بیں مقبول و معروف انگریزی ترجمہ و تفسیر کے مؤلف نیز "تصوف اسلام" سمیت متعدد علی وادبی کتب و مقالات کے مصنف بیں۔ آپ اثبات المت و خلافت و سیرت طیبر یزید سمیت متعدد علی مباحث پر مشمل علام محمود عبای کی تصنیف خلافت ساویہ و یزید" کی علی و تحقیقی نوعیت کو واضح کرتے ہوئے فراتے بیں:۔

"کتاب مجادلہ کیا معنی، مناظرہ کی بھی سیں اور اس کا موضوع عقائد کی بحث نہیں بلکہ بعض تاریخی حقائد کی بحث نہیں بلکہ بعض تاریخی حقیقتوں کا انکشاف ہے۔ جو مسلمات عام اور قدیم کے قالعت ہونے کے باعث تلخ اور ناگوار جتنے بھی معلوم ہوں بہر حال خلاف قانون بلکہ خلاف تندیب بھی نہیں کے جا سکتے۔ اور نہ ان کا مقصود بعض محترم شخصیتوں پر کوئی حملہ ہے۔ تاریخی مسلمات پر جرح و نقد کی حیثیت سے کتاب کی زد جیسی شیعہ تاریخوں پر پراتی ہے ویسی ہی سنی عالموں کے لکھے ہوئے شادت ناموں پر۔" (مدت جدید کھنو، جدہ م سو)۔

(وداج خافت معاويه ويزيد، عرض مؤلف طبع سوم، ص ١١، مطبور كراجي جون ١٩٦٢ ه)-

ای سلسله کلام میں مزید فرماتے ہیں:-

"كرد عرض مے كد كتاب عقائد و مناظره كى جرگز نسيں - اس كو كتاب الرب سممنا يا اس كو حرب عقائد كا اكارہ بناليتا نه صرف كتاب كى روح بلكه خود لهنى قوت نقد و نظر پر بمى ظلم كرنا ہے - اس كا دائره بحث و نظر تمام ترتار فى ہے اور مؤرضين ہى كواس پر رائے زنى كا حق ماصل ہے - اس كا دائره بول ادريا بادى ور صدق جديدا -

(داح ظافت معاويدويزيد، ص ٢٠، عرض مؤلف طبع موتم، كراي، جوان ١٩٦٢ه)

عبای صاحب کی مذکورہ کتاب کی ابتداء "السین نامی کتاب پر ختیمر تبعرہ مطبور ر ای مجلہ "اددو" کرایی" جنوری 1961ء سے ہوئی تھی۔ ہیر اسی تبعرہ پر تبعرہ درمالہ "بزگرہ" کرائی میں دوسال بھے ہوتا رہاجو بارہ معنامین حماسی پر مشمل تفاہ سے کتابی شکل میں لانے کا کٹافتا دیگر ادباب علم و فعیلت کے ساتھ ساتھ مولانا حبدالماجد ددیا بادی جیسی حقیم مہتی نے میں فرایا ثما بقول حیاسی۔

"می و محتری جناب مولانا عبدالهاجر صاحب دریا بادی مدیر "صدق جدید" نے اپنے کمتوب مر قومر ۱۰ جنوری ۱۹۵۸ موسومر مدیر دسالد "تذکره" فرمایا تھا کہ:- " " " بہت کے بال " الحسین" پر تبصرہ کے عنوان سے جو مسلسل مقالہ نکل رہا ہے، وہ بست ہی جامع نافع ہے، بصیرت افروز ہے۔ اسے کتابی صورت میں جلد سے جلد لائے۔ " ( بوالہ خلافت معاویہ ویزید ، عرض مؤلف ، ص ۵۰ ، سلبور کرائی، جون ۱۹۹۲ء)۔

### ۱۲- محدث جليل مولانا عبدالوهاب آروى (صدر آل انديا ابل حديث كانفرنس)

برصغیر کے جلیل القدر عالم و محدث مولانا عبدالوہاب آروی، علامہ محمود عباسی کی "ظافت معاویہ ویزید" کے حوالہ سے تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"ایک طرف تو وہ کمتب خیال تما جو حضرت علی اور ان کے محترم صاحبرادوں حضرت حس انتہائی علو کے بیش نظر جموئی حضرت حس انتہائی علو کے بیش نظر جموئی صدیثیں اور تاریخی روایات گھڑنے سے بھی باز نہیں آیا۔ دوسری طرف اہل سنت والجماعت کے وہ اکا برعلماء سے جواحقاق حق اور باطل کا ایطال کرتے رہے۔

اب سے افریماً آٹھ سوسال پہلے شیخ عبد المغیث منبلی نے السیر یزید کے حس سیرت اور اوصاف کے مشعل آئی مفعل کتاب "فعنل یزید" کے نام سے لکمی۔ جمۃ الاسلام امام غزالی نے فتوی دیا کہ امیر یزید صحیح العقید و مسلمان تھے۔ اور ان کے لئے "رحمۃ اللہ علیہ" کمنا مستحب ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے بھی اپنی مشہور تالیعت "منعان السز" میں لکھا کمنا مستحب ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے حضرت امیر معاویہ اور امیر یزید کی منقبت المام اللہ علیہ وسل کی حدیث سے حضرت امیر معاویہ اور امیر یزید کی منقبت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وحلوی کی معرکۃ الداء کتاب "ازالۃ الناء"

اس باب میں بست ہی مغید اور جامع ہے۔

اللہ تعالیٰ جرائے خیر دے "فلافت معاویہ ویزید" کے فاصل موقت مولانا محود احمد صاحب حماسی کو جنہوں نے تاریخ اسلای کے ان جواہر پاروں کو تحقیق وریسری کے ساتہ ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ امید ہے کہ اس نادر علی اور تاریخی کتاب کے مطافعہ سے حضرت امیر معاویہ اور امیر بزید کا معج مقام اور جوتھے فلیفہ راشد حضرت علی اور حضرت حسن و مصرت حسن اور ان کے باہی حضرت حسین اور خاندان بنوخاشم و بنوامیہ کے نامور افراد کے مستند حالات اور ان کے باہی خوشگوار تعلقات اور جنگ جمل و صغین اور کر باؤ کے اسباب و واقعات معلوم ہوں کے اور حیاسیاسی مناقشات و مصالح کے بیش نظر امیر معاویہ وامیر بزید کے خالف کیمی سے جو مرموم

ا تهامات اور غلط الزامات لكائے جاتے ہيں ، ان كا تشخى بخش اور مسكت جواب ديا جا سكے گا-یہ ضروری نہیں کہ عباس صاحب کی ہر تمقیق (ریسمریق) صحیح ہی ہواور اس کتاب میں قسر وع سے آخر تک جو کچید نکھا گیا ہے وہ سب کا سب حرف آخر کی ہی حیثیت رکھتا ہو۔" (تقريظ و تبصره ازمولانا عبدالوهاب آروي- دهلي مؤرضها، نوسبر ١٩٥٩ -)

( بمواله تمقیق مزید بسلسله خافت معاویه ویزید از محمود احمد عباس ، عل ۸ ۱۳ م ۱۹۳۹ ، مطبوص کرایی ، جون ۱۹۲۱ ، ا-

#### ۲۲ - مفسر قر آن مولانا ابین احسن اصلاحی (سابق نائب امير جماعت اسلامي، ياكستان)

، جلیل القدر عالم و مفسر مولانا حمیدالدین فرای کے شاگرد اور اثبات نظم قرآن پر مبنی " تدبر قرآن " جیسی منفر دو عظیم تفسیر سمیت متعدد علی کتب کے مصنف مولانا این احسن اصلاحی کے زیر ادارت مابنامہ "بیثاق" لاہور شائع ہوتا رہا ہے۔ اس کے مئی 1977ء کے شمارہ میں علامہ محمود عیاسی کی "خلافت معاویہ ویزید" و "تمقیق مزید" پر تبصرہ، اقوال اکا برامت بسلیدیزید کے سلسلہ میں برسی اہمیت کا حال ہے، جس کے چند افتیاسات درج ذیل بیں۔ "فاصل مصنف نے خلافت راشدہ کے سخری دور اور بنوامیہ کے زمانہ کی تاریخ کا نہایت کھرامطالعہ کیا ہے اور اپنے نتائج تحقیق اتنے جزم اور اعتماد کے ساتھ ہیش کئے ہیں اور ان پر دلائل کااس قدر انبار لکا دیا ہے کہ انہیں مسئلہ زیر بحث میں بیجلے مفتنین کے پہلوبہ بہلو ایک سند کی حیثیت عاصل مو گئی ہے۔

"خلافت معاویہ ویزید" اردور بان میں پہلی کتاب ہے جوامام ابن تیمیہ وغیرہ کے نقطہ نظر کو نسبتاً زیادہ منتج صورت میں پیش کرتی ہے۔ "طافت معاویہ ویزید" کو پڑھ کر ہم اس رائے کو بالکل مبنی برانصاف نہیں سمجتے کہ عیاسی صاحب نے پہلے پزید کی پاکدامنی اور حضرت حسین کے موقف کی غلطی کا تصور بٹھا لیا ہے اور بعد میں اسے ثابت کرنے کے لئے ا بنی مرمی سے دلائل جمع کرنے شروع کر دیے ہیں۔ حتی کہ اگر انہوں نے ضرورت محبوس کی تو بعض اقتباسات کی قطع و برید سے بھی باز نہیں آئے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ فامن مصف نے یہ کتاب ایک غیر جانبدار معن کی حیثیت سے تحریر کی ہے۔ اندوں نے مرواقد کی مرف وی توجیہ قبول کی ہے جوان کی تعین کے کرے معیار پر پوری از سکی ے۔ سمارے زدیک اس کتاب کی خوبی اس کااد عامعیار تحقیق ہے۔ عباس صاحب نے نبایت ممنت کرکے ان لوگوں کا مراغ لگا لیا سے چنکے ذریعہ سے

مماری تاریخ میں بست سی ہے سروپا باتیں داخل ہونی بیں اور فتنول کا موجب بنی بیں۔ ان
کی تحقیق کے مطابق حادثہ کربلا سے متعلق جو روایات زبان رد عوام بیں، ﷺ بیشتر محمد بی
السائب کئی، ابو مختف لوط بن یحیی ازدی اور حشام بن محمد کلی کی پھیلائی ہوئی ہیں۔ ائمہ
حدیث و رجال نے ان تینول راویول کو کشر رافعنی، کداب اور غیر محتبر قرار دیا ہے۔ فاصل
مصنف جب واقعات کربلاکی اس معروف بنیاد ہی کو تسلیم نہیں کرتے تو جب بک کوئی
دوسرا محقق ان راویوں کی ثقابت و المانت پہلے ثابت نہ کردے، عباسی صاحب کی کی ولیل
کو تورش ممکن نہیں۔ " (تبعرہ "یشاق" لاہود سی ۱۹۹۲ء)۔

(دراجع محود احمد حباسی ، خلفت میادید و یزید ، عرض مؤلف طبع جمادم ، ص ۹ ، مطبوص جون ۱۹۷۲ ، کراچی )-

فامنل تبعره نكار "تحقيق مزيد" پر تبعره مين رقمطراز بين:-

"زیر نظر کتاب " تحقیق مزید" خلافت معاویه ویزید بی کے سلسلہ کی دومری کرمی ہے۔
فاصل مؤلف نے اس کتاب میں بھی بڑی اہم بختیں اٹھائی بیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی پانچ ازواج مطہرات کے علاوہ پونے تین سو صحابہ جن میں اصحاب عضرہ ببشرہ، بدری
صحابہ اور اصحاب بیعت الرصوال کی بھی اچی خاصی تعداد شامل ہے، کے مختصر احوال لکھے بیں
جو یزید کی ولی عہدی اور خلافت کے زمانہ تک بقید حیات تھے، گر ان میں سے کس نے بھی
حضرت حسین کے موقعت کی تائید نہیں گی۔

یمال فاصل مؤلف ایک قاری کے لئے دو راہیں متعین کردیتے ہیں۔ یا تووہ صفرت حمین کے موقف کو صحیح اور ان تمام صحابہ و صحابیات کو معاذ اللہ عزیمت سے عاری یا مداصنت کے موقف کو صحیح اور ان تمام سے برعکس یہ داشت کے مرتکب قرار دے۔ یا اس کے برعکس یہ داشتے قائم کرے کہ حضرت حسین کو صحیح موقف متعین کرنے میں اصطراب بیش آیا۔ حباس صاحب یسی دو مرا نقطہ بدلائل بیش

رتے ہیں۔

کتاب کے ایک باب میں یہ ٹابت کیا گیا ہے کہ ضروع سے اہل بیت میں موروثی طافت کا تصور پیدا ہو گیا تھا۔ اور انہوں نے برابراس بات کی کوشش کی کہ دہ ظافت ماصل کرنے میں کامیاب ہوجا نیں۔ چنانچ فاصل مصنف نے جو تھی صدی ہجری کے وسط تک قائم ظافتوں کے ظلافتوں کے ظلافتوں کے خلاف علویوں کے چمیاسٹر خروج بیان کئے ہیں۔ مصنف نے بتایا ہے کہ علویوں کی اس سلسلہ کی کوششوں کا اتنا چرچا تھا کہ بعض تحریکیں اگر بغاوت کی فاطر بھی اٹھیں تو ان کے بانیوں نے بھی ایبنا حسب و نسب علوی ہی بتایا حالانکہ علوی نہ ان کے حق میں سے تو ان کے بانیوں نے بھی ایبنا حسب و نسب علوی ہی بتایا حالانکہ علوی نہ ان کے حق میں سے

اور نہ سیاس طور پر ان سے متعق تھے---

اس کتاب میں بے شمار ایے اکھافات ہیں جو تاریخ کے طالبطمول کے لئے یقیناً تعجب خیز ہول گے۔ منظ نہی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں نمایال حصہ زبیر بن عبدالمطلب کا تعا نہ کہ ابوطالب کا - زبیر بن عبدالمطلب کی وفات کے وقت بی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے۔ ابوطالب کا حضور "سے تعلق قبیلہ کی سر برای کا تعاد حضور "کی بعثت کے وقت حضرت حسین کی ازواج میں شہر یا نونام کے وقت حضرت حسین کی ازواج میں شہر یا نونام کی کوئی ایرانی شہرادی نہ تی۔ علی زین العابدین کی والدہ سندھی فاتون تعیں، وغیرہ وغیرہ "۔

( تبعره بر " تمتین مزید بسلسله خلافت معاویه ویزید " مطبور با بنامه پیشانی لابود. مشی ۱۹۹۲ م) ( نیز الاین موفانت معاویه ویزید مطبور کرایی، جون ۱۹۹۲ م. ح ص موفعت ( طبع چیارم ) ص ۱۰)

۳۲- مولانا ا بوصهیب رومی مجیلی شهری

یزید کی امات و خلافت کو شرعاً بالک درست ثابت کرنے والی علامہ محود احمد عباسی کی تصنیف "خلافت معاویہ ویزید" پر بعض معترضین کے اعتراصات کے جواب میں برصغیر کے معروف عالم مولانا ابوصیب رومی مجملی شہری (بند) نے جو ببوط و مدالل مقالہ تحریر فرمایا تعا، اس میں سے درج فیل اقتباس بطور اشارہ نقل کیا جارہا ہے:-

" یہ حقیقت تو ناقابل اٹھار ہے کہ رہائے جائی گی " بدنام " گر قابل خور اور "رسوائے رہائے" لیکن معرکت الاداء کتاب "خلافت معاویہ و یزید" نے ہند و پاک کی خاموش فعنا میں ایک تلاحم برپا کر دیا۔ جس کی وجہ یہ ہوئی کہ مصنفت کتاب عباسی صاحب نے واقعہ کربلا اور کردار یزید کو ایسے انداز ہے پیش کیا جس کے لئے عام مسلما نول کے حاشیہ خیال میں گنہائش نہ میں۔ پیر خصنب یہ کیا کہ اپنی کتاب کو اس قدر تاریخی اور عقلی دلائل و قرائن سے مدلل و کمل میں۔ پیر خصنب یہ کیا کہ اپنی کتاب کو اس قدر تاریخی اور عقلی دلائل و قرائن سے مدلل و کمل کرکے پیش کیا کہ "ناواقعت" اور " بے بصیرت" لوگوں نے تو حیرت و تعجب سے دیکھا کیکن مجھ جیسے بہت سے لوگوں سے لئے اس کو تسلیم کرنے کے سواکوئی وو مرا جادہ کار ہی نہ لیکن مجھ جیسے بہت سے لوگوں سے لئے اس کو تسلیم کرنے کے سواکوئی دو مرا جادہ کار ہی نہ رہ گیا۔ اس طرت لوگول کی خاص تعداد اس " سے متاثر ہونے لگی۔" در جی بیات اور " بے بسیدی برکتاب شیر تربوائے زمانہ کتاب " سے متاثر ہونے لگی۔" استعدی متازد ہونے لگی۔ در جی بیات بیات دورت میں ایک متازد ہوئے لگی۔ در جی بیات بیات دورت میں متازد ہوئی دورت میں بیات میان میں ایک بیات میں بیات میں ایک دورت ایک ایک دورت ایک ایک دورت بیات میات میں بیات میں دورت میں بیات میں دورت میں بیات میں بیات میں بیات میں بیات میان میں بیات میں بیات

۱۹۲۰ سر دار احمد خان پتانی (م ۲، دسمبر، ۱۹۲۰) صدر تنظیم ابل سنت، جام پور، ڈیره غازی خان

سروار احمد خان پتانی، صدر تنظیم ابل سنت، جام پور (منتع ڈیرہ غادی خان) نے یزید کی سیرت طیب اور اماست و خلافت کو شرعاً درست ثابت کرنے کے سلسلہ میں علامہ جمود احمد عباسی کی کتاب "خلافت معاویہ و یزید" کی تائید و تحسین فرمائی اور ۱۲، اگست ۱۹۵۹ء کو کراچی میں صبلی کتاب بحکم ناظم امور (ایدمنشریشر) کراچی کے فیصلہ کے خلاف ایکل پرہائی کورٹ کے سپیشل بنج نے جو تین فاصل جول پر مشمل تعا، حکم صبلی کو اپنے فیصلہ معددہ ۱۹، دسمبر ۱۹۷۰ء کی رو سے مندوخ کرکے مقدمہ کا خرج بھی دلوایا۔ (م ۱۲، خلاف معاددہ ویزید) تو دسمبر ۱۹۷۰ء کی رو سے مندوخ کرکے مقدمہ کا خرج بھی دلوایا۔ (م ۱۲، خلاف معاددہ ویزید) تو اس کامیانی کی اطلاع پانے کے چند دنول بعد ان کی مدت حیات ختم ہو گئی تھی۔ اس حوالہ سے عباسی صاحب ان کی یاد میں لکھتے ہیں:۔

" سطری کھتے وقت ایک ایے مب قوم کی یاد آرہی ہے جواس کتاب کے بڑے قدردان سے اور بڑے میاون ہیں۔ یعنی مردار احمد خان پتائی مرحوم و مغفور صدر تنظیم اہل سنت، جام پور، صلح ڈیرہ خاری خال - مشیت ایزدی کہ مقدمہ کی کامیا ہی کی الحلاع پانے کے چند ہی دن بعد قدرت نے انہیں ہم سے چمیں لیا۔ انا لله و انا الیه داجعوں۔ "
(محود عبا ی، خونت معاور ویزید مطبور کرای، جون ۱۹۲۲، عرض موتعت طبح موم، ص ۱۳۳

## ١٥٠ - جناب اقبال احمد العرى، ايم اسے ايل ايل بي

آپ يه مرف فرعي المت و ظافت يزير نيز سيرت يزيد كے سلند ميں علام محمود احمد عباس جيداكا برامت كے بم خيال بيں بلكه ان كى مشہور تصنيعت "خلافت معاويه ويزيد" كے حوالہ سے ان كى تائيدو تحمين ميں ورج ذيل عربي اشار بحى ادشاد فرمائے بيں:
ا لتهنئات للحضرة العلامة محمود احمد العباسى بالفتح العظيم فى القضية العظمى بينه و بين اللاعنين

جزى الله محموداً عن الحق مابداً له في الأغاري ماتذر المشارق بحق مبين ماكسبت على الجنى ثباركت ماترجو، بشاء، يصادق حيت الحمى الحامى الحرحية حيت الحمى العامى الحرحية من اللوم ليس المجد ابدأ يصادق يهنئك قلبى التهنيات الأطابيا كماذرت الافاق ماذر شارق رعى من رعى الأتصار لله حسبة له كالغراة الغر، والبرق صاعق له كالغراة الغر، والبرق صاعق

## ۲۲- علامه تمناعمادی (مقیم دهاکه)

متاز عالم دین و شاعر علامہ تمنا عمادی مقیم ڈھا کہ نہ صرف یزید کی فرعی امات و طافت و سیرت طیب کی جو واحمہ عباس طافت و سیرت طیب کی برجوش عامی بیں بلکہ انہوں نے اس سلسلہ بیں طامہ محمود احمد عباس کی تصنیف "ظافت معاویہ ویزید" نیز "نفیل فرید" کی تعریف و توصیف بیں عرقی، فارسی اور اددو میں کئی قصیدے اور نظمیں ارشاد فرنائیں۔ ان کے طویل عرقی قطمہ "قطعة تاریخیة عربیة" کے علاوہ فارسی و اردو میں موجود قطمات میں سے چند ایک نقل کے جا رہے ہیں۔ تاکہ حمایت یزید و مدافعین یزید کے سلسلہ میں ان کے جزبات کی شدت کا اندازہ کیا جاسکے:۔

ا- قطعہ تاریخ فارسی (از قلم علار تمناحمادی، مقیم ڈھاکہ)

چه کتابے نوشت محمودم
نیک تریاق زیر تاریخ است
هست جامیے جہاں نما که درو
حال سروجہر تاریخ است
تشنه حق ازیں شود سیراب
شاخ شیریں زنہر تاریخ است
طنع چوں گشت معدن تاریخ

فقره خوش زبهر تاریخ است سال طِبع مستحیش روشی ز آفتاب سپهر تاریخ است ۱۹۹۱ م

(داج محدد عهای، تمثین دنید بسلسد مخانت مساوید دیزید، منابوم کراچی، جون ۱۹۹۱ در ص ۱۹۸۹)

اردواشعار تاریخ بجری کتاب "تحقیق مزید"

بول اشاجس نے بی دیکی یہ کتاب ہے مثل
کلر صدق کی تصدیق ہے تعیق مزید
مصرع سال طباعت یہ تمنا لکھ دو
اور دیاج تعیق ہے تعیق مزید

(راجع محود حباس، تعتیق مزید بسلسد خوفت معاویه و یزید، کراچی، جوان ۱۹۷۱، عن ۱۹۸۹)

ندرعقيدت

(از قلم طار تمناهمادی، بربان اردو)
ابل حق بمی کمیں باطل سے دیا کرتے ہیں
راست کوئی میں کہی قرم و حیا کرتے ہیں
طلا محت سیں کرتے ہیں پسند اہل صفا
حق سے باطل کو ہمیشہ یہ جدا کرتے ہیں
پرسش حشر سے ڈرتے ہیں جو کچھ کھتے ہیں
دل میں محبوس بست خوف خدا کرتے ہیں
جانے ہیں کہ ہے کتمان حقیقت کیا چیز
جو سخیر کر کہی قر آن پڑھا کرتے ہیں
ان کے مذہب میں تقیہ نہ تعسب نہ خلو

حق کوخق اور جو ہالمان کو بتائے باطل اس سے جولوگ خفاجی وہ جفا کرتے ہیں ابل بالل كى ممايت كوجوا ترييضے بيں ان سے بوچے تو کوئی آپ یہ کیا کرتے ہیں د ممکیال دسیو که کوئی استحیں دکھائے آن کو بحمر کیوں سے کبمی حق محو بھی ڈرا کرنے ہیں ان كو برواه نه كبي "لومته لائم "كى ربي ويك كاكام جواز بمر فذا كرتي کوئی مومی نہیں رہتا ہے مداحن ہو کر صاف می بات صدایل منا کرتے ہیں بارک اللہ اک اے حضرت محود احمد آب کے حق بہت اوّل دعا کرتے ہیں لا تفت! ربك من يك جزاء مناً جو براکھتے ہیں تم کووہ پرا کرتے ہیں "افريل باد بري بمت مردانه تو" آدى كيابين، مك تك بفرا كمتے بين آب کی داد تمنای سی دیتامرف ابل انصاف سبى من وثنا كرتے بين (راجع محود عبای، تعقیق مزید بسلسله خلافت معاویه ویزید، مطبور کرایی، جون ۱۹۶۱، می ۲۸۸-۲۸۸) ٢٤- مولانامفتي سيد حفيظ الدين احمد (دهلي، مند)

د علی کے ممتاز عالم و منتی سید حفیظ الدی احمد نے سید نامعاویہ کے ساتھ ساتھ بزید کی سیرت طیب نیز المامت و ظافت کو حمر ما بالل درست ثابت کرنے کے سلسلہ میں علار محمود احمد عباسی جید ابل سئت کے نقط نظر کی نہ صرف محمل تائید و حمایت فرمائی بلکہ "الحسین" پڑتبھر و کے عنوان سے رسالہ "تذکرو" کراچی میں جو اقساط مقالہ، علام عباسی کے قلم سے شائع موتی رہیں، انہیں کتا ہی شکل میں شائع کرنے پر اصر ادکے لئے انہوں نے بیرانہ سالی میں شائع کرنے پر اعر ادکے لئے انہوں نے بیرانہ سالی میں

وصلی سے کراچی کا سفر اختیار فرمایا۔ یہی اقساط بعد ازال "خلافت معلویہ ویزید" کے نام سے کتابی شکل میں یجامونیں۔ علامہ عباسی فرماتے بیں:-

"ایک بزرگ مولانا مفتی سید حفیظ الدین احمد ضاحب نے بیرانہ سالی میں دعلی سے گراچی کا سفر اسی مقصد سے کیا۔ اور مهر بانی سے ایک قطعہ تاریخ فارسی بھی ارشاد فرمایا۔" (ممود احمد عباس، خانت ساویدویزید، ص ۵۰-۵۱، عرض مؤلف، مطبوعہ کرائی، جون ۱۹۶۲،)

قطعات تاريخ فارسي

(از قلم: مولانامفتی سید حفیظ الدین احمد صاحب تا تب مقیم دحلی) مولف عالی ذات فضیلت پناه ۱۳ م ۲۸

صاحب جاہ و اقبال مولانائے محترم محمود احمد عباسی کما

ترا بقائے ابد باد در نکو نامی عجب صحیفه نوشتی برنگ یکتائی عصائے موسوی آمد قلم بدست تو بیک کرشمه ربودی طلسم هفت صدی نهان بيرده ايام هيچ رازنماند چه فاش گشته همه افک و زور تاریخی صریر کلک تو در کشف مشکلات قوم چنانکه فصل خطابست و لحن داؤدي تراست حجت قاطع بنست تيغ قلم چگونه پیش رود دعوئے کذوب دنی نگارش تو عجب طرز دبستان دارد که آفرین بکند سمچو حالی و شبلی كمال دانش تو از فيوض خبر آمد كل شكفته از كلستان عباسي. زمانه را که زغفلت بخواب درشده بود کشد کلک تو دریده کحل بیداری بجست تائب خسته جوسال اين تاليف

#### چه خوب آمده- دور خلافت اموی ۱۳۲۸ه

(راحع محمود احد حمای، خوفت معاویدو بزید، کرایک، جیان ۱۹۷۲، ص ۱۹۷۹-۵۰۰) (شع می سعبر " سے مراد حبراللم (عالم است) ترجمان التر آن سید نا عبداللہ بی عهامی عاشی میں ا-(جو علمہ محمود احد حمامی باشی کے جدامجہ اور جلیل احدر صمانی و مفسر و تعدث وعالم مثل )-

۱۹۸ - سید خورشید علی مهر تقوی ، جے پوری اس در موری اس نام مورد آپ نے مرف بزید کی سیرت طیبه و قرعی است و طافت کے سلسلہ میں علام محدود احمد عبای جید اکا بر است کے عامی و مؤید بیں بلکہ علام عباس کی کتاب "خلافت معادیہ و یزید" کی تحمین و تبریک میں فرمائے بیں :-

از بلندی فکر دلپندسید خورشید علی صاحب ۵۹

محسن حقیقی مہر تقوی ہے پوری

عاد ١٨

تالیف کرد خشرت محمود نسخه
کر حکمتش علاج دل نکته چین کنند
روشی شوند قلب ر دماغ از جمال آن
نظاره اش چواز نگه دور بین کنند
در جزو دان دل نهند آن را باشتیاق
از حرف حرف زینت لوح جبین کنند
بر ناو پیر ملت اسلام! لازم است
بالاشتراک برابرش آفرین کنند
کاریست باصواب و ثواب است بیے حساب
کارے که عالمان پئے تعلیم دین کنند
تاریخ "باصواب" بگفتم به لعمیه

این کار از تو آمد و مردان چنین کنند 174 = 99 + 17

(راج محود عهای، " کانت ساویدویزید " مطبور کرای، جون ۱۹۹۱، ص ۱۷۹۱) علامه عباسی کی دومری تصنیعت " تحقیق مزید بسلسله خلافت معاویه و یزید" کی تا تید و تحسین کرتے ہوئے مزید کلام فرماتے ہیں:-

قطعه تاديخ ازصفائے قلب مهر

-1941

" مؤلفه صداقت پسند محمود عباسی امروموی

بررده أنبساط تاليف "تمقيق مزيد"

ا سااه ۱ مخرت محدد عباس نے لکھی وہ کتاب علی منٹیل میں جس کی نہیں دیدوشنید مہر کو تعااس کی تاریخ طباعت کا خیال بولا بالف جامع و بیمش "تعین مزید"

(راجع ممود حماس، تعتیق مزید، بسلمله مؤفت معاویه ویزید، مطبومه کرای، جون ۱۹۹۱، ص ۱۹۹۳)

٦٩ - مولانا سهيل عباسي (خطيب ثوبه كميك سنگه)

عربی واسلای طوم کے عادف، ممتاز عالم دین وشاعر مولاناسیل عباسی بنوامید و بزید کی سیرت طیب و قرعی لامت و خلافت سمیت جملہ امور کے حوالہ سے اپنے افکار نظم کرتے ہوئے والے جی والے بیں:-

ان کان برید بن معاویة مغفوراً الله کی رحمت پر کسی کا سے اجارہ؟
لا نسلک بالزیغ یمیناً ویساراً شه راہ توسط سے نہیں ہم کو کنارا لسنا محبین غلواً کنصاری

بہم امت وسطی ہیں یہ مذہب سے سمارا لانسمع مرثية زور و رماد سنتے نہیں مرثیہ نہ بربط نہ چکارہ سم ابل تسنی ہیں تقیہ نہیں کرتے لا نختلف القول سراراً و جهارا تاريخ بني الشمس لفي الدهر مصي اولاد امیه کا جمکتا سے ستارا مردوں کو برا کہنے یہ شیوہ نہیں اچھا لانشتم الأسلاف صغاراً و كيارا سم اپنی زبانوں سے تبرا نہیں کرتے لا تلفط بالسوء مسرأ و جهاراً قد قال به حجة الاسلام غزالي احیائے علوم او کی سے قرآن کا سپارہ لاتشرك بالله علياً بنداء ہم کو بیے بس اللہ کی رحمت کا سہارا والله معاوية للمؤمن خال اصهار رسالت سے یہ رشتہ بینے بہمارا السب لعثمان لقد يسلب الايمان قد جرب في الناس كراراً و مرازاً یه بیش رو لشکر اسلام بین دونون عثمان و معاويه في الأرض أمارا لاينقص اسمأ و مسمىً و سماتاً روشی سے ابو خالد عادل کا مثارا اِن کان پزید بی معاویة مغفورا اللہ کی رحمت یہ کسی کا سے اجازہ؟ في مففرة الجند طبيث و صحيح جس فوج کو قائد نے سمندر میں آتارا دکھلاؤ کہ خارج سے بشارت سے کوئی فرد قد جاء حديث من احاديث بخارا کیوں گرتے ہو انکار حدیث نبوی کا

می قسورة السنة للأتی فرارا
بدمستی و رندی كا یه بهتای بسے والله
فی محفله كانت الأحباب سكاری
اصحاب نبی كا وه امام اور وه قائد
الفاجر و الزانی و الفسق جهارا؟
بیعت جو صحابه ببوئے كیا كهتے ببو انكو
میں این الی این تفروی فرارا
علامة محمود فی الانساب امام
تاریخ كی دنیا میں بجا ای كا نقارا
ماحقق علامة محمود صحیح
تاریخ میں جهثلا دیے كوئی كس كو بہے یارا
تاریخ سے انكار نہیں كار عقیلاں
تاریخ سے انكار نہیں كار عقیلاں
عادت بہے سہیل اپنی كه مدح علماء ببو

(راج عونت ساویه ویزیداز محود حمای، طبع کرای، جون ۱۹۹۲، می ۱۹۹۳، می ۱۹۳۳) مولان سیل عماسی حدیث مغزت لشکر مجابدین قسطنطینیه کے حوالہ سے مغزت یزید نابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

> وہ مدیث مستند یعنی کہ منفور کم م فوج قسطنطیں پر صادق ہے جس میں ہے بزید اس مدیث منفرت میں کوئی استشناء نہیں شرگ اسلام پر دیتے ہو کیوں ضرب شدید مورد الزام شہراتے ہو ہم کو دوستو کرکے تاویلات اور تریف کی گفت وشنید ہوگئے ماجز دلائل سے تو طحمہ آگیا کوت بلب آبد و خار دشمی در دل خلید دوستو والخہ رب العرش و رب العالمیں اس مدیث پاک سے خاری نہیں ہر گزیزید

مل نسيتم ما أمرتم لاتسبواميتاً ايها العلماء كفوا عن سباب في يزيد ثم عن الزام قتل افتراء باطل لاتحيدوا عن صراط الحق من امر سديد اي و ربى حجتى قول النبى مصطفى مل لكم برهان ربى من قديم اوجديد حجتى سند البخارى راوياً ابن عمر ايها الجراح كفوا عن معانيد العنيد على لكم أفواه صدق أولكم آذان حق هل لكم ذوق سليم بينكم رجل رشيد؟

(ممود مهای، خونت معاویه ویزید، کرای، جون ۱۹۹۲، م ۲۵۵۹-۲۵۳، قصیده مواناسیل عهای) ان اشیار میں جس مدیث خاری کاذ کر ہے اس کے الفاظ میں :--اول جیش میں امتی یغروں مدینة قیصر مففور لهم-" (کتاب الجهاد)

اول جیش میں امتی یغروں مدینة قیصر معلود لهم- (حاب البهاد) ترجمہ:- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سیری امت کا پہلا لنگر جو قیمر کے شہر (قسلنطینیہ) پر حملہ کرے گاوہ مغزت یافتہ ہے-اس لنگز میں امیر بزیر بحیثیت امیر لنگر سیدنا ابوا یوب انصاری وابی عمر وابن زبیر وغیرہ کے ہمراہ موجود تھے-

## -۷- اجناب شبنم میمن (کراجی)

جناب شبئم میمی صاحب نے یزید کی سیرت طیب اور فرحی امات و مکافت کے سلسلہ میں معاور حمان میں صاحب نے یزید کی سیرت طیب اور فرحی امات و مکافت کے سلسلہ میں ملا میں ملا میں موار حماسی فرماتے ہیں :شکریہ ادا کرتے ہوئے علامہ حماسی فرماتے ہیں :"مدوم متلور احمد شاہ (کادر پور رال، مناح ملتان) کی امداد کا جودوسری جلد کی طباحت "مدوم متلور احمد شاہ (کادر پور رال، مناح ملتان) کی امداد کا جودوسری جلد کی طباحت

"عدوم متلور احمد شاہ (قادر بور رال، صلح ملتان) کی امداد کا جودو مری جلد کی طباعت کے بڑے خواہشمند ہیں، شکریہ واجب ہے۔ اور اسی طرح کری شبنم صاحب میمن کی اعانت و توجیات کا۔"

(ممود حباس. خافست مساویه ویزید مطبور کراچی، جون ۱۹۷۱ ه. ص ۱۳۳۰، در ح ض موتعث طبع سوم )

# ا ٤- حكيم محد ظهير الدين عباسي جونبوري (كراجي)

متاز عالم و شاعر مكيم محد ظبير الدين عباسي جونبودي في مرف سيرت و قبر عي المات و ظافت يزيد كے سلسله بين علام عباس كي مكمل تائيد و حمائيت فرائى ب بكد علام عباس كي تصنيف "خلافت معاويه و يزيد" و "مقين مزيد" كي تعريف بين قطبات نظم فرائے-ان كے قادس قبلد سے چنداشعاد ورج فنل بين-

قطعه تاريخ فارسي

چوں علی جام شہادت نوش کرد متحد شد کل گروه مؤمنین پس معاویه بغیر اختلاف شد أمير اجتماع المسلمين کاتب سر نبوت بود او بم صحابي بم اميرالمؤمنين بعد ازان ابن معاویه یزید يرضحابه شد اميرالمؤمنين بود او ابن صحابئ رسول خود امير ابن اميرالمؤمنين کرد امامت بر صحابائیے رسول يوم حج أو بود أمام المسلمين بود داماد بنی هاشم یزید ازيني اعمام خير المرسلين آن يزيد نامور مغفور شد أز حديث رحمة العالمين نهر او شد باقیات الصالحات کرد جاری او برائے مؤمنین عالم و شیرین بیان بود است او · گفت ابني عم خير المرسليني

گرده تعریف برید متقی عالمه عالمه می المحدد تعریف برید متقی عالمه می المحدد عالمه می المحدد و آخرین و آخرین و آخرین و آخرین و آخرین و راج محدد مهای "راج محدد مهای "راج محدد مهای "راج می در تا میدافندی مهای حاشی بی جونی "وحل که بهازادین)مایم تحریر جونبوری صاحب نے عامر محدد احمد عهای کی تعریف میں درن ذیل قامد اردو می ارشاد فرایا:-

قطعه اردو

عزالی تانی بین محمود احمد
مؤرخ، وسیج النظر اود اعلم
مجدد بین تجدید تاریخ بین وه
کیا جموئی با تول کاشیر ازه برسم
الیت صادق میں این حزم بین
درایت میں بین خلدون معتلم
یبی ابن تیمیہ شقید میں بین
دلائل میں بین ابن حرای اعظم
جو تاریخ تصنیف کو دموند نے مو
توکمدو - وہ ہادی معتلم کرم

(داج محدد حهای- تعنیق مزید بسلند می نست معادیدویزید، انجی پریس، کرای، جون ۱۹۹۱، ص ۱۹۹۱)

١١٧- جناب محمد عبدالله فائق كرتبوري (مقيم كراجي)

آپ نے بڑید کی سیرت طیبرو قرعی المت وظافت کے اثبات میں طور جہاسی میں اُکا برامت کی تا مید و ممایت کے طور مہاسی کی تعمین میں اشعار میں تقم فرائے:۔ تعامرا پائے حقیقت در جاب نادوا محمت محمود احمد بددہ باطل درید از بے تاریخ فائن گارکی کیا بات ہے کمدو-مقبول جال ہے نقش تخین مزید ۸۱ ه ۱۳

(داخی محود عبای تعین رید بسلد خونت ساوید دیزید، مطبور کرائی، جون ۱۹۹۱، ص ۱۹۹۳)

ساک - پروفیسر محمد مسلم صاحب مسلم عظیم آبادی
متاز شاعر و دانشور پروفیسر محمد مسلم صاحب مسلم عظیم آبادی نے بزید کی سیرت محمد مسلم صاحب مسلم عظیم آبادی نے بزید کی سیرت طیب و امات و ظافت قرعیر کی تائید فرائے ہوئے جواشعار نظم فرائے ان میں سے چند اہم اشعار درج ذیل بیں:-

الم کوئی بھی معصوم ہور سول کے بعد نہیں ہے اس سے کوئی بڑھرکے افترائے شدید حسین بن علی گفت "می کنم بیعت" محمد ابن علی ہم گرفت دست یزید ، جناب ابن عمر ہم وفائے بیعت کو جمیع حاشمیاں ہم چناں بلا تردید

(باخوذاذ تغلد، مشمول تمتين مزيد بسلسله عافت مساويدويزيداذ ممودعهاس، مطبوم كراجي، جول ١٩٦١، ص ١٩٩٣)

سم 2 - جناب مخدوم منظور احمد شاہ (قادر پور رال، صلح ملتان)
عدوم منظور احمد شاہ صاحب از قادر پور رال، مقع ملتان نے یزید کی سیرت طیب اور فرعی المت و ظافت کے اثبات پر مبنی عامر محمود احمد حماس کے الکار نیزان کی تصنیف "خلافت معاویہ ویزید" کی نہ صرف تائید وحمایت فرائی بلکداس سلسلہ کی دوسری کوی "تحقیق مزید" کی جلد اطباعت و اشاعت کے بھی خواباں رہے۔ عامر حماسی ان کے اظہار تشکر کے طور یر فرائے بیں:-

"خدوم منظور احمد شاہ (کادر پورزال، منلع ملتان) کی الداد کا جودومبری جار کی طہاحت کے بڑے خوامش مند میں، شکریہ واجب ہے۔" (مود عہای، "خونت معلویہ ویزید" مطبور کردی، جون ۱۹۷۲ء، می عرض میکان، طبع سوم، می ۱۳۳ (20-22)- و کلائے کراچی 20- جناب اسحاق احمد، ایڈوو کیٹ 27- جناب شور علی انصاری، بی اے ایل ایل بی (علیگ) 22- جناب سید محمود رصنا ایڈوو کیٹ

یزید کی سیرت طیبہ و طرحی امات و طافت کے سلسلہ میں علمی دلائل پر بہتی علیہ محمود عباسی کی تصنیف "طافت معاویہ و یزید" پر پابندی (۱۲ اگست ۱۹۵۹، بحکم اید منسٹریٹر کراچی) کے طافت اپیل و قانونی جارہ جوئی کے سلسلہ میں ان و کلا، حضرات نے دینی جذبہ سے پوری سعی وجد فرائی۔ علامہ عباسی اظہار تشکر کے طور پر کھتے ہیں:۔

سید ممودر مناصاحب ایدود کیٹ ومشر اسمی احمد ایدود کیٹ کی، نیز بعض ہے پوری و بدایونی احباب کی توم فرمائی بھی لائن تکر ہے۔" ہے

(محود حماس، خالت ساویدو بازید، مغیور کراچی، جوان ۱۹۷۲ د، ص ۱۳۳۰، عرض موالعت طبع سوم)

چنا نے مدالت مالی نے منبلی کے مکم کو منوخ کرتے ہوئے جو لیعد دیا، اسکے حوالہ سے حماس لکھتے ہیں:-

"انتظامیہ کے خلط مکم کا تدارک تو مدلیہ ہی کی صوات گستری سے ہو مکتا ہے۔ چنانچہ موا۔ بانی کورٹ کی سیدیشل منے ، مکم صبلی کو اپنے فیصلے معدرہ 19، وسمبر سی ۱۷۰ کی رو سے منسوخ کرتے ہوئے اس درجہ نامناسب قرار ویا کہ ممادست مقدمہ کا خرچ ہمی ال سے ولوا یا گیا۔"
(موانت معاورہ دیند، ملیور کرائی، جول ۱۹۲۲ء م ۱۱۳ مرض مؤلف، طبح سوئم)

رم اسلام مولانا سيدا بوالاعلى مودودي (م 1929ء)

مولانا سید ابوالاعلی مودودی (م ۲۲ ستمبر ۱۹۷۹ می امریکہ و مدفول لابورہ جدید دنیائے اسلام کے عالمی شہرت یافتہ محقق و مصنف اور مظروقا کہ بیں۔ جن کے افکار واقوال اور سو سے زائد علی تصانیف ورسائل نیز " تفہیم التر آن " جیسی عظیم الثان تفسیر اور "جماعت اسلای" جیسی وسیع الاثر تحریک نے لاکھول تعلیم یافتہ انسانول کو براہ راست اور کرورول مسلمانول کو جا واسط طور پرمتاثر کیا ہے۔ اپنی معروف تصنیف " خلافت و ملوکیت " بیں اپنے مصوص طرز بالواسط طور پرمتاثر کیا ہے۔ اپنی معروف تصنیف " خلافت و ملوکیت " بیں اپنے مصوص طرز مقین کے مطابق نقد و کلام کرتے ہوئے سید نامعاویہ کے ماس و محاد کا بھی اعتراف فرائے

"حفرت معاویہ کے محامد مناقب اپنی جگہ پر ہیں۔ ان کا فروف صحابیت ہی واجب الاحترام ہے۔ ان کی یہ فدمت ہی ناقابل اثار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیائے اسلام کو ایک جمند ہے۔ ان کی یہ فدمت ہی ناقابل اسلام کے غلبے کا دائرہ پہلے سے ذیادہ وسیع کر دیا۔ ان پر جو شخص فعی طعن کرتا ہے وہ باشہ زیاد تی کرتا ہے۔"

(ا بوالامل مودودي، مؤفت ولموكيت، ص ١٥٣ ، ملبور ايريل ١٩٨٠ ، اداره ترجنان الترك البور)

سیدنا حسین کے سفر کوف کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

" بلاشبروه ابل عراق کی دھوت پر یزید کی حکومت کا تختہ اللّنے کیلئے تشریف لے جا

رے تے اور یزید کی حکومت انہیں برسم بناوت سمجمتی تعی- " (خلاف ولوکیت، ص ۱۵۱) گر بعد ازال جب کوف کے قریب پہنچ کرسید نا حسین کو شیعان کوف و حراق کی غداری اور بیعت حسین توڑتے ہوئے ابن زیاد و یزید کی بیعث کر لینے کی اطلاع ملی تو مللب خلافت سے دستبردار ہو کرسید نا حسین یزید سے مذاکرات ومصالت کے لئے تیار ہو کے تھے چنانچ

مولانامودودی یزید کے پاس جانے کی حسینی پیشکش کے حوالہ سے فرماتے ہیں:"حضرت حسین نے آخروقت میں جو کچر کھا تعاوہ یہ تعاکہ یا توجھے واپس جانے دویا
کسی سرور کی طرف ثکل جانے دویا مجد کو یزید کے پاس لے چلو- لیکن ال میں سے کوئی بات
میں نہ مانی گئی اور اصرار کیا گیا کہ آپ کو عبیداللہ بن زیاد (کوف کے گورنر) بی کے پاس چلنا ہو

می۔ حضرت حسین اپنے آپ کوا بن زیاد کے حوالہ کرنے کے لئے تیار نہتے کیونکہ مسلم بن عقیل کے ساتد جو محجدوہ کرچکا تعاوہ انسیں معلوم تعا- آخر کار ان سے جنگ کی گئی۔"

(١ بوالاعلى مودودي، فوفت ولموكيت، ص ١٨٠)

سيد مودودي مزيد فرماتي بين :-

"ومش کے دربار میں جو مجھ بزید نے کیا اور کھا اس کے متعلق روایات مختلف ہیں۔
لیکن الن سب روایتوں کو چھوٹ کر ہم یہی روایت مسیح مان لیتے ہیں کہ وہ حضرت حسین اور ان
کے ساتھیوں کے سر دیکھ کر آبدیدہ ہوگیا اور اس نے کھا کہ:-

" میں حسین کے قتل کے بغیر بھی تم لوگوں کی اطاحت سے رامنی تیا۔ اللہ کی لعنت موا بن زیاد پر، خدا کی قتم اگر میں وہال ہوتا تو حسین کومعاف کر دیتا۔ " اور یہ کہ:-

"فداکی قسم اے حسین، میں تہادے نقابطے میں ہوتا تو تمبیں قتل نہ کرتا۔ (۱۳۳)

پر بمی یہ سوال لفناً پیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سر پعرے گور زر
کو کیا سزادی؟ حافظ ابن کیٹر کھتے ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو نہ کوئی سزادی، نه اے معزول کیا، نہ اے ملاست بی کا کوئی خط لکھا۔ " (۱۳۳)

(ا بوالاملى مودودي، خلافت ولموكيت، ص ٨١، حاشيه ٢٨٠، بموالد طبري ١٩٢٧ وابي الاثير ٢٩٨٠-٢٩٩)-

(وماشيهم، بموار البداية والنماية ١٠٩٨)

اس سلط میں امام ابن تیمیہ نے یزید کے دربار میں سرحین لیجائے جانے کی روایت کو مجمول السند بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈرایا ہے کہ جن صحابہ (سیدنا انس وابد برزہ اسلمی وغیرہ) کی موجودگی اس موقع پریزید کے دربار میں بتلائی جاتی ہے، وہ شام کے بجائے عراق میں مقیم تھے اور اس لحاظ ہے دشق کے بجائے سرحسین کوفہ میں دربار ابن زیاد میں لیجائے جانے کی روایت ہی ڈرین تیاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ ابن کثیر (م سمے کھا ہے۔ یعنی واقعہ کر بلا کے سات سوسال بعد نے اس پیرے کے آخر میں "والتہ اعلم" بھی لکھا ہے۔ یعنی واقعہ کر بلا کے سات سوسال بعد طمری (م ۱۳۱۰ھ) کی متعناو و درست و نا درست روایات کو دہرائے ہوئے ابن کثیر (م ماسم کے نود پریشان بیس کہ حقیقت حال واضح نہیں ہو یا رہی پس انہوں نے "واللہ اعلم" (اللہ ہی بستر جانتا ہے) کہہ کر بات ختم فرمادی۔

نیز محققین کی کثیر تداد کے زدیک فلید کی حیثیت سے یزید کا ابن زیاد کو برمسر عام ملاست کرنا اور قتل حسین سے اعلان برآت کرنا خفیہ خط کھنے سے ریادہ بڑا اقدام ہے۔ اور جس طرب سیدنا علی جیسی عظیم المر تبت ہتی اپنے پانچ سالہ دور ظافت میں مالک الاشتر و محمد بن ابی برجیے قاتلین عثمان کو نہ تواعلی مناصب سے برطرف کر پائی اور نہ ہی ان سے مسلح و تب کی جبوری کی بنا " پر قصاص عثمان لے یائی۔ اسی طرح یزید جیسی کم مرتب شخصیت بھی

مصلے وقت کی بناء پر ابن زیاد کو سراند دے پائی کیونکہ اس صورت میں ابن زیاد کی ہانب سے بغاوت کا خطرہ تعااور اگر شیعال کوفہ کو بھی سیدنا حسین کود حورت بیعت دے کر فداری کرنے کی سرادی جاتی تو انتقام حسین کی آرمیں شیعال کوفہ کے قتل عام کا الزام مزید بھی یزید پر مائد ہوجاتا۔

یزید و بنوامیہ پر تنقید کرنے والے بنوعباس نے جوشیان عراق و کوفہ اور اپنے ہم نب علوی وعباسی بنوعاشم کی تائید واعانت سے ۱۳۳۲ھ میں اسلام کے نام پر بنوامیہ کا تخت اللئے میں کامیاب ہوئے، بنوامیہ کے ساتہ جوظلم و بربریت کا سلول روا رکھا حتی کہ سیدنا معادیث سمیت معابد و تابعیں بنی امیہ کی قبریں تک اکھاڈ کر جس ظلم و بے حرمتی کے مرجمب موسئے، اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے علائہ مودودی فراتے ہیں:-

"بنی امیہ کے وارالسلطنت دمشق کو فتح کرکے عباسی فوجوں نے وہاں قتل عام کیا جس میں بھاس مرار آدی مارے گئے۔ ستر دن تک عام بنی امیہ محصوروں کا اصطبل بنی رہی۔ حضرت معاویہ سمیت تمام بنی امیہ کی قبری کھود ڈالی کئیں۔ حشام بن هبدالسک کی لاش قبر میں صحیح سلامت مل گئی تو اس کو کوروں سے پیٹا گیا۔ چند روز تک اسے منظر عام پر شائے ورکھا گیا اور پھر جلا کراس کی را کداڑا دی گئی۔

بنوامیہ کا بچہ بچہ قتل کیا گیا اور ان کی ترقیقی ہوئی لاشوں پر فرش بچیا کر کھانا کھایا گیا۔
بمرے میں بنی امیہ کو قتل کرکے ان کی لاشیں ٹمانگوں سے بکڑ کر تھینجی گئیں اور انہیں
مرڈکول پر ڈال دیا گیا جمال کتے انہیں بسنبھوڑتے رہے۔ یہی کچر کے اور مدینہ میں بھی ان
کے ساتھ کیا گیا۔"

(ا بوالاعلى مودودى، مكافت و لموكيت، ص ١٩٢-١٩٣، بموالد ابى الأثير، ي من من سيست-سيست-است والبعليد ي ١٠، ص ٢٥ وابن مكرون، ي سن ص ١٣٣٠-١٣٣٠)-

اس بس منظر میں بنی اس کے خلاف عصر عباسی (۱۳۲ - ۱۵۲ هے) میں مر تب ہونے والی تواریخ میں (تاریخ طبری، م ۱۳۱۰ هه) میں یزید و بنوامیہ کے بارسے میں کیا کیا حسن سلوک روا نہ رکھا گیا ہوگا، بالنصوص واقعہ کر بلاو کردار یزید کے حوالہ سے کیا کیا کر مغربا کیال نہ کی ہول گی، وہ محتاج بیال نہیں۔ پھر بھی بنی امیہ استے سخت جال تکلے کہ اس تمام کچھ کے باوجودان کے حق میں مروی شبت روایات کو پوری طرح مو کرنا ممکن نہ ہوا۔

اور اسی عصر یزیدی میں عباسی تواریخ کی روایات کے مطابق بس ماندگان قافلہ حسینی بیشکش بھی باوجود کوشش بھی صحیح سلامت مدیر بہنچ کئے۔ اور دست در دست یزید کی حسینی پیشکش بھی باوجود کوشش

کے مونہ کی جاسکی-والفعنل باشعدت برالاعداء-

مولانا مودودی کی عظیم الثان علی و دینی فدیات کے اعتراف کے باوجود ان کی تصنیف "فلافت و کو گیت "کاردو تنقید کرنے والوں کا کمنا ہے کہ مولانا نے اپنے موقف کی تائید میں طبری و ابن الاثیر و ابن کثیر کے تین بنیادی مصادر تاریخ پر انحصار فرمایا ہے جو دراصل ایک ہی مصدر یعنی تاریخ الطبری (م ۱۳۱۰ ھ) کا تسلسل ہیں، کیونکہ ابن اثیر (م ۱۳۱۰ ھ) کا تسلسل ہیں، کیونکہ ابن اثیر (م ۱۳۱۰ ھ) کی "العال فی التاریخ" اور ابن کثیر (م ۱۳۱۰ ھ) کی "البدایہ و النمایہ" کا منبع و مافذ طبری (م ۱۳۱۰ ھ) کی "البدایہ و النمایہ" کا منبع و مافذ طبری (م ۱۳۱۰ ھ) کی ادوی (م ۱۳۵۰ کا منبع و مافذ عبری کی ادوی (م ۱۳۵۰ کا دوی هر کی کی ادر کی ادوی (م ۱۳۵۰ کی ادر کی کی ادر کی کی ادوی (م ۱۳۵۰ کی ادر کی کی محت و عدم صحت کی ذمہ داری مجد پر نہیں: - "دوینا کی الینا - " جن طرح (صمیح یا ظلم) روایت ہم تک پہنی ہم نے آگے بیان کردی۔

اورابن کثیرابنی تمام تر نقد وجرح کے باوجود فرماتے بین کہ بست سی روایات نافابل اعتبار بین گرجونکہ طبری و طبرہ نے بیان کردی بین لندا مجبوراً ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس بس منظر میں مدافعین اماست و ظلافت یزید کا کھنا ہے کہ مولانا مودودی نے اس لشریج کو قطعاً نظر انداز فرما دیا ہے جومشاهیر امت اور آکا برابل سنت کا تصنیعت شدہ ہے اور جی سے ابل رفض و تشیح اور ان سے متاثر حضرات کی مشکوک روایات کے مقابط میں نسبتاً بستر تحقیقی مواد جمت و نقد کی کوئی پر پر کھنے کے بعد سامنے آتا ہے۔ اس صمن میں بالنصوص امام ابن تیمیہ جمت و نقد کی کوئی پر پر کھنے کے بعد سامنے آتا ہے۔ اس صمن میں بالنصوص امام ابن تیمیہ (م ۲۷۵ ھ) کی "منعاج السن" اور قاضی ابو بر ابن العربی (م ۲۵ ھ) نیز ان کے استاد امام ابل سنت و تصوف جمتہ الاسلام خزالی (م ۵ ۵ ه) کے فتوی بحق یزید کو نظر انداز فرمانا قابل الم سنت و تصوف جمتہ الاسلام خزالی (م ۵ ۵ ه) کے فتوی بحق یزید کو نظر انداز فرمانا قابل عود ہے۔ بھر حال اس سلسلہ میں خود مولانامودودی وصناحت فرماتے ہیں:۔

"و کالت کی بنیادی کمزوری

مافذ کی اس بحث کوختم کرکے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات بی واضح کر دینا ہاہتا ہول کہ میں نے قاضی ابو بکر ابن العزلی کی "العواصم میں القواصم" امام ابن تیمیہ کی منہاج السنة" اور حضرت شاہ عبدالعزیز کی "تحفہ اثناعشویہ" پر انحصار کیوں نہ کیا۔ میں ان بزرگوں کا نمایت عقیدت مند موں اور یہ بات میرے ماشیہ خیال میں بھی کہی نمیس آئی کہ یہ لوگ ابنی دیا نمت وانا نت اور صحت تعین کے فاظ سے 15 بل اعتماد نمیں۔ لیکن جس وب سے اس مسئلے میں مین نے ان پر انحصار کرنے کے بجائے براہ راست اصل مافذ سے خود

تعین کرنے اور اپنی آزادانہ رائے قائم کرنے کا راست اختیار کیا وہ یہ ہے کہ ان تینول حضرات نے دراصل اپنی کتابیں تاریخ کی حیثیت سے بیان واقعات کے لئے نہیں بکہ شیمول کے شدید الزابات اور ان کی افراط و تغریط کے رویس لئمی ہیں جس کی وجہ سے عملاً ان کی حیثیت و کیل صفائی کی ہی ہو گئی ہے۔ اور و کالت خواہ وہ الزام کی ہویا صفائی کی، اس کی عین فطرت یہ ہوئی ہے کہ اس میں آدی اسی مواد کی طرف رجوع کرتا ہے جس سے اس کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہو اور اس مواد کو نظر انداز کر ویتا ہے جس سے اس کا مقدمہ محرور ہوجائے۔ خصوصیت کے ساتھ اس معالمہ میں قاضی ابو بکر تو حد سے تجاوز کر گئے ہیں جس سے کوئی ایسا شخص اچیا آثر نہیں نے سات جس نے ان کو شخص اچیا آثر نہیں سے سکتا جس نے خود بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو۔ اس لئے میں نے ان کو چورڈ کر اصل تاریخی کتا بوں سے واقعات معلوم کئے ہیں اور ان کو مر تب کرکے اپنے زیر بحث موضوع سے نتائج خود اخذ کئے ہیں۔"

(ا برالاملی مودودی، مخافت و لموکیت، لابور، ایریل ۱۹۸۰، ص ۲۲۰ منمیر، موالات و احترامنات بسلسله بحث مخافت)

اس سلسلہ میں ناقدین سید مودودی کا کمنا ہے کہ خود مولانا مودودی بھی اپنے تمام تر تبر ملی کے باوجود لاشعوری طور پر اسی افراط و تفریط کا شار ہوئے ہیں جس کا مصداق انہوں کے باوجود لاشعوری طور پر اسی افراط و تفریط کا شار ہوئے ہیں جس کا مصداق انہوں کے مذکوہ ائمہ اہل سنت کو قرار دیا ہے۔

بسر حال جواز لعن یزید کے سلسلہ میں مولانا مودودی روایات نقل کرتے ہوئے مخرت عمر بن عبدالعزیز (م ۱۰۱ه) اور ایام احمد بن صنبل (م ۲۳۱ه) کا خصوصی حوالہ دیتے میں منبل (م ۲۳۱ه) کا خصوصی حوالہ دیتے میں منبل (م ۲۳۱ه)

"حضرت عمر بن عبدالعزيزكى مجلس ميں ايك مرتب ايك شخص في يزيدكا ذكر كرتے موسة "امير الموسنين يزيد" كے الفاظ استعمال كئے توسخت ناداض موكر انبول في ولايا: - تو يزيد كو امير الموسنين كمتا ہے؟ اور اسے بيس كور الكوائے - (تدنب التدب، ج ١١، ص

(راجع ابدالاملي مودودي، مكافت و لوكيت، ص ١٨٥٣ ماشر٢٣٠)-

گراس روایت کے براوابن حر عقلانی بی کی دوسری تصنیف "لبان المیزان" کی درج ذیل روایت کو مولانا محترم نے نقل نہیں فرایا جس سے تصویر کا دوسرارخ سامنے آتا ہے:۔

"ابو عبدالرحمي عبدالله بن شورب كلت بيس كه ميس في ابراميم بن الى عبد كو كلت

مونے سنا کہ:- میں نے عمر بن عبدالعزیز کو یزید بن معاویہ پر "رحمت الله علیہ " کہتے ہوئے سنا . ہے۔ " (ابن جر اسان المبران، قا، ص ۲۹۴)

المام احمد بن منبل کے حوالہ سے ابن کثیر کے نقل کردہ قول کے بارہے میں فرماتے

"اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتب اہم احمد کے صاحبر اوے عبداللہ نے ان سے پوچا:۔ یزید پر لفت کرنے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا:۔ میں کیے اس شخص پر لفت نہ کروں جس پر خدا نے لفت کی ہے۔ اور اس کے ثبوت میں انہوں نے یہ آیت پر حی:۔ فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسیدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله - (معد، ایت ۲۲-۲۲)

بعرتم سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جاسکتی ہے کہ اگرتم فرما نروا ہوگئے تور میں میں فساد برپا کرو کے اور قطع رحمی کو گے ؟ ایسے ہی لوگ وہ بیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔
یہ آیت پڑھ کر امام نے فرمایا:۔اس سے بڑا فساد اور اس سے بڑمی قطع رحمی اور کیا ہو

کی جس کا ارتکاب بزیر نے کیا۔

الم احمد کے اس تول کو حمد بن عبدالرسول البرزی نے "الاشام فی افسراط السام"

میں اور ابن مجر المعیشی نے "الصواحق المرقد" میں نقل کیا ہے۔ گر طامہ سفارینی اور الم ابی

سیمیہ کھتے ہیں کہ زیادہ معتبر روایات کی عد سے الم احمد یزید پر لعنت کرنے کو پسند نہیں

کرتے تھے۔ "(ابواطی مودودی، طافت ملوکیت، ص ۱۸۳) ماشید ۲۳) -

مولانا مودودی کے منقولہ اس بیال کے مطابق و مختلف و متعناد باتیں سامنے آتی

یں۔ ا۔ امام احمد لعن یزید کو نعس قرآنی سے ٹابت کرتے تھے (بحوالہ عبداللہ بن احمد)۔ ۱۲۔ امام احمد یزید پر لعنت کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ (بحوالہ السفارین و ابن تیمیہ)

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام احمد کے نزدیک اس یزید نص قرآنی سے ثابت ہے تو پھر اس پر لعنت کو نا پسند کرنام معنی دارد؟

منیم الاست مولانا اشرف علی تمانوی کا درج ذیل بیان مبی قابل توجه ہے کہ اس آیت میں یزید کا نام تولیا ہی نسیں گیا۔ پہلے اس کا مفسدین و قاطعین میں شمار ثابت کردیا

جائے تب وہ اس زمرہ میں آئے گا-

"آیت مذکوه میں نوع مضدین و کاطعین پر لعنت آئی ہے۔ اس سے فنی یزید پر کیے استدلال ہو سکتا ہے۔ اور امام احمد بن منبل نے جواستدلال فرمایا ہے، اس میں تاویل کی استدلال ہو سکتا ہے۔ اور امام احمد بن منبل نے جواستدلال فرمایا ہے، اس میں تاویل کی جائے گی یعنی ان کان مسمم (اگریزید ان میں سے جو) یا مثل اس کے لسی انظی بالمجتد۔" جائے گی یعنی ان کان مسمم (اگریزید ان میں سے جو) یا مثل اس کے لسی انظی بالمجتدد" (راج التنصیل الداد النتاوی بعد ۵، ص ۳۲۵-۳۲۵)

طلوہ ازیں عامی آبو بگری العربی (م ۱۹۹۵ه) کی روایت کے مطابق لمام احمد بن جنبل کی "کتاب الزحد" میں زاہد وستی تا بعین میں یزید کا تذکرہ سر قبرست تعا(قامنی ابوب کر ابن العربی، العواصد من القواصد، ص ۲۲۲)-

پس جوازوعدم جواز لسی بزید کے سلسلہ میں عمر بن عبدالعزیزوامام احمد بن منبل سے منتقول روایات مختلف و ستصناد ہونے کی بناء پر اس حوالہ سے منتقی روایات کو ترجیح دینے کا جواز فراہم کرنامشل ہے۔

یہی صور قال واقعہ کر بلوہ حرہ کے حوالہ سے مذکورہ فتلف و متعناد روایات کی ہے جبکہ واقعہ کر بلاہ حرہ کے بعد بھی سیدنا حبداللہ بن حمر و عبداللہ بن جعز طیار و علی زین العابد ین و محمد بن الخنفی، و دیگر آگا ہر قریش و بنی ہاشم سمیت کم و بیش تمام صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عندم کا بیعت یزید کو وفات یزید تک ہر قرار رکھنا اور سیدنا حسین کا آخر وقت میں یزید کے ہاتھ میں ہوئے کی بیش کش کرنا یزید کی شخصیت و فلافت کے حوالہ سے سنی و متعادم روایات کو مشکوک تر بنا دیتا ہے۔ ہاتھوں واقعہ حرہ کے موقع پر صحابی رسول مسلم بن عقب المری کی زیر قیادت بارہ ہرار صحابہ و تابعین پر مشمل لشکر یزید کے ہاتھوں جے آگا ہر قریش و بنی ہاشی ہی مشاوک تر قرار ہاتا ہے۔ اور اس کی عور توں سے بدسلو کی کی روایت کو درست قرار دینا بھی مشکوک تر قرار ہاتا ہے۔ اور اس کی عبد میں باقعی باتھ ہو الل ابی طالب کا بالاتفاق بیعت یزید ہر قرار رکھنا اس بسودہ روایت کے باطل ہونے کا بین شوت کے بعد میں روایت جودھویں صدی کی کی دینی جماعت کے بارے میں بھی کا بل قبل تو تیل میں کہ اس کے ارکان و صالحین ایک ہرار حنت ماب خواتیں مدین کی مصمت وری تول نہیں کہ اس کے ارکان و صالحین ایک ہرار حنت ماب خواتیں مدینہ کی مورد وراحت اس کی کور خوراحت اس کی درات کورد خوراحت اس کی میں دوایت کو درخوراحت اس کی کورد خوراحت اس کی ادرے میں ایسی دوایت کو درخوراحت اس کی اس کی دینی جماعت کے بارے میں بھی دوایت کو درخوراحت اس کی دینی جماعت کے بارے دیں دوایت کو درخوراحت اس کی دینی جماعت کے بارے دوراحت کی دینی جماعت کے بارے دوراحت کریں دیں شامل صحابہ و تابعین کے بارے میں ایسی دوایت کورد خوراحت اس کی دینی جماعت کے بارے دوراحت کورد خوراحت اس کی دورات کورد خوراحت اس کی دینی جماعت کے بارے دوراحت کورد خوراحت اس کی دینی جماعت کی دوراحت کی د

بسرمال واقد حرہ کے سلسلہ میں باخیوں کے قتل عام اور لوٹ مارکی روایت سے سكين ترمولانامودودي كي نقل كدوروايت ابن كثير درج ذيل ب:-"حتى قيل انه حبلت ألف امرأة في تلك الأيام من غير روج-" (كماجاتا ہے كدان د نول ميں ايك مرزاد عورتيں ذنا سے عاملہ موئيں۔) (خونت ولوكيت، ص ٨٢، نيزاى من \_ك ماشر ٢٥ على درية عدداى واقد كى تنسيات كے لئے والا بو لمبرى، عام، ص ١٤-١٠١ عسر- اين الأثير، عام، ص ١٠ ستاسه، البدايدوالنمايه، ع٨، علي ٢٢١ ٢٢١)-ابن کثیر (م سمے عدا کی دوایت میں "قیل" (بیان کیا گیا) کھ کر کسی بیان کرنے والے كا نام لئے بغير وفات يزيد (سار بيج اللول ١٦٠هـ) سے صرحت چند ماه يسلے (اواخر ١٦٣هـ میں) امیر نظر یزید، عر دسیده معابی دسول مسلم بن عقب الری (م موم ۱۲ هر) کی زیر: قیادت معابد و تابعین پر مشمل انگریزید کے باتسوں حرم مدنی میں ایک ہزار و تابعی خواتین مدرز کا زنا سے حالمہ مونا روایت کرنا جبکہ ایک ایک زنا کے لئے جار جار شرعی گواموں کے حساب سے جار سرار عاول وشاہد گواہان مینی ور کاربیں، کمال تک قابل یقین و اعتبار ہے اور کمال تک قابل نفرین ورد واستقار ہے، اس کا اندارہ یوں کرنا آسان رہے گا کہ چود صوی مدی کی کس دینی جماعت کے سر براہ اور اس کے تربیت یافتہ ملماء و صافین پر "قبل "محمه کریسی الزام ان اے سیاسی خالفین کی خواتین کے سلسلہ میں عائد کر دیا جائے اور پسر اگروہ اس

نگن محابہ وتا بعین پر اس محناؤنی اور ستمیں الزام تراشی پر مبنی ابن کشیر سمیت جملہ مؤرخیں کی ایسی کرور و بمول روایات عقل و درایت اور اسلامی کا نون شادت کے سر اسر منافی ہوئے ہوئے کی ایسی کرور و بعض کتب میں شبت روایات کے ہمراہ درج موت کیا محض اس لئے تسلیم کرتی جائیں کہ وہ بعض کتب میں شبت روایات کے ہمراہ درج شدہ بیں۔ اور ان سے بزید و شمنی کا جواز فراہم ہوتا ہے؟
مزید برال کیا خیال ہے بجن کے بارے میں یہی ابن کشیر واقعہ حرہ کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں۔ اور جے مولانا محترم نے نقل کرنا مناسب خیال نمیں فرمایا یا بتخاصائے

محمناؤنے اور خوفناک الزام کو باحث تدلیل و تربین جانتے ہوئے خیرت وحمیت کے ہاتھوں

مجور مو کرم نے مارنے پر اتر آئیں توان سے پوچا جائے کہ قرن اول کے باطیرت و باطل

حن قن يه مجاجات كه آنجناب كى تقرول سے يه روايات لوجل رئيں:-١- "وكان عبدالله بن عمر بن الخطاب و جماعات ابل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولابايع أحداً بعد بيعته ليريد-"

· (أبن كثير، البداية والنهاية، ج ٨، ص ٢٢٢)-

رجر:- عبدالله بي حر بي خلاب اور ابل بيت نبوت كے فاندان ان لوگول ميں شامل تھے جنوں نے نہ تو بيعت (يزيد) توشي اور نہ بي يزيد كى بيعت كر لينے كے بعد كى اور كى بيعت كى -

۲ "وكذلك لم يخلع يزيد احد من بنى عبدالمطلب- وسئل محمد بن
 الحنفية في ذلك فامتنع من ذلك اشد الامتناع و ناظرهم و جادلهم في
 يزيد، ورد عليهم ما اتهموه من شرب الخمر و تركه بعض الصلاة-"

ترجہ:- اور اسی طرح بنو عبد المطلب میں سے بھی کسی نے یزید کی بیعت نہ تورہی- اور عمد بن حنفیہ سے اس (بیعت یزید کو انہول نے عمد بن حنفیہ سے اس (بیعت یزید تورٹ نے کے) معاطے میں درخواست کی گئی تو انہول نے سختی سے الکار کرویا اور ان (باطیوں) سے یزید کے بارے میں بحث و مجاولہ کیا اور انہول نے یزید پر قسراب نوشی اور بعض نمازوں کے تصاء کر دینے کے جو الزابات لگائے تھے، ان کو مسترد کرتے ہوئے یزید کی صفائی میں دلائل دینے۔

س۔ اس ملسلہ میں براور حسنین سیدنا محمد بن جلی، ابن السفیہ نے سیدنا حبداللہ بن جمع طیاد وطلی زین العابدین وابن عمر وحیرہ کی طرح بیعت یزید پر سختی سے قائم رہتے ہوئے ابن کثیر ہی کی روایت کے مطابق یزید کے فت و فور کی تردید میں باخیوں سے قرایا۔ وقد حصرته واقعت عندہ فرایته مواطبا علی الصلاء متحریا للخیر، "وقد حصرته واقعت عندہ فرایته مواطبا علی الصلاء متحریا للخیر،

والد الحصولة والحث معدد مرايدة من عبد الماية والنهاية، ع ٨، ص ٢٢٢) يسأل عن الفقه، ملازماً للسنة-" (ابن كثير، البداية والنهاية، ع ٨، ص ٢٢٢)

ترجمہ:- میں اس (یزید) کے پاس گیا موں اور اس کے بال مقیم رہا موں- بس میں اس فیر اس میں اس میں اس کی اس میں سے ا

ان تمام روایات کو بیک وقت پیش نظر رکھتے ہوئے خواقین دینہ کی ہوتے والی روایت مرامر باطل و ناہیل کسلیم قرار باتی ہے جس کے مطابق (معاذاللہ تم معاذاً) جررسیده معالی رسول "مسلم بن معرف کے زیر قیادت معارف و تابعین پر مشمل لکر یزید نے معارف تا یعین پر مشمل باخیان دینہ کی خواتین کی بے حرمتی کی۔ اور (معاذاللہ ثم معاذاللہ) ابن محرف وابن جمزہ وابن المنفید و علی زین العابدین سمیت اکثر معارف وابل بیت فیلی جرم علیم معلم میں معرف این جرم علیم وابن جمزہ علیم وابن تمام ترحق برستی و فیر تمندی کے باوجود برداشت کرتے ہوئے بیت یونی فیلی میں وابن میں میں المان برقوار کھا میں میں ان المان برقوار کھا میں میں المان کی دینوری کی ذاتی شاوت وی۔ وابن میں میں المان کی دینوری کی ذاتی شاوت وی۔ و فیو فیر تا دوری میں میں المان کی دینوری کی ذاتی شاوت وی۔ و فیو فیو نا فیلیا و میں میں ان اعتمالیا ا

لکھتے ہیں:-

"مدین سے فارخ ہونے کے بعد وہی فوج جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں یہ اور جم ہایا تھا، حضرت ابن زبیر سے الانے کے بعد کم یہ جملہ آور ہوئی۔ اور اس نے منجنیقیں نگا کر فانہ کو پر سنگیاری کی۔ جس سے کوبکی ایک دیوار شکستہ ہو گئی۔ اگرچہ روایات یہ بھی بیں کہ انہوں نے کوب پر آگ بھی برسائی تھی، لیکن آگ گئے کے کچہ اوروجوہ بھی بیان کئے جاتے بیں۔البتہ سنگ باری کا واقعہ متفق علیہ ہے۔ (۱۳۸)۔

(ا بوالامل مودودی، خوفت و لموکیت، لابور، ایریل -۱۹۸۰ ص ۱۸۸، بمواله (۳۸) الطبری، جه، ص ۳۸۳ - این الاثیرج ۳، ص ۳۱۷ - البوایه، ج۸ ص ۳۲۵ - تهذیب التهذیب، ج۱۱ ص ۱۳۷) -

ای سلسد میں بھی موافا مودودی نے یہ بات واضع نہیں فرمانی کہ جس طرح نظر ابن ربیر کے مر براہ سیدنا عبداللہ بن زبیر صحابی رسول تھے، اسی طرح نظر یزید کے امیر سیدنا حصین بن تمیر بی موقف محابی رسول تھے۔ نیز نشکر ابن زبیر کی طرح، نشکر یزید بھی صحابہ و تا بعین پر مشمل تھا۔ جو بے حرمتی کعبہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ گر چو ککہ باغیان ظافت یزید، مجد افرام میں قلعہ بندتھ اور نظر یزید ان سے کعبہ ظالی کروانا جابتا تھا ابدا باہم افرائی میں یہ افرام میں قلعہ بندتھ اور نظر یزید ان سے کعبہ ظالی کروانا جابتا تھا ابدا باہم افرائی میں یہ افوسناک سانحہ بیش آیا۔ اس سلسلہ میں اختصار کو مخصوط رکھتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی کا ورن ذیل بیان قابل توجہ ہے:۔

"شمان من مسائل العقد أن البغاة أذا تحصنوا بالكعبة لايمنع هذا عن قتالهم- ولذلك أمر النبى في وقعة الفتع بقتل أحدهم وهو متعلق باستار الكعبة- وأبن الربير كأن . أهل الشام من البغاة." (شبل النماني، رسالة الانتداء-

ر ترجہ:- پھر مسائل فتہ سے یہ بھی ہے کہ اگر ہاغی کوبہ میں قلعہ بند ہو جائیں، توان کی یہ بناہ کرینی، ان سے جنگ و قتال میں رکاوٹ نہیں بی سکتی۔ اور اس لئے نہا ہو ان کے نہے کہ کے موقع پر ایک کافر کے قتل کرنے کا حکم دے دیا تما جو خلاف کوبہ کے پردے پکڑے ہوئے تما۔ اور ابن ذبیر بھی اہل شاھیے کے فردیک ہا خیول میں سے تھے۔
مولانامودودی جواز و عدم جواز لعن یزید کے سلسلہ میں ارشاد فرما ہے ہیں:"عدم جواز کے قائمیں میں نمایال تری بزدگ لیام غزائی اور امام بی تیمیہ ہیں۔"
(ابدالاملی مودوی، خوفت و اوکیت، ص ۱۸۹۲، حاشہ مسلسل، ۱۳۹)

کودرست نہیں سمجے گراس سے یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ امام غزالی (م ٥٠٥ه) آج سے نوسو سال پہلے نہ صرف پرزیر پر لعنت بعینا جائز نہیں سمجھے بلکہ باقاعدہ فتوی دیتے ہوئے اسے رحمتہ اللہ علیہ کھنا جائز ومستحب قرار دیتے ہیں اور ساتھ ہی اسی فتوی ہیں اسے صحیح الاسلام سمجھے ہوئے اس کو قتل حسین کا ذر دار سمجھے والے کو احمق قرار دیتے ہیں۔

اس سلسلہ میں ابن خلکان کی "وفیات الاحیان (ج ا، ص ١٦٥ م) میں درج تعمیلی فتوی غزالی کے موالہ سے غزالی کے حوالہ سے

درج ذیل عبارت ہے:-

"ومنع من شتمه و لعنه الأنه مسلم ولم يثبت بأنه رصى بقتل الحسين- وأما الترجم عليه فجائز بل مستحب بل نحن نترجم عليه في جملة المسلمين و المؤمنين عموماً في الصلاة-" (ابن كثير، البداية والنهاية، ج ١٢،

ترجمہ:- اور امام غزالی نے بزید کو براکھنے اور لین طعن کرنے سے منع کیا ہے- کیونکہ وہ مسلمان ہے اور یہ بات ٹابت شدہ نہیں کہوہ قتل حسین پردامنی تعا-

اور جال تک اس کے لئے دوائے رحمت (رحمت اللہ علیہ) کا تعلق ہے تووہ جا ز بلکہ متحب ہے۔ بلکہ ہم تمام مومنین و مسلمین کے لئے نماز میں دوائے رحمت بہی اس کے لئے بمان مومنین - با اللهم بمی دوائے رحمت کرتے ہیں:۔ (ربنا اغفرلی ولوالدی وللمؤمنین - یا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنین والمؤمنات، کہه کر) -

نیز مولانا مودودی کی ای تصنیعت کے اس جملہ سے امام ابی تیمیے کے بارے جی بی مرحت اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یزید پر لفت بیمینا درست نہیں سمجنے گریہ معلوم نہیں ہوتا کہ جس ابی تیمیہ کی امانت و دیانت کو مولانیا مودودی کا بل احتماد قرار دے رہے ہیں، وہ یزید کی امانت و مؤفت کو قرعاً و حملاً درست اور اسے قتل حسین سے بری الذر قرار دیتے ہیں۔ حتی کہ یزید کے در پار میں مرحسین لیجائے جانے کی روایت کو بھی مجمول السند اور درایتاً بھی کرنب وافترا، قرار دیتے ہیں کیو کہ اس میں جن محالہ کی در پار یزید میں مرحسین لے جانے کی موان کی در پار یزید میں مرحسین لے جانے جانے کی در پار یزید میں مرحسین لے جانے جانے کی در پار یزید میں مرحسین لے جانے جانے کی در پار یزید میں مرحسین لے جانے جانے کی در پار یزید میں مرحسین میں جن محالہ کی در پار یزید میں مرحسین میں جانے جانے کی وقت موجودگی (سید نا انس بن مالک و ابو برزہ و خیرہ) بتو تی جاتے ہو مثام کے جانے مران میں دہتے تھے۔ و علی مدا القیاس۔

ابن تیمیر، یزید کی دامت و خلافت کو فرعاً درست ثابت کرنے کے علوہ یہ بمی ا

"ولم بامر بقتل الحسين ولا أطهر الفرح به ولا نكت بالقصيب على ثناياه، ولا حمل رأس الحسين الى الشام-" (ابن بييه، الرمية الكبري)-نہ تو يزيد في تحل حسين كا مكم ديا اور نہ اس ير خوشي ظاہر كى- نہ بى اس في ان کے (کئے ہوئے سرکے) وانتوں پر جمری لگائی اور نہی جسین کا سرشام لے جایا گیا-یس یہ بیں دواکا بروائمہ اہل سنت جن کا یزید کے بارے میں شبت و مفصل نقط نظر صرحت "مدم جواذ کے كا تكين ميں نمايال ترين بزرگ امام غزالي اور امام ابن تيميه بيں" كے نا کائی جملہ پرختم فرا دیا گیا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا ہم جی صدیوں سے پھیلی ہوئی امت مسلم کے نوے فیصد سے زائد حصہ پر مشمل "احل سنت والجماعت" میں شاید ی كوتى ايسا پيكر جرآت وجسارت ثكل يائے كا جوامام احل سنت واحل تصوف جمته الاسلام ابو عاد غزالی (م ۵۰۵هـ) اور امام احل سنت امام ابن تیمیه (۲۸عه) کے تبر علی کو چیلنج کر سکے۔ اور یزید کے قتل حسین سے بری الدمر اور رحمتہ اللہ علیہ ہونے نیز فرعی امامت و خلافت یزید کے سلسلہ میں ان کے بیان کردہ دلائل کورد کرسکے۔ اور خود جماعت اسلامی کے لا کھوں وابستگان ومتا ٹرین میں مبی اکثریت یا کثرت تعداد کے مامل وہ سلنی و حنفی حضرات ہیں جو امام غزالی وابن تیمیہ کی عظمت و تبحر علمی و دینی کے آگے شعوری و غیر شعوری طور پر سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں۔ اور جماعت سے وابستہ عوام و خواص میں تو ثاید ہی کوئی ایسا و د بوجو بتائمی بوش وحواس ان حضرات کی متمت و حیثیت کو چیلنج کرسکے۔ یا پزیدگی فرعی المت و خلافت اور اسے رحمتہ اللہ علیہ نیز قتل حسین سے بری الدمہ قرار دیتے میں غزالی وا بن تیمیہ کے موقف کی تائید کرنے والے پر جماحت کے دروازے بند کرسکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان حضرات محترین کا نقط تظر بھی داہ احتدال سے متباور ہے جو سولانا سودودی کی "خلافت و ملوکیت" نیزان کی بعض دیگر شدید آرا، کو جزوی یا کلی طور پر مستر د کرنے کے جوش میں اس کتاب کے افتہامات و بعض دیگر آزاء کی بنا۔ پر ان کی سنت نبوی و جماعت معابريا بالغاظ ديگر عنائد "احل سنت و الجماعت" سے وابستی کومشکوک قرار دیتے ہیں۔ اور تفسير و مديث وسيرت سميت ان كى تمام عقيم الثان و مالكير اثرات كى مال على وديني خدات سے مرف نظر کرتے ہیں۔ مالانک، نہ مولانا مودودی "مخوظ عن التطاء" ہونے کے وعویدار بیں، اور نہ "ظافت و او کیت" کے مندرجات واجب الاتباع اور حرف الحربیں - اور ندی مولانا مودودی نے ان لاکھول حنی وسلی و دیگرمیانگ اعل سنت کے مامل وابستان

جماعت علماء و خواص و عامة الناس کو کبی اشادتاً بی کابل دمت یا جماعت کی رکنیت و مناصب کے نااحل قرار دیا ہے جوابات و خافت و ملوکیت بیز یزید و بنوامیہ کے بارے بیں "خافت و ملوکیت بیز یزید و بنوامیہ کے مندرجات اور موالانا مودودی کی بعض آراء سے اختلاف کر حقے ہوئے "اس سلسلہ میں ناام خزالی و ابی تیمیہ حتی کہ علام محمود عباسی کے متاثری و معتقدی بیں اور ان بر کول کی تائید میں یزید کی لمات و خافت کو قرماً درست، اس کے لئے دمائے رحمت (رحمت اللہ علیہ) کو جائز و مستحب اور اسے قتل حسین و قیرہ سے بری الدر قرار دیتے ہیں۔ (اس حوالہ سے ایک ایم مثال فاصل دیورند موانا عام حثمانی مرحوم عدر ابنامہ " تبلی " دیورند کی ہے جو موانا مودودی و جماعت اسلامی کے منعنانہ دفاع و حمایت کے ساتھ ماتھ دیورد محمد دار کامیانی کی "خافت معاویہ و یزید" کے قیر مصنف مزائ ناقدیں سے بی پوری علام مودواحمد عباسی کی "خافت معاویہ و یزید" کے قیر مصنف مزائ ناقدیں سے بی پوری شدومہ اور کامیانی کے ساتھ بربول پنج آن ار ہے ہیں۔ وطی حدا القیاس)۔

خود مولانامودودی اپنی تمام تر تختیقات مؤفت و او کیت کے باوجود محتاط تردویہ اختیار کے میں مواز و مرح جواز می کے قاتلین اکا برابل سنت کے بعض اسماء نقل کرنے کے

برائ بارے میں فراتے میں:-

امیرا اپنامیلان ای طرف ہے کہ صفات ملونہ کے واطیبی پر جائع طریقہ سے تو لعنت کی جائے طریقہ سے استیں کی جاسکتی ہے۔ (مثلاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظالموں پر ضدا کی تعنت) گر کی شخص فاص پر مشین طریقہ سے لعنت کرنا مناسب نہیں۔ کیونکہ اگر وہ زندہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اخد تعالیٰ اسے بعد میں تو ہہ کی توفیق مطافر مادے۔ اور اگر مر چاہو تو ہم نہیں جانے کہ اس کا فاتر کس چیز پر ہوا ہے۔ اس کے ہمیں ایسے لوگوں کے قط کانوں کو قط کھنے پر اکتفا کرنا چاہیے اور لعنت سے بربیزی کرنا اولی ہے۔ (خافت و لوگیت، ص ۱۸۳ ماشہ ۲۱)۔

اس سلد کام میں ہے ہی ہیں تقررے کے موانا مودودی نے بڑد کی جانب سے ہی ماندگان حسین کے سامنے قتل حسین سے اعلان برأت اور اقلاد رہے و غم نیز برسر وربار ابن ریاد کی درست کی روایات بقل قربائی ہیں اور اس کے بعد یہ سوال اشایا ہے کہ اگر ان روایات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر بھی سوال یہ افتحا ہے کہ اس نے ابن زیاد کو سرا کیوں نہیں دی۔ گر اس حوالہ سے بزید کو قتل حسین وواقعہ کر بلاکا جزوی یا بالواسط طور پر بی در وار قراد دینا مشرو ای براست کے نوی اس لئے مکی نہیں کہ اس دلیل کی بناء پر سیدنا علی کو معاذ اللہ مشرو ای براست کی نزد کے در دار قرار دینے والوں کے علاموقعت کی تا تید کی گنا تش تکان ہے۔

ظافت على (ووالجين ارمضان ١٠٥٠) على ين آمره مسائل واختلافات على موقف علوى كر حوالد عد مولانا مودودى رقطرات على -

معرت علی نام ای اور فقے کے نمانے علی جی طرح کام کیا اوا فیک فیک ایک خلیف ایک خلیف راشد کے شایان شان تھا۔ البتہ صرف ایک چیز الی ہے ،جس کی مرافعت علی حظی ہے۔ وہ یہ کہ جنگ جمل کے اعدا نہوں نے تالین حیان کے بلے علی ایتارویہ بدل دیا۔ جنگ جمل کے وہ ان او گول سے بیز ارضے ، باول ناخوات ان کو یرواشت کر رہے تھے گوران پر گرفت کرنے کے لئے موقع کے خطر نے۔ حدرت عاکر فور دورت طور وزیر سے کھکو کرتے ہوئے جعر ت تعالی نے کما تھا کہ :۔ محرت عاکر فور دورت میں حیان پر باتھ والے کواس وقت کے مؤثر کرر کھا ہے جب کے دوائیں جنگ نے تالین حیان پر باتھ والے کواس وقت کے مؤثر کرر کھا ہے جب کے دوائیں کرنے پر قادرت ہو جائی ہے۔ آپ اوگ وورس کر لیں تو پھر خون میں کالم الے لیا کے دوائیں ہو جائے گئے ان موائی کا کہ الے لیا کہ دوائیں بالے کا اس دورت کے دون میں کا کہ الے لیا کہ دوائیں ہو جائے گئے اس دورت کو دورت موائی کا کہ الے لیا کہ دوائیں کرنے پر قادرت ہو جائی ۔ آپ اوگ وجس کر لیں تو پھر خون میں کا کہ الے لیا اس دو جائے گئے دوائی ہو جائے گئے الے کہ ال

پر جگ ہے ہیں پہلے جو گفتگوان کے اور حفرت طلق وزیر کے در میان ہو گی اس ہی محدر سے طلق نے ان پر الزام انگایکہ آپ خون حال کے ذمددار ہیں۔اور انہوں نے چواب می فرمایا: لعن الله قتلة عثمان (حمان کے قاطوں پر فدا کی افغان ۔ (۳۵) ہو ایک ان کے ہاں تقرب ماصل کرتے ہلے جو حضر سے میان کے خلاف شورش مریا کر نے اور بلا فرانہیں شمید کرنے کے ذمددار نے۔ حضرت حال کے خلاف شورش مریا کر نے اور جاری الل بحر کو گورنزی کے عمدے تک حق در آل جائیہ میں مال حقود اللائم اور عمدی الل بحر کو گورنزی کے عمدے تک دے در آل جائیہ آل حال میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصد تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت مال کے ورے ذمان خلافت میں جم کو صرف کی ایک کام ایسا نظر آتا ہے 'جس کے خلاک کے جو در آل کی جارے در آل کی جو در قال حال میں ان خلافت میں جم کو صرف کی ایک کام ایسا نظر آتا ہے 'جس کے خلاک کے جو در آل کی جارے دیں۔

(ایدال علی مودودی علاقت و طوکیت اواره ترجان القر آن لاعور ایریل ۱۹۸۰ م می ۱۹۸۰ م می ۱۹۸۰ م می ۱۹۸۰ م می ۱۹۸۰ م الد ۱۹۸۱ م می ۱۳۰ می ۱۳۰ می ۱۹۸۰ م می ۱۳۰ می از ۱۳۰ می این از ۱۳۰ می از ۱۳ می از ۱۳۰ می از ۱۳ می از ۱۳۰ می از ۱۳ می از از ۱۳ می از ۱۳ می از ۱۳ می از ۱۳ م

قتل عثمان کے براہ راست ذمہ دار قاتلیں یعنی مالک الاشتر اور سیدنا علی کے گھر

میں بدورش پانے والے ان کے سوتیلے بیٹے محمد ابن ابی بکر کو نہ مرف خلافت علویہ میں
قصاص عثمان میں قتل نے کیا جاسا بلکہ قتل عثمان سے اپنے اعلان برآت کے باوجود سیدنا علی
نے ان قاتلین عثمان کو بتقاصنا نے احوال یا بامر مجبوری، معمر و هیره کی گور نری کے عظیم
الثان منصب پر قائز کیا۔ جبکہ بعد ازاں سیدنا معاویہ نے ان قاتلین عثمان کو قصاص عثمان میں قتل کروا نے برقانی برید کے ابن زیاد کو گور نری سے معزول نہ کرنے یا مرزانہ وینے کا
میں قتل کروایا۔ چنانی بزید کے ابن زیاد کو گور نری سے معزول نہ کرنے یا مرزانہ وینے کا
موال اشاف والے جلیل القدر عالم و محق مولانا مودودی بھی سیدنا علی کے قتل عثمان سے
بری الذمہ ہونے پرشدت سے ایمان رکھنے کے باوجودر قبلر از بیں ہے۔

"مالک الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گور نری کا عدد دینے کا فعل ایسا تھا، جس کو کسی تاویل سے بھی حق بھانب قرار دینے کی گنجائش مجھے نہ مل سکی۔ اس بنا، پر میں نے اس کی مدافعت سے اپنی معدوری ظاہر کردی ہے۔"

(ا بوالاملي مودودي، عوضت و لموكيت، اواره ترجمان التر آك، لابود، ابريل ١٩٨٠م، ص ١٣٣٨٠٠

المنمير موالات واحترامنات بسند بمث طونت).

فلاصہ کلام یہ کہ یزید کا ابن زیاد کو اس کی جانب سے عراق میں بناوت کے امکان یا واقعہ کر بلا کے بعد انتقام حسین کی آرد میں مسلم بن عمیل کی بیعت کرنے اور تور نے کے مجرم شیمان کوف کے تتل عام کے الزام سے بہتے یادیگر وجوہ و مصلح کی بنا، پر سرانہ وسے پانا، اسسے بالواسطہ طور پر بھی شہادت حسین و واقعہ کر بلاکا ذمہ دار ٹابت نہیں کر پاتا، جس طرح کہ جوتے فلیفر داخلہ سیدنا علی کے قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے بجائے انہیں بتقامتا نے اسوال یا بامر جمبوری یا دیگر وجوہ و مصل کی بنا، پر اعلی مناصب پر فائز کرنے سے سیدنا علی کو بالواسطہ طور پر بھی قتل عثمان کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جاسکتا۔

وقال تعالى: وأقيموا الورد بالقسط ولاتخسروا الميزانفاتمت الكلام كے طور پر يزيدوكر بلاسيت جمل طير منصوص تاريخي و تعتيق امور ميں سير
مودودي كى رائے اور نتائج تعتيق سے جماحتی سطح پر اختلاف رائے كى واخدلان اجازت كے
حوالہ سے مظر جماعت اسلامي جناب خرم مراد كادرج ذيل بيان برلمي اجميت كا مال ہے:"ترجمان" كے لئے رہنما اصول سيد مودودي كى يہ كلر ہے كہ معيار من مرف افد اور
س كے رسول بيں- اور كى مى انسان كى رائے سے اختلاف كيا جا سكتا ہے۔ فشكيل جماعت

ک وقت ان کی یہ بدایت ہی جمادے گے رہنما ہے کہ نہ جماعت ان کی تخیق ورائے پر پابندی عامد کرے اور نہ جماعت میں کوئی ان کی تخیق ورائے انے کا پابند ہو۔" اخرم دان دماکی ملید "ترجیع افراکی"، ایس اگست سهد) جناب خرم دراد جمار تاریخی واجشادی اسود میں دور زمانہ کے ماقد ماتھ نئی معلمات و

جناب عوم مراد بعد جاری واجهادی امودی مردرناند سے ماصر ماص می معامات و حائق مناصر می معامات و حائق مناصر مو فقطیر و اجهاد کی اجمیت بیان کرتے ہوئے گرمودودی کے

موال سے یہ کی بیال فرائے میں م

سید مودودی سے اپنی گری ضات پر گرموددی کی جاپ گلے کی شرت سے روک تمام کی، اور ان کو معیار حق ان کا کسی کو پائند نہیں کیا، تو مرحت اس لئے کہ راہ خداش ال کے ہم سفر آ تھیں بند کر کے نہ چلیں۔ آج ان کی کر کے میچ وارث وی ہونگئے ہیں جوال کی کری خدات کی روشن میں، احتماد و کر سے کام ایس۔ یامن کے امیر نہ جول، حال کے مناسب فریق افتیار کس اور منتقبل کے تقیب بنیں، شبک جس فرح انہوں نے اپنے مناسب فریق افتیار کس اور منتقبل کے تقیب بنیں، شبک جس فرح انہوں نے اپنے مناسب فریق افتیار کس اور منتقبل کے تقیب بنیں، شبک جس فرح انہوں نے اپنے مناسب فریق افتیار کس اور منتقبل کے تقیب بنیں، شبک جس فرح انہوں نے اپنے مناسب فریق افتیار کس اور منتقبل کے تقیب بنیں، شبک جس فرح انہوں ا

# 9 ٤٠ شيخ الاسلام علامه محمد قرالدين سيالوي چشي

### (بانى صدر جمعيت العلماء، باكستان،

(AIRAI)

فیص مام کا ملا تادم آخر جاری و سادی رہا۔ جس سے آج تک لاکھول معتقدین اور دیگر اہل اسلام برا بر مستغید جور ہے ہیں۔ آپ " کمیٹی درگاہ معلی اجمیر قسر بیت " کے ممتاز کارکن کی حیثیت سے عرصہ دراز تک نبایت اعلی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ اور ۱۹۷۰ء کے لگ میٹیت علماء واحیان " جمعیت علمائے پاکستان " کی جانب سے اتفاق رائے سے اجلاس عام منعقدہ کراہی ہیں مشرقی و مغربی پاکستان کے علماء و مشائخ نیز عرب و مسلم ممالک کے سنراء و وفود کی موجودگی ہیں آپ کو "شیخ الاسلام" کے منعب جلید پر ظائر کیا گیا۔ بعد ازال ۱۳ وفود کی موجودگی ہیں آپ کو "شیخ الاسلام" کے منعب جلید پر ظائر کیا گیا۔ بعد ازال ۱۳ آگست ۱۹۸۱ء کو یا کستان کی جانب سے "ستارہ امتیاز" کا اعزاز حاصل ہوا۔ جو ۱۹۸۳ ماری ۱۹۸۲ء کو پر صدر قمد صنیہ الحق سے آپ کے جانشین محترم علامہ محمد حمیدالدین یوم پاکستان کے موقع پر صدر قمد صنیہ الحق سے آپ کے جانشین محترم علامہ محمد حمیدالدین سیالوی سیادہ نشین آستانہ حالیہ سیال قسر یعن (مرگودھا) نے وصول فرمایا۔

شیخ الاسلام محد قرالدین سیانوی کی متعدد تصانیف میں انکی سوسے زائد صفحات پر مشمل، کے ۱۳ و میں تالیف شدہ "ختصر اور جائع تصنیف " مذہب شید" خصوصی ابمیت اور لازوال و بیمثال شہرت کی حامل ہے۔ جس میں شید اثنا مختریہ جعزیہ کے حقیدہ تحریف قرآن، معابہ کرام سے مروی ذخیرہ مدیث و سنت رسول میلی اطد علیہ وسلم کے انکار نیز انکار المات و خلافت سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و توہیں و تکغیر صحابہ کرام اور تقیہ و متعہ سمیت مختلف امور پر کتب شید کے حوالہ سے مذلل و مسکت مباحث یکجا کر دئیے گئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکتان کے تمام سنی حنی علماء و مشائع و ائمہ و مدرسین نیز عامت المسلمین صرف اسی ایک مقتمر و جائے کتاب کا بغور مطالعہ فرالیں تواحل تشیح کی تعلی وجوہ کھنیر کی معرفت کے لئے کافی وشائی ہے۔

اس منزدو بیمثال تصنیف کے ساتدا کراس کے تقریباً ربع صدی بعد تصنیف شدہ مولانا محد منظور نعمانی کی عظیم الثان تصنیف "ایرانی انقلب، امام خمینی اور شیعیت" نیز "خمینی اور شیعیت" نیز افرانا محد منظور نعمانی کی عظیم الثان تصنیف کرام کا متغتہ فیصلہ" کا بھی مطالعہ فرا لیا جائے تو نقش اول و ٹانی و ٹالٹ کی ترتیب زمانی کے ساتدر نعن و تشیع کے بارے میں متذبذب و ساکت علما، و مشائح انشاء اللہ سکوت و تذبذب کے چھل سے یکسر نجات پالیں کے اور سنت رسول علما، و مشائح انشاء اللہ سکوت معابد سے مشرف اصل رفض و تشیع کے بارے میں مداحث و صلی اللہ علیہ وسم و جماعت معابد سے مشرف اصل رفض و تشیع کے بارے میں مداحث و معالمت کی روش تو کی کر دینے پر مجبور و عنداللہ بانجور موں گے۔ جنانی اس عظیم کتاب کے مصالحت کی روش توک کر دینے پر مجبور و عنداللہ بانجور موں گے۔ جنانی اس عظیم کتاب کے

تعادف میں حضرت الجابد مولانا محد حبد العزیز آخدی ترکی دوی قرباتے ہیں:-" یہ رسالہ مذھبی تعسب کو در کناد رکھ کر سعرض وجدد میں آیا ہے۔ موقف دمالہ حدا کے مقصد پر اس رسالہ کا ایک ایک کلہ واضح دلیل ہے کہ است مرحوسر کو صحیح راستہ دکھا تا اور خلط اور گراہ راست کے متعلق خلرات واضح کرنا ہے کہ ہر شخص ابنی صوابدید سے ابنی ذندگی کا صحیح لائحتہ العمل تیار کرسکے۔"

(د صب شید مولد، شیخ الاسوم محد قرادری سیانوی، ص به تعارف اذمولاتا عبدالوی آگذی،

شانع كرده كمترمنياء شمل الاسلام، سيال فريعت، مغيور ادود يريس لايور عدمهما-

مؤر سیالوی اپنی مذکورہ میں و معروف تصنیف میں قاتلی سیدنا جمعی کے مشلہ میں فراتے ہیں:-

"اب ذرا تعورا ساخور اس بات پر بھی کرلیں کہ لام عالی مقام سید تا حسین بی علی کو کی اب ذرا تعورا ساخور اس بات پر بھی کرلیں کہ لام عالی مقام سید تا حسین بی علی کو کی اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مگر و فریب کے ساتھ لاتعداد دعوت اسلام لکھر تعرف

احتیان طبرس صفحہ ۱۵۵، حضرت سیدنا الم منان العابدی کوفیوں کو خطاب کرکے فرات میں کہ:- تم نہیں جانے کہ تم ہی لوگوں نے سیرے والد البد کی طرف خط کھے اور تم ہی لوگوں نے سیرے والد البد کی طرف خط کھے اور تم ہی لوگوں نے اپنی طرف سے حمد و بیمان با مدھ، بیعت کی اور تم ہی لوگوں نے ان کو شہید کیا اور ان کو تعلین دی۔ بی جو ظلم تم نے کمانے ان کی دور سے بلاکت ہے تمارے لے اور تمارے برے ارادوں کے لئے۔

علادہ ازیں علومہ سیالوی ایے مشہور و معروف و میت نامر میں المت و عوفت سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی و مقام سیدنا معلویہ رمی اللہ عنم کے حوالہ سے قرماتے ہیں:-

"اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد أن سيدنا و شفيعنا في الدارين محمداً عبده و رسوله-

و اشهد أن سيدنا ابابكر الصديق رضى الله تعالى عنه، و أن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، و أن سيدنا عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه، و أن سيننا على بن ابى طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، خلفاء رضول الله صلى الله تعالى عليه وآله و صحبه و سلم بالترتيب العلوم المتوارث بالأخبار المتواترة، وكل من انكر خلافة أحد منهم فهو كافر-

و أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه و آله و صحبه وسلم كلهم عدول صدوق نجوم الاهتداء، رصوان الله تعالى علهيم اجمعين و اياك ثم اياك عن قول سوء في حق أحد منهم واعلم أن المناقشة بين سيدنا على رصى الله تعالى عنه و يين سيدنا معاوية رصى الله تعالى عنه نضعها بمنزلة المتشابهات مالنا أن نريب في منزلتهم و مرتبتهم و عظمتهم؟ كيف و هم اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله و صحبه وسلم و قد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله و صحبه وسلم و قد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله و صحبه

"و أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم-"

نعم فصل على رضى الله عنه على معاوية رضى الله عنه امر معتقد منتقد لاشك فيه- لكن لا ننكر فعنل المفضول عليه-"

(انواد قريد، موكة كارى علام احمد، مفي والافتاء أستاز واليرسيل فريعت، وميت نامر)

(ض سوسهم مناسعه، مطيور لابود طبع على الريل ١٩٩١)

ترجمہ:- میں گوائی دیتا ہول کہ یقوناً اللہ تمالی کے سوا کوئی معبود نہیں- اس کا کوئی فریک نہیں- اس کا کوئی فریک نہیں- اور میں گوائی دیتا ہول کہ یقوناً ہمارے آگا اور ہر دوجال میں ہمارے شفیع حضرت محد اللہ اللہ کے حمد اور اس کے رسول ہیں-

اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہول کے سیدنا ابد بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حز، اور سیدنا حمر بی انطاب رمنی اللہ تعالیٰ حز، اور سیدنا علی بی ابی انطاب رمنی اللہ تعالیٰ حز، اور سیدنا علی بی ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجد الکریم، اخبار متواترہ سے ثابت شدہ مشہور و معلوم ترتیب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و صحبہ و سلم کے خلفاء بیں۔ اور جو کوئی ان میں سے کی ایک کی خلافت کا اٹھار کرے تو وہ کافر ہے۔

اور نبی صلی اخد تعالیٰ علیہ وآکہ وصحبہ وسلم کے تمام صحابہ انتہائی عادل، ہے اور بدایت کے ستارے ہیں۔ رصوال اللہ تعالیٰ علیم الجمعین۔ اور خبر دار الن میں سے کسی ایک کے بارے میں بمی کوئی نازیا کلمہ استعمال کرنے سے سختی سے اجتناب کرنا۔ اور یہ بات سمجہ

کے کہ سیدنا علی و معاویہ رصی اللہ تعالیٰ عنعما کے باہی زاع کو ہم متشابہ امور کے درجہ میں رکھیں گئے۔ ہمارے کے مناسب نہیں کہ ہم ان کے مقام و مرتبہ میں کسی قسم کا شک کریں۔ جبکہ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وصحبہ وسلم کے صحابہ کرائم ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:۔

ميرے معابے كے بارے ميں الله سے ڈرو، اللہ سے ڈرو-

نير فرما يا كه:-

میرے معابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی ہمی پیروی کردگے، ہدایت پاؤگے۔ البتہ علی رمنی اللہ عنہ کی معاویہ رمنی اللہ عنہ پر فعنیلت ایک مسلم و تھم امر ہے جس میں کوئی شک نعیں لیکن جن پر انہیں فعنیلت وی گئی ہے، ان (سیدنامعاویہ) کی فعنیلت کا ہمی ہم انکار نہیں کرتے۔

اس سلسلہ کلام میں سیدنا معاویہ اور ان کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام کی توبین و تنقیص پر مبنی تاریخی روایات پر تبھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہی:-

"واعلم أن الروايات التى تدل على تفصيل تلك المناقشة فاما منقول الطبرى المؤرخ، فهو مردود الرواية بحسب تصريح كتب أسماء الرجال- وهذا ابن جرير الطبرى شيعى بلا ريب- و اما ابن جرير الطبرى المفسر فهو من الثقات- و اما المنقول عن ابن قتيبه صاحب "الامامة والسياسة" فهو كذاب وضاع- واما المنقول عن الواقدى المؤرخ، افهو كذلك لم يوعنه، ولم يعتمد على روايته-

وأمر متيقى بأى فى روايات تلك المناقشة دخل دخيل مى قبل الوصا عين الكذابين فكيف نقتصى اثرهم و نخالف الأمر المتيقى بأى سيدنا معاوية رضى الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه بلا ريب و بلاشك، و أنه كاتب الوحي وأنه أخ لأم المؤمنين رضى الله تعالى عنها، وأنه قامع فتى اليهود بالشام والعراق، وأى حكمته أخمدت نار العجم كمالا يخفى-"

(قاري غلام احمد، انوار قمريد، وصيت نامه قمر الدين سيالوي، ص ٣٣٢ - ٣٣٥)-

ترجمہ:- اور یادر کھیں کہ وہ تمام روایات جوان (سیدناعلی ومعاویہ) کے باہم اختلافات کی تفصیل میں وارد بیں، وہ یا تو مورخ طبری سے مروی بیں جو اسما الرجال کی کتابول کی مراحت کے مطابق مردود الروایت ہے۔ اوریہ ابن جریر طبری بلاشک و شبہ شیعہ ہے۔ البت

دوممرے ابن جریر طبری جوصاحب تفسیر بیں، وہ معتبر حضرات میں ہے بیں۔

اور یا ہمرید روایات "اللامد والسیامہ" والے ابن قتیبہ سے منقول بیں جو مرامر جموالا اور افتراء پرداز ہے۔ اور یا ہمرید روایات مورخ واقدی سے روایت شدہ بیں۔ تووہ بھی ایسا ہی اور افتراء پرداز ہے۔ اور یا ہمرید روایات مورث واقدی سے روایت شدہ بین کو قابل احتماد ہے نہ تو اس سے کوئی روایت (حدیث) لی گئی ہے اور نہ ہی اس کی روایت کو قابل احتماد قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ (سیدنا علی و معاویہ کے ورمیان) اس باہی نزاع و اختلاف میں جملی روایات محرش کر داخل کر اختلاف میں جملی روایات محرش کر داخل کر داخل کر دی ہیں۔

پس ہم ان کے نقش قدم پر جل کر ان (منگوک) روایات کی بناء پر کیے فیصلہ کرسکتے ہیں۔ اور اس یقینی امر کے خلاف کس طرح جا سکتے ہیں کہ سیدنا معلویہ بلاشک و شبر رسول اللہ شائی آنے کے معانی، کا تب وی اور ام المؤمنین (سیدہ ام حبیب) رصی اللہ تعالیٰ عنا کے بعائی آبیں۔ نیز شام و عراق سے یہود کے فتنوں کا قلع قع کرنے والے ہیں اور ان کی حکمت نے ہیں۔ نیز شام و عراق سے یہود کے فتنوں کا قلع قع کرنے والے ہیں اور ان کی حکمت نے استشکارہ عجم کو مرد کردیا جیسا کہ عنی سیں۔

شيد مذہب کے ہارے میں فرماتے ہیں:-

"اس مزہب سے زیادہ گندہ غلیظ بلید مزہب میں نے نہیں دیکھا۔ تمام فرقول کی کتا بول کا مطالعہ کیا۔ یعنی یمود و نصاری، زر تشت، ہندو، مرزائی و هیره، تمامیوں سے زیادہ فلیظ مذہب یہ ہے۔ اس کا بانی عبداللہ بن سبا ہے جس نے بظاہر اسلام قبول کرکے اپنا نام عبداللہ رکھوایا۔ اس کو حضرت علی نے فی النار کیا۔ الخ۔

اس عبداللہ بن سیانے شیعہ وقد کی بنیاد ڈالی-ان کی کتابوں میں بست گندے سائل ملتے ہیں، ان کے محتمد مولوی لوگ عوام کو بتاتے نہیں ہیں- لخ-

ان كى كتابول ميں متركا بيان أيسا كنده اور عليظ نغسانی خوامشات كے ماتحت ہے جو ابل اسلام تو در كنار غيرت مند كنار مبى پسند نهيں كرتے ديكميں ان كى كتاب "الاستبصار"، ص ٢٦ تا ٨٣٠ ج ٣٠، ابواب ----- الخ-"

(ا نوار قريه موكف قارى عكم احمد، لابود، 1991ء، ص اعس)-

"علادہ ازیں ان کی کتاب صافی شرح کائی میں ہے کہ جوموجودہ قرآن مجید ہے اس کا ایک حرف بھی صحیح نہیں، اصل قرآن کو امام مدی نے کرغاد میں بطے گئے۔ اور پھر افسوس ایک حرف بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عندکی ذات مقدس پر تعویتے ہیں ۔

(معاذ الله)-(انوار قريه، ص ٢٤٢)-

شيد عقيده "بدأ" كے حوالہ سے قرما يا:-

شیعہ کی کتابوں میں ہے کہ خدا بھی بھول جاتا ہے جس طرح یہودیوں نے تورات میں لکھا ہے کہ خدا مخلوق کو پیدا کر کے پھتایا اور دلگیر ہوا (معاذات )-

(فارى ظام احد، افواد كريد، ص ٢٥٢)-

شید کے " تغیر" (صب ضرورت اپنے اصل عقیدہ کے بر ظلاف ظاہر کرنا) کے حوالہ سے زیاتے ہیں:-

"اس مذہب کا سب سے بڑا مسئد جو انہیں ہر جگہ کام آتا ہے تقیہ ہے۔ یہ کھتے ہیں کر رسول خدا ملی اللہ تعالیٰ طلیہ و آکہ وسلم نے بھی تقید کیا۔ حضرت ملی نے بھی تقید کیا۔ آئمہ اطہار نے بھی تقید کیا۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)۔

(کاری مؤم احد، افواد قریر، ص سمت ۳)-

انبی لمفوظات میں مرقوم ہے:-

"حفور خریب نواز رحمت الله طیہ نے فرایا کہ حضرات صدین اکبر وحمر فاروق، حثمان دوالنورین رصی اللہ تعالیٰ حنہم کے متعلق شیعہ لوگوں نے حضرت زید بن زین العابدین سے دریافت کیا کہ ان اصحاب تھ شہ کے متعلق کیا فرائے ہو؟ انہوں نے فرایا: ۔ وہ ہمارے دنہب کے پیشوا بیس خلفاء برحق بیں۔ یہ سن کر کھنے گئے: ۔ تیرے والد تو ہمارے امام تھے تم ہمارے امام متحب نے سامعین سے استغمار فرمایا یہ لوگ کیا کھہ رہے بیں ؟ جو ہمارے امام صاحب نے سامعین سے استغمار فرمایا یہ لوگ کیا کھہ رہے بیں ؟ جو اب دیا گیا کہ ایسا ایسا کھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: ۔ "رفعنونا الیوم" (آج انہوں نے ہمیں بجور دیا) ہم سے دور ہو گئے اس وقت سے ان کا نام رافعنی ہے۔"

سیدنا ابوبگر کو فوری طور پر خلیفته الرسول منتخب کرنے نیزدیگر متعلقه امور کے بارے میں سیدنا علی سے خواب میں سوال وجواب کے حوالہ سے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ سیدنا علی سے تحریر و تفریر سے وصاحت کے علاوہ یہ می فرمایا کہ بار موال پارہ می دیکھنا، چنا نجہ فرماتے ہیں:-

"جب صبح کومیں اشا تو ہار حوی سپارہ کو دیکھا تو تردید شید میں کتاب لکھنے کا ارادہ کیا۔ یسی کتاب جس کا نام مذہب شیعہ رکھا ہے۔" (انوار قریہ، ص ۱۱۳)۔

ابی تعنیف "مزمب شید" کے بارے میں فراتے ہیں:-

"اس کاایک نفرشاہ ایران کے وزیر کو جمیعا گیا۔ اس نے اس کی تحسین کی اور جواب لکھا کہ کتاب لکھنے والے سنے بھی اچی کتاب لکھی ہے۔ اور تمام حوالہ جات صمیح بیں۔ آج تک اس کا کتاب نہیں ویکھی۔ اس کتاب کو لکھے مونے گیارہ سال موجے بیں۔ آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔

ایک دفعہ حکومت کا ایک بنت بڑا طلام پولیس کا افسریمال آیا۔ اس نے ایک نفہ
لیکر دوہمر سوتے وقت مطالعہ کیا۔ ظہر کو اٹھا تو کھنے گا:۔ میں دوہمر کو شیعہ تھا، ظہر کو اٹھا ہول
توسنی موب-اس کتاب کے پڑھنے سے مجھے بھی یقین ہوگیا ہے کہ مذہب شیعہ باطل فرقد اور
مذہب اہل سنت برحق نے۔ آج شیعہ مذہب سے توبہ کرچکا ہول۔

اس کتاب کا جواب دینے کے لئے شید لوگوں کو معن ایک صورت ہی سامنے ہے۔
وہ یہ کہ اپنی تمام کتابیں جلادی تواس کتاب کا اثلا کر سکتے ہیں، ورنہ ناممکن ہے۔ اگر کمیں
کہ یہ عبار تیں ہماری کتابوں میں نہیں تب ہی کوئی نہیں انے گا۔ کیونکہ کتا بول میں موجود
عبارات جب سامنے آئیں گی تو جموٹے ٹابت ہوں گے۔ اور اگر کمیں لکھنے والے نے ترجمہ
غلط کیا ہے تب بی جموٹے ہیں، خود بی ترجمہ کرلیں تواس کتاب کو صبح اور درست کھنے
کے سواانہیں کوئی جارہ نہ ہوگا۔"

(قارى ظام احمد، انواد قريد، لايود، ايريل ١٩٩١، ص ١٩٩٥)

فلاصد كلام يركم شيخ الاسلام علامه محمد قر الدي سبالوي نه صرف احل تشيخ كو كافر اور دائره اسلام سے قطعاً خارج قرار دیتے ہیں بلکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت پر سخی سے كار بند موت ہوئے ہوئے مول خارد وعمر وعثمان وعلی رضی افد عنهم كی ترتیب معلوم المست وخلافت و موات موابد كرام كا جزولا بنفك سمجتے ہیں۔ نیز تمام صحابہ كرام كے عادل وصادت و نجوم فعاليت كو عقائد اسلام كا جزولا بنفك سمجتے ہیں۔ نیز تمام صحابہ كرام كے عادل وصادت و نجوم

العدى مونے پر ايمان ركھتے موئے سيدنا على ومعاوية اور ان كے عامی معابر كرائم كے باہم اختلافات كومتا بر امور قرار ديتے ہيں اور كى معالى كے بارے ميں كوئى نازبا بات كھنے سے سختی سے اجتناب كى وصيت فرماتے ہيں۔

نیز درجہ بدرجہ سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان و علی رمنی اللہ حنہم کی فعنلیت و امات و طافت پر اعتقاد رکھتے ہوئے سیزناعلی کو سیدنامعادیہ سے افعنل تسلیم فرائے ہیں گراس کے باوجود سیدنا معاویہ کی عظمت و فعنلیت کے اعتراف کی وصیت کرتے ہوئے ومناحت باوجود سیدنا معاویہ کی عظمت و فعنلیت کے اعتراف کی وصیت کرتے ہوئے ومناحت فرائے ہیں کہ وہ معانی رسول "، کا تب وی اور بردار ام المؤمنین سیدہ ام حبیبرمنی اللہ تعالی عنہما ہونے کی حیثیت سے صاحب فعنیلت وواجب الاحترام ہے۔

نیزابی جریر طبری (مولف "تاریخ الام والملوک" یعنی تاریخ الطبری) کو بلاشک و شبه شیعه اور و اقدی کو ناقابل اعتماد قرار دیتے ہیں۔ "اللامد و السیام" کے مولف ابن قتیبہ کو کداب و جعل ساز قرار دیتے ہیں۔ (اس کتاب کے بارے میں مفقین کا کھنا ہے کہ اس کی ابن قتیبہ کہ اس کی ابن قتیبہ کی جانب نسبت ثابت شدہ نہیں بلکہ یہ مشہور سنی العقیدہ محدث و مؤرخ ابن قتیب صاحب کتاب "المعارف" و "عیون الاخبار" و "تاویل مختلف الحدیث" و خیرہ ے علیمدہ کی صاحب کتاب "المعارف" و "عیون الاخبار" و "تاویل مختلف الحدیث" و خیرہ سے علیمدہ کی شبی مصنف کی تصنیف ہے جس کی کنیت بھی ابن قتیبہ محمد کراے مشہور ابن قتیبہ ثابت کرنے سے خصوص شبی مقاصد کی تحمیل مقصود ہے)۔

( الاحظه م اددودا تره معادف اسلاميه، مطبوع جامعه بنجاب، مقاله ابن تحتیب و دیگرمصادد جن میں تصانیعت ابن تحتیب می مذکوده کتاب کی شمولیت مشکوک قرار دی گئی ہے)۔

چنانچ علامہ سیالوی کے ان بیانات کی روشی میں سیدنا علی و معاویہ کے باہی نزاع، مشاجرات محابہ وواقدی جیے بنیادی مشاجرات محابہ وواقد کر بلا کے بارے میں راویوں بالنسوس کتب طبری و واقدی جیے بنیادی مصادر کی روایات مشکوک و غیر معتبر اور قابل تعقیق و تنقید ہیں۔ جبکہ سیدنا معاویہ کا بحیثیت محابی رسول شائی ہم کا تب وی اور برادر ام المومنین ہونا امریقینی و معلوم ہے۔ اس طرح کتل حسین و واقعہ کر بلاکی ذمر داری بھی بنیادی طور پر شیعال کوفیو عراق پر عائد ہوتی ہے اور خود کتب شید میں موجود تھر بھات ائمہ سے ٹابت شدہ ہے۔

واقعہ حرہ میں نظر یزید کے ہاتھوں ہزاروں باخیان مدینہ کے قتل مام و طیرہ کی ۔ روایات کے راوی امام زہری ہی سے فدک والی روایت بھی مروی ہے۔ اس حوالہ سے علامہ سیالوی فرماتے ہیں:۔

"فدک والی روایت میں ایک شخص محمد بن مسلم ہے، جس کو ابن شماب زمری بعی

کتے ہیں۔ مرف یہی روای یہ روایت کرتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی شاہد نہیں۔ اور یہ ابن شہاب زمری اہل تشیع کی اصول کائی میں بیسیوں جگہ پر روایتیں کرتا نظر آتا ہے۔ اور اہل تشیع کی "فروع کائی" نے تو اس کی روایتوں کے بل ہوتے پر کتاب کی شکل اختیار کی

تو با ایو! اہل الشیع کے اس قدر مشہور اور سرف کثیر الدوایت آدی کی روایت ہے اہل السنت پر الزام عائد کرنا اور اتمہ صادقین کو جمعونا عبیب فکر و نظر ہے۔ اگر اہل تشیع کے راویوں کی روایات اہل السنت کے لئے قابل توج ہوتیں تو پر بخاری ہویا کافی، کلینی، اس میں کیا فرق تما۔ آپ کی مزید تسلی کے لئے اس محمد بن مسلم بن شہاب زہری صاحب کو کتاب "منتی المقال" یا "رجال ہو علی" میں شیعوں کی صعف میں بے نقاب بیشما ہوا وکھاتے ہیں۔ ویکھ کتاب "منتی المقال" یا "رجال ہو علی" میں شیعوں کی صعف میں بے نقاب بیشما ہوا وکھاتے ہیں۔ ویکھ کتاب "رجال ہو علی" جمال صاحف لکھا جو ایمی شیاب زہری کو اچا ہے۔ آگر گھر کے شید ہے۔ تو فدک کا جگرا اب تو ختم کو ۔ ہم تو ابن شیاب زہری کو اچا ہمتے، آگر گھر کے بعیدی یہ بعید نہ کھولئے۔ اس کے باوجود ہی اس کی روایت پر خور کرتے۔ آگر کوئی ایک بعیدی یہ بعید نہ کھولئے۔ اس کے باوجود ہی اس کی روایت پر خور کرتے۔ آگر کوئی ایک ورسرا ہی اس کے ساتھ مل کرشہادت ویتا۔ " (قرائدی سیانوی، ذہب شید، ص ۱۰۲-۱۰۳)

الى مند كام بين فرماتے بين :- ا

"اب رہا یہ موال کہ اہل سنت کی کتاب میں شید صاحب نے روایت کو کیے لکھ دیا تو اس کے جواب میں ہمارا صرف یہ کھنا کہ ہمیں پر نہیں چلنے دیا، کافی ہو سکتا ہے۔ میاں! جب پہلے زیانے میں نہ چائے فانے تے، نہ کائی رائٹ معنوظ کرائی جائی تعییں، قلمی کتابیں تعییں، ہر شعص نقل کر سکتا تھا، علی النسوص وہ لوگ جی کا مذہب و دی ہی تقیہ و کتمان ہو، نہایت آمانی کے ساتھ تشریف لاسکتے تھے۔ اور علمانے اسلام کے نبایت میب بی کرائی کان کہ کتابول میں حب ضرورت کارستانیاں کر سکتے تھے۔ اس پر بمی ثبوت کی ضرورت ہو تو کامی نور الخد شوستری کی مشہور تری کتاب "بالس النوسنین" صنی ہو، مطالعہ فرائیں کہ ہم لوگ فروع فروع میں سی، حنی، شافعی، مالکی، منبلی، بی کرائی سنت کے استاذ اور الی کے شاگرہ ہے دور قبر کی آئی منبلی، بی کرائی سنت کے استاذ اور الی کے شاگرہ ہے دیا ہے۔ ان سے روایتیں لیتے تھے، ان کو حدیثیں سناتے تھے اور تھیے کی آئی مطالعہ شاگرہ ہے۔ ہر شخص مطالعہ کام کرتے رہے۔ یہ کتاب بیل تمال تمالہ اس آئی ہی کریا سنی کی کتاب میں یہ کار قرائی می کرلی کرستا ہے۔ تو کیا مثل تمالہ اس آئی ہی کری خریب سی کی کتاب میں یہ کار قرائی می کرلی کرستا ہے۔ تو کیا مثال تمالہ اس آئی ہیں کی خریب سی کی کتاب میں یہ کار قرائی می کرلی ہو۔" (اقر الدین بیالای بیالی بیالی الی مورد بریں، عدید ہو۔)

علامہ سیالوی کے ان ارشادات کی روشنی میں طبری و واقدی و زہری کی شیمی روایات اور مؤر فین اہل سنت کی نقل کردہ شیمی و مشکوک روایات کے تناظر میں سیدنا حسین و یزید، کر بلاو حرہ و بنو امیے کے بارے میں حقائق و روایات کی تعقیق و تنقید میں برسی مدد مل سکتی ہے۔ فس شاہ ذکر۔

### ٠٨٠ عابد اسلام ابويزيد محمد دين بث (م ١٩٨١ء، لابور)

"جمعیت مبین معابہ" البور کے روح روال اور لندا ہازاں البور کے درویش صفت تاجر جناب ابو یزید محد دین بٹ (م ا، اگست ۱۹۸۱) امیر یزید کے بارے بیل ابی تصنیف "رشید ابن رشید" کے حوالہ سے پاکتان و برصغیر میں مشہور و معروف بیں۔ آپ نہ مرف طلار سید محبود احمد عباس کی تصانیف "خلافت معاویہ و یزید" و "تحقیق مزید" و فیرہ کے انتہائی قدر دان شے، بلکہ آپ نے ابن معرکت الله اء تصنیف "خلاف رشید ابن رشید، سیدنا یزید" کے ذریعہ بھی امیر یزید کی سیرت طیب و قرمی لامت و خلافت کا تھی وال کے انہات فرایا ہے۔ نیز حوادث کر بلوح م و حصار کوب کے حوالہ سے یزید کومورد الزام شمرانے والوں کو بھی دندان میں جواب دیا ہے۔

جناب ابويزيد محدوين بث كى ديگر تعمانيعت مين "سيرت ملى" "امعاب رسول" اور

كربلا" اور "مودودي كانسلي تعصب" نمايال بين-

آپ نے اپ ایک فرزند اوجمد کا نام "محد یزید" رکھتے ہوئے "ابو یزید" کنیت امتیاد فرائی- اور جانی و الی لتعمال کے خوت سے بے نیاز دہتے ہوئے مام خریدادول کے سامنے ہی اپنے افکاد کی ترجیج و اشاحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور اپ مشن پر صبر و استقامت کے ساتھ قائم دہتے ہوئے کا الذی وصائدین کی جانب سے اپذا، واستمزا، کا تادم آخرانتها ئی باردی واستقامت سے مقابلہ فرایا۔

مغداد محت كنداي عاشقان باك لمينت دا

#### ٨١- علامه احسان البي ظهير (م ١٩٨٥ ورياض)

پاکستان کے نامور خطیب، عالم، محق اور مصنف، علامہ احسان الی ظمیر شید نہ مرف پاکستان کے سانی مداری اور "جانعہ اسلامی، مدید منورہ" سے اعلی تعلیمی اسناد کے حامل سے، بلکہ آپ جامعہ بجاب سے بھی کئی مصنامین میں ایم کے پرائیویٹ امتحانات دیکر نمایاں کامیا بی حاصل کی۔ علام موصو حن نے تقریرہ تحریر اور تعینف و تعین کے ساتد ساتھ پاکستان کی دبنی و سیاسی تحریکات (تحریک ختم نبوت، تحریک نظام مصطفی و غیرہ) ہیں بھی حظیم الثال کردار اوا کیا۔ اور اسی سلملہ دین و سیاست میں یوم پاکستان (۲۳۳ ماری ۱۹۸۵) کے حوالہ سے لاہور میں ایک جلس عام سے خطاب کرتے ہوئے تصحف شب کے قریب بم دھماکہ میں شدید رخی ہو کر بعد ازان ریاض (سعودی عرب) میں چند روز زیر علاج رہنے کے بعد ۱۳۳ ماری کے ماتمی کئی ماری کے ماتمی کئی ماری کاماد کو شعادت پائی اور مرزمین جازی میں مدفون ہوئے۔ جبکہ آپ کے ماتمی کئی نامور سلنی علماء اسی بم دھماکہ میں شہید ہوئے جن میں مولانا عبیب الرحمی بزدانی، مولانا عبیب الرحمی بزدانی، مولانا عبیب الرحمی بزدانی، مولانا عبیب الرحمی بزدانی، مولانا عبیب الرحمی بردانی عرب عبد الحاق قدوسی اور بیب اللہ خان مر فرست تھے۔

علامه احسان الهی ظهیر کو عالم حرب و اسلام و مغرب میں وسیع تر شہرامی وقت ماصل مونی جب آپ کی دو تشیع میں معرکته الاداء حربی تصانیت اور ان کے اردو، فارسی، انگریزی نیر دیگرزبانوں میں تراجم کی وسیع پیمانے پراشاعت موئی۔ ان گتب کے نام میں:- (۱) الشیعة و دیگرزبانوں میں تراجم کی وسیع پیمانے پراشاعت موئی۔ ان گتب کے نام میں:- (۱) الشیعة و افر آن- (۲) الشیعة و افر آن- (۲) الشیعة و افر آن- (۳) ال

ال ادر على وتحقیقی تصانیف کے علاوہ المت و خلافت یزید کی خیمی حیثیت نیزواقد کر ہلا وحرہ میں مولیت یزید کے ملسلہ میں آپ شیخ الاسلام ابی تیمیه (م ۲۲۸هم) کی تحقیات اور مثبت و متوازان موقف کے عارف و مدان سے جنبول نے اپنی لاجواب تصانیف الصوص "منعاج السنہ" میں یزید مخالف شیعی پروسکیندہ کا مؤثر رد و ابعال کرتے ہوئے اسل حقائق کو عقلی و نقلی ولائل سے واضح فرا کر تاقیامت انتہا بسند مخالفین یزید و بنوامیہ کے الاف حجت قائم کردی۔ و لند در عما۔

### ٨٠٢ - شيخ المحدثين مولانا عطاء الله صنيف (م ١٩٨٧ء، لامور)

برمسنیر کے ممتاز اہل مدیث عالم و مؤلف شیخ الحدثین مولانا علاء اخد منیف (م ۱۱ مار کتوبر ۱۹۸۵) و البور) عربی، فارسی اور اردو زبان میں اعلی ممارت رکھتے تھے۔ اور ان کی ملی و دیسی خدمات عظیم الشان میں۔ ان کی تصافیت ومقالات بالخصوص عربی زبان میں حواشی سنی دیسی خدمات عظیم الشان میں۔ ان کی تصافیت علی سنی النسانی ملی التعلیقات السلفیة علی سنی النسانی ملی و تحقیقی قدر و قیمت کے حال میں۔ آپ کا ذاتی ذخیرہ کتب ایک عظیم

الشان لا نبریری کی شکل میں آخ بھی لاہور میں علوم دینیہ بالحصوص علوم قرآن و مدیث کے

منتنین کے لئے فیض عام کا باعث ہے۔

امت و خلافت بزید کی شرعی حیثیت، سیرت بزید، واقعد کربلاو حره و فیره کے سلط میں آپ ایام ابن تیمیہ کے شبت و تحقیقی نقط نظر کے مؤیدین میں سے تھے۔ آپ نے مافظ ابن جر عبقلانی کی "تهذیب التهذیب" میں منقول سیدنا ابو جمز محمد الباق کی راویت کروه "کربلاک کمانی" کا اردو ترجمہ تقریباً آثمہ صفات میں فربایا تما۔ جو ہفت روره "الاسلام" لاہور میں شائع ہوا۔ اس روایت میں جو مبالغہ آرائی سے پاک ہے، سیدنا حسین کی خلافت بزید کی ابتدا، میں مدین سے مکہ روائتی و ورود کہ، مسلم، بن عقبل کی کوفہ روائتی و شیادت، سفر کافلہ حسین ورود کربلا و هیره کی ضنعت تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ بعد اراں مذکور ہے کہ بالاخر سیدنا ورود کربلا و هیره کی ضنعت تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ بعد اراں مذکور ہے کہ بالاخر سیدنا حسین نے برید کے پاس جانے کی پیشکش کی۔ جے ابن سعہ نے متفور کیا گرائی زیاد نے پہلے حسین نے برید کے باس جانے کی پیشکش کی۔ جے ابن سعہ نے متفور کیا گرائی زیاد نے پہلے اپنی بیعت کی فرط آگا کر صور تمال بگاڑدی:۔

"عرو بن سعد حفرت حسين كى فدمت ميں عاضر ہوا۔ حفرت في سام مام ہے سام ہے اس كے سام يہ تجويزر كھى كر ديكھو تين با تول ميں سے ايك بات منظور كر لود (١) بھے كى اسلامى مرحد پر پہلے جا سے دو۔ (٢) يا جھے موقعہ دوكہ ميں براہ راست يزيد كے پاس پہنچ جاول-(٣) اور يا پر يہ كہ

مال ے آیا مول ویس واپس چلاجاول-

ابن سعد نے یہ تجویز خود منظور کر کے ابن زیاد کو بھیج دی۔ اس نے لکھا کہ جمیں یہ منظور نہیں ہے۔ منظور نہیں ہے۔ منظور نہیں ہے۔ ابن ایک بی بات ہے کہ) حسین (یزید کے لئے) میری بیعت کریں۔ ابن سعد نے یہی بات حضرت حسین تک پہنچا دی۔ انہوں نے فرمایا: ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس

پر آپ میں الا آئی چرا گئی اور حضرت کے سب ساتمی (مظلومانہ) شہد ہو گئے۔ جن میں وس سے کچراوپر نوجوان ان کے تھر کے تھے۔ اسی اثناء میں ایک تیر آیا جو حضرت کے ایک چنوٹے ہے کو لگا جو گود میں تعا۔ آپ اس سے خون ہو مجد رہے تھے اور فرماد ہے تھے:۔

اے افد ممادے اور ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرما جنہوں نے بسلے یہ لکد کر

مبیں بلایا ہے کہ ہم آپ کی دو کری گے۔ پھر اب وہی ہمیں قتل کرد ہے ہیں۔ اس کے بعد خود عوار ہاتہ میں لی، مردانہ وار مقابلہ کیا اور لڑتے ارائے شید ہو گئے۔ رمنی اللہ عند۔ اور یہ شخص جس کے ہاتھ سے حسین شید مونے، قبیلہ مرج کا آدی تعا- اگرچہ

اس بارے میں دوسرے اقوال بھی تاریخول میں موجود بیں-

مذیج بانی کا وہی قبید تھا، جس نے قصر الات پر چڑھائی کر دی تھی۔ یہ شعس حضرت
کا سر تن سے جدا کر کے ابی زیاد کے پاس لے گیا۔ اس نے اس شخص کو آپ کا سرمبارک
دے کر بزید کے پاس بھیج دیا۔ جمال جا کر بزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اور ابن سعد بھی
حضرت کے گھر وار کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا۔ اور ابن کا صرف ایک لاکا بھارہ گیا
تقا۔ اور وہ بچ علی بن السین زی العابد بن تھے۔ اور روایت کے رادی ابو جعز، الباقر کے والد
تعے۔ یہ عور تول کے ساتھ اور بیمار تھے۔ ابن زیاد نے مکم دیا: اس بھے کو بھی تمل کر دیا
جانے۔ اس پر ابن کی بھوچی ذیب بنت علی اس کے لوپر کر پڑس اور فربایا کہ جب بھ میں
جانے۔ اس پر ابن کی بھوچی ذیب بنت علی اس کے لوپر کر پڑس اور فربایا کہ جب بھ میں
خابنا یہ صحم واپس لے لیا اور بعد میں اسیر ابن جگ کو بڑے کے پاس بھیج دیا۔
نے اپنا یہ صحم واپس لے لیا اور بعد میں اسیر ابن جگ کو بڑید کے پاس بھیج دیا۔

جب حضرت حسين کے بے تھے یہ افراد فانہ بزید کے دربار میں بینے تو چند درباریوں
نے حب دہتور بزید کو تبنیت قتے بیش کی۔ ان میں سے ایک شخص نے بمال تک جمادت
کر ڈالی کہ ایک لائی طرف اشارہ کر کے کھا:۔ امیر الموسنیں! یہ مجے دسے دبیت یہ سی کر
حضرت زینب بنت ملی نے کھا:۔ پھرا! یہ نہیں ہو سکتا، بجزاس صورت کے کہ بزید دی الی
سے ثل جائے۔ ہمراس شخص نے دوبارہ کھا تو ہزید نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس کے بعد بزید
سے ال سب کو کل مرامیں بھیج دیا۔ ہمران کو تیار کرا کے مدین روانہ کروادیا۔۔"

سعان سب تو عل سرامیل می دیا- پیران تو بیاد تراسه دروان روادیا--(ماخود از بنت روزه الاسلام تهیدو مشود ساند کریا از داکتر امراد احد، ص عص-۱۸۸، ایمی خدام الا آن، ابدر سی ۱۹۹۲، بعنوان کریا کی کمانی حضرت او جمع محد باقائی زبانی، ترجد از سولانا محاد الله منیت بعوجیانی ا

# سا۸- مفكر اسلام مولانا محمد اسحاق صديقي ندوي (م ١٩٩٥ء)

(سابق شیخ الحدیث، جامعه علوم اسلامیه، بنوری ماوّن، کراچی)

منکر اسام، موالنا محد اسحاق سندیلوی ندوی صدیقی (۱۳۲، اکتوبر ۱۳۹۵، کراچی)

را بن شیخ الدیث "جاسر عدم اسامید" کراچی و صدر منتی "جاسد بدیث العلوم" کراچی، برصغیر کے جلیل الدر حالم و محق بین - تدریس وافتاء اور تصنیف و تحقیق کے سلسلہ جی آپ کی مخلیم الثان علی و دسی ضمات کے سلسلہ کی ایک ایم کئی مخیم جلدول پر مشتمل آپ کی مرکز اللاء تصنیف "اظار حقیقت" ہے جس بین دفاع معابہ و تابعی باقصوص سیدنا حثمان و مبلوبی کی تبلیل و تعلیم کے مطعہ بزیر و بنوامیر کے موات بر بنیاد بدیدیگذی کورو موات و ابنال میں ناقابل تردید حاتی و مسکت و لائل تعلیم فرائے ہیں۔ اور سروف دواجت و مرائی کی مد موروف دواجت و ایم کی معد سوم بزیر و بنوامیر کے مقالہ جی انسان میں احسوص "اظہار حقیقت" کی جلد سوم بزیر و بنوامیر کے بارے ہیں دواخس و دشمنان بنی امیر کے بدیدیگذہ و کوئس و افتراء کی جلد سوم بزیر و بنوامیر کے بارے ہیں دواخس و دشمنان بنی امیر کے بدیدیگذہ و کوئس و افتراء کی ایم تصنیف کی مائی تصنیم بین و مدین کی حال ہے۔ آپ کی ایم تصنیمی مسائہ بر متبولیت عاصل ہوئی۔ بزید کی ولی حمدی کے حوالہ سائہ کی دائم مسکت تصنیمی برمانے برمنی مسئی برمن و بارے ہوئے ہوئے آپ مائی ورائیں کی والد سائم برای والد سائم برای والد سائم برای و مسئی برمن و مدی ہے اورائی حوالہ سائم برای و مسئی برمن و برائی برمنی برمن و مدی ہے دوالہ سائم برای و مسئی برمن و برائی برمن و برائی برمن و برائی برمنی و مدی ہے دوالہ سائم برای و مدی ہے دوالہ برای و مدی ہے دوالہ سائم برای و مدی ہے دوالہ سائم برای و مدی ہے دو اس مدی ہے دو اسائم برای و مدی ہوئی

#### "مَتَالَجُ بَحثُ

مماری اس تفصیلی بحث سے مندرج ذیل نتائج فطنے ہیں:
(۱) حضرت معاویہ نے امیر یزید کو خود اپنی رائے سے دلی عبد نہیں بنایا تھا، بلکہ اس
کی تجویز مغیرہ بن شعبہ نے خالصتاً لوج اللہ محض امت مسلمہ کی مصلت کے لئے پیش کی تھی۔
نیزیہ تجویز ان کے علادہ جمہور ابل کوقہ کے نما تندول اور قائدین نے سب ابل کوقہ کی طرف
سے پیش کی تھی۔

(۲) حضرت معاویہ نے نفس ولی حمدی کے سکے پر بھی استعواب رائے عامر کیا، اور ولی عمدی یز بھی استعواب رائے عامر کیا۔

(۳) جمدور ابل کمدوجمور ابل مدینہ نے، ان کے طوہ اس وقت کی پوری دنیائے اسلام اور زیر نگیس خلافت اسلامی، بلاد امصار کے جمدور ابل اسلام نے حضرت معاویہ کی دونوں تجویزول سے پورا پورا الغاق کیا۔

(٣) کہ معظمہ و مدینہ منورہ جو عالم اسلام کے اہم دینی مرکز تھے، نیز ان کے علاہ دمشن، کوف، بعرہ اور دو مرے دینی مراکز کے جمہور اہل ایمان اور مرکزی شخصیتوں نے حضرت معاویہ کی تجویز یعنی استخلف یزید سے پورا پورا اتفاق کیا۔ مرف پانچ حضرات کے مشعلیٰ کما جاتا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا۔ از روئے اصول دستور اسلامی اور از روئے فریعت مقدمہ اسلامی، جمور اہل اسلام کے اتفاق کے بعد خصوصاً جبکہ ان جمور میں کثیر

تعداد معابہ کرائم کی تمی اور اصات المؤمنین سلام اخد علیسی بھی شائل تعیں، ان پانج حفرات کا اختلاف بالکل ہے وزن اور کالعدم ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت اظہر می الشمس ہو جاتی ہے کہ حضرت معاویہ کا یزید کو ولی عمد بنانا فسرماً، عقلاً اور اخلاقاً ہر طرح سے بالکل جا تزاور مناسب تعا- نیزیہ کی ملافت فسرماً، عقلاً اخلاقاً ہر طرح بالکل جا تزاور صحیح تمی- اور وہ صمیح تعا- نیزیہ کی ملافت فسرماً، عقلاً اخلاقاً ہر طرح بالکل جا تزاور صحیح تمی- اور وہ صمیح طیفت اسلمین تھے۔ ان کی ملافت کو تسلیم نہ کرنے سے اس وقت کے جمور صحابہ ماجرین و انسار وغیرہ اور جمور تا بھین کا تغلیہ کرنالازم آتا ہے۔"

(اسحاق ندوی، اظهار حتیقت جد سوم، وراجع اسوی موفت کے بارے میں عطر قسیول کا ازار، ص ۲۰-۲۱ نافر حدال طن، اسلای کتب مانہ کرای، ۱۳۱۳هم)-

اس سلسله كلام مين علامه اسحاتي ندوي فريد فرمات بين:- -

" یہ بھی ظاہر ہے کہ اس وقت تقریباً تین سو کی تعداد میں حضرات معابہ کرام موجود سے۔ ان میں سے کسی سے بھی اس تجویز سے اختلاف نہیں کیا۔ ان حضرات معابہ میں سے بطور مثال بھاس حضرات کے اسماء کرای درج ذیل بیں:۔

 بن ما تم (۱۳۲) حضرت ابوالطفیل عامر بن واثله الکنانی (۱۳۳) حضرت معبد بن پریوع (۱۳۳) حضرت معبد بن پریوع (۱۳۳) حضرت حضرت عبدالله بن حضرت عبدالله بن العاص (۱۳۵) حضرت شداد بن الوس (۱۳۷) حضرت نعمال بن بشیر (۱۳۸) حضرت میدالله بن الوس (۱۳۵) حضرت عبدالله بن پرید اللوسی (۱۵۰) حضرت جریر بن خویلد المدنی - دمنی الله عنهم و دمنوا عنه -

ان حفرات محالیم اتذکرہ "استیعاب"، "اصاب"، "تدیب التدیب" وغیرہ کتب رجال و تذکرہ اصاب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر ایک کے لئے الگ الگ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں معلوم ہوئی۔ یہ اسماء گرای بطور نموز اور مثال کھے گئے ہیں۔ ورنہ جیسا کہ ہم نے لکھا ہے کہ ان پانچ حفرات معالیہ کے علاہ جن کے متعلق یہ غلط خبر مشور کی گئی ہے کہ انہوں نے زیر بحث مسئلے میں حضرت معاویہ سے اختلاف کیا تھا، تقربہ تین سو معاب و صحاب و معابیات رسی اللہ عنهم اس وقت کمہ، مدین، ومشق، کوفہ، بعرہ وغیرہ اسلای مرکوول میں موجود سے بیات رسی اللہ عنهم اس وقت کمہ، مدین، ومشق، کوفہ، بعرہ وغیرہ اسلای مرکوول میں موجود سے بیات رسی اللہ عنه کرائم کی اس کثیر تعداد کے امیر یزید کی ولی حمدی سے اتفاق کیا تھا۔ معابہ کرائم کی اس کثیر تعداد کے اتفاق کے مقابلے میں پانچ حضرات کے اختلاف کا کیا وزن باتی رہ جاتا ہمیں کی اس کثیر تعداد کے اتفاق صفح اور بجا ہے کہ امیر یزید مغفور کو جمور صوابہ و جمور اجلہ تا بعیں اور جمور است مسلم نے بالا تفاق حضرت معاویہ کا ولی عمد تسلیم کیا اور ان کے بعد خلیفت المسلمین، نتنی کیا۔

اس سے یہ حقیقت بھی روشن ہوگئی کہ امیر یزید مرحوم ایک صالح اور متنی مسلمان متع و جوشن انہیں فاس و فاجر کھتا ہے، وہ ان مینگروں معابہ کرام ، ہزاروں اجلہ تا بھین، اور لاکھوں عام صالح مسلما نول کو خطاکار و گناہ گار کھتا ہے۔ وہ یزید پر نہیں بلکہ جمہور معابہ، جمہور تعابہ مسلم صالحہ پر احتراض وطن کرتا ہے۔ اور انہیں صالحین، اور اس وقت کی پوری است مسلم صالحہ پر احتراض وطن کرتا ہے۔ اور انہیں فاس نوازی کا مرتکب فاس کھتا ہے۔ اس طرح امیر یزید کو مسلم طافت کے لئے انہیں فاس نوازی کا مرتکب فاس کھتا ہے۔ اس طرح امیر یزید کو مسلم طافت کے لئے ناابل اور ناابل ور ناابل اور ناابل ور انہیا ہوئے ہیں۔ ایک سنی تو اس کے تصور سے بھی تمرا جاتا ہے۔ صرف شیع اور شیعیت کے رکھے ہوئے سنی نما شیع ہی اپنے ذین و دی کو ایکے اقتراء و بستان سے اکودہ اور گندہ کر سکتے ہیں۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ قیامت آنا یقینی ہے۔ اور اولتراء و بستان اور توہین صواح ہ تانی اہل ایمان کی مرا آخرت میں بست سنت ہے۔ اور اولتراء و بستان اور توہین صواح دیث کریے یہ واقعات جس قرن اور دور کے ہیں، وہ ازرو نے حدیث طریعت

"خیرافترون" میں داخل ہے۔ امیر بزید پر ان مخالفیں بنوامیہ کی یہ تبرا بازی حضرت معاویہ، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور دومرے مینکروں معابہ کرام رضی اللہ عنم اجمعین، حضرات اجلہ تابعیں و اثر مجتدین، اور عام موسنین صالحین کے ساتھ یہ سوہ عن یعنی انہیں حق پوش، مداہت اور نظام خلافت کو ملوکیت بنانے کی کوشش کا مرتکب قرار دینا، کیا العادق اللہیں عاتم النہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی تکذیب نہیں ہے؟ بلاشہ یہ تول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی تکذیب نہیں ہے؟ بلاشہ یہ تول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی تکذیب ہے۔ آنصور صلی اللہ علیہ وسلم اس قران کو "خیرافترون" قربا رہے، میں۔ اور یہ لوگ اے معاؤ اللہ "خرافترون" قرار دیتے ہیں؟ یہ لوگ خودا ہے کربال میں مذر ڈال کر دیکھیں کہ صوابہ، تابعین اور جمور موسنین کے حکوف ان کے یہ اقوال کی قدر کندے اور زہر سلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس غلط اور قابل فرت روش سے تو بہ کا تی تو بی توفیق عطاء قربائے۔ اور سب مسلمانوں کو اس تبرائی شیعی ذبنیت و بدکائی سے معنوظ رکھے کہ سے اسمانوں کو اس تبرائی شیعی ذبنیت و بدکائی سے معنوظ رکھے کہ سے اسمانوں کو اس تبرائی شیعی ذبنیت و بدکائی سے معنوظ رکھے کے سیاں اور

(اموی موافت کے بارے میں ملط فہروں کا ازاد، ص ۲۹-۳۱)-

زانہ ظافت پزیدیں بقید حیات معابہ کرام کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-"عرض کر چکا ہول کہ خیر القرون ٹائی یعنی قرن محابہ امیر المؤمنیں عبدالملک کی

ظافت کے زمانے تک ممتد ہوا۔ امیر یزید کے دور خلافت میں تو صوابہ کرام کی کثیر تعداد موجود تنی جن میں اجلہ صحاب، اصواب بدرو بیعت رونوان بھی تھے۔ اگر امیر یزید مغنور فاسق و فاجر وجا برو فالم تنے تو یہ سب سحابہ مداہنت اور اشاعت نسق و فور پر سکوت کرکے اس میں

ایک نوع کی امانت کے مرتکب مونے یا نہیں؟ العیاذ بااللہ-

علاہ بری یہ بات مادتا کال ہے کہ کی صافح سافرے میں سربراہ مملکت فاس وفاجر بو۔ جس طرح یہ محال عادی ہے کہ کی گندے معافرے میں کوئی صافح شخص حکران بن جائے۔ اگر یزید فاسق و فاجر اور جا برو فالم سے تو اس کے سعنی یہ بیس کہ اس وقت پورے سلم معافرے پر ظلم وجور، اور فسق و فجور چایا ہوا تعا۔ اور معافرہ فاسق و فاجر وجا بر تعا۔ اس مربط پر شیوں سے تو کچہ کہنا فصول ہے، اس لئے کہ وہ تو یہی کھتے ہیں اور یہی ثابت کرنا جاتے ہیں کہ اس وقت پورا معافرہ گندہ تعا۔ العیاذ باللہ۔ لیکن میں ان صاحبان سے جو سنی ہونے کے دعویدار بیں اور اموی طفاء پر فائے ہوئے غلط الزامول کی تردید کرنے والوں کو خواجی کا ور ناصی کا خطاب دیتے ہیں، پوچھتا ہول کہ کیا قرن صحابہ و تا بھین، گندہ اور فاسقا نہ ہو فارجی اور فاسقا نہ ہو

سكتا ہے؟ كيا امير يزيد كوفاس وفاجر كھنے سے اس پورے قرن كومعاذ اخد قرن فس و فبور كمنا لازم نہيں آتا-؟

آیہ کریہ "کنتم خیو امة اخرجت للناس - الایة" - کے اولین واطب و مصدان حضرات صوابہ کرام بیں - اگر بقول معترض یزید کے فت و فیور اور ظلم و جور کا علم ہونے کے باوجود ان حضرات صوابہ نے ان پر کوئی نگیر کی اور انہیں معزول نہیں کیا تو نبی عی المنکر کا فرید اور گیا ہور انہیں معزول نہیں کیا تو نبی عی المنکر کا اور گنام کار ہونا لائم آتا ہے۔ (معاول الله علیہ اور دومری طرف اس آیت مقدمہ کی تحدیب لائم آتی ہے۔ (العیافہ بالخد)۔ اور دومری طرف اس آیت مقدمہ کی تحدیب لائم آتی ہے۔ (العیافہ بالخد)۔ کیونکہ آیت تو انہیں "الامو بالمعووف والناهی عی المسنکو" - بتارہی ہے۔ اور ان کے اس وصف کی ستائش کر رہی ہے۔ بلکہ ان کے اس وصف کی بناء پر انہیں خیرالام کا اقب و ہے دری ہے۔ گر بقول معترض ان میں اس وصف کا وجود ہی نہ تا۔ کیونکہ انہوں نے امیر یزید پر نکیر نہیں کی اور انہیں معروف کا محکم نہیں کا وجود ہی نہ تا۔ کیونکہ انہوں نے امیر یزید پر نکیر نہیں کی اور انہیں معروف کا محکم نہیں دیا۔ نہ انہیں تو بہ پر مجبور کیا اور نہ معزول کیا۔ یہ آیت کی کھلی ہوئی تکذیب ہے یا نہیں یہ العیافہ بالتہ۔ اسی طرح یہ وریث "خیر القرون" کی تکذیب ہے۔ والعیافہ بالتہ۔ صدیث قریب تواس دور کو "خیر القرون" کی تکذیب ہے۔ والعیافہ بالتہ۔ مدیث قریب تواس دور کو "خیر القرون" کی تکذیب ہے۔ والعیافہ باتہ کی کوش کردے ہیں۔ تواس دور کو "خیر القرون" بتانے کی کوش کردے ہیں۔ اس المی القرون " بتانے کی کوش کردے ہیں۔ اسے "قرالقرون" بتانے کی کوش کردے ہیں۔

امیر یزید مغنور کی خوات (۲۰ تا ۱۲۳ هر) کے زبانہ میں دوسو سے زائد معابہ کرائم موجود سے جن میں بعض کا شمار آگا پر معابہ میں ہے۔ ان میں بدری معابہ بھی ہیں اور امعاب بیعت رمنوان بھی۔ بطور مثال ان میں سے چند حضرات معابہ کے اسماء گرای مع سنیں وفات درج ذبل بیں:۔

(۱) حضرت عبداللد بن عمر دمني الله عنهما- مهاجر از امحاب بيعت رمنوان، وفات ١١٥ه-

(٢) حضرت عبداللد بن عباس رمني الله عنهما- مفسر قر آن وفات ١٨هـ-

(١٣) حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص دمني الله عنها- وقات ١١٥٥-

(m) حضرت عبدالله بن كعب الانصاري رضي الله عنه-وفات ١٧٥ه-

(۵) حضرت يزيد بن الاسود البرشي رمني الله حز- شام مين سكونت امتياد كرلي تم- مستجاب الدعوات تھے-

(١) حفرت عبدالله بن مارم السلى رمنى الله عند- ساكن بعره وفات اعد-

(2) حفرت معبد بن خالد الجمنى رضى الله عز- قبل فتح كمد اسلام لائے - فتح كمد ك ون قبيد جميد كا علم ان كے باتريس تها، وفات ٢ عد-

(۸) حضرت عوف بن مالك الاشبى الغطغانى رضى الله عز- فتح كمه بيس فريك تعے- شام ميں انتقال ہوا، وفات ۳۷ حد-

(٩) ثابت بن الفنواك الانصاري ابوزيد الاثمالي- شريك بيعت رمنوان، وفات ١٨٥٠هـ-

(۱۰) عبدالله بن ابی مدرد الاسلی رمی الله عز- ال کا انتقال مدرنه منوره مین موا، وفات ساعده-

(۱۱) عمرو بن اخطب ابوزيد الانصاري رمني الله عز- تيره غزوات مين معيت نبي كريم عليه الصلوات والتسليم كاشرف انهيل ماصل مو- وفات اعد-

(۱۲) حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عزد مهایعین بیعت عقب ٹائید میں سے تھے۔
نی اگرم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ 19 غزوات میں شریک رہے۔ وفات ۸۵ھ۔
(۱۳) حضرت عبدالله بن بسرالمازنی رضی الله عز۔ شام میں قیام تھا، وفات ۸۰ھ۔
(۱۳) حضرت انس بن مالک رضی الله عز۔ جلیل القدر معالی بیں، خادم رسول بیں، بمرے میں مقیم تھے۔ وفات شامھ۔

(۱۵) حفرت جابر بن عتیک انصاری رمنی الله عزم بدری بین-وفات ۲۱ هه-

(۱۲) حضرت صدی بن عجلان ابولمام بابلی رمنی الله عز- امحاب بیعت رمنوان میں ہیں، وفات ۸۱هد-

یال معابہ کرام میں امتیازی شان رکھنے والے معابہ کرام میں سے چند حضرات کے نام صرف بطور نمونہ اور مثال ذکر کر دیے گئے۔ ورنہ اس وقت اگر استقصاء کیا جائے تو ان معابہ کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز اللے گی جو امیر یزید مغفور کے خلافت کے زمانہ میں سوجود سے بلکہ اس کے بعد کے زمانہ تک موجود رہے۔ ان سب کے اسماء لکھنے میں بہت طوالت سے۔ ان چند اسماء گرای کے تذکرے کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ اس وقت دور صحابہ یعنی خیر الترون (نانی) تماء اگر سر براہ مملکت اور حکر ان پارٹی کو فاس کھا جائے تو کی مائل کے زرکہ اسے خیرالترون نہیں کھا جا سکتا۔ نیز سب صحابہ کرام مجروح موسے ہیں۔ اور آیات نزدیک اسے خیرالترون نہیں کھا جا سکتا۔ نیز سب صحابہ کرام مجروح موسے ہیں۔ اور آیات قرآنی کی تکذیب لازم آتی ہے۔ العیاذ بالتہ۔"

نوث: "اصاب، استیعاب، اسدالغاب وظیرہ سے ان محاب کرام کے اسماء مبارک معلوم موسکتے

بیں جوو**تت م**ز کور میں موجود ش**تھ**۔"

ا ماخوذاز "اظهار حقیقت" بموالد اموی خلافت کے بارے میں خلط فمسیول کا ازالد، ص ١٠ تا ١٢)-

مولانا اسحاق ندوی واقعہ کربلا کے حوالہ سے امیر یزید کی پوریش واضح کرنے کے علاوہ اسل مدین کے ایک طبقہ کی یزید کے خلاف بغاوت (واقعہ حرہ در اواخر ۱۹۳ھ) کے سلسلہ میں خلافت بزید کے خلاف سنگین پرویمگندہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

ا باغیوں نے سب سے پہلے اموی اہل مدینہ نیز قریش کے دومسرے لوگوں پر جو مکومت و قت کے مؤید تھے، حملہ کر دیا۔ ان کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی۔ یہ لوگ حضرت مروان کے مکان میں پہنچ گئے، وہاں باغیوں نے ان کا محاصرہ کرلیا۔ (طبری، ج۵ حوادث ۱۲ ھا ان کی تعداد نوسو (۱۰۰) فرض کر لیجئے۔ یہ سب باغیوں کے مخالف اور امیر یزید کے مداد نوسو (۱۰۰)

مای تھے۔اس کے بعد بخاری شریف کی مندرج ذیل روایت دیکھے:-

"عن نافع قال لما خلع ابل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه و ولده فقال: انن سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: - ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وانا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله و رسوله، و انن لا اعلم غدرا اعظم من أن يبابع رجل على بيع الله و رسوله ثم ينصب له القتال، وانى لا اعلم احداً منكم خلعه ولا تابع فى هذا الامر الا كانت الفيصل بينى وبينه -

(صحیح بخاری، ج ۲، کتاب الفتی، باب آذا قال عند قوم شیئا ثم خرج فقال بخلافه ۱۹۰۵)

"حضرت نافع ہے مروی ہے کہ جب اہل مدینہ نے بزید بن معاویہ ہے بیعت تورہ دی
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی اولاد، اور اپنے تعلق رکھنے والوں کو جمع کیا اور
فرایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر فاور (بد عمدی
کرنے والے) کے لئے ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا۔ اور بیشک ہم نے اس شفس (یعنی
یزید) ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بیعت کی ہے اور میں اس سے
بڑھ کر کوئی غدر (بد عمدی) نہیں سمجمتا کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے لئے (کسی سے) بیعت کرے، پھر اس سے جنگ کرے۔ اور تم میں سے جو شخص بی
ان سے (یزید سے) بیعت کرے، پھر اس سے جنگ کرے۔ اور تم میں سے جو شخص بی
ان سے (یزید سے) بیعت توڑے گایا (بیعت توڑ نے میں) کسی دو مسر سے کی (باغیوں کی)
پیروی کرے گا تو میرے اور اس کے در سیان تعلقات ختم موجائیں گے۔"

فلاف تھے اور ان کی بغاوت کو حرام و معصیت سمجھتے تھے۔ وہ ان کی اس حرکت کو غدر اور بد عمدی که رے ہیں۔ اس پر عذاب اسخرت کی وعید لسان نبوت سے نقل کرتے ہیں۔ اہل مدینہ کواس معمیت کبیرہ میں شرکت ہے شدت کے ساتھ منع فرمارے ہیں۔ خیال فرمانیے کہ حضرت ابن عر کا جو جلیل القدر صحافی اور امحاب بیعت رصوال میں سے بیں، مدین طیب میں ان کا کس قدر اثر ہو گا؟ جتنے اہل مدینہ ان نے تعلق رکھتے تھے وہ یقیناً اس بغاوت سے بالكل بے تعلق رہے مول كے اور اس سے نفرت كرتے مول كے۔ آل محترم كى شخصيت کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اہل مدینہ کی کتبی برمبی تعداد بغاوت کے

خلاف اور اس سے بے تعلق رہی مو گی-

حضرت ابوسعید مذری رمنی اللہ عنہ بھی ایک متاز صوابی بیں۔ وہ بھی اس بغاوت کے الاتف تھے۔ اور اس سے بالکل الگ رہے۔ یقیناً اہل مدینہ پر ان کا بھی خاصا اثر موگا۔ ان کے معتقدین کی تعداد می خاصی مو گی- وہ سب می یقیناً اس بغاوت سے الگ رہے مول کے-تیسرے بزرگ جن کے متعلق اس فتنہ سے بے تعلق رہنے کی نشاند ہی اوراق تاریخ کر رہے ہیں، جناب علی بن حسین ہیں، جوزین العابدین کے نام سے مشہور ہیں۔ ال کا ورج کی صابی کے برابر تو نہیں مگر اکا برتا بعین میں سے بیں۔ اور یقیناً مدینہ میں محمد نہ محمد ذی اثر موں کے۔ اہل شہر کی ایک معتدبہ تعداد ضرور ان کی بات مانتی مو گی۔ ان کارویہ کیا رہا؟ بناوت سے بے تعلق رہنے اور اختلاف رکھنے کے ساتھ انہوں نے ماسیان خلافت کی مدو می ک- جب حضرت مردانؓ باطیوں کی تید ہے رہا ہو کرجانے لگے تواہیے اہل وعیال کوانہیں کے سپرد کر گئے۔ ملبری لکھتا ہے:-

"وكان مروان شاكراً لعلى بن الحسين مع صداقته كانت بينهما

قدیمهٔ" -- (۱- طبری، ج ۵، حوادث ۱۳ه).

"حضرت مروالی، علی بن حسین کے شکر گزار موتے۔ اور ان دونوں کی دوستی می بهت يراني تمي-"

"فخرج بحرمه و حرم مروآن حتى وضعهم بينبع" (٢- طبري ج ٥ حرادث

انسول في حق دوستى اس طرح ادا كيا كه:-المول في اين اور حفرت مروان كه ابل وعيال كو "ينسج" بسياديا-اس طرح ان کی خفاظت کا انتظام کردیا۔ اور بغاوت سے بالکل بے تعلق رے۔ علاوہ بری انصار کی ایک معتد بہ تعداد بغاوت کی سخت تالعت تھی۔ ان کا ایک خاندان بنو حارثہ جس کے افراد کی تعداد خاصی برطی تھی، خلافت وقت کا سؤید و حامی تھا، اور اس نے عملاً بی افوائ سطانی کی نصرت و امداد کی، جیسا کہ چند سطروں کے بعد معلوم ہوگا۔ بغاوت سے بح تعلق رہنے والوں اور اس سے نفرت و کراہت کرنے والوں کا ذرا شمار کجئیے۔ ان سب کی جموعی تعداد اندازا گتی ہوگی ؟ اور اس کے بعد دیکھنے کہ باغیوں اور ان کے حامیوں کی تعداد کتنی ہوگی ؟ گتنی رہ جاتی ہوگی ؟ کتنی ہوگی ؟ کتنی ہوگی ؟ اس وقت شہر مدینہ سنورہ کی پوری آبادی کتنی ہوگی ؟ اس وقت شہر مدینہ سنورہ کی پوری آبادی کتنی ہوگی ؟ اس کی کل آبادی چند ہزار سے زیادہ نے ہوگی۔ ہر صنعت مزاج حساب اور اندازہ لگانے کے بعد اس نتیجہ پر وینچ گا کہ بغاوت اہل مدینہ کے ایک چھوٹے گروہ نے کی تھی۔ اہل مدینہ سب توکیا ان کی اکثریت باغیوں کی حامی نہ تھی۔ ان کی بڑی تعداد بلکہ اکثریت باغیوں کے حام خون تھی۔ دورا سے غدر و صعیب کبیرہ مجمئی تھی۔

خلاف تمی- اور اسے غدر ومعصیت کبیر و سمجتی تمی-اس واقعی صورت حال کے پیش نظر امام رس

اس واقعی صورت حال کے پیش نظر اہام زبری کی روایت جو مودودی صاحب نظر کی ہے، مبالغہ آرائی کی افسوسناک مثال ہے۔ مدینہ منورہ کی آبادی اگر پھاس ہزار بھی فرض کر دیس تو اس میں سے ساڑھے دس ہزار آدمیوں کا قتل ہو جانا کوئی معمولی ہات پہیں ہے۔ پر جب کہ ان میں سات سو معززیں بھی ہوں۔ خصوصاً مدینہ منورہ میں جو ہر مسلمان کے زدیک مقدس و محترم شہر ہے۔ اگر یہ بچ ہوتا تو پورے عالم اسلامی میں مجمرام مج جاتا۔ لیکن تاریخ اس کے تذکرے سے خالی ہے۔ اس کے بجائے ہر طرف اطمینان و سکون نظر آتا کی تاریخ اس سے ظاہر ہے کہ زہری صاحب کی روایت کی سائی کی محرطی ہوئی جموئی محمائی میں اس میں اس میں ہوئی جموئی محمائی میں میں کوئی سامیت نے۔ اس کے اس تصران کی نگاہ میں رتبہ صحابیت کی بھی کوئی امیست نہ تھی۔ ان کی نگاہ میں رتبہ صحابیت کی بھی کوئی روایت کی میں کوئی سینس) ہی اس میں کی نیز دیتا ہے۔ نہایت بے حیائی و بے غیرتی کے ساتھ اشاعت فاحشہ کی تا پاک اور وایت کی میان خواتین کی عصمت وری اور ایک ہزار عمل قرار پانے کی وہ سرا پاکذب و دروخ گندی کی ماتھ ابن کشیر سے نظل کی میں کندی کھانی ہے جو مودودی صاحب نے نہایت طمط ات کے ساتھ ابن کشیر سے نظل کی

جوٹ اور بہتان کا تعنی دوسروں تک ہنتل کرنے کا محفوظ طریقہ یہ ہے کہ " قبیل" کیا اور جموٹ کی گندگی کا انبارالگادیا۔ دوسرے کے گندھے برر کھ کر بندوق داغ دی۔ جموث

کول گیا تو "قیل" کی سپر کی آر لے لی- یہ مورخانہ بددیانتی کا ایک طرز ہے۔ جو مؤرخ کی بددیانتی کا ایک طرز ہے۔ جو مؤرخ کی بددیانتی کے ساتھ اس کے رفض خنی کی بھی پردہ دری کرتا ہے۔ قائل اور راوی کوئی سیاہ قلب رافضی یا یہودی ہے۔ لیکن مؤرخ اور ناقل بھی اس معصیت کبیرہ اور الزام کذب و بستان سے بھی نہیں سکتے۔ اس واقعہ کا یقین وہی کر سکتا ہے جس کی عقل عداوت بنی امیہ سے اند می موجی ہو۔ ورنہ اس کا جموث اور بستان ہونامشل بدیدیات واضح ہے۔

حضرت مسلم بن عقبہ (امیر لشکر) معابی ہیں۔ وہ ایسا گندہ منکم دیں اور وہ اس وقت جب کہ وہ بہت بوڑھے، مریض اور اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے ؟ یہ بات نہایت بعید از قیاس ہے بلکہ اسے ہم محال عادی کر سکتے ہیں۔ پیر ان کے ماتحت جو سپاہی تھے، وہ بمی مومن تھے۔ وہ اس قسم کی حرکت کا تصور بمی نہیں کرسکتے تھے۔ پیر یہ کہ مدیز منورہ میں جو لوگ آباد تھے ان میں سے بکشرت امیر یزید اور بنوامیہ کے رشتہ دار تھے۔ ان مالات میں اس قسم کی نا پاک با تول کا تو وسوسہ بمی فاتحین کے دل میں نہیں آسکتا تھا۔ خصوصاً کی معافی کے دل میں نہیں آسکتا تھا۔ خصوصاً کی معافی کے دل میں نہیں آسکتا تھا۔ خصوصاً کی معافی کے دل میں نہیں آسکتا تھا۔ خصوصاً کی معافی کے دل میں نہیں آسکتا تھا۔ خصوصاً کی معافی کے دل میں نہیں۔

یہ امر بھی اہم اور قابل لحاظ ہے کہ اگر سبائیوں کی محملی ہوئی اس ناپاک جموفی کھائی کو مصحیح سمجا جائے تولازاً یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت دنیا میں جو علوی، حسین، صدیقی، فاروقی، زمیری، قریشی نسل کے افراد موجود بیں اور اپنے نسب پر فرو ناز کرتے ہیں، ان سب کا نسب مشکوک و مشتبہ ہے۔ ان میں سے کسی کا دعویٰ صحت نسب اس وقیت تک تسلیم نمیں کیا جاسکتا جب تک وہ یہ نہ ثابت کردے کہ حادثہ حرہ کے زمانے میں اس کی جدہ محترمہ مدین موجود نہیں تعمیں۔

تیسری جیز جواس شیعی ارجاف اور سبا نیول کی من گھڑت سرا پا کذب و دروع کمانی کا سرا پا کذب و دروع کمانی کا سرا پا کذب و دردغ مونا واضح کر دیتی ہے، ان اثرات کا فقدان ہے، جنہیں لازا اور یقینا وجود میں آنا چاہئے تعا- اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا توان اثرات کا ظهور یقینا ہوتا۔ عصمت دری اور بعد آبروئی کوئی سعولی بات نہیں۔ سعولی غیرت رکھنے والا مرد بھی اپنی کسی توابت وار عورت کی آبروریزی کو بھی برواشت نہیں کرتا۔ جہ چاپکہ اپنی بیوی، مال، بس، بیشی و هیره ورب ترین رشتہ رکھنے والی عور تول کی بے آبروئی کو۔ کوئی غیرت دار انسان جان کی تیمت قرب ترین رشتہ رکھنے والی عور تول کی بے آبروئی کو۔ کوئی غیرت دار انسان جان کی تیمت بر بھی اے بر بھی اے برداشت نہیں کر سکتا۔ بھر کیا مدینہ منورہ کے رہنے والے باشی، علوی، صدیقی، فاروئی، قریشی، انصاری و غیرہ سب کے سب انتہائی بے غیرت بردل، اور وئی الطبع سے کہ فاروئی، قریشی، انصاری و غیرہ سب کے سب انتہائی بے غیرت بردل، اور وئی الطبع سے کہ

ا نسوں نے اس ذات کو گوارا کیا اور اپنی عور تول کی عرت و آ برو کی حفاظت کے لئے جان کی بازی لگانے کے بائے اس بان بہائی اور مقابلہ سے گریز کیا؟ اگر بقول راوی کذب میدان جنگ میں وس برار آدمی مقتول ہوئے تھے، تو گلی کوچوں میں کم از کم اتنے ہی مقتول ہوئے ہوئے۔ خیرت کا تفاصا کچہ تو پورا ہوا ہوتا۔

یہ عجوبہ سی قابل دید ہے کہ بقول مؤرضیں کدابیں اتنی ذات برداشت کرنے کے
باوجود حضرت علی بن حسین (المعروف زین العابدین) نیز دیگر بنی ہاشم کی دوستی امیر بزید اور
حضرت مروان کے ساتھ بدستور قائم رہی۔ یہ حضرات امیر بزید سے تھے تحافف بھی وصول
کرتے رہے اور ان کے پاس ان کی آمد ورفت بھی جاری رہی۔ گر حرف شکایت کبھی زبان پر
نہ لانے۔ اور اس حادثہ قاجد کا کوئی تذکرہ ان سے نہیں کیا۔ کیا یہ انسانی بے غیرتی نہیں ؟
کوئی سلمان اہل مدینہ یا مخصوص حضرات کو بے غیرت سمجنے کے لئے تیار نہیں ہو

سکتا- اس سے ظاہر ہے کہ سارا قصہ جموعا، سرایا کدب وافتراء ہے۔
اس خریس "ہزار حمل" کی احمقانہ سہائی کمانی پر ایک نظر ڈال لیجے۔ ابن کشیر نے
"قبل" کی نقاب میں بے حیااور کداب قائل کاروئے نحس جمیادیا، گراس کذب و دروغ کو
بلا تردید و تبھرہ نقل کرکے گناہ کے مرتکب ہوگئے۔ انہیں تو قائل سے پوجمنا جاہے تھا کہ
کیااس کی کوئی دادی اس وقت وہال موجود تھی جس نے یہ حمل شماری کی تھی؟ اس دشمن
صداقت کو یہ تعداد کیے معلوم ہوئی؟ اس کا یہ بیان تو خود اپنے جموث ہونے کا اقرار کردہا
صداقت کو یہ تعداد کیے معلوم ہوئی؟ اس کا یہ بیان تو خود اپنے جموث ہونے کا اقرار کردہا

(احاق ندوی، اظهار حقیقت، جسم، وراجی، اموی عوفت کے بارے میں علا قمیول کا ازاد، ص ١٠٥٠)

واقع حره بي كے حوالہ سے يہ بيان مي الحظمو:-

"سنی مؤرخین اور بعض سی طماء دین نے اسکھیں بند کرکے شیعول کے ان غلط اور مرایا کذب و دروغ گندے بیانات کو بغیر سمجے بوجے اور بغیر خور و کلر نقل کر دیا۔ یہ لوگ وی بیں جن کے ذہی پر شیعیت کا محجہ نہ مجہ اثر ہے۔ اور بغض بنوامیہ خصوصاً بزید مرحوم کے مضرات و جوش نے ان کی قیم کو اس مد تک متاثر کر دیا کہ یہ ان روایات مکدوبہ موضوعہ کے مضرات و مقاصد کو نہیں سمجہ سکے۔ جن طماء کا ذہی اس اثر سے پاک تعاانبول نے ان مغوات کی تردید کی اور انہیں سمجہ سکے۔ جن طماء کا ذہی اس اثر سے پاک تعاانبول نے ان مغوات کی تردید کی اور انہیں سمجہ سکے۔ جن طماء کا ذہی اس اثر سے باک تعاانبول ہے ان مغوات کی تردید کی اور انہیں سمجہ سکے۔ جن طرح کے دی تعدیل اور شیعیت نواز عبداللہ جن اللہ عن الدین ابو عبداللہ بی

مؤرخول نے بیان کی ہے، لکھتے ہیں:-

"قال شيخنا عبدالله الذهبي هذا سخف و مجازفة-"

"بمارے شیخ عبداللہ الذہبی نے کہا ہے کہ یہ (بیان و حکایت) احتانہ اور (بیان کے نے والے کی)۔"

(المام الرجال في خرا تب الاخبار و احكام الجان، الباب الثامن والسبعون، ص ١٣٨، امع المطابع)-

علامہ ذہبی تو حرہ کے مبینہ واقعات کو غلط اور اس کے بیان کرنے والوں کو احمق اور ب بھیرت کہ رہے ہیں۔ علامہ بدرالدین بھی ان کے ہم خیال تھے۔ اور اپ استاد کی رائے کو صبح سمجتے ہیں۔ گر نسلی تعصب اور تشیع کی بیماری میں بتلا تاریخ نکار اس سرایا کذب و دروغ اور جموث کی پوٹ کو صبح کھتے ہیں اور حیا، و شرم کو بالانے طاق رکہ کر اے بیان کرتے رہتے ہیں۔"

(اموى مؤفت كے بادے مي خطر فيسيوں كاازالد، ص ٥٢-٥٣، بموالد "اظهار حقيقت"، جلد ١٣)-

" مدیث خلافت و بادشاست پرایک اجمالی نظرو تبصره

ممارے بال يه وريث بت مشهور ہے ك:-

"میری است میں فوقت تیں برس رہے گی۔ اس کے بعد بادشاہت ہوگی" (تردی)

اس روایت میں کئی راوی ایے ہیں جن کا فقد اور معتبر ہونا محد ثین کرام کے زدیک مختلف فید اور معرض بحث ہے۔ اس ستم اور فنی کروری کی وجہ سے بالیا، کو اس کے صبح مسلم کے بید مسلم کے بید مسلم کے بید مسلم کے بید فلافت مرف تیس مال قائم رہی۔

شن الحدیث مولانا محد اسمی صدیقی نے اس مسئلہ پر یوں اظہار خیال کیا ہے:۔
"خلافت مرف تیس سال باتی رہے والی روایت ٹابت ہی نہیں اور اگر بالغرض ٹابت ہو تو علماء مفتین کے نزدیک ظاہر پر محمول نہیں بلکہ مؤول ہے۔ بعض طماء نے اس کی تاویل یہ کی ہو گی۔ یوں تاویل یہ کی ہو گی۔ یوں خلافت اس کے تیس سال جو خلافت رہے گی، وہ بست اہم اور ممتاذ درم کی ہوگی۔ یوں خلافت اس کے بعد ہی رہے گی۔ مقعد کام دلوں می اس نیا نہ کی خلافت کی عظمت زیادہ کرنا ہے نہ کہ تیس سال کے بعد نفس خلافت کی نفی کرنا۔ لیکن راقم کے نزدیک یہ حدیث ٹابت ہی سیں۔ اس کے بعد نفس خلافت کی غرورت نہیں۔ اس کے ندویک یہ حدیث ٹابت

(اموی خوفت کے بارسے میں خلط فصیول کا ازاد، س ۲۵، ناشر عبدالرحمن، اسلامی کشب طائہ کراچی، ۱۳۱۳ ہو۔ "ا یک فطری اشکال اور اس کامعقول حواب

بعض لوگول کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ بست سے علماء نے رزید کو فاس لکھا ہے۔ اس لیے ان بزر گول کے قول کے خلاف اس دور کے محمد سکافرز کی تحقیق قابل قبول سیں۔ یہ اشکال در حقیقت بست کمزور سے اس کا جواب شیخ الحدیث مولانا محمد اسمی صدیقی

ندوى، كراجى يون ديتے،ين :-

"ان بزرگول کے ساتھ محبت و مختیدت کومیں اپنے لئے باحث سیادت سمجمتا ہوں اور اس کے ساتھ جانتا ہوں کہ یہ بزرگان است تعص اور حق پسند تھے۔ اگر تحقیق فرماتے تووی كھتے جو ميں كھتا ہول- ليكن اسم تر ديني ضمات ميں معروفيت و مشغوليت كى وم سے ال حضرات کو اس تاریخی مسئلہ کی تحقیق کی فرصت نہ ال سکی اور اضول نے دور عباسی کے ال علماء کی رائے پراعتماد کیا جنہوں نے شیعی ابلاغ عامر اور طبری ومعودی وغیرہ شیعی مؤرخین کی کن محمرات روایتوں سے متاثر ہو کر امیر بزید مرحوم و مغنور کو فاس و فاجر لکھ دیا تھا۔ اس لے ور حقیقت عللی کی ذمر داری ال بزرگوں پر نہیں بلکد ال کے پہلے علماء مذکورین پر ہے جنبول و فی میدی مکدوبات پراعتماد کیا-

" شمر يعت اسلام كا اصول يه ع كر مر مسلمال كوصالح سميا ما في حب تك اس كا فن ٹابت نہ ہو۔ کی مسلمان کے صل مونے کے بلنے کی ولیل اور ثبوت کی خرورت نسیں - فاس کھنے کے لئے ولیل اور شوت کی خرورت ہے۔ جونکہ یزید کے فین کا کوئی ثبوت نسيم، أس ك فرعاً انسي صالح مسلمان سجمنا جايي-" مولانا (اسمن صديقي) اين ايك فتوى مي لحقي بين :-

" فليغتر المسلمين يزيد مغفور يرشيعول اور "تريك شيعيت" سے متاثر مونے والول نے بکشرت بستان کا نے بیں اور ان پر بت افتراء کیا ہے۔ ان کی طرف جو برائیاں منوب کی گئی ہیں، ان کا کوئی شبوت نمیں ہے۔ ان پر اس افتراء پر داری اور بہتان طراری ہے شیعول کا مقصد در حقیقت معاب کرام کو مطعون کرنا اور ان کے وقار کر گرانا ہے تاکہ معاب . كرام كى بعد آنے والے لوگ ان سے بدمحمان موكر خود نبى اكرم صلى الله عليه وسلم اور تو آن مجيد سے بد حمان موجائيں- اس طرت وين اسوم كى ترقى رك جائے اور وہ ختم موجائے- العياؤ

"اس غلط بیانی اور بستان طرازی کے اصل بانی یمود ہیں۔ شید ان کے شاگرہ ہیں۔
کیونکہ شید مذہب یمود ہی کی ایجاد ہے۔ جب اصیر یزید سریر آرائے طافت ہوئے تو صحابہ
کرام کی ایک کثیر تعداد موجود تھی جنہوں نے ان سے بیعت کی اور انہیں طلیختہ المسلمیں
مانا۔ اصیر یزید کو برا کھنے سے صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد کو برا کھنا لام آتا ہے۔ والعیاذ
باللہ۔ معمولی فہم کا انبان بھی سمجد سکتا ہے کہ آگروہ صلح اور ستی نہ تے تو ان صحابہ کرام نے
باللہ۔ معمولی فہم کا انبان بھی سمجد سکتا ہے کہ آگروہ صلح اور ستی نہ تے تو ان صحابہ کرام نے
انہیں گوارا کیسے کیا؟ انہیں طلیخہ کیوں بنایا؟ اور انہیں ظافت پر باتی کیوں رکھا؟ نبی عی
انسان گوارا کیسے کیا؟ انہیں معرول کیوں نہ کیا؟ آگروہ برے شیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس
وقت کا سازا معاصرہ برا تعا۔ والعیاذ باللہ۔ شید یہی ٹا بت کرنا چاہتے ہیں اور کوئی سنی بھی اس
کا قائل نہیں جو سکتا۔ امیر یزید کی مذمت کرنے سے یمود اور شیعوں کا مقصد یہ بھی ہے کہ
سراری تاریخ کو تاریک دکھا کر اہل سنت میں جذبہ خود حقارتی پیدا کیا جائے۔ یہ جذبہ جس تونم
سی پیدا ہو جائے اس کے لئے تیاہ کی جوتا ہی پیدا کیا جائے۔ یہ جذبہ جس تونم
سی پیدا ہو جائے اس کے لئے تیاہ کی جوتا ہی۔

"حق یہ ہے کہ امیر یزید مغنوں صالح اور منتی مسلمان سے اور ان کی ظافت باکل صبح تھی۔ وہ صالح ہونے کے ماتد اعلیٰ درجہ کے مد ہر اور ذبین و قسیم حکران تھے۔ ان کی کوشش سے افریقہ میں اسلام بھیلا۔ اللہ کی راہ میں انہوں نے جاد اور بہت سے فتنوں کا انداو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دبنی و قوی خدمات کا انہیں اجر جزیل عطا فرمائے اور جنت میں انہیں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ اسمیں۔ "

(اسوی خوفت کے بارے میں خط قبریول کا اذالہ می ۱۱۳-۱۲۰ نافر حیدالرحی، اسلام کتب فانہ کراہی، سام احا-

ان اقتباسات سے بزید و کربلاو حرہ و طیرہ کے حوالہ سے مظر اسلام مولانا اسماق ندوی صدیتی سندیلوی کے علی و تحقیقی ولائل وافکار کا اندازہ بنونی کیا جاسکتا ہے۔ کمن شاء ذکر۔

### ۸۲- مولانا صبيب الرحمن صديقي كاندهلوي (م ١٩٩٧ء، كراجي)

رصنیر کے جلیل القدر حتی عالم و مصنت و معلم استاذ العلماء مولانا حبیب الرحمی صدیقی کا د طوی نے نے مرف سیدنا معلویہ کے ظیفہ داشد ہونے کے حق میں قیمتی قرعی وقائق والح والم کے بیں بلکہ یزید کی ولیصدی و ظافت کو قرعاً درست قراد دینے اور واقعہ کر بلاو حره و طیرہ کی ذمہ داری سے یزید کے بری الزمہ ہونے کے سلسلہ میں بھی ان کا نقط نظر بڑا شہبت، واضح نور دو توک سے اس سلسلہ میں ان کی عظیم الثان تصنیعت "مذہبی داستانیں اور ان کی حقیم الثان تصنیعت "مذہبی داستانیں اور ان کی حقیم النان کی حقیقت مقبول خواص و عوام ہے۔ آپ سیدنا معلویہ کو خلیفہ داشد اور ان کی خلافت کو طافت کو خلیفہ داشد اور ان کی خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کر اشدہ شاہد، کرتے ہوئے رقمل از بیں:۔

اف تعالی نے قرآن مجید میں تمام موار کرام کو "الراشدون" کے خطاب سے نوازا است تعالیٰ است نوازا است تعالیٰ است معاد فرد بیں۔ اس لے لامالہ ارشاؤر بانی کے مطابق ورشد بیں۔ تو ہم کوئی وج نہیں کہ آپ کے ذریعے قائم شدہ نظام حکومت کو خلافت

راشرہ کے عدود کسی اور نام سے موسوم کیاجائے----

الدب و آن میر کی مقدی بدایات بر ایمان رکھنے والا کوئی شخص میں کی ایسی مکومت کو برے معنی میں باد ثابت یا بلوکیت کھنے کی جرات وجدارت نہیں کر سکتاجی کے قیام و صر برای کے فرافض الحد کے ارشاد قر مودہ اوصات کے سطابی معالی رسول انجام و سے دے مول ۔ یا جس میں اشکای واصلامی معالیت المعاب رسول " کی گرانی میں سلے یائے مول ۔ اس میں کئی شک و شب کی کھائش نہیں کہ سیدنا معاویہ بھی خلیفہ رائد ہیں۔ اور آپ سے لیے اسلام اور انسانیت کی بیش از بیش خدمات انجام فیاں۔

(مولنا میں الرحمی کا رحلوی، مرک) داستانی اور ان کی حقیقت بن دو قم، ص ۸۰ میسه ۱۹۰۰)۔ مولانا میرب الرحمی کا درحلوی، مویرث آل خلافا میں بعدی ثلاثوں سنا۔ سے وائراً و مطلقاً احتیام خلافت مر دو ایسے والوں کے موقعت کو مسکت دلائل سنے دو فرائے میں۔ اور

يزيدكى وفيعدى كى بيعت لين واسل معالى داشد سيد نامياويه كى طوفت كوراشده ندا فيطوالون

كولاجواب كرتے بونے فرماتے بيں: -

سیدناساوی کا معانی اور محتد مونا مسلم ہے۔ اب برسی دلیب بات موگی کہ آپ جو
کید معانی اور محتد مونے کی حیثیت سے حکم دیں، فی قابل پدیرائی ہو۔ لیکن است کے حاکم
اعلیٰ مونے کی حیثیت سے جو فرمائیں اور حکم نافذ کری، اس کی تعمیل واجب ندرے اور
موجب رصائے الیٰ نہ ہو۔ کیونکہ وہ حکم ہوگا ایک خیر راشد کا، بلکہ کھنے پاوشاہ کا۔ ایسا حکم
سنت بھی نہیں کہلائے گا۔ کیونکہ یہ اس ہو کا جدگا ہوگا۔ اور اس وقت ظافت راشدہ کا دور
ختم ہو جکا ہوگا۔

مؤطا فریف، بخاری شریف، اور صحال کی دو مری کتابول میں امیر الومنین معاویہ کی فلافت کے زبانہ نے جو فتاوی مذکور بیں، اور آپ کے فتنی اجتمادات بیان مونے بیں، وہ اب نقباء کے لئے نظیر نہیں دبیں گے۔ اور کی اطلامی حکومت کی دفعات میں انہیں بار نہیں سے گا۔ کیا کبی تیرہ سو برس کی اس مدت میں کی صاحب ایمال نے ایس بات کی ہے یا محد سکتا ہے ؟"

(مولانا مبيب الرحمي كاند علوى مديري واستائين اوران كى حقيقت، ص ٨٠٠٩-٥٠١٩)-

# ۱۵- علامه سيد عيد الستار شاه "( فني بريدی) (سائل صدر مدرس" جامعه انوار العلوم" ملكن)

بیخ الحدیث والصر " پیر طریقت علامه سید عبدالتار شاه " "الل سنت والجهاعت" کو بیر الساد مید عبدالتار شاه " "الل سنت والجهاعت" کے حنی پر بلوی کتب قر کے جلیل القدر علاء و مشاکح بیل شار ہوتے ہیں۔ آپ کانی عرصه تک علامه سید اتد سعید کا همی کی معروف و بی درسگاه "جامعه انوار العلوم" ملکن کے صدر مدر ساور استاذ تغییر وحدیث کی حیثیت سے عظیم الشان خدمات انجام دیت مدر کے مدر مدر ساور استاذ تغییر وحدیث کی حیثیت سے عظیم الشان خدمات انجام دیت دیے۔ آپ کامز ادر بر انوار مدینة الاولیاء ملکن میں مرجع خواص و عوام ہے۔

آپ کی دیم عظیم الثان علی و دین و روحانی خدمات کے ساتھ ساتھ بزید ن معاویہ کے بارے شراکی استخاء کے جواب ش آپ کا تفصیلی وجامع فتوی آپ کی جرات و عزیمت اور حمیت و بعیر ت کا ناور الثال مظر ہے۔ جس کی بناء پر آپ کو اپنے ہم مسلک بعض علاء و مشائح کی جانب سے لتا اء و آزمائش کا شکار ہی ہونا پڑالہ کر آپ نے بلاخوف لومۃ لائم ' اظہار حق اور د قاع محاب کا فریضہ او اگرتے ہوئے حق کو علاء و صوفیائے سافٹ کی سنت و سیرت پر عمل پیرا رہے۔ و ذلک فضل الله یتو تبیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم

اب بزیدی معاویہ کے حوالہ سے پاک بین کے محترم جناب غلام رسول شاہ ماحب کی باب سے آپ کی خدمت میں بیش کردہ استختاء اور اس کے جواب میں علمی و فقہی و تاریخی حوالوں برمشمل آپ کا جامع و مفصل فتوی طاحظہ ہو:۔

#### 

"ہاری مجد کے خطیب صاحب یزیدن معاویہ کورا مجمنا تودر کنار 'کئے ہیں کہ یزید ن معاویہ کورا مجمنا تودر کنار 'کئے ہیں کہ یزید نے حضرت حمین کو قتل بی ضمن کیا ندان کے قتل ہیں اس کی رضامندی شامل منتی ند وہ یرا آدی تھا ' جمیما کہ کما جاتا ہے ' بعد جو یزید کو برا کئے ہیں ۔۔ وشمنان محلہ کے ہاتھوں میں کھیلتے اور ان کی تقویت کا باحث ہے ہیں "۔

سوال یہ ہے کہ کیا یہ باتی ورست جی ؟اور کیا ایسے آوی کی تقریر سنااور اس کے بیچے نماز پڑھناجائزہے؟

راتم :۔ غلام رسول شاہ
پاک پتن شریف

#### الجواب

مندرجہ بالا خیالات رکنے والے عالم و خطیب بقیا صحیح المسلک ہیں۔ اور کی مختفین اہل سنت کاتھا، نظر ہے۔ جولوگ بزید کے بارے ہیں اچھے خیالات تہیں رکھتے "

الا یا تو تاریخ کے ماہر نہیں اور تخالف پروپیگنڈے سے متاثر ہیں۔ اور اتن ہی سے سے نہیں رکھتے کہ وشمنان صحابہ کی چالوں کو سجھ سکیں۔ کیو تکہ دشمن کو معلوم ہے کہ صحابہ کرائم پر تھالم کھنا طعن و تشنیخ اہل سنت برواشت نہیں کریں گے۔ اس لئے اور یزید کو پہلا ہدف مناتے ہیں۔ واجائے ہیں کہ اگر یزید کی برائی مسلم ہوگئی تو اس کو خلیفہ مقرر کرنے والے حضرت امیر معاویہ اس کی سفارش کرنے والے حضرت مغیر افن شعبہ اور یزید کی خلافت پر دیعت معاویہ اس کی سفارش کرنے والے حضرت مغیر افن شعبہ اور یزید کی خلافت پر دیعت کرنے والے تمام محابہ کرام کی رائی خود خودد اوں میں بیٹھ جائے گے۔ پھر جس نے حضرت اسی محاویہ کو گور زیمایا ( ایسی حضرت عمر فاروق اعظم اسی فور جس نے انہیں گور زی پر امیں محاویہ کو گور زیمایا ( ایسی حضرت عمر فاروق اعظم اسی فور جس نے انہیں گور زیمایا ( ایسی حضرت عمر فاروق اعظم اسی محاویہ کو گور زیمایا ( ایسی حضرت عمر فاروق اعظم اسی خور جس نے انہیں گور زیمایا ( ایسی حضرت عمر فاروق اعظم اسی محاویہ کی گور جس نے انہیں گور زیمایا ( ایسی حضرت عمر فاروق اعظم اسی خور جس نے انہیں گور زیمایا ( ایسی حضرت عمر فاروق اعظم اسی خور جس نے انہیں گور زیمایا ( ایسی حضرت عمر فاروق اعظم اسی خور جس نے انہیں گور زیمایا ( ایسی حضرت عمر فاروق اعظم اسی خور خور زیمایا ( ایسی حضرت عمر فاروق اعظم اسی خور خور زیمایا ( ایسی حضرت عمر فاروق اعظم اسی خور خور زیمایا ( ایسی حضرت عمر فاروق اعظم اسی خور خور زیمایا ( ایسی حضرت عمر فاروق اعظم اسی خور خور زیمایا ( ایسی حضرت عمر فاروق اعظم اسی خور خور زیمایا ( ایسی حضرت عمر فاروق اعظم اسی خور خور خور زیمایا ( ایسی حضرت عمر فاروق اعظم کیمان خور خور خور خور خور خور خور خور کیمان کیمان کیمان کیمان کو خور خور خور کیمان کی

بر قرارر کھا (لینی حضرت عمن) ان کے خلاف دلوں میں میل آئے گا۔ اور ول رفت رفت رفت من ممال آئے گا۔ اور ول رفت رفت من ممال محلب رسول سے بغض پیدا ہو جائے گا۔ یا کم از کم ان سے وہ محبت نہیں رہے گی جیسی ہونی جائے ہے اور یکی دشمنان محلب کا مقصد ہے۔

وراصل بزید کی برائی ان کا مقعد ہے بی نہیں 'بلتد بزید کے ذریعے اور حوالے سے اس کو خلیفہ مقرر کرنے والے اس کی خلافت کا مشور ودینے والے 'اس کی بیعت کرنے والے محلبہ کرائم پر طعن کرنا مقعود ہے۔ وہ بزید کو قتل حبین ٹیس طوث کر کے اور اس کی برائمند اور برائیاں کر کے یہ و کھانا چاہتے ہیں کہ دیکھوا نے محلبہ بیس کوئی بھی جرائمند اور فیرت مند نہیں تھا جو حبین کی مدد کر تااور بزید بھیے آدمی کو خلافت سے اتار و جا 'یا کم از کم اس کے خلاف لڑتے ہوئے حبین کی طرح اپنی جان بی قربان کر دیتا۔ اس کے مداف لڑتے ہوئے حبین کی طرح اپنی جان بی قربان کر دیتا۔ اس کے بر خلاف اس کے خلاف لڑتے ہوئے حبین کی طرح اپنی جان بی قربان کر دیتا۔ اس کے بر خلاف اس وقت موجود تھام ہوئے ہوئے محلبہ مثلاً : عبداللہ بن عرف موجود تھے 'یہ ساری انسی بن مالک ' جاید بن عبداللہ ' فرض وہ تمام محلبہ جو اس وقت موجود تھے 'یہ ساری خلاف شرع با تیں گوار اگرتے ہے۔

فرض وہ یہ متانا چاہے ہیں کہ صحابہ کرائے آج کل کے حریت پندول اور امریت کے دشتوں ہے ہی گئے گزرے تھے 'کیو ظکہ آج ہی آمرول کو ہٹائے کے لئے ہمت ہو سکا۔ بی میست ہو گئا ہی جانی جانی جانی ہو سکا۔ بی وجہ ہے کہ جو مختقین اہل سنت دعمن کی اس چال کو سکتے ہیں 'اا ان کے پرو ہیگنڈے ہے متاثر نہیں ہوتے۔ لیکن جو اس مرائی میں نہیں جاتے اور سی سائی باتوں پر عمل کرتے ہیں 'ان سے کروری ہو جاتی ہے جو اہل سنت کے لئے بہت نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرائی کی عجب عنایہ ترمائے کہ ان کی عجب جزوایمان ہے اور دعمن کی چالوں کو محلے کو ایمان ہے اور دعمن کی چالوں کو سیمنے کے اور اس کے غلا برو ہیگنڈے سے جنے کی تو نی عطاقرما ہے۔

اب میں آپ کے سوالات کا جواب خودویے کے جائے ہی چیر ان سیدالساوات معزت فی عبدالقادر جیلانی کے شاگر وامیر المئومنین فی الحدیث وافظ الوقت الامام عبدالفنی مقدی (جواحکام مدیث کی سب سے مضمور و متند کتاب " عمدة الاحکام"

کے مولف ہیں جس کی شرح علامہ الن وقتی احید شافتی نے لکسی ہے) کا فتوی اور آئمہ الدر (امام اعظم او حنیفہ " لمام الک" المام شافتی امام احمد من حنبال کے بعد سب سے بوے عالم ویدرگ حضر سدلام غزال کافتوی مع ترجمہ نقل کر دیتا ہوں جس میں آپ کے موالات کامفمل و مدل جواب آجا تا ہے۔

پہلے حضرت مجع عبدالقادر جیلانی کے شاگرد حافظ عبدالنی مقدی کا فتوی الاحظہ ہو:۔

سئل عن يزيد بن معاوية فلجاب :- خلافته صحيحة بايعه ستون من اصحاب رسول الله عليه منهم ابن عمر".

و امّا محبته: فن احبه فلا ينكر عليه ومن لم يحبه فلا يلزمه. ذلك لأنّه ليس من الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلتزم محبتهم إكراماً لصحبتهم.

( الذيل على طبقات العنابلة 'لابن رجب (٧٩٥ه) مطبوعه مطبعة السنة المحمدية القاهرة (١٩٥٣ه 'جلد دوم' ص ٣٤).

ان سے بزیدی معاویہ کی خلافت اور ان سے محبت کے بارے می سوال کیا گیا ۔ توانہوں نے جواب دیا کہ :۔

یزید بن معاویہ کی خلافت سی ہے۔ ساٹھ محلیہ کرام نے ان کی مدت کی تھی۔
جن محلیہ کرام نے اس کی میدے کی ہے ، ان عمل عمر قاروق اعظم کے صاحبزاوے اور شخص ملیہ کرام عمل سب سے بدرگ معزمت عبداللہ بن عمر بھی ہیں۔
یں۔

دہاندین معادیہ عجت کرنا تو یہ کی کوئیدیبات نہیں۔ اس محبت کرنے ویہ کی کوئیدیبات نہیں۔ اس محبت کرنے والے پرامتراض نہیں کیا جاسکیل اور اگر کسی کواس سے مجبت نہیں تو بھی کوئی حرج نہیں کی تکدوہ صحابی رسول نہیں کہ حالیت کی وجہ سے محبت لازی اور مروری ہے۔ اور اب طاقط فر مائے امرت اربعہ (یعنی اہل سنت کے چار لاموں) کے بعد سب نے ہوے اور سب سے مصور عالم ویدر کے معرست ایام غزائی رحمت اللہ علیہ "

في الجامع ظامية بفداد كا يزيدك منعلق فوى :-

١ سئل عن صرح بلعن يزيد هل يحكم بفسقه أم هل يكون
 ذلك مرخصالاً له فيه ؟

٢ - و هل كان مريداً قتل الحسين رضى الله عنه أم كان قصده
 الدفع ؟

۳ وهل یسوخ الثرحم أم السكوت عنه أفضل ؟
 ۱-(امام فرالی سے فوی ) ہو چما گیا كه اگر كوئی فی بزیدین معاویہ پرلینت كرے توكیا ایسا كرنا جائز ہے ؟ یا بزید پرلینت كرتے كی وجہ ہے ...
 گزیار ہوگا؟

٢ - بيكه كيا يزيد حفرت حبين كو قل كرنا جابتا تما؟ يا اس كامتصد صرف الى دافعت تما؟

۳-بیک کیابزید کورحمة الله علید کمتاجائزے؟ یا اس کا نام بغیر رحمة الله علید کد اینابجرے؟

حضرت المام غرالي كا تخوى فتنعم بازالة الاشتباه مثاباً فأجاب:ان والات كجولات من صرحالم فرال في نوى مرحت فرلا:
النوالات كجولات من صرحالم فرال في نوى مرحت فرلا:

١- لا يجوز لعن المسلم اصلاً. ومن لعن مسلماً فهو الملعون و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المسلم ليس بلعان " وكيف يجوز لعن المسلم ولا يجوز لعن المهائم؟ وقد ورد النهى عن ذلك. و لحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبى صلى الله عليه وسلم و يزيد صح المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبى صلى الله عليه وسلم و يزيد صح المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبى صلى الله عليه وسلم و يزيد صح المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبى صلى الله عليه وسلم و يزيد صح المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبى صلى الله عليه وسلم و يزيد صح المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبى صلى الله عليه وسلم و يزيد صح المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبى صلى الله عليه وسلم و يزيد صح المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبى صلى الله عليه و سلم و يزيد صح المسلم أعطم من حرمة الكعبة بنص المسلم أعطم الله عليه و سلم و يزيد صح المسلم أعطم المسلم المسلم

اسلامه .

٣- وما صح قتله الحسين رضى الله عنه ولا أمريه ولا رضيه ومهما لا يصح ذلك منه لا يجوز أن يظن ذلك به فإن اسائة الظن بالمسلم أيضاً حرام.

رقد قال الله تعالى:

اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم (العجرات : ١٧) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله حرم من المسلم دمه و ماله و غرضه و أن يظن به ظن السوء .

ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين رضى الله عنه أو رضى به فينبغى أن يعلم به غاية الحماقة . فان من قتل من الاكابر والوزراء والسلاطين في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله و من الذي رضى به ومن الذي كرهه لم يقدر على ذلك وان كان الذي قد قتل في جواره و زمانه وهو يشاهد فكيف يعلم ذلك فيما انقضى عليه قريب من أربعمأة سنة في مكان بعيد ؟ وقد تطرق التعصب في الواقعة فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب — فهذا الامر لا يعلم حقيقته أصلاً واذا لم يعرف وجب إحسان الظن بكل مسلم يمكن إحسان الظن به.

ومع هذا فلوثبت على مسلم انه قتل مسلماً فمذاهب اهل الحق أنه ليس بكافر .

والقتل ليس بكفر وهو معصية. واذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة. والكافر لوتاب من كفره لم تجزلعنته فكيف من تاب عن قتل ؟ ولم يعرف أن قاتل الحسين رضى الله عنه مات قبل التوبة ، وهو ألذى يقبل التوبة من عباده ، فاذن لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين، ومن لعنه كان فاسقاً عاصيا لله تعالى.

واو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصياً بالإاجماع. بل لو لم يلعن

إبليس طول عمره لا يقال له يوم القيمة : لم تلعن إبليس؟ ويقال للاعن: لم لعنت ؟ ومن اين عرفت أنه مطرود و ملعون ؟ والملعون هو البعيد من الله عرو جل وذلك غيب لا يعرف إلا فيمن مات كافراً فان ذلك علم بالشرع.

٣- و أما لترجم عليه فجائز ' بل هو مستحب ' بل هو داخل في قولنا في كل صلوة :-" اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات" فانه كان مؤمناً والله اعلم.

كته : محد العوالي

(ديكي وفيات الاعمال لابن خلكان مطبوعه معتبدة المنهفة والمرد. ح ٢ مس ٢٥٩).

ا- سمی بھی مسلمان پر احنت کرنا ہر گز جائز نہیں۔ اور جس نے سی مسلمان پر احنت کرنا ہر گز جائز نہیں۔ اور جس نے سی احد :- احنت کی وہ خود ملحون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ :- مسلمان احنت نہیں کیا کرنا-

خود سوچنا جاہے کہ کسی مسلمان پر احنت کرنے کی اجازت کیے ہو سی ہے جیکہ جانوروں پر احنت کی بھی اجازت مسلمان کی عزت و جانوروں پر احنت کی بھی اجازت مسلمان کی عمان مسلمان کی حرمت اور مسلمان کی حرمت اور بید کی مطابق مسلمان کی حرمت اور بید سے کا اور بید میں الاسلام مومن تھا (ابدااس کی حرمت بھی اس مدیث شریف کے مطابق اتنی بی ابھی ہے)۔

۲-(دوسرے سوال کاجواب) ہے کہ یہ صحیح نیس کہ یزید نے حضرت حین ا کو قُلِ کرایا " یاس کا تھم دیا " یاس پر دامنی ہوا۔ پس جبکہ اس قبل کا افزام اس پر جامت نہیں ہوتا " مجراس کے ساتھ الی بد گمانی جائز نہیں اس لئے کہ مسلمان سے بد گمانی رکھنا ترام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی کاار شاد ہے:

بر گمانیال کرنے ہے کہ امن بد گمانیال کناہ ہوتے ہیں۔(القرآن)

اورتی صلی الله علیدوسلم نے قرملاے کہ :۔

الله تعالى نے مسلمان كامال اس كى جان اس كى عزت و آيرواور اس كے ساتھ بد كمانى كرت و آيرواور اس كے ساتھ بد كمانى كرنے كو حرام فحمرلاك، (حارى ومسلم)۔

اورجو محص بہ سجنتا ہے کہ بزید نے قل حیون کا تھم دیا یااس پر منامندی کا اظہار کیا ' قبلا شہر ایسا محض پر لے درجے کا احق ہے۔ کیو کلہ خود اس یو قوف اور احق کے ذیاتہ بیل بھی مشاہیر ' وزراء اور سر بر اہان مملکت بیل ہے جو لوگ بھی قل ہوئے 'اگر یہ مخص ان کے متعالی یہ حقیقت مطوم کرنا جا ہے کہ ان کے قل کا تھم کس نے دیا تھا ' کون ' کون اس پر رافنی تھا ' اور کس نے اس کو پند کیا تو یہ مخص اس پر برگز قادر نہ ہوگا نہ اس کی مختلت تک بھی سکے گا' جا ہے یہ قل اس کے پروس بیل 'اس کے ذمانہ بیل اور اس کی موجود گی بیل کون نہ ہوا ہو۔ موجود گی بیل کون نہ ہوا ہو۔

تو پھراس واقعہ کی حقیقت تک رسائی کو کھر ہوسکتی ہے جو دور دراز کے شراور
قدیم زمانہ میں گزرا ہو۔ لہذا حضرت حیین کے قل کی صحیح حقیقت کا کیے پنہ پال سکتا ہے
جب کہ اس پر چارسویرس کی (اور اب تواس واقعہ کو چودہ سویرس ہو گئے۔ مترجم) طویل
مدت گزر چکی ہے۔ اور واقعہ بھی اس احتی ہے بہت دور کی سر ذمین میں ہوا ہے۔ خصوصاً
جب کہ اس واقعہ کے بارے میں حضبانہ روش بھی اختیار کی گی اور نمایت جانبدارانہ انداز
اختیار کیا اور ہے انتا جائے چرحائے گئے۔ اس یہ ایسا واقعہ ہے جس کی صحیح حقیقت کا
ہر گزید نہیں چل سکتا۔ اور جب حقیقت تصمیب کے پردوں میں روبوش ہو تو پھر اپ
ہمائی مسلمان کے ساتھ جمال تک بھی ہوسکے حسن عن رکھناواجب ہے۔

اور اکربالفر فل والمت بھی ہو جائے کہ ایک مسلمان نے کی دوسرے مسلمان کو قبلہ ہے آل کیا ہے تو قبل کرنے والا مسلمان کافر نہیں ہو جاتا۔ یہ اہل حق کا متفتہ فیصلہ ہے کو تکہ قبل کرنا گاناہ ہے کفر قبیر اور اگر قاتل نے مرنے سے پہلے توبہ کرلی تو یہ گاہ مساف ہو سکتا ہے۔ ہیں جب ایک کافر بھی اگر توبہ کرے (اور مسلمان ہو جائے) تو اس پر الزام نہیں رہتا اور اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہوتی تو قاتل پر توبہ کے بور کیے لعنت کی جائے ہے۔ کہ حضرت حسین کا قاتل پر توبہ کے بور کے مرار جب جائے ہے۔ کے مرار جب جائے ہے۔ کا مرار جب

کہ اللہ اپنج بر بدے کی توبہ تبول فرماتا ہے۔ ابدا اس بھی متونی مسلمان پر احت کرنا جائز
نیں اور جو مخص بھی کی متونی مسلمان پر احت کرتا ہے ' وہ قاسن ہے اور گزشگر ہے۔

بغرض مال اگر کی پر احت کرتا جائز بھی ہوتا اور کوئی مخص اس پر احت نہ کرتا '
قواس احت نہ کرنے والے پر کوئی گناہ نیس تھا۔ یہ تمام امت کا متفقہ فیصلہ ہے کو کلہ البیس
پراگر کوئی مخض پوری زیر گی بی ایک مرتبہ بھی احت نہ کرے تواس سے قیامت کے دن یہ
باز پرس نیس ہوگی کہ تو نے ابلیس پر احت کیوں نیس کی ؟ ہاں! کی متوفی مسلمان کو احت
کرنے والے سے ضرور ہو جھا جائے گا کہ تو نے کیوں احت کی ؟ اور تھے کیسے بند چلا کہ یہ
مخض مطرود و ملحون ؟ ہے جب کہ ملحون وہ ہوتا ہے جواللہ سے دور ہوتا ہے۔ اور یہ بات فیس
کرنے در مون کا ملم سوائے اس صورت کے نہیں ہو سکنا کہ وہ محض کفر کی صالت بھی مرے۔
اور یہ ہی جمی شریعت نے بتایا ہے کہ جوصالت کم مرے ' وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔

المعاوية النيام مومن قوار تعام مومن عور تول كى مفترت قرماك وما "ند المالة تمام مومن قرماك وما "ند المالة تمام مومن مور تول كى مفترت قرما واقل م كوكد يزيد من موادية النيام مومن عور تول كى مفترت قرما واقل م كوكد يزيد من معاوية النيام مومن قلد

ایناس فتوی کا جامع خلاصه خود حضرت لام غزالی نے اپی مشمور کیاب "احیام العلوم" کیاب آفات اللیان 'باب لاآفته الثامنه " "اللفن" بیس محی دیا ہے۔ (دیکھئے 'ج ۳ سم ۱۰ مطبوعہ معر "مطبوعہ حثانیہ معربیہ "۱۹۳۳ء) (نیزدیکھئے" البدایہ والنحابہ" ان کثیر "مطبوعہ پیروت 'ج ۱۲ مس ۱۷۱)۔

مشور حنی عالم اور مجددوقت معرت الماعلی قاری نے بھی الم اصطم او صنیف کی کتاب "العد الاکبر" کی شرح میں الم غزائی کے اس فتوی کا ذکر کر کے اس کی تائید میں

منعل صف کی ہے۔ (دیکھنے " شرح فقد اکبر" مطبوعہ ملی محدی "لاہور" ۱۸۸۱ء" م ۸۷)-

وما علینا الا البلاغ.

فقر سرح دانتادشاه

"افوارالعلوم "ماکن۔

"افوارالعلوم "ماکن۔

(فوی مولانا سید عبدالت شاہ ملویہ عبل عمین و نشریات اسلام "پاکستان العوان" معلیہ کرام پر معلی وروازے سے حملہ بزید کی آڑیں محلیہ کی کروار کشی۔ ایک استفیاد کا جواب " م با اسلام)۔

باب بنجم اقوال اکا برامت بسلسله یزید (بعد ۲۰۰۰ه ۱۹۸۰)

### ۵-اقوال اکا برامت بسلسله یزید (بعد ۴۰۰ ماه ۱۹۸۰)

گزشتہ جودہ صدیوں کے مثبت افکار و قوال اکا برامت بسلسلہ یزید کی معرفت نیز بن ظدون جیسے مؤرضی کے اسلوب نقد تاریخی کے اتباع سنے بندر مورس صدی بری میں " تريك دفاع يزيد " كومعنبوط ووسيع تر على ودي بنيادون ير استوار كرف يي برا المم كردار اداكيا ہے۔ اس فكرى و تاريخى تناظر ميں چود حويى صدى برى كے افتتام پر امام نمینی (۱۹۰۶ء - ۱۹۸۹ء) کے زیر قیادت "شیعی انقوب ایران" نیز بعسدارس "ایران عراق جنگ" نے بھی سسی عالم عرب واسوم "میں " تریک دفاع پزید" کو "تریک رو تشیع سے مربوط و مسلک کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور اس تمام ترفکری وسیاس مکش کا مروشتہ بت سے علماء و مفتین کے زدیک کی نہ کی شکل میں " تسنن و عربينت ببنواميه "اور "تشيع وعجميت" ابل كوفه وفارس "عا طنا ب-مزید برال "شیعی انتلاب ایران" کے بعد بندر حویں صدی بجری کے "سی عالم املام " میں اس تاریخی حقیقت کو معرفت وتشیر نے بھی " تریک دفاع بزید " کو برطی تقویت بنی ہے کہ شیال کوف کے بیعت حسین سے مداری کرتے ہوئے بیعت بریدو ا بن زیاد کر جانے کے بعد سید نا حسین نے عمر بن سعد بن الی وقاص کو "وست در وست یزید سمی تاریخی پیشکش فرمائی۔ جیسے ابن زیاد نے یزید کے علم میں لائے بغیر "وست در وست این زیاد" کی قرط سے مشروط کرئے "ملح حسین ویزید" کی رابیں مبدود کر دیں۔ گراس سے یہ بات انہر من احمل ہو گئی کہ اختلات حسین ویزید "معرکہ حق و باطل سر گزنہ تما کیونکہ باطل کے ، قدیم ، تددینے کی بیشکش حسین جیمے حق پرستول کاشیوہ سیں-

اس فکری و تاریخی تناظر جی یہ نقط بحی محققیں کے زدیک قابل توج سے کہ "شیعی انقلاب ایزان" کے بعد " یو ن عربی جنگ " میں متعلاء و مجروصیں ایران کی تعداد دس الکد سے متجاوز سے ۔ اور سنی جاد فغانستان " کے شہداء و مجروصیں کی تعداد بھی دس الکد سے متجاوز ہے جبکہ اول الذکر تصادم نے عالم سلام کو تجیین مولیت سے قطع نظر، فلافت علویہ کی فانہ جنگیوں کی طرح انتشار و اصحالی سے دوجار کیا ہے۔ اور ثانی الذکر "جاد افغانستان نے اتحاد است کی بنید پر عظیم الثان فتوحات بنی امیہ در ایشیا و افریقہ بشمول سندورک تان و اندلس کے تاریخی تنسس کو برقرار کیا ہے۔ جس کے تیجہ میں نہ مرحن افغانستا کی جنگہ وسط ایشیا و آذرہ بجان سے یو کرائن و بیلورشیا تک بست سے مرحن افغانستا کی مشدد اشتراکی ممالک آزاد و خود منتار مونے، نیز مشرقی یورپ و غیرہ کے متعدد اشتراکی ممالک مردیت وقوی شخص سے محمدار مونے۔

مزید برال "شیعی انقلاب ایر ن یزید و بنوامید سے نفرت و تعدب کا مظہر ہے اور سنی افغانستان و عالم اسلام شید ، و فاریاں بنوامیہ سمیت جلد مجابد ین اسلام سے محبت و عقیدت کا علمبردار فیز یاکستان کے خصوصی خوالہ سے یہ حقیقت بحی ہمیشہ پیش نظر رہی جاہے کہ صوبہ سندھ و ملتان کا وصنع جلاتہ سیدنا مرو این بن حکم اموی قرشی کے بوت فلید ولید بن عبد الملک ابوی قریبی کے عمد خلافت (۸۹- ۸۹ء) میں جان بن یوسف کے حزیز عمد بن قاسم تعنی کے زیر قیادت (۹۹ه ما) فتح ہوا۔ (جبکہ قتیہ بن سلم یوسف کے حزیز عمد بن قاسم تعنی کے زیر قیادت (۹۹ه ما) فتح ہوا۔ (جبکہ قتیہ بن سلم کی فتونات اند لی اور موسی بن قصیر کی فتونات اند یعند اس اور موسی بن قصیر کی فتونات اند یعند اس اور موسی بن قصیر کی فتونات اور گی مر دون صف جی ۔ چانچہ او من پاکستان عی اسلام فتونات اور گی ذبان و خط و فافت کا غلبہ براہ راست خلافت مو امیہ سے مرد ط و فسلک

بندرہویں صدی جری کے عالم اسام کے اس فکری و عالی کس مظر

جی ای باب یں آرشہ سے بیوست مرید ایے اقوال اعلا، برصغیر کے خصوبی حوالہ ایک درج بی بی بین بین میں سے بیشتر کا تعلق بندر حوی صدی بری سے ہے۔ اور جن کی تکیل و تا نید بی مجدد اسلام موانا محد سنظور نعانی، و محق تابیخ موانا عبین الرحمن سنبیل حصے اکا برامت نے نیعید کی کردار ادا کیا ہے۔ جس کے نتیج بی "ندوہ و دیو بند" نیر دیگر حتی و سلنی مدار س و جامعات و تحر کا حقاقات کے انکوں وا بستان "تریک دفاح برئید" سے براہ راست و بالواسط طور متاثر ہوتے رہے بیں۔ اور اس طرح پندر حویل مدی بجری کے عالم اسلام بیں بالحوم اور بیسنیر پاک و بند میں بالحدوس "تریک و تقید میں بالحدوس "تریک و تا میں ایک ایک و بند میں بالحدوس "تریک و تا میں ایک ایک ایک و بند میں بالحدوس "تریک و تا میں و تا کی معدل و متوازن "تریک و قاع فی تید " نے بی ایک ایک و بند ایک ایک و تا میا دو ایک ایک ایک و بند ایک ایک ایک و تید میں ایل سندے و الجامت کی شیر تعداد نے اپ با تعوں میں لے لی ہے۔ اور اپنے اپ بم مسلک محافی یو نید سر انجام دیے بر من حیث الجامت کی میں میں بی بے اور اپنے اپ بم مسلک محافیق یو بید میں بید مسلک محافیق میں بید میں میں کے ایک ہے۔ اور اپنال کا فریعت سر انجام دیے بر من حیث الجامت کی میں میں بی بی کے مطالع سے کیا جا سکتا ہے۔ میں کے مطالع سے کیا جا سکتا ہے۔ میں کی بیت ہو بیک ہیں۔ جس کا کئی مدی کی اندازہ اس باب کے مطالع سے کیا جا سکتا ہے۔ میں کی بیت ہو بیک ہیں۔ جس کا کئی مدیک اندازہ اس باب کے مطالع سے کیا جا سکتا ہے۔

### ١- مجدد اسلام مولانا محمد منظور نعما في

جدد اسلام و ممن اہل سنت مولانا محد منظور نعمانی کے از آگا ہر دیورند و تبلیغی جماعت، سابق نائب اسیر جماعت اسلامی بند، دارالعلوم ندوة العلماء لکھنو کی مجس انتظامیہ میں فسریک اور رابط عالم اسلامی، کم کرمر کی مجلس تاسیسی کے ارکان میں سے ہیں۔ آپ امام اہل سنت مولانا عبدالتكور فاروتی مجددی نقشبندی کے وابستگال اور شیخ طریقت مولانا عبدالتادر رکے پوری کے فیص یافتگال میں ہمی ممتاز و محتبر متام کے حال ہیں۔ نیز برصغیر کے حنی و سانی کمتب فکر کے لاکھوں مداری و جامعات میں انتہائی قابل احترام و مظیم الثان علی و دینی رہنما تسلیم کے جاتے ہیں۔ آپ کی مختلف قصانیت بالصوص عظیم و مخیم "سارف الحدیث" اور اس کے انگریزی تراجم ختانیت پر مستقیم ہوئے ہیں۔ آپ کی تحربیاً اسی برس کی حربی تحریل کردہ شہرہ حتانیت پر مستقیم ہوئے ہیں۔ آپ کی تحربیاً اسی برس کی حربی تحریل کوہ شہرہ حتانیت پر مستقیم ہوئے ہیں۔ آپ کی تحربیاً اسی برس کی حربی تحربی فارس کہ آگرات کی فیصلہ کی آگرات کی فیصلہ کی انگریزی ودیگر زبانوں ہیں تراجم نے عالم اسلام میں رفیس و تصبیح کے اثرات کی فیصلہ کی روک تمام میں بنیادی کردار اوا کیا ہے۔ نیز آپ کا مرتب کردہ مالی شہرت یافت استفتاء ہی تاریخی حیثیت کا مال ہے جس کے جواب میں محد کاری اسلامیہ کے ایک برمنیو اشیم اسلامیہ جس کے جواب میں محد کاری اسلامیہ کی برمنیرو دیگر ممائک کے ایک مزار اندا کیا ہے جس کے جواب میں محد کاری اسلامیہ کی برمنیرو دیگر ممائک کے ایک مزار اندا کیا ہے جس کے جواب میں محد کاری اسلامیہ کی برمنیو اشیمان اسلامیہ جس کے جواب میں مداری اسلامیہ کی برمنیوں اشیمان اسلامیہ جس کے جواب میں مداری اسلامیہ کی برمنیوں اشیمان کی موجواب میں مداری اسلامیہ کی برمنیوں اسلامیہ کی برمنیوں اسلامیہ کی برمنیوں کیا میں میں میں میں دور اسامی کی موجواب میں مداری اسلامیہ کی موجواب کی موجواب میں میں میں دور اسلامیہ کی موجواب کی اسلامیہ کی موجوا میں موجوا میں

عشریہ کو طلماء منتقد میں کا اتباع کرتے ہوئے مقیدہ تریعت قرآن، عقیدہ المست منسومه ومعصومه افعنل من النبوة نيرا تكار المت وخلافت شيخين وتكفيرو توبين محابباكي بناء پر کافر اور دا ترہ اسلام سے خارج قرار ویا ہے۔ الاحد م تمینی اور شید کے بارے میں علماء

كرام كاستند فيصل مطبورً الغرقان "مكور اشاعت قاص وسمبر غدواء تا جواتي ١٩٨٨م)-

اس سلم کی ایک ایم کلی آپ کے ارشاد کے مطابق تحریر شدہ آپ کے فرزند مولانا متين الرطمي سنبلي كي تصفيف "واقعه كربلا اوراس كايس منظر" ہے جس ميں يزيد

عالف منفی پروپیگنده اور واقعه کر بلامین شیعه مبالغه آزائیون کا مدلل رو کیا گیا ہے-مولانا نعمانی شوال یا ذیقده ساعد میں کی سفر پر جاتے وقت آمد موم کی مناسبت سے ایک مستند معمون کھنے کی ذمہ داری اینے فرزند مولانا عتیق الرحمال

سنبلی کے سپرد کر گئے۔اس سلسلہ میں فراتے ہیں:-

"مولوی متین نے "واقع کر بال" کے عنوان سے یہ معنمون لکھا اور ذی المجساعھ کے "الغرقان" میں شائع ہو گیا۔ میں سفر سے واپس آیا اور یہ معمون پڑھا تواس کی دو باتوں کی وجہ سے تن بدن میں آگ ہی تولگ گئی۔ ضبے سے میرا دماغ محمول اشا۔ ان با تول میں سے ایک یہ تمی کہ سیدنا حسین کے اقدامات کے لئے بغاوت کا

لغظ اس معمون میں استعمال کیا گیا تھا۔ دوسری بات معمون کا یہ بیان تھا کہ جب حضرت حسین کوفہ کے قریب پہنچ کراس حقیقت سے آگاہ ہونے کہ کوفہ والے عداری كر گئے ہيں۔ اور بعر يزيدي نشكر كے بہتج جانے سے آپ كے لئے والى كاراست بعى نہ رہا تو یزیدی سپر سالا عمرا بن سعد کے سامنے آپ نے تین شکلیں رکھی تسیں کہ ان میں سے کی کو قبول کر لیا جائے جن میں سے ایک یہ تعی کہ "انہیں یزید کے پاس جائے دیا

وانے تاکہ وہ براہ راست اس کے باتند میں اپنا باتعد یں "-

میں یزید کو جتنا بڑا ظالم، ضبیت اور نامنجار ساری عمر سے جانتا آرہا تھا، اس کی بناء پر میرے نزدیک یہ نامکن بات تمی کہ حضرت حسین ایسی پیشکش فرائیں-حضرت حسین کے لئے یہ بات سوچنی میں میرے لئے مال تھی۔ میں عصر میں اشااور مولوی متین کے گھر کی طرف کو رواز موا تاک ان سے باز پرس کرول کہ یہ کیا لکھ دیا سوقدم کے قریب بلا ہوں گاکہ لفظ بناوت کے بارے میں ذہن میں یہ بات آئی
کہ بناوت ہر جگہ تومعیوب شیں ہے۔ بلکہ اگر ایک ظالمانہ اور کا ڈرانہ نظام کے خلاف ہو
تو ایک طرح کا جماد ہے۔ آخر عماماه میں جمارے بزدگوں نے انگر بزوں کے خلاف
جو کچھ کیا تما وہ بناوت ہی تو تمی جس پر ہم آئ بمی فرکرتے ہیں۔

البتریزید کے باترین باتد دیے والی بات ویسی بی ناظابل قبول بنی رہی۔ میں اس مال میں مولوی متین کے گھر پہنچا اور بڑے غصے کے ساتدان سے پوچا کہ تم نے یہ بات کیے اور کمال سے لکھ دی ؟ مولوی متین کے پاس اس طرح کے خصے کے کچے خطوط بات کیے اور وہ اس سلط میں ایک ووسرے معمون کی تیاری کر چکے تھے۔ اس کے لئے انہول نے تاریخ کی متعدد کتا بول سے عبار تیں اور حوالے نقل کر کے رکھے ہوئے اس کے لئے انہول نے تاریخ کی متعدد کتا بول سے عبار تیں اور حوالے نقل کر کے رکھے ہوئے۔ انہیں دیکو کر جمعے ہی یا ننا پڑائیا کہ ہم تو خلط نہیں لکھا ہے۔ "

مطبوح بيهون بمبلكيشتر؛ لمثال )-

موالنا منظور نعانی کے ارشاد کے مطابق جدید اصول تحتیق کے مطابق تعنیف شدہ موالنا منبلی کی کتاب "واقعہ کر بواور اس کا پس منظر" کا ابتدائیہ موالنا نعمانی کے قلم سے صرف چند صفات پر مشتمل ہے۔ گر آپ کے مظیم الشان علی و دبنی اثرات کی بدولت آپ کے مظیم الشان علی و دبنی اثرات کی بدولت آپ کے مظیم الشان علی و دبنی اثرات کی بدولت آپ کے جائے ہیں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے جو تشیخ و بدولت آپ کے بارے میں ان خلط فرمیوں کا ازالہ کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے جو تشیخ و متاثرین تشیخ کی کارگزاری کا شاخسانہ ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں فراتے ہیں:۔ سا ترین تشیخ کی کارگزاری کا شاخسانہ ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں فراتے ہیں:۔ سا ترین تشیخ کی کارگزاری کا شاخسانہ ایس کے باتو میں ہے، اس کی اساس قو وہی سامے واور سامے موالی سام بی جو اس کی ہے، اس کی اساس قو وہی سامے واور اس سے اس کی اساس تو وہی سامے واص سامے میں خرین ہیں ہیں گی ہے، اس کی اساس تو وہی سامے واص سامے واس کی جو تشیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اقتباس کی بابت اس میں آپ فود کی ہے، اس کی اساس کی بابت سے خود مجھے بڑا ایم فائدہ بنتیا یا ہے۔ یہ مشرکزا ہے کہ اس افتہاس کی شادت کی خبریا نے پرواہی کے ارادے کے ایر حرف کرنا ہے کہ اس افتہاس کی شادت کی خبریا نے پرواہی کے ارادے کے ارادے کے بعد مشرت مسلم بن حقیل کی شادت کی خبریا نے پرواہی کے ارادے کے بعد مشرت مسلم بن حقیل کی شادت کی خبریا نے پرواہی کے ارادے کے بعد

بمی صرف بعض برادران مسلم بن عقیل کی دلداری میں حضرت حسین کے سنر جاری رکھنے پر مجھے ایک خلش تھی۔ اللہ تعالی شیخ الاسلام کو اور اس کتاب کے حزیز مصنف کو جزائے خیر دے کہ شیخ الاسلام کے اس اقتباس میں اس خلش کے رفع ہوئے کا سامان مل گیا۔

میری دوا ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کو بندول کے لئے نافع بنائے اور اگر اس میں کوئی بات فلط آگئی ہو تو اس کے اثر سے بندول کی حفاظت فرمائے۔ نیبز عزیز مصنف کواس سے رجوع کی توفیق بنتے "۔

> (عتین الرافعی سنبلی واقعہ کر بلااور اس کا پس منظر، ابتدائید از مولاناستطور نیمانی، ص ۸-۹)۔ اوقات مولانا محمد منظور نیمانی- لکھنو، سمسی عام 1910ء کا ۲۶ ذوالحبر عام احد ناشر )۔

## ۲- محقق ابل سنت مولانا عتيق الرحمن سنسجلي

معنی اہل سنت مولانا محمد سنظور تعمانی کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کافی عرصہ سے لندن میں مصنف مولانا محمد سنظور تعمانی کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کافی عرصہ سے لندن میں مقیم اور دیگر علمی و دینی خدمات کے ساتھ ساتھ صدر "اسلاک ڈیفنس کونسل" لندن کے منعب پر بھی فائز ہیں۔ سلمان رشدی کی کتاب "شیطانی آیات" کے خلاف مسلما نول کے احتجاج میں پیش پیش نیز "مسلم ایکش فرنٹ" کے دیر اہتمام لندن میں ۴۸ جنوری کے احتجاج میں پیش پیش نیز "مسلم ایکش فرنٹ" کے دیر اہتمام لندن میں ۴۸ جنوری کے احتجاج معامرہ کے قائدین میں شامل تھے۔ آپ مختلف قدیم وجدید علوم سے واقعت ممتاز عالم دین و مصنف نیز عربی، فارسی، اردو اور انگریزی زبانوں کا عمدہ واقعت متاز عالم دین و مصنف نیز عربی، فارسی، اردو اور انگریزی زبانوں کا عمدہ واقعت متاز عالم دین و مصنف نیز عربی، فارسی، اردو اور انگریزی زبانوں کا عمدہ

دوں رہے، یں۔
"واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر۔ ایک نے سالعے کی روشنی میں" ان کی ڈھائی
سوے زائد صفحات پر مشمل ایسی منفر دو ممتاز تصنیف ہے جس نے ان کی دیگر تمام
علی و دینی خدات سے قطع نظر انہیں ۱۹۹۰ء کے بعد پاک وہند و بنگلہ دیش نیز دیگر بلاو
امصار میں یکا یک اسلامی محقق ومؤرخ ناقد کی حیثیت سے مشہور و معروف شخصیت
بنانے میں بنیادی کردار اوا کیا ہے۔ اور انہی کے بقول اس کتاب کی تحمیل و تیاری میں

دیگر حضرات کے علاوہ تصحیح کتابت اور دیگر علی و تحقیقی مصادر کی ہم رسانی وخیرہ مختلف امور کے حوالہ سے ان کے دونوں عالم و مبلغ برادران مولانا حسان تعمانی ناظم كتب ظانه الفرقال، لكمنتو اور مولانا خليل الرطمن سجاد ندوى مدير مجله "الفرقال" لكمنتوكا حصد بھی محم شیں۔ جیکہ کتاب کا انتہاب والد ماجد مولانا محمد منظور نعمانی کے نام ہے۔ نیز نو صفات پر مشتمل مولانا نعمانی کا مختصر گر جامع و دلیسپ ابتدائیه کتاب کی قدر و تیمت میں بے مثال اصافہ کا باعث ہے۔

"واقعه كربلااور اس كابس منظر" برصغير اور اردو زبان كي تاريخ مين اپني نوعيت کی یقیناً پہلی ایس کتاب ہے جس میں اس محدود متعین موصوع کو غیر متعلقہ مباحث سے بھاتے ہوئے واقعہ کر بلا اور پزید کی امات و خلافت و سیرت کے حوالہ سے غلط بیانی و مبالغہ آرائی پر مشمل پروپیسندہ کا رد کیا گیا ہے اور متصاد و متنا قص روایات کا اصول تحقیق و تنقید وروایت و درایت کی روشنی میں بے لاگ جائزہ لیکرمعیار رد و قبول کا تعین کیا گیا ہے۔ نیز تمام معابرو تابعین کا فسرعی اکرام واحترام ملوظ رکھتے ہوئے اعتدال و توارن کے ساتھ تبصرہ و کلام کی حتی الاسکان کوشش کی گئی ہے۔ بقول تبصرہ نگار " يونيورسل ميسجي كرجي:-

" یہ کتاب فکر منسیز، پر از معلومات اور تاریخ پر مبنی ہے۔ کربلا کے واقعہ پر تمقیق کے لئے اس کامطالعہ نا گزیر ہے۔" (تبعرہ انگریزی ابنامہ "یونیورسل پینے" کراہی، جولائی ۱۹۹۲ء)۔ مواانا عتین الرحمن منجلی کی اس کتاب کے چند اہم اقتباسات بطور اشارہ آئندہ صغات میں منقول بیں۔ گراس کے باوجوداس منفردومتازووسیج الاثر کتاب کا تفسیلی و کامل مطالعہ تمام مسلم علماء و معتنین و تعلیم یافتہ حضرات کے لیے لازم و ناگزیر ہے۔ کیونکہ برصغیر کے بینتیں (۳۵) کروڑ سے زائد مسلما نول پر شیعی مذہب و ثقافت کے صدیوں پرانے اثرات کے پس منظر میں یہ کتاب سیدنا حسین ویزید وواقعہ کر ہلا کے حوالہ سے ایک ایسا سنگ میل ہے جس نے محن اہل سنت مولانا محد منظور نعمانی کی . فکری قیادت میں برصغیر کے سراروں سی مدارس و جامعات و خانقابات، لاکھوں علماء و مدرسین نیز کروروں سی العقیدہ مسلما نوں کو ایک ایسی راہ عمل پر گامزن کر دیا ہے جو "معارف الحديث" و "ايراني انقلاب" و "متفقه فيعبله" كي تناظر مين رفض و تشيع كے

تاریخی واعتقادی و نقافتی اثرات کا طلعم پاش پاش کرنے کے سلسد کی ایک فیصلہ کن روشی میں کرمی ہے اور جس کے بعد انام غزالی و ابن تیمیہ صبے اکا بر است کے باکار کی روشی میں برصغیر کے ہزاروں علماء و مدرسین، لاکھوں تعلیم یافتہ موسنین اور کروڑوں عامت السلمین نے ایک ایسی وسیع و عریض سنی تحریک کی شکل اختیار کرلی ہے جس کی راہ میں مائل ہونے والے علماء و مشائخ روز بروز مشکل سے مشکل ترصورتحال سے دوچار موسنے جا رہے ہیں۔ اور اس کا کسی قدر اندازہ انامت جو خلافت و سیرت یزید وواقعہ کر بلا کے حوالہ سے مولانا سنبیلی کی کتاب کے معقول و متوازن مندرجات پر بکشرت شہرہ ہوات اور ان کے موقف کی تائید و حمایت کرنے والے علماء و مفتین کے مثبت شہرہ ہات اور ان کے موقف کی تائید و حمایت کرنے والے علماء و مفتین کے آئندہ صفحات میں درج بیانات سے بھی گایا جا سکتا ہے۔ بھر حال اب مولانا سنبیلی کی کتاب کے بعض انجم مندرجات طاحظہ ہوں:۔

"بانصافی کی ایک مثال

بانسانی کی مرف ایک مثال لیخے، اس کے کریمال اس سے زیادہ کی گنمائش نہیں تکل سکتی، کہ جن تاریخی کتا بول سے ہم حضرت معاوید کی طرف سے حضرت علی پر "سب وشتم" کی روایتیں پاتے ہیں، انہیں کتابول کی شمادت یہ ہے کہ:-

وكان على اذاصلى الغداة يقنت فيقول: اللهم العن معاوية و عمراً وأبا الأعور وحبيباً و عبدالرحس بن خالد و الضحاك بن قيس والوليد.

فبلغ ذلک معاویة فکان اذ قنت لعن علیاً و ابن عباس والحسن والحسن والاشتر. (١)- (طبی، ج١، ص ٢٠).

اور واقعہ تحکیم کے بعد علی جب فرکی نماز پڑھتے تو قنوت پڑھتے اور کھتے کہ اے اللہ! لعنت کر معاویہ پر، عمرو پر، ابوالاعور پر، حبیب پر، عبدالرحمن بن ظائد (بن ولید) یر، منواک بن قبیس پر اور ولید پر-

پس یہ بات جب معاویہ کو معلوم ہوئی تو وہ بھی جب قنوت کرتے تو ملی، ابن عباس، حسن اور اشتر پر لعنت کرتے۔

لیکن اس ساف اور مرج بیان کے باوجود جمیں صرف اتنا یاد ہے کہ معاویہ اور ان کے سات کے سات کے اس کے اس کے سات کی سات کے سات

احترام کا نسیں ہے جواز روئے قرآن و ست ہم پرواجب ہے۔ کیونکہ کتاب و ست بے انصافی نسیں سکاتی۔ بلکہ اس "احترام" کا نتیجہ ہے جو شیعیت والے عقیدہ معصومیت سے لازم آتا ہے۔ اہل سنت کے اصل مذہب کا تقاصا تویہ تما کہ اگریہ روایت حضرت علی کے حق میں قابل یعین یا قابل بیان نہیں تھی توایسا ہی حضرت معاویہ کے حق میں بھی سمجا جاتا۔"

(مولانامتین الرحمن سنبیلی، واقد کر بلااوراس کا پس سنلی، مطبوعه بیبون بسلیکیشنز، ملان-مقدم، ص ۲۵-۲۷)-مولانا سنسبیلی، صفحه ۲۵، حاشیه (۱) میں طبری، ج، ۲ ص ۴۳ کا مندرجه بالاحواله لکمه کرحاشیه (۲) میں لکھتے ہیں:-

"اور بہال یہ نوٹ کر لیجئے کہ طبری کی روایت میں جیسا کہ نقل کیا گیا، دو نول جگہ لعنت کا لفظ ہے۔ اسی کو ابن اثیر نے اپنی کتاب میں دوسری جگہ یعنی حضرت معاویہ کے ساتھ "سب" کے لفظ سے بدل دیا ہے جس کا ترجمہ ہم "سب وشتم" کرتے ہے۔ اس

مولانا سنبعلی، یزید کے معافظ میں اہل سنت کی ناا نصافی اور شیعیت زوگی کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

"حضرت علی کے مقابط میں جیسے کچھ بھی تھے، حضرت معاویہ بہر حال ایک صحابی تھے۔ اس لئے ہم اپنے علم کلام کے ماتحت مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ رمایت برتیں۔ لیکن جب ان کے بیٹے بزید کا دور آتا ہے تواس کے اور حضرت حسین بن علی کے معاطے میں ہم میں اور شیعوں میں کوئی فرق باتی نہیں رہ جاتا۔ اس لئے کہ یزید کو ایسا کوئی تعنظ حاصل نہیں تھا جیسا کہ اس کے والد حضرت معاویہ کو حاصل تھا۔ یزید کو ایسا کوئی تعنظ حاصل نہیں تھا جیسا کہ اس کے والد حضرت معاویہ کو حاصل تھا۔ شیعول نے مثلا کہا کہ وہ فاس و فاجر تھا اور کسی طرح اس لائن نہ تھا کہ تخت ظافت پر اس کو جگہ ملتی تو یہ بات جو نکہ حضرت حسین کی حمایت میں کئی تھی، اس لئے بالکل اس ان ہم نے بھی یہی کھنا ضروع کر دیا۔

پیر بعض کو خیال آیا کہ اس سے تو حضرت معاویہ پر بڑا الزام آتا ہے۔ تب
یول کر دیا گیا کہ حضرت معاویہ کی زندگی میں تووہ ایسا نہیں تمالیکن بعد میں ہوا۔ مد ہے
کہ ابن خلدون بیسا آدی جس نے یزید کی ولی عہدی کی زبردست و کالت اپنے مقدمہ

این یں کی ہے، وہ بھی ذراسا آئے چل کر جب یزید اور حضرت حسین کے قضے پر تا اس حوالیا تا۔ کب ہو گیا تا۔ کب ہو گیا تا ور کب اس بات کا پر چلا ؟ تاریخ تو کوئی ہی بھی اٹھا کردیکو لیمے سر جگر کی ہی بی اٹھا کردیکو لیمے سر جگر کی ہی بی اٹھا کردیکو لیمے سر جگر کی ہی بی اٹھا کردیکو لیمے سر جگر کی ہی بیان ہے کہ جیسے ہی مدینے کے گور نر نے حضرت حسین کو یہ اطلاع دی کہ حضرت میں ، معاویہ استال فرما گے اور ان کے ولی عمد یزید بن معاویہ آپ سے بیعت چاہتے ہیں ، معاویہ انتقال فرما گے اور ان کے ولی عمد یزید بن معاویہ آپ سے بیعت چاہتے ہیں سے معاور انتقال فرما گے کوراہ لے لی- اسکے بعد جب اسکی اطلاع شیمان عراق کو پہنچی تو وہ ہی اپ مثاور تی جلے کرکے مازم کہ موئے اور صرف سوا میمنے کی مدت میں یہ مرحلہ آگیا کہ عراق کو بہنچی تیاریوں کے لئے مسلم بن عقیل کو فی کو روانہ کر دینے گئے۔ تو کیا یہ سجما جائے کہ یزید نے تخت خلافت بعد میں کو فی کو روانہ کر دینے گئے۔ تو کیا یہ سجما جائے کہ یزید نے تخت خلافت بعد میں منسالا، والد کے انتقال کی خبر یا ہے ہی فتی و فور کا وہ عالم برپا کیا کہ حضرت معاویہ کے انتقال کی خبر سے پہلے یزید کے فتی و فور کی خبر یں پھیل گئیں ؟ عالانکہ بچاتی یہ سے کہ انتقال کی خبر سے پہلے یزید کے فتی و فور کی خبر یں پھیل گئیں ؟ عالانکہ بچاتی یہ سے کہ انتقال کی خبر سے پہلے یزید کے فتی و فور کی خبر یں پھیل گئیں ؟ عالانکہ بچاتی یہ سے کہ انتقال کی خبر سے پہلے یزید کے فتی و فور کی خبر یں پھیل گئیں ؟ عالانکہ بچاتی یہ سے کی طرح فتی و فور منت میں بدنام ہوا ہے۔"

(مولانا عتين الرحن منبيلي، واقع كر بااوراس كابس منظر، مطبوعه منان، ص٢٦-٢٤، مقدمه)-

بعد ازال فن یزید کی بحث میں تفسیقید بیان فرائے بیں کد ایک طریقہ تو یہ بعد ازال فن یزید کی بحث میں تفسیقید بیان فرائے اور اگلول کی توقیر و تعظیم کے ابن خلدول جیسے آدمی کی بات بلا شوت مان لی جائے اور اگلول کی توقیر و تعظیم کے نام پر طلب علم و تحقیق کی راہ بند کرنے والالکیر کی فقیری کا طریقہ اختیار کے رکھا حائے:-

"دوسراطریقہ جوابی فلدون جیسے اہل علم کا اصلاً طریقہ ہے، یہ ہے کہ ہمیں اگر حضرت ساویہ کی دندگی میں بڑید کے فت و فبور کی کوئی محتبر شہادت ہمیں مبی تو پیر ساری دنیا کھے، بشمول ابن خلدون کھے، تب بھی اس قول اور بیان کو بس اس پر محموں کرنا چاہیے کہ بعض باتیں اپنی شہرت کی بنا، پر اس درجہ یقینی اور قطعی بن جاتی میں اور ایک میں اور ایک بنا میں ایک دانے بارے، میں کسی تک دانے بارے، میں کسی تعین کی ضرورت کا سوال ہی ذہن میں نہیں آتا۔ اور یسی چیز اس معاطعے میں چیش آئی

ے۔ حضرت حسین بیبی شخصیت کا یزید کے آدمیوں کے باتھوں تا اور شیع بروبیگندو مشینری (جس نے بروبیگندے کے باور سے حضرت عثمان بیع عظیم الم تبت صابی کوایک کافر و مرتد باور کرا دیا تھا)، ان دو چیزوں کی طاقت ل کریزید کے بارے میں کیا کچے نہیں باور کرا مکتی تھی ؟ اس شہرت کا بردہ جب تک چاک نہ بوا تنا اور پروبیگندہ کا سر ٹوٹا نہ تعا تب تک جل طرح چاتی رہی چلتی رہی۔ گر کیا وج ب کے ساتہ حقیقت کیل جانے پر بھی اس کے ساتہ حقیقت کیل جانے پر بھی اس کے ساتہ حقیقت کیل جانے پر بھی اس کے ساتہ حقیقت بسندانہ معاملہ نہ کیا جائے۔"

(مولانامتین الرحمی منبلی، واقعہ کر بواور اس کا بس سفر، منان می ۲۹- ۱۰۰۰، مقد سا۔ باب اول میں شہادت عثمان کے حوالہ سے لکھتے ہیں:الشہادت عثمان اور خانہ جسکی

"حضرت عثمان کی شہادت (۱۳۵ه) کے وقت سے مطابوں میں باہم تلوار چلنے کا جو دروازہ کھلا تو پھر اس پرحرام ہوگیا کہ بند ہو۔ اور یہی آنخرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تناک:۔ اذا وضع السیف فی امتی لم ترفع عنها الی یوم القیامة-

(ابرداؤد و ترملي، الملاحم).

میری امت میں جب ایک دفعہ آپس میں تلوار اٹھ جائے گی تو پھر وہ قیامت تک رکھی نہ جائیگی-

یسی بات حضرت عبداللہ بن سلام نے ان کوفیوں، بسریوں اور معریول سے فرائی تھی جو حضرت عثمال کے دریئے قتل تھے۔ مؤرخ ابن اثیر فان کے الفاظ نقل کئے میں:-

ياقوم لا تسلوا سيف الله فيكم فوالله ان سللتموه لاتغمدوه. ويلكم ان سلطانكم اليوم يقوم بالدرة، فإن قتلتموه لايقوم الابالسيف.

(كامل ابن اثير، ج ٣، ص ٨٩، مطبوعه دارالفكر بيروت).

اے لوگو! اللہ کی تلوار کو آپس میں مت کمینجو- فدا کی قیم اگر تم فے اسے اسے نیام کر دیا تو پھر یہ واپس نیام میں جانے والی نہیں ہے۔ دیکھو، سمجھو، آئ تک

تہاری حکومت فقط درے سے چلتی رہی ہے اگر تم نہ انے اور عثمان کو قتل کر دیا تو پھر یہ تلوار ہی سے چلے گی-

اور خود حضرت عثمان فی ان لوگول سے اس بات کو یول کھا تھا کہ:"اگر تم نے مجھے تیل کر دیا تو پھر آئدہ کہی باہمی محبت سے نہ روسکو گے،
ایک ساتھ نماز نہ پڑھ باؤ گے اور ایک جان ہو کے دشمن سے نہ لڑسکو گے"-

(تاريخ طبري، يَ ٣، جزوه، ص ١١٨، مطبوص داوا فتلم بيروت)-

· (اقتباس ازواقعه كربلااوراس كابس منظر، ص ٢٦-١٠٠)-

جنگ جمل و صغین پر تبھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-"جنگ جمل اور صفین

یہ تلوار آپس میں علی اور ایسی علی کہ اللان الفیظ! شہادت عثمان پر ایک سال بشکل گزرا کہ سلما نوں نے آپس میں دو جنگیں، جنگ جمل اور جنگ صغین کے نام سے الری اور اپنے بہترین افراد ان باہی جنگول کی ندر کر دینے۔ دونوں جنگول کے مقتولین (یاشہداء) کی تعداد نوے ہزار تک بتائی گئی ہے "-(سنبل، واقد کر بواور اس کا پس سنر، می ۲۳۱)۔

سيدناحس كى تعريف مين فراتے بين:-

"حالى مقام بيثا

فانہ جھی کا یہ دور کوئی پانچ مال (۱۳۱ھ تا ۱۳۶۰) رہا۔ رمعتان ۱۳۰۰ھ ہیں صفرت ملی کو ایک فارجی نے شید کردیا۔ آپ کے بڑے صاحبزادے صفرت میں ہائٹیں بنائے گئے۔ آپ نے اس ہائی خون خراب کو ختم کرنے کے لئے صفرت معاویہ سے ملح پسند کی۔ اسمو میں ملح ہوئی اور سلما نول نے اس مال کو "مام الجمام" معاویہ سے ملح پسند کی۔ اسمو میں ملح ہوئی اور سلما نول نے اس مال کو "مام الجمام" کستی تھی۔ حضرت میں ایک ارشاد نہوی بخاری میں روایت ہوا ہے کہ آپ ملی اللہ ملی وسلم نے حضرت میں ایک ارشاد کرے (جب کہ وہ بچے تھے) فرایا کر:۔ وسلم نے حضرت میں کی طرف اشارہ کرکے (جب کہ وہ بچے تھے) فرایا کر:۔ "ابنی ہذا سید و لعل الله آبی یصلع یہ بیبی فنتیں عظیمتیں میں النہ اللہ اللہ آبی یصلع یہ بیبی فنتیں عظیمتیں میں النہ النہ بال بیت)۔

میرای بیٹاسید (عالی مقام) ہے۔ امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے۔"

(عتين الرحن سنبلي، واقد كربواوراس كابس منظر، س ٢٣١-١٣٥)-

سید نامعاویہ کی بیس سالہ پر امن وعظیم الثان خلافت کے بارے میں لکھتے ہیں:" امن 3 پیجمتی کے بیس سال

حضرت معاویہ اور حضرت علی کے اختلافات کی بدولت حضرت معاویہ کے

بارے میں کس کی کچر بھی رائے ہوگر ایک بات سے اٹکار کسی انصاف بسند کے لئے

مکن نہیں ہے کہ ان کے اندر جرب سرداری کی اعلیٰ ترین خصوصیات تعیں۔ ایک
طرف وہ اپنے زیانے کی عرب دنیا کے پانچ دور اندیشوں اور دیدہ وروں (دھاۃ عرب) میں
سے ایک یانے جاتے تھے اور انہوں نے ٹابت کردیا کہ ان پانچ میں وہ سب سے بڑھ کر
تھے "۔ (۱)

(متين الرحمي منبيلي، واقد كربلادواس كابس منظر، ص ٢١١)-

ا- باتی چار کے نام ہیں حضرت عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ قیس بن سعد اور عبداللہ بن بدیل-ان میں سے نمبر احضرت معاویہ کے ساتھ نمبر اعفیر جانبداد- نمبر احضرت علی کے ساتھ - (طبری، جنوالا، ص ۹۳)-

ا منين الرحمي سنبيل، واقد كر بواوراس كايس سنظر، ص ١٣٠، ماشيه ١٠-

"دو سری طرف ال کی ساوت اور برد باری کی انتها نہیں تھی۔ چانچ حضرت ساویہ کی ان صفاح نے کی تخریف کو بائے اور اس زانے کی تخریادوں کو بائے اور اس زانے کی تخریادوں کو بسلانے میں بڑا اہم کردار اوا کیا۔ ال کا بیس سالہ دور حکومت (اسمور تا ۱۰هم) بڑے اس، عافیت اور مسلمان آپس کی جنگ سے چمٹی یا کران محاذوں کی طرف واپس ملے گئے جمال وہ دشمنان اسلام کے ساقہ معروف جنگ ہوئے ہوئے ہوئے اور نئی نئی فتوحات حاصل کرتے تھے۔ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں لکھا:۔ مخلف ہو مخرت معاویہ کے با تعول شامی محاذ برجاد سنون مار کا جو شاندار سلسلہ جلتا رہا تھا وہ اس وقت بالکل رک گیا جیب ان کے اور فتوحات کا جو شاندار سلسلہ جلتا رہا تھا وہ اس وقت بالکل رک گیا جیب ان کے اور

حضرت علی کے درمیان مع کول کا دور چلا- ان دنوں میں نہ ان کے باتھ پر کوئی نئی فتح موئی، نہ ان کے باتھ بردی اور حضرت میں کے ساتھ صلح ہوئی اور حضرت معاویہ کی خلافت بر-جیسا کہ پہلے گزر چا ہے اسمھ میں- پوری اسلامی دنیا نے الفاق کر لیا- اس وقت سے لیکر اپنے سن وفات (۱۰ حد) تک وہ بے غل وغش حکر ان رہے۔ اس قت سے لیکر اپنے سن وفات (۱۰ حد) تک وہ بے غل وغش حکر ان رہے۔ اس شان کے ساتھ کہ دشمن کی معرز مین پر جاد ہور با ہے، حق کا پر چم بلند ہے، جاروں طرف سے الی شان کے ساتھ کہ دشمن کی معرز میں پر جاد ہور با ہے، حق کا پر چم بلند ہے، جاروں طرف سے الی فنیمنت آرہا ہے اور مسلمان اس کے ساتھ آرام، انصاف اور عفوو در گزر کی فعنا میں رور ہے ہیں۔ "

(البداية والنماية، ن٨، ص ١٢٩)- (منبيلي، واقيم كريالاوراس كايس منظر، ص ومم-عام)

رید کے نس و فرور کے خلط پرویگندہ کا ذکر کرتے ہوئے فرائے ہیں:"ہر حال پرویگندہ کے فن سے کام کیئر یہ باکل بے اصل بات ایک واقعی حقیقت بنادی گئی ہے کہ حضرت حسین وغیرہ کو یزید کی ولی عہدی قبول کرنے سے انکار اس کے فس و فیور کی وجہ سے تعا- حالانکہ تاریخ کے بیانات میں اس کا دور دور ہمی کہیں پر نہیں ہے۔ بلکہ جیسا اپ موقع پر آئیا، ولی عہدی کی بیعت کے چار سال بعد کہیں پر نہیں ہے۔ بلکہ جیسا اپ موقع پر آئیا، ولی عہدی کی بیعت کے چار سال بعد (۱۰ ھر میں) جب حضرت معاویہ کے انتقال پر یزید نے خلافت سنبھالی اور صغرت حسین نے اس کے خلاف کو شہو کے انتقال پر یزید نے خلافت سنبھالی اور حضرت کی بات آپ کی زبان پر کبی نہیں آئی۔ حتی کہ کوفہ کا سفر اور شہادت، ساری مسزالیں کی بات آپ کی زبان پر نہیں آئی۔ بات کر گئیں کہیں یہ بات: - "زانی ہے ضرابی ہے۔" آپ کی زبان پر نہیں آئی۔ بات مرف اتنی ہی تھی کہ باپ کی طرف سے بیٹے کی ولی عہدی ان حضرات کے زدیک مرف اس می اسلامی اصول خلافت کی روسے صبح نہیں تھی یا مصلحت نہیں تھی۔

مزید برآل آگر کچر کھا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے (جسکے واضع شوابد و قرائن موجود بیں) کہ یہ سب حضرات وہ تھے جو دراصل حضرت معاویہ بی کواس منصب کا اہل نہیں سکھتے تھے۔ اور حالات کی پیدا کردہ ایک مجبوری کے طور پر انہیں گوارا کرتے رہے تھے۔ بلکہ صاف کھا جائے تو ال میں سے نثایہ ہر ایک اپنے آپ کو ال (صفرت معاویہ) کے مقابلے میں فیما بیٹ و بین اللہ بہتر سمجتا تھا۔ " (عین الرحمی سنبلی، واقد کر الاور معاویہ) کے مقابلے میں فیما بیٹ و بین اللہ بہتر سمجتا تھا۔ " (عین الرحمی سنبلی، واقد کر الاور معاویہ)۔

. .

یزید کے مراج و کردار کے حوالہ سے مزید فراتے ہیں:"حضرت معاویہ کی وفات کے وقت تک پزید کے مراج و کردار کا ایک اچا آئینہ
ہمارے خیال میں اس کا او فقت کے بعد دیا تعا- اس خطبے کے آئینے میں اس کی
اپ والد حضرت معاویہ کی وفات کے بعد دیا تعا- اس خطبے کے آئینے میں اس کی
شخصیت ایک سنجیدہ، باوقار اور ذی علم جوان کی نظر آئی ہے نہ کہ شراب و کباب،
رقص و ممروداور اموولعب کے ایک رسیا گی-

معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید حوارین میں تنا حواک بن قیس (کو توال شہر) نے اطلاع کرائی تووہ آیا۔ صواک نے شہر سے باہر اس کا استقبال کیا۔ یزید نے وہاں سے اندرون شہر میں جانے کے بجائے قبرستان کارخ کیا۔ والد کی قبر پر نماز جنازہ اوا کی۔ یہاں سے فارخ ہو کر شہر میں آیا۔ حکم دیا کہ "الصلاة جامعة" کی نداء کرا وی جائے۔ پر ابنی اقامت گاہ خفراء میں داخل ہو کر خل کیا، لباس بدلا۔

ثم خرج فخطب الناس اول خطبة وهو اميرالمؤمنين. فقال بعد حمدالله والثناء عليه: - ايها الناس! ان معاوية كان عبداً من عبيدالله اتعم الله عليه ثم قبطه اليه. وهو خير مس دونه و دون من قبله، ولا أزكيه على الله عروجل فانه اعلم به، ان عفاعنه فيرحمته و ان عاقبه فيتنبه. وقد وليت الأمر من بعده. (البداية والنهاية، ج ٨، ص١٣٣)-

پر باہر آیا اور بحیثیت امیر الومنین لوگول سے بہوضاب کرتے ہوئے مدو
ثنا کے بعد کہا کہ:- لوگو! معاویہ اللہ کے بندول میں سے ایک بند سے تعد اللہ نے اسر اور
کواپنی تعمول سے نوازا اور پر اپنے حضور میں با لیا۔ وہ اپنے بعد والوں سے بستر اور
پیشر وول سے کستر تھے۔ لیکن یہ میں اللہ کے سامنے ان کا تزکیہ کرنے (بوٹی کی سد
دینے) کیلئے نہیں کہ رہا۔ اس لئے کہ وہ ان کو زیادہ بستر جا نتا ہے۔ اگر ان سے در گزر
زمانے توید اسکی رحمت سے موگا۔ اور اگر گزفت فرائے تویہ ان کے گناہوں کی وجہ
فرائے توید اسکی رحمت سے موگا۔ اور اگر گزفت فرائے تویہ ان کے گناہوں کی وجہ
دیا۔ اور آپ جانے ہیں کہ ان کے بعد خلافت کی ذرر داری مجم پر دالی گئی ہے۔"
دامنین الرحمی سنسلی، دائد کر بوادر اس کا ہی منال میں ماہ ۱۲۰۱۰)۔

يزيد كے اس خطبے پر تبصر وكرتے موالئ سنسلى فراتے ہيں:-

"مارا خیال ہے کہ س خطبے کی عبارت، اس کا معنمون اور اس کا لیجہ ہر جیز اس شخص (یزید) کے بارہے میں اس عام خیال کی تردید کرتی ہے جو کسی واقعی بنیاد کے بغیر صرف اس لئے بھیلئے میں کامیاب ہوگیا ہے کہ اس شخص کی حکومت کے زمانے میں اسی کے حکام اور نشکریوں کے ہا تعول ریحانہ رسول "، جگر گوشہ بتول خضرت حسین گی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا اور اس نے اپنے حکام سے کوئی بازیرس نہ کی۔ اس لئے ایسے آدی کے متعلق جو بھی برائی کسی نے سنا دی وہ کا بل یعین ہوگئی۔ گریہ ہے لئے ایسے آدی کے متعلق جو بھی برائی کسی نے سنا دی وہ کا بل یعین ہوگئی۔ گریہ ہے کہ اسکی زندگی کو بھی خواہ خواہ بدنام کیا جائے۔ بال جن لوگوں کے زدیک جموث سے کی اسکی زندگی کو بھی خواہ خواہ بدنام کیا جائے۔ بال جن لوگوں کے زدیک جموث سے ہر طریقے سے صوابہ کرام کو بدنام کرنا ایک کار ثواب ہے، ان کے لئے باکل ٹمیک ہر طریقے سے صوابہ کرام کی کو نشانہ بنانے ہے کہ وہ بروپیگذرے کا یہ تیر بھی جو بہت موقع کا ہے، صحابہ کرام ہی کو نشانہ بنانے

کی نیت سے جلائیں۔

بدارال مؤرخ ابن کثیر (م معدد م) کے حوالہ سے لکھتے ہیں:-"1بن کثیر نے لکھا ہے کہ:-

وقد كان يريد فيه خصال مجمودة من الكرم و الحلم و الفصاحة

والشعر و الشجاعة و حسن الرأى في الملك- وكان فيه ايصا اقبال على الشهوات و ترك بعض الصلاة في بعض الأوقات و اماتتها في غالب الأوقات. (البداية والنهاية، ج ٨، ص ١٣٣٠-

یزید میں بعض بھی عمدہ خصلتیں تسی مثلاً علم و کرم، شو و فصاحت، شاعت اور امور سلطنت میں حسن رائے۔ اس کے ساتھ اس میں خوابثات نفس کی طرف ایک گونہ سیلان اور بعض اوقات ترک صلاۃ کا عیب بھی تا۔ اور نمازول کے بارے میں بے اہتمامی تواس سے عمواً صادر ہوتی تھی۔

اس عبارت میں آخری دو باتیں (کبی کبی ترک نمازاور اکثر نمازوں کے سلسلہ میں بے استمامی) کے سوا اور جو کمزوریاں بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے نزدیک بالک بعید نہیں۔ فلند تاریخ کے مطابق ان کمزوریوں کا دور شروع ہو چکا تما- اور ایسی روایتیں ملتی ہیں۔ جو ذمہ دارا نہ جرح و تنقید کے عمل ہے گزرنے کے بعد اس طرح کی کمزوری کا یزید کے مارے میں محمان قابل قبول بنادیتی ہیں۔

البت آخری دونول باتیں ایسی ہیں جن کے لئے باقاعدہ شوت کی ضرورت ب جوابن کثیر نے فراہم نہیں کیا۔ طلوہ ازیں یہ نہیں ہو سکتا تنا کہ دو اتنے سنگیں عیب یزید میں پائے جاتے اور اس کی ولی عہدی سے شدید اختلاف کرنے والے حضرات ان کی طرف اشارہ نہ کرتے۔ جبکہ یہ کوئی چھپے رہنے والے عیب نہیں تھے۔ اور نہ ہی حقیقت میں یہ ہو سکتا تما کہ حضرت معاویہ ایسے فرزند کو جو ترک نماز اور المات صلاۃ کا عادی ہو، اس امت پر خلیف بنا کر مسلط کری جس کی سب سے برخی پہان "آقامت صلاۃ" ہے۔ بہر حال وہ برامتی نہ سی لیکن ان عیبول کی نسبت اسکی طرف برخی زیادتی صلاۃ" ہے۔ جو مشہور کر دینے گئے ہیں۔ اور خاص کر یہ تو بالکل ہی بے بنیاد بات ہے کہ اختلاف کرنے والے حضرات اسکی کی وجب بنیاد بات ہے کہ اختلاف کرنے والے حضرات اسکی کی وجبول کو بھی اختلاف کی وجہ بتاتے تھے"۔

سیدنا حن وحسین کے متاز وطاقتور بائی محمد بن علی (ابن المنفیہ) نے سیدنا حسین کو کوف جانے سیدنا عداللہ بن حسین کو کوف جانے سیدنا عداللہ بن جمز طیار شومر سیدہ زیست عمداللہ بن عمر اور علی زین العابدین کی طرح اس وقت بھی

بیعت یزید کو برقرار رکھا جب مدر پر حغرت عبداللہ بن مطبع کی قیادت میں مامیان ابن زبیر کا غلب موا اور واقعہ حرو (۱۳ هر) بیش آیا۔ چنا نچ ابن مطبع نے بزید کے فت و فجود کے حوالہ سے ابن الحنفیہ سے بیعت بزید توڑنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے نہ صرف مختی سے انکار کر دیا بلکہ یزید پر فت و فجود کے الزامات کی تردید کرتے مونے فرمایا:۔
"وقد حضرنه وأقعت عنده فرآیته مواطباً علی الصلاة، متحریاللخیر سنائ عن الفقه ملازماً للسنة. ابن کیر، البنایة ۲۳۳/۸)۔

ترجمہ: میں اس (یزید) کے پاس گیا ہوں اور اس کے پاس مقیم رہا ہوں۔ میں فقہ پر گفتگو کرنے والا اور پابند سنت پایا ہے۔ اے نماز کا پابند، کار خیر میں سرگرم، فقہ پر گفتگو کرنے والا اور پابند سنت پایا ہے۔

س پس منظر میں مولانا سنبیلی، ابن النفیہ کی سیدنا حسین کو کوفہ جانے سے روکنے کی کوشٹوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

اسعاوم وتا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت حن کے ہم رائے تھے۔ اور پنتگی کے ساتھ رہے والت کے جس بنتگی کے ساتھ رہے قائم کر چکے تھے کہ ان کے والد کی شہادت عالات کے جس دھارے میں موٹی ہے، اس کو سامنے سے بدلنے کی کوشش ہیں نقصانات ہیں، فائدہ کوئی نہیں۔ چنانی آپ نہ صرف یہ کہ خود حضرت حسین کے ساتھ نہیں نظے بلکہ اپنی اولاد میں ہے ہی کی کا تکانا پسند نہیں کیا۔ (البدایہ والنمایہ، ن ۸، ص ۱۲۵)۔

اور اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ جب شہادت حسین کے تین مال بعد تقریباً پورا مدینہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زیر اثر یزید کے ظاف بغاوت کا علم اشا کے کھڑا ہو گیا تب بھی حضرت محمد بن حنفیہ بی ابل مدینہ میں سے وہ دومرے بزرگ تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن عرش کے ساتھ آتا ہے کہ وہ صاف طور پر اس بغاوت کے کالف رے۔ " (۱۳) (سنبلی، داقد کر بولوراس کا بی سنل میں ۱۳۶۱)۔

مولانا سنبلی بذیل حاشیه ۱۳ می ۱۳۲۱، این السنفیه و این عمر کے ساتھ تیسرا نام علی زین العابدین کا لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"بلکه تیسرا نام حضرت زین العابدین علی بن الحسین کا بھی اس فهرست میں -- دیکھنے ۱۲ حد کے واقعات کا بیان-البدایہ، نی ۸، ص۲۱۸)- سیدنا عبداللہ بن جعد طیار شوہر سیدہ ریسب، سیدنا عبداللہ بن عباس عم زادِ نبی
و علی، برادر حسین سیدنا محمد بن علی (ابن الخشیہ) سیدنا ہو سعید خدری اور دیگر اکا بر
قریش و بنی عاشم و معابر کرام رضی اللہ عنہم الجمعین کے من کرنے کے باوجود سیدنا
صین کے عازم کوفہ ہونے کے بعد جب سیدنا حسین کو قتل مسلم کی خبر لی اور شیعان
کوفہ کی خداری و بیعت برید کا علم ہوا تو بد لے ہوئے حالات میں سیدنا حسین نے امیر
الشکر، عمر بن سعد بن اتی وقاص کو مدینہ واپسی، مرصوں کی جانب روائی یا برید کے باقد
میں باقد دینے کی مد نقاطی پیشکش قربائی جے امیر کوفہ ابن زیاد نے بھلے ابنی بیعت سے
مشروط کر کے حدور تھال نگاڑ دی۔ اس پیشکش کے حوالہ نے جو امامت و خلافت برید کو
قولاً و فعلاً تسلیم کرنے کے مشراد من ہے اور برید کو خبر عی امامت و خلافت کے لئے
مشروط کرنے میں بیان شدہ روا بہت کے حوالہ سے رقطران ہیں:۔

"فلما اتاه قال له الحسين: - اختر واحدة،

اماأن تدعوني فاصرف من حيث جبئت، إ اماأن تدعوني فأذ هب الي يزيد،

واماأن تدعوني فألحق بالثغور . (طبري، ج ٦، ص ٢٢٠)-

بس جب ابن سعدوہاں پہنچ گئے تو حضرت حسین نے ابن سے کہا کہ تین باتوں میں سے ایک قبول کر ہو:-

یا توسی جہال سے آیا ہوں وہال واپس جانے دو-

یا برید کے پاس جلاجانے دو-اور

یا کھو تو سرصدوں کی طرف (جمال میدان جماد گرم ہے) لکل جاول۔
عرب نے آپ کی اس پیش کش کو قبول کرکے ابن زیاد کو اطلاع بھی۔ مگروبال
سے جواب آیا کہ یوں نہیں بلکہ انہیں پہلے میرے باتھ میں باتدر کھنا ہوگا۔
"لاولا کو اما حتی یصنع بدہ فی بدی."

فقال له الحسين : لا والله لايكون هذا ابدأ! (طبرى، جلد ٦، ص ٢٢٠)-

ا عقیق الرحمی سنسیلی، واقعه کریلاوراس کاپس سنگر، می ۱۸۱-۱۸۲)-مولانا سنسیلی مزید رقمطراز نیس:-

"ایک دوسری روایت سے تا تید

حضرت محمد الباقر کی روایت کے بعد طبری نے انسی کی روایت کی طرح کی ایک اور اور جامع روایت کی طرح کی ایک اور اور جامع روایت (جس میں اول سے آخر تک کا قصد اختصار سے بیان کیا گیا ہے) اور درخ کی ہے۔ اس کے راوی حصین بن عبد الرحمن بیں۔ اس سے بھی واقعہ کی صورت تقریباً یہی معلوم ہوتی ہے۔ جومند رجہ بالاروایت سے سامنے آئی۔ اس میں ہے کہ:۔ "حضرت حسین اپنی منزل کی طون وہاں کے حالات سے بالکل بے خبر گامزن تقدید۔ "حضرت حسین اپنی منزل کی طون وہاں کے حالات سے بالکل بے خبر گامزن

حتى لقى الاعراب فسألهم فقالوا: - والله ماندرى غير انالا نشتطيع أن نلج ولا نخرج. فانطلق يسير نحو طريق الشام نحويريد فلقيته الخيول بكريلاء فترل يناشدهم الله والاسلام.

قال: وكان بعث اليه عمر بن سعد و شمر بن ذى الجوشن و حصين بن نمير فناشدهم الحسين الله والاسلام أن يسيروه الى اميرالمؤمنين فيضع يده في بده فقالوا: - لا الا على حكم بن رياد... (طبى، ج ١، ص ٢٢٢)-

یہاں تک کہ مجھ اعرابی لے اور آپ نے ان سے حالات کی بابت سوال کیا تو اسلال سے حالات کی بابت سوال کیا تو اسلال سے اندور سے دو اسلال سے اندور کی تو خبر نہیں البتہ اتنا جائے ہیں کہ نہ ہم ادھر سے ادھر آسکتے ہیں۔ اس پر آپ نے شام کے راست کی طرف یعنی یزید کی طرف چلنا خروع کیا۔ اور اسی اشاء میں مقام کر بلامیں آپ کو محم موار دستوں کا سامنا ہوا۔ پس آپ اترے اور انہیں اشداور اسلام کا واسطہ دیکر سجمانے گے۔ دستوں کا سامنا ہوا۔ پس آپ اترے اور انہیں اشداور اسلام کا واسطہ دیکر سجمانے گے۔ داوی کا سرامن کو کر بلا بھیجا تھا۔ سو آپ نے ان کو اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کرکھا کہ آپ کو امیر الموسنین (یزید) کے پاس جانے دیں۔ وہاں آپ اینا باتھ ان کے باتھ میں دیدیں امیر الموسنین (یزید) کے باس جانے دیں۔ وہاں آپ اینا باتھ ان کے باتھ میں دیدیں اسیر الموسنین (یزید) کے باس جانے دیں۔ وہاں آپ اینا باتھ ان کے باتھ میں دیدیں یاس کے۔ مگر ان تو گوں نے کہا کہ نہیں پہلے آپ کوا بن زیاد کا حکم یا نتا ہوگا۔ (یعنی اس کے یاس چلنا ہوگا)" (منبلی واقد کر بوادر اس کا بی سند ، ص ۱۵۲ سے ۱۵۲ سے ایس کیا ہوگا)" (منبلی واقد کر بوادر اس کا بی سند ، ص ۱۵۲ سے ۱۵۲ سے ۱۵۲ سے ایس کیا ہوگا)" (منبلی واقد کر بوادر اس کا بی سند ، ص ۱۵۲ سے ۱۵۲ سے ۱۵۲ سے ۱۵۲ سے ۱۵۲ سے ایس کیا ہوگا)" (منبلی واقد کر بوادر اس کا بی سند ، ص ۱۵۲ سے ۱

ماد أ كربلاك ملسلامين مولانا منجلي رقط ربين:-"جنگ اور شهادت

حضرت محمد الباقركى روايت مي اوپر گزر چا ہے كه ابن زيادكى طرف سے يہ اشرط كه "پطے حسين اس كے قيدى بن كركونے آئيں، بعد ميں ان كى سرخى پيشكش پر خور كيا جائے گا، حضرت حسين كو منظور نہيں ہوئى اور فرمایا: "لایكوى هذا أبدا" -.
اس كے بعد بيان ہوا ہے:-

فقاتله فقتل اصحاب الحسين كلهم و فيهم بصعة عشرشاباً من أهل بيته. وجاء سهم فأصاب ابناً له معه في حجره فجعل يمسع اللم عنه و يقول: اللهم احكم بينا و بين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا. ثم أمر بحبرة فشقها ثم لبسها و خرج بسيفه فقاتل حتى قتل صلوات الله عليه.

(طبری، ج ٦، ص ۲۲۰)-

جس پر عمر نے آپ سے جنگ کی (یا آپ نے عمر سے جنگ کی) اور اس میں تمام رفقائے حسین شمید ہوئے۔ اور ان میں پندرہ بیس کے درمیان جوان آپ کے اہل بیت میں سے بھی تھے۔ اور ایک تیر آ کے آپ کے ان صاحبرادے کو گاجو آپ کی گود میں تھے۔ آپ صاحبرادے کا خون پو بھتے جاتے اور فرمائے جاتے ہو کہ:
اے اللہ تو ہی افساف کیجو ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے مماری مدد کے لئے ہمیں بلایا اور پھر قتل کیا۔

بعر آپ نے ایک جادر طلب کرکے اس کو بعارا اوراب اوپر لپیا- بعر تلوار لے اس کو بعارا اوراب اوپر لپیا- بعر تلوار کے اس کو بعارات اللہ علیہ"-

(متين الرحمي منبلي، واقد كر بلااوراس كابس منظر، ص١٨٥-١٨٥)-

اس کے بعد منبلی مزید لیمتے ہیں:-

"حسین بن عبدالرحمن کی روایت میں اسی موقع پر ذراسی اور تفعیل ہے۔ اس میں کھا گیا ہے کہ ابن زیاد نے جو لئکر حمینی قافلے کی گرفتاری کے لئے بعیجا تھا، اس میں ایک صاحب حرین یزید حنظلی بھی تھے۔ جو ایک سوار دستے کے سالا تھے۔ انہوں نے جب یہ صورت مال دیکھی کہ حضرت حسین کی بات رد کی جاری ہے تو معاملہ میں مرافلت كرتے موسل كهاكريد كيا غضب ع:-

والله لوسألكم هذا الترك والديلم ماحل لكم أن تردوه"

(طیری، ج ۲، ص ۲۲۲)۔

یہ بات تواگر تم سے ترک اور دیلم (کے کافر) میں الگتے توان کا سوال می رد کرنا

مهيس روائه تعاب

گربائی کمان کے ال تینول افراد نے اپنی بات پر امرار جاری رکھا (۳) جس پر حرف اپنے گھوڑے کو ایر کائی اور حضرت حسین کی صفول میں پہنچ گیا اور وہال سے بلٹ کراین زیاد کے لئکر پر حملہ آور ہوا۔

فصرف الحر وجه فرسه و انطلق الى الحسين و اصحابه فطئوا انه انما جاء ليقاتلهم. فلما دنا متهم قلب ترسه وسلم عليهم ثم كر على اصحاب ابن زياد فقاتلهم فقتل منهم رجلين ثم قتل رحمة الله عليه.

(طیری، ج ۲، ص ۲۲۲)-

اس برحرف این گورد کارخ بسیرا اور حسین اور ان کے ما تعیول کی طرف علادان لوگول نے گوان کیا کہ یہ شخص ان سے اور نے آربا ہے گر قریب بسنج کر حرف اپنی دُھال کو الش دیا (جو دوست ہونے کی علامت تھی) اور سلام کیا۔ اس کے بعد وہ اصحاب این زیاد پر بالا اور حملہ کرکے دو آدی ارے اور پھر خود بھی جال دیدی۔ صحبی بی جہدالر حمن کی روایت کے اس زائد صے سے یہ سمجنا ممکن ہوتا ہے کہ کر بوگی جنگ کا آغاز حربی پڑید کی تلوار سے ہوا۔ گرواقعہ میں یہ صرف ایک انداز بیان ہے، ابتداء دو مری طرف سے ہوتی تھی۔ (منبیل، داقد کر وادراس کا بس سنگر می ۱۸۵۱-۱۸۹) مخر سے صین کی بعد کشش رو کرنے پر حرکے مذکورہ قول کے حوالہ سے منبیلی کھتے ہیں:۔

"بعض دوسری روایات میں یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے کہ حرفے یوم عاشورہ کی صف آرائی کے وقت این سعد، امیر لنگر کو قاطب کرکے یہ بات کھی تھی اور مرف این سعد ہی نے جواب دیا تھا، جو یہ تھا کہ:- میں تو خود یہی جاہتا تھا گرمیرا اختیار نہیں ہے۔" (منبعلى واقعد كربواوراس كابس منظر، س ١٨٥، ماشير ١٠-

واقعات كربلاكى مبالغ سميرشيعى منظر كثى كوعلى وتحقيقى لحاظ سے مسترد كرتے مول نے سيدنا محمد الباقركى روايت كے حوالہ سے سنجلى فراتے بيں:-

"حضرت محمد الباقر والى روايت لے ليم جس ميں المي كر بلا نمك مرج كائے اور
بغير ايك ردميد داستان بنائے سيدھے سادے لفظول ميں يوں پيش كر ديا گيا ہے كر:پس (جب آپ نے ابن زياد كے باتھ پر بيعت كی شرط پوری كرنے سے اثار
كيا تو) عمر بن سعد نے آپ سے قتال كيا- اس ميں آپ كے تمام اصحاب شيد ہوگے
جن ميں آپ كے اپنے گھر كے قريباً پندرہ بيس جوان بھی تھے۔ بعد ازال آپ نے خود
قتال كيا اور آپ بھی شهيد ہوئے۔

اس روایت سے ظاہر ہے کہ اتم کے کاروبار کورونی نہیں بل سکتی۔ اس میں ایک کے بعد ایک لائے گرف کا منظر نہیں آتا۔ اس لائے پر حضرت حسین کا دور کے جانا اور حزن والم کے کلمات اوا فرانا نہیں آتا۔ حضرت رینب سر کھولے سینہ بیٹتی اور بچیاری کھاتی ہوئی نہیں آتیں، فاش سے لیٹ کے بین کرتی نہیں بائی جاتیں۔ حضرت حسین پیاس کی شدت سے فرات کی طرف محمورا دورات ہوئے اور مین اس حضرت حسین پیاس کی شدت سے فرات کی طرف محمورا دورات ہوئے اور مین اس حالت میں کہ پانی حلق سے اتار نے جارہ بیں، کھے میں دشمن کے تیر کھاتے ہوئے۔ اور پھر ان کے لئے یول بدو ایک کرتے نہیں دکھائی دیتے کہ:۔

اے اللہ ان لوگول کو گن لے اور پھر انہیں جن جن کرمار اور ایک کو بھی باتی نہ رکھ۔ (طبری، ع۲، ص۲۵۸)۔

اور پھر بعد میں رخمول سے چور دشمن کے زغے میں گھرے ہوئے ان سے یول خاطب ہوئے ہوئے بھی نہیں ملتے جس سے ایک عاجزی اور پہارگی کی تصویر بنتی ہے کہ:-

"کیا تم میرے قتل پر ایک دومرے کو اکساتے ہو؟ یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے قتل سے اللہ اتنا ناراض ہو جتنا میرے قتل سے ہو گا۔۔۔۔۔ اور اگر تم نے مجھے قتل ہی کر دیا (اور نہانے) تواللہ تم پر آپس کی لڑائی اور خونریزی کا عذاب مسلط فرمائے گا۔ اور پھر اس عذاب دنیا پر بس نہ کرتے ہوئے

المحرت کے) مداب الیم کا اس پر اصافہ فرائے گا۔ المبری، ن ۱۱، س ۱۲۹۔ اور پھر حضرت زینب یہ کمتی ہوئی نہیں نکل آئیں کہ:-یا عمر بن سعد! ایقتل ابوعبدالله وأنت تنظر الیه.

(طبری، ج ۱، ص ۲۹۰)-

اے عمرا بن سعد! کیاا بوعبداللہ (حسین ) قتل ہول گے اور تم دیکھتے رہو گے ؟
چنا نچہ اس روایت کا ذکر باوجود حضرت محمد الباقر کی روایت ہونے کے مشکل ہی
سے کہیں لے گا۔ " (سنبل، واقد کر بواوراس کا بس سنل، ص ۲۱۳-۲۱۵)۔
مولانا سنبلی اس کے بعد ظامہ کام کے طور پر فرماتے ہیں:مولانا سنبلی اس کے بعد ظامہ کام کے طور پر فرماتے ہیں:-

اختصار کی کوشش کے باوجود قصہ طویل ہوگیا۔ مختصریہ کہ معرکہ کربلاکی لمبی جورسی کھانیاں طلوہ اس کے کہ موقع و محل کے طالات ان کے وقوع کے لئے گنجائش منیں دکھاتے اور طلوہ اس کے کہ ان قصول کی سندیں نہایت بے وقعت ہیں، یہ قصے متعدد پہلوؤل سے فا نوادہ نبوت پرداغ بنتے ہیں۔

اس کی سب سے برطی مثال کے ذکر ہے ہم نے اوپر بات قروع کی تھی اور اس کے صنی میں باتی وہ تمام چیزیں آگئیں جن کو الگ الگ ذکر کرنے کا اراوہ تما۔ یعنی حضرت حسین کا اپنے آپ کو اپنی زبان سے مقدس اور مقبول بارگاہ حق بتانا جس کی کوئی گنیائش رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ اپنے دشمنوں کو بدوعا نیں دینا، جوان کے نانا کی سنت نہیں اور مردول کا میدان جنگ میں شیرہ نہیں۔ سیدہ زینب بنت فا تون جنت کا بین و بکا کرتے ہوئے بار بار میدان جنگ میں آنا اور الشول سے لیٹ لیٹ کے رونا چلانا۔ پھر حسین کے لئے عمر بن سعد سے رحم کی اپیل الشول سے لیٹ لیٹ کی رونا چلانا۔ پھر حسین کے لئے عمر بن سعد سے رحم کی اپیل کرنا۔ بعلا یہ باتیں کہیں فا نوادہ نبوت کی خواتین کو زیب دیتی ہیں اور خا تون بھی علی مرتفیٰ جیسے شیر مرد کی بیٹی۔

یہ روایتیں اگر قابل اعتبار ہو سکتی ہیں تو مرت ان لوگوں کے لئے جنہیں نا نوادہ نبوت کی محبت کے نام پر ان کی مظلومیت کے اتم کی دو کان کھولنی ہے۔ خواہ مظلومیت کی اس داستان کور نگین کرنے کے لئے ان تمام چیزول کا اپنے ہی ہاتد سے خون کرنا پڑے جو اس خانوادے کا فرف اور اس کی عزت مول۔"

(مولاناعتین الرحمی سنبلی، واقد کر بولوداس کا بس سنفر، ص ۱۶۱۸-۱۳۱۹-قافلہ حسینی کا بیانی بند کرنے کی روایات کے سلسلہ میں مولانا سنسبلی تحقیقی ا تنقیدی نقطہ نظر سے فرمائے ہیں:-

" بندش آب

داستان کربلاکا ایک اور اہم جزو ابن ریاد کی طرف سے قافلہ حمینی پر پائی کی بندش ہے۔ دوسرے اجزاء پر گفتگو نے اتنا وقت لے لیا کہ اب جی جاہتا ہے یہ گفتگو ختم ہو۔ گراس بندش آب والے جزو کی اہمیت اجازت نہیں دیتی کہ اس سے اخماض کر لیا جائے۔ یہ بندش نے مرم سے بتائی گئی ہے۔ اور اہل قافلہ کا پیابی سے خاص کر خود حضرت حمین کا وہ برا حال سنایا جاتا ہے کہ سخت حالت جنگ میں بھی دشمن کو نقصان پہنچانے یا اس سے اپنا دفاع کر نے سے بھی بڑھ کر پائی کا حصول ایک مسئلہ بن گیا تعا۔ حالانکہ اسی یوم عاشورہ کی روایتوں میں ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ جنگ صروع مونے سے پہلے حضرت حمین اور ان کے ساتھیوں نے کے بعد دیگرے خسل کیا جس میں لورے کا استعمال بھی کیا گیا تھا۔ اور ایک بڑے برتن میں مشک گھول کر تیار کیا گیا حتی تھی، جو ان حضرات نے لگا یا تھا۔ اور ایک بڑے برتن میں مشک گھول کر تیار کیا گیا تھا، جو ان حضرات نے لگا یا۔

اس کے علاوہ کر بلاکا میدان جس کے بارے میں روایتوں نے یہ تا تر دیا ہے کہ وہ ایک بے آب و گیاہ ریگتان تھا، اس کی تردید کے لئے حضرت محمد الباتر والی وہ روایت کافی ہے جس کا محجہ حصد اوپر بیان ہو چا ہے۔ جس کے مطابق کر بلاایک ایسی زمین تمی جس بیں ترکل اور بانس کا جنگل یا جماڑیاں موجود تعیں۔ اور یہ ریگتان میں نہیں ہوا کرتیں۔ یہ مسلم ہے کہ یہ دریائے فرات یا اس سے نگلنے والی کسی نہر کا کنارہ تما۔ یہاں یا تی زمین کی سلح سے اتنا تریب تھا کہ تعودی سی زمین کھووو اور پانی لے او۔ "معجم البلدان" میں کر بلا کے ذیل میں صراحت سے کہ یہاں کی زمین میں ترمی (رخوق)

ے- اور یاد آتا ہے کہ طبری ہی میں یہ روایت موجود ہے کہ اصحاب حسین کو بھی ذیر زمین کا یہ تجربہ موا تھا کہ ذرا سا کھود نے پر پائی تکل آیا۔ بھر طال یہ "تاریخی حقیقت" کے نام پر فالعس ایک پروپیگندہ ہے کہ کر بلاجی یائی نایاب یا کمیاب تھا۔ اور اس سے سات (2) محرم سے بندش آب کے افسانے کی حقیقت بھی ظاہر موجاتی ہے۔ "احتین دارمی سنبلی واقد کر واوراس کا بس سنگی میں ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۵۔

موالنا سنبلی کے بیان: - ذرا سا کھود نے پر پانی نکل آیا۔ کی تائید میں شیعہ مؤلف "ناسخ التواریخ" میرزا محمد تتی سپسر کاشانی کا یہ بیان برحان قاطع ہے: ""خضرت تبرے بر گفت و از بیرون خیمہ زنان نوزدہ گام بجا نب قبلہ برفت۔ آٹاو زمین را تیر لختے حفر کرد۔ ناگاہ آ بے زلال و گوارا بجوشیدہ۔ اصحاب برفت۔ آٹاو زمین را تیر لختے حفر کرد۔ ناگاہ آ بے زلال و گوارا بجوشیدہ۔ اصحاب سنخرت بنوشیدندو مشکہا پر آب کردند۔ (تارث التواریخ۔ کتاب دوئم۔ ۱۴، ص ۲۳۵، مطبوم

ترجمہ: المنحفرت (یعنی حسین ) نے ایک کدال اشائی اور عور توں کے خیرے باہر کی طرف انیں قدم قبلہ کی جانب چل کر گئے اور زمین کو تعور اسا کھودا کہ اچانک ۔ آب نے ساتھیوں نے نوش کیا اور مشکیں ہمی ہمر ایس۔
ایس۔

مولانا سنبلی اس حوالہ سے مزید فرماتے ہیں:-"معا ملے کے کچید اور پہلو

کربلا جیسی لب دریا سر زمین پر اس بات کو ممکن سمجد لینا کہ وبال ڈیڑھ دو سو
ایسے مسلح انسانوں پر جن میں تیس تبیس سوار بھی تعے مسلسل تین دن تک پانی کی محل
بندش کی جاسکتی تھی، یہ بات عقل و خرد سے محمل رخصت لئے بغیر تو ممکن نہیں۔ بال
اگر یہ بات کی جائے کہ پانی کا گھاٹ یعنی اس جگہ کا جو قریبی گھاٹ تنا وہ روکا گیا تما تا کہ
صیبی قافلہ بہولت پانی نہ لے سکے تو یہ سمجہ میں آنے والی بات ہے۔ پانی کے گھاٹ
سے پانی حاصل کرنے اور جا نوروں کو پلانے میں جو آسانی ہوتی ہے وہ ظاہر سے کہ
گھاٹ سے بٹ کردو مری جگہ نہیں ہو سکتی اور واقعہ یہ سے کہ روایت میں گھاٹ روکنے

ی کا ذکر ہے۔

لیکن اس میں بھی سات تاریخ سے شروحات کی جو بات کی جاتی ہے اور وہ بندش آب والی روایت میں سات تاریخ سے شروحات کی جو بات کی جاتی مکل بندش والی بات اس کے برطاف جو بات واقعاتی لحاظ سے قابل فیم سے وہ یہ ہے کہ جب دس تاریخ کو را آئی چرطی تو دشن نے اپنی جلد از جلد کامیا بی کے لئے جال دو مرس ذرائع استعمال کئے، وہال ایک تدبیر یہ بھی اختیار کی جو جنگ میں حام طور پر کی جاتی ہے ذرائع استعمال کئے، وہال ایک تدبیر یہ بھی اختیار کی جو جنگ میں حام طور پر کی جاتی ہے کہ فریق کو رہی تالف فرایق کے فریق کالف کے فریق کا حصول مشل بنا دیا جائے اس سے قدرتی طور پر قالف فریق کی قوت مدافعت گئی ہو، تو یہ ایک قابل فیم بات سے اور اس پر کسی کو کلام کرنے اس طرح کی بات بھی گئی ہو، تو یہ ایک قابل فیم بات سے اور اس پر کسی کو کلام کرنے کی ضرورت محسوس نے ہوگئے میں اس کی ضرورت محسوس نے ہوگئے میں اس کی فروایات کے چوکھئے میں اس کی فروایات سے چوکھئے میں اس کا فرٹ ہونا بھی دقت طلب نے ہوگا۔ جبکہ اس کے برعکس سات تاریخ والی روایت جو بعض دو مربی روایتوں کے ساتھ جوڑ نہیں کھا سکتی، بالکل ایک تصاد کا درجہ لئے ہوئے نظر آئے گئے۔ " (سبلی وائد کر بولوراس کا پس منظر، میں کا ایک تصاد کا درجہ لئے ہوئے نے مونے نظر آئے گئے۔ " (سبلی وائد کر بولوراس کا پس منظر، میں کا ایک تصاد کا درجہ لئے ہوئے

سیدنا حسین کی بزید کے باتد میں ہاتد دیے (دست درد سبت بزید) کی بیش کش کے حوالہ سے جوابامت و خلافت بزید کو عملاً تسلیم کرنے اور خردج عن الجماعہ سے بالاخر گرز کرنے کی علامت ہے، اور اسی بناء پر ابن تیمیہ و دیگر اکا بر اہل سنت کے فردیک قتل حسین کو دفاع جان و بال کے حق موص کو استعمال کرنے کے حوالہ سے شہادت تسلیم کرنا لازم ہے، مولانا سنبلی فریاتے ہیں کہ سید علی نقی سمیت اکثر شیعہ حضرات اس بات کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اہل سنت کا عمومی رویہ ہمی اسی قسم

اور شید حضرات کو کیا کہیں خود اہل ست حضرت حسین سے متعلق شیعی تصورات سے اس درجہ متاثر ہوئے ہیں کہ ان کے بال بھی واقعے کے اس جزو کوجو حتی طور پر ثابت ہے، تاریکی ہی میں رکھنا مام طور پر پسند کیا گیا۔ عسر سال بھلے کا "واقعہ کے بلا" نامی راقم کا معمون جس پر "نظر ثانی" اس کتاب کی شکل اجتیار کر گئی جو آپ براھ در ہے ہیں، اس معمون میں راقم نے اس حقیقت ہے بے خبری کے عالم میں کو براھ در ہے ہیں، اس معمون میں راقم نے اس حقیقت ہے بے خبری کے عالم میں کو

حفرت حسین نے جو سہ رخی پیش کش کر بلامیں کی تئی جس کا ایک جزویزید کے پاک جانا اور اکثر روایتوں کے مطابق بیعت کے لئے جانا تعا- (۱) اس کا یہ جزو تکمل تاریکی میں ہے، اس جزو کو بھی روشنی دکھانے کی فلطی کر دی- اور بس یہ "غلطی" قیامت خیر ہو گئی۔ بہت بہت پڑھے لکھے سنی حفرات جن میں میرے بعض بڑے محترم اور مشفق بھی شامل تھے، ان کے لئے حفرت حسین کی طرف اس بات کی نسبت ناقابل برداشت ہو گئی۔ اور معامل اس وقت شخرا ہوا جب "الفرقان" کی اگلی اشاعت میں تاریخ طبری اور ابن کشیر وغیرہ کے پانچ چر حوالوں سے اصل عربی عبار توں میں میں بیش کش کش میں بات کوئی افتراء اور بستان یا کئی کرزور ذریعے (Source) کی بات نہیں تھی۔"

(عتيق الرحمن سنبيلي، واقد كريلالدراس كايس سنظر، ص ٢٢٣-٢٢٥)-

اس حواله سے ماشير (١)، ص ٢٢٥ سي لکھتے بيں :-

"ان روایتوں کے الفاظ ہیں: - "حتی اُضع یدی فی یدہ" - جس کا لفقی ترجمہ ہے (تاکہ میں اپنا ہاتداس کے ہاتر میں دیدوں) - کوئی اس عبارت کا ترجمہ "بیعت" سے نہ بھی کرنا جا ہے تو "سپردگی" سے تو پھر بھی کرنا ہی ہوگا - اور پھر کیا فرق رہا؟" مولانا سنبعلی "دست در دست یزید" کی حمینی پیشکش پر تبھرہ کرتے ہوئے

فرماتے ہیں:-

"بزید کے پاس آپ کا اس درجہ کیک کے ساتھ جانا کہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیدی، اس کا نتیجہ (وقت کے تمام دستیاب قرائن وشوابد کی بناء بر) ماسوائے اس کے کچر نہیں ہونا تھا کہ بزید آپ کا اگرام کرے اور ہر ممکن طریقہ سے اس بات کی کوشش کرے کہ آپ کی اس کے ساتھ کشیدگی جاتی رہے۔ وہ کیا شکل ہوتی یہ ہم نہیں کہ سکتے۔ لیکن اس میں کی شب کی گھانش نہیں کہ حضرت معاویہ کی وصیت کے مطابی انہی منہی کے نقش قدم پر "صلح حسن" جیسا کوئی باب بزید اور صفرت حسین کے درمیان بھی ضرور رقم ہوتا۔ گر قیاس و گھان کے تمام تعاصول کے برحکس ابن زیاد کو آپ کی پیش کشرور رقم ہو جاتا، و وجود میں آپ کی پیش میں کہ بوجا تھا، و وجود میں آپ کی باتھ سے رقم ہو جاتا تھا، و وجود میں آپ کی باتھ سے رقم ہو جاتا تھا، و وجود میں آپ کریا۔"

اسنبل، واقد كربواوراى كابس سنل، ص ٢٣٣-٢٣٣٠-كافله حسيني كدمشن آنے كے سلسله ميں مولانا سنبلى رقطرازبيل كه:-

بیان کیا گیا ہے کہ کو فے سے حضرت حسین کا سریزید کے پاس دشت بھیا گیا۔ علی حدا قافلہ حسینی کے ہا قیماندہ افراد، خوا تین اور ہے ہی ہیں پہنچا نے گئے۔ اس ہارے میں جو روایتیں مشور بیں وہ تویہ بیں کہ یزید نے بھی سر کے ساتہ شوکا دینے کی گستاخی کی اور بقیت السیعت اعل خانہ کے ساتہ بھی رخی پہنچا نے والی باتیں کیں۔ بلکہ شید روایات کے مطابق توابل خانہ کا قافلہ کو فے سے دشق تک لایا ہی غیر مسلم قیدیوں کی طرف نہایت ذات اور تشہیر کے ساتہ تعال اور پھر محشوں عل کے دروازے پر کھڑارکھا گیا۔ وغیرہ وغیرہ خرافات۔ جن میں امویوں کے ساتہ بھی روا نہیں رکھی بلکہ ان اہل بیت کی کرجو مسلما نوں نے کہی خیر مسلمون کے ساتہ بھی روا نہیں رکھی بلکہ ان اہل بیت کی خودا ہے ہا تھوں کی شد اور اصل ، اہل بیت ہی سے خودا ہے ہا تھوں میں ہوت کی ہے تمام حقاتہ اور احمال ورسوم کی سند اور اصل ، اہل بیت ہی سے ذراصل شید مذہب کے تمام حقاتہ اور احمال ورسوم کی سند اور اصل ، اہل بیت ہی سے ذراصل شید مذہب کے تمام حقاتہ اور احمال ورسوم کی سند اور اصل ، اہل بیت ہی سے ذرائم کرنے کا وہ فیارانہ انتظام کیا گیا ہے کہ ایک فن کے احتبار سے بے احتبار واد ویے کو جی جاہتا ہے۔ لیکن جس کو اصلیت اور واقعیت سے دلی ہی ہے ، اس کے لئے ویے کو جی جاہتا ہے۔ لیکن جس کو اصلیت اور واقعیت سے دلی ہی ہے ، اس کے لئے اس کی مرجود ہیں جس میں خود کافی لغویات موجود بیں ، ان تمام خانہ ساز فویات کی تردید کا اسان می موجود ہیں۔

وہ ایک روایت جودسویں باب میں گزی ہے کہ ابن زیاد نے جو آدی حضرت حسین کا سر لے کردشتی ہمیا تعااور اس نے کروکی یہ کھائی سنائی تھی کہ حسین اور ان کے ساتھی ہمارے سامنے ایسے بھائے جیسے شکرول کے سامنے کبوتر۔ حتی کہ ذراسی دیر میں ان کا کام تمام کردیا گیا۔ اس میں آگے مزید یہ الغاظ بھی تھے:۔
"پی اب وہال ان کے جم بی بے لہاس، کپڑے بیں خون آکود، چسرے فاک آکود

وی روایت اس کے بعد بتاتی ہے۔

"فدمعت عين يزيد وقال: - قدكنت أرضى بدون قتل الحسين، لعن الله ابن سمية. أماوالله لوائي صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين، ولم يصله بشني".

یہ س کریزید کی آنگئیں بھر آئیں اور کھا: - (ارے یہ کیا کیا) میں تو قتل حسین کے بغیر بھی تم سے داصی دہتا ۔ اللہ این سمیہ کوغادت کرے۔ بخدائے پاک میں اگر اسکی جگہ ہوتا تو حسین سے درگز ہی کرتا ۔ اللہ حسین پر رحمت کرے۔ اور پھر اس آدی کو کوئی انعام وصلہ نہ دیا۔

اس کے بعد راوی مزید بیان اس بارے میں دیتا ہے کہ ابن ریاد نے حضرت حسین کے اہل فانہ کو بھی دو آدمیوں کی تحویل میں یزید کے پاس ارسال کیا تھا۔ ان دو میں سے ایک کا نام مغز ابن تعلیہ تھا۔ اس مغز نے محل کے دروازے پر آگر آواز کا تی:-

"هذا محفر بن ثعلبة أتى باللثام الفجرة"-

یہ مخز بن تعلب ہے جو "ایسول اور ایسول" کو (معاذ اللہ) لیکر آیا ہے۔ بزید نے اس کے جواب میں کھا:-

"ماولدت أم محفر شوا والأم (منه). اطبری، ع ۱، م ۲۱۰)مز کی ال نے اس سے زیادہ برا اور اس سے زیادہ لیئم نہیں جناہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ روایت ضرور صحیح ہے لیکن یہ ضرور کھا جائے گا گہ اس
روایت کی موجودگی ان روایتوں کو ضرور مشکوک بنا دیتی ہے جن میں یزید کے اس
رویہ کے برمکس رویہ دکھایا گیا ہے۔ اور مزید یہ بمی کھا جائے گا کہ جو مزاج، جو طبیعت
اور جو فاندانی احول یزید کے لئے فی الواقع ثابت ہے (نہ کہ فانہ ساز کپیں) اور حضرت
صین کیلتے اس کے جس رویے اور جن احساسات کی مضبوط شیادت کر بو کے واقعہ
شیادت سے پہلے تک کیلتے یائی جاتی ہے، جن کا محجد بیان اس کتاب کے بعض گذشتہ
ابواب میں بھی ہوا ہے، یہ ثبوت اور شیادتیں ہم حال اپنا وزن اس روایت کے اور اس
جیسی روایتوں کے بڑے میں ڈالتی ہیں۔ " رفیق الرحمن منبلی، واقد کر دواور اس کا بستہ میں

مولانا سنجلی جیے جدید نیز قدیم اکابر امت کے اس نقطہ نظر کی تا سید کے لئے یزید اور عالی کمہ کا سیدنا حسین کو المت و ظافت یزید منعقد ہونے کے بعد تقریباً جساہ تک (رجب ۱۷ھ تا موم ۱۷ھ) بو بیعت، مدینہ سے کمہ وراہ کوفہ تک بلاروک ٹوک آراو جمور دینا ہی سیدنا حسین سے ال کے حس سلوک کی دلیل بلکہ برحال قاطع کے طور پر کافی و شافی ہے۔

بعر حال مولانا سنبعلى مزيد رقبطراز بين:-

"خواتین فا نوادہ نبوت کے ساقد اور صاحبر ادہ طی بن السین کے ساقد رنج رسائی اور سخت کامی و غیرہ کی روایتیں جو طبری میں بھی آتی ہیں اور دو مری کتا بول میں بھی ہیں، ان سب کے بارے میں ہم ہے آپ کویسی کھنے کیلئے مجبور پاتے ہیں کہ جب ان روایتوں سے بالکل مختلف صورت بتانے والی روایتیں بھی موجود ہیں جو ابھی آپ کے سامنے گزری تو کوئی جواز نہیں کہ برائی اور بدسلوکی کا ساملہ دکھانے والی روایتیں قبول کرلی جائیں۔

اوریہ تو مانا ہی ہوا ہے کہ بزید نے اس قافے کو بہت کی دسے دلا کر نہایت احترام کے ما تدایے لوگوں کی معیت میں مدینے رواز کیا تما جن کے احترام اور صفلا مرتبت کے رویہ سے اہل قافلہ نہایت خوشنود اور شکر گزار ہوئے۔ اور پر مدت العراس فاندان کے ماتد فیر معمولی مراحات اور حس سلوک کا رویہ رہا۔ جس کی تفصیلات میں جانے کی شاید ضرورت نہیں۔ اور پھر ایسا ہی رویہ اس فانوادہ نبوت کا بھی بنوامیہ کے ماتد در رویہ اس فانوادہ نبوت کا بھی بنوامیہ کے ماتد رویہ اس فانوادہ نبوت کا بھی بنوامیہ کے ماتد رہا۔"

(منبل، واقد زبادراس كابس منظر، ص ٢٣٨)

مولانا سنسل "ظلم کی ذمہ داری کس پر" کے زیر عنوان لکھتے ہیں:"ظلم کی ذمہ داری کس پر؟

تاریخی شهاد قول کا جو ذخیرہ ہمارے سامنے ہے، وہ کی بھی طرح اس کی اجازت مہیں دیتا کہ اس خول ناحق کی ذمر داری یزید پر ڈالی جائے۔ یزید نے بے شک ابی زیاد کے سپردیہ بھی کیا تما کہ وہ حضرت حسین سے نیٹے اور کو سفے میں ال کو آزادا نہ داخل

مونے دے۔ اس کے بعد اگر یہ بات پیش نہ سکتی ہوتی کہ حضرت حسین نے اس مہم اسے قطع دسترداری ظاہر کرکے جس کے لئے وہ کئے سے قطع تصر کریں تب بے شک ابن جانے اور ابنا فیصلہ اس حظ باتہ میں رکہ دینے کی پیش کش کردی، تب بے شک ابن زیاد کے حکم سے کی جانے والی جنگی کارروائی کی اصل ذمر داری بزید ہی پر آتی ۔ گراس کال طور پر تبدیل شدہ صورت حال میں ابن زیاد نے بزید سے رجوع کئے بغیر اور کاروائی کے افسر اعلی عربی سعد کے مشورے کے ہمی برطلاف جو قتل و قتال کی کارروائی کرائی، اس کی ذمر داری بزید پر ڈالنا تو ایک زیادتی کی بات ہوگی۔ بال اگر وہ اس کارروائی کرائی، اس کی ذمر داری بزید پر ڈالنا تو ایک زیادتی کی بات ہوگی۔ بال اگر وہ اس کارروائی سے ابنی رصامندی اور خوشنودی کا اظہار کرتا تو پھر ضرور حت تما کہ اس کو بائرہ لیکر دیکھ چے ہیں کہ ذمہ داری کے ساتہ ایس بات بزید کی طرف شوب کرنے کی جائزہ لیکر دیکھ چے ہیں کہ ذمہ داری کے ساتہ ایس بات بزید کی طرف شوب کرنے کی کوئی گیائش نہیں ہے۔ بلکہ متعدد قرائی وشواحد کی دوشتی میں پڑا اان روایسول کا بباری نظر آتا ہے جواس واقعہ پر یزید کی نارصامندی اور ناخوشی ظاہر کرتی ہیں۔ اور اس بناء پر اس باب نمبر ۱۲ کے پیلے صفحات میں ابنی ہم کلکہ کر آتے ہیں کہ:۔

"بزید کے پاس آپ کااس درج کچک کے ساتھ جانا کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں، اس کا نتیجہ وقت کے تمام دستیاب شواحد و قرائن کی روشنی میں سوائے اس کے کچد نہیں ہونا تعاکہ بزید آپ کا اگرام کرتا --- اور حضرت معاویہ کی وصیت کے مطابق اسی کے نقش قدم پر "صلح حسن" جیسا کوئی باب بزید اور حضرت حسین کے مطابق اسی کے نقش قدم پر "صلح حسن" جیسا کوئی باب بزید اور حضرت حسین کے

درمیان بعی مرور دقم موتا-"

پس ہمارے خیال کے مطابق اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اگر حضرت حسین کی پیش کش کے بارے میں یزید سے رجوع کیا جاتا قودہ ابن زیاد کو اس روسیے اور اس کارروائی کی اجازت دیتا جو کر بلامین اس کے (ابن زیاد کے) حکم سے ہوتی۔"
(مالانامتین الرحمی سنبل، واقد کر بلادراس کا بس سنل می ۱۳۳۰ - ۱۳۵۰)۔

"ا بن ریاد کو مسرا کیوں نہیں دی ؟ به سوال جب کی مام آدی کی طرف سے سامنے آئے تو کوئی حیرت کی بات ہیں ہوتی۔ گرجب بڑھے لکھے لوگ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر حیرت ہوئے بغیر انہیں رہتی۔ اس لئے کہ نارصامندی اور سرا دہی کا کوئی ایسا لازی تعلق نہیں ہے کہ ایک حاقم نے اپنے اتحت کی کئی بات کو ناپسند کیا ہو تو وہ اسے سرا بھی ضرور دے۔ بست سی دفعہ ناخوشی کا اظہار بھی اس آدی پر کرنا مناسب نہیں سجما جاتا ہے۔ اور اس کی کئیں قابل کھا فاشال ہمارے سامنے سوجود ہے کہ حضرت علی کی فوج میں بلکہ ان کے نہایت خاص معتمدین میں وہ لوگ شامل تھے جو قاتلان جشمان کے سر گردہ شمار کے جواب نہایت خاص معتمدین میں وہ لوگ شامل تھے جو قاتلان جشمان کے سر گردہ شمار کے جواب میں کہ ان کو سمزا دی جائے یاور ثاء عثمان کے سپرد کیا جائے ، حضرت علی کو ہمیشہ یہی کہ ان کو سمزا کا مطالبہ کرنے والے بھی موجود تھے ، کہنا پڑا کہ طالات اجازت نہیں دیتے۔ یعنی سرا کا مطالبہ کرنے والے بھی موجود تھے ، اصولاً جضرت علی کو مطالب سے اتفاق بھی تھا۔ پھر بھی مصالح وقت کا مسئلہ ایسا تھا کہ اس پر عملدر آید نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب آگر ہم یزید کے لئے کوئی جداگائے اصول آئیں بناتے ہیں ، تب بڑھی آسانی سے محسوس کرسکتے ہیں کہ:۔

جس ابن ریاد نے بزید کے ہاتد سے نگلتے ہوئے عراق کونے صرف روک ایا تھا بلکہ جو طوفان وہاں بزید کے خلاف تیار ہورہا تھا، اس کا رخ اس نے تمام تر حضرت حسین کے خلاف مور کے دکھا دیا، بزید کے لئے کیمے ممکن تھا کہ اس کا سر قلم کرنے کی ہات ، سوجے "۔

(مولاتا عتين الرحمي منبيلي، واقعه كر بلاوراس كا پس منظر، ص ٢٥٠-٢٥١)-

خلید راشد میدنا علی کی جانب سے مصلی وقت کی بناء پر اتلین عثمان (الک ا اشتر و محمد بن ابی بکر وغیره) کو سزا نه دے سکتے بلکہ گور نری کا عمده عماء کرنے کے حوالہ سے مولانا مودودی بھی فرائے ہیں:-

"فلک الشراد محد بن ابی بر کو گور نری کا عدد دینے کا فعل ایسا تھا، جس کو کس تاویل سے بھی حق بجا نسب قرار دینے کی گہاتش محے نہ مل سکی۔ اسی بناء پر میں سفاس کی مدافعت سے اپنی معدوری ظاہر کردی ہے۔ م

(ابدالامل مودوی، خوفت و دوکیت، اداره ترجمان الترکان، لابور ایسل ۱۹۸۰ می ۱۳۴۸، متید موالات و امتران متید موالات و

یزید کے بارے میں خوصہ کیا کے مور پر مولانا سنجلی لکھتے ہیں: -"امام ابن تیمین کا ارشاد

"اس موقع پر امام ابن تیمینه کی بات قابل ذکر نظر آتی ہے۔ اپنی مشہور کتاب منعاج السنہ" میں لکھتے ہیں جس کا ہم یہال خلاصہ پیش کرتے ہیں:-

"يزيد كے سليلے ميں او كول كے تين كروہ بيں-

ایک کا عتاد ہے کہ یزید معابی، بلکہ طفائے داشدین میں سے یا بلکہ انبیائے کرام می کے قبیل سے تا۔

اس کے برعک یک دوسر گروہ کھتا ہے کہ وہ کافر اور بدباطن منافق تھا۔ اسکے دل میں بنوطاشم اور اہل مدینہ سے اپنے ان کافر اعزہ واقارب کا بدلہ لینے کا جذبہ تھا جو جنگ بدرو طیرہ میں مسلما نول کے باتھ سے مارے گئے تھے۔ جنانچہ یہ لوگ کچھ اشعار اسکی دلیل ہیں اس کی طرف منوب کرتے ہیں :۔

اندازه کر سمجداراس کا بنوبی اندازه کر سمجداراس کا بنوبی اندازه کر

یزید حقیقت میں ایک مسلمان فرما نروا اور بادشا ہانہ طافت والے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تما- نہوہ محالی یا نبی تما اور نہ ہی کافر و منافق-

صفرت صبی اور یزید کے قصبے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ایک جمول السند روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ صفرت صبین کا سمر یزید کے سامنے لا کر رکھا گیا اور اس نے آپ کے دندان کو چرطبی سے شوکا دیا۔ یہ روایت نہ صرف یہ کہ ازروئے سند ٹابت نہیں بلکہ اس کے مصمون ہی میں اس کے جموث ہونے کا ثبوت ہے۔ اس میں جن محابہ کی موجودگی اس وقت یزید کے پاس بتائی گئی ہے۔ کا ثبوت ہے۔ اور کہ انہوں نے اسکی اس حرکت پر ٹوکا تما) وہ شام میں نہیں عراق میں رہتے تھے۔ اور اس روایت کے بر مکس متعدد لوگول کی روایت ہے کہ یزید نے نہ قتل صبین کا حکم دیا نہ اس روایت کے بر مکس متعدد لوگول کی روایت ہے کہ یزید نے نہ قتل صبین کا حکم دیا نہ اس کا یہ مقعود تما۔ بلکہ وہ تواہئے والد حضرت معاویہ کی وصیت کے مطابق آپ کا اعزاز واکرام ہی پسند کرتا تما۔ البتراس کی خواہش یہ تمی کہ آپ اسکی حکومت کے طاف

اقدام کے ادادہ سے باز آئیں۔ اور چونکہ آخریں یہی ہوا کہ کونے کے قریب بہنچ کر آپ سے اپنا اداوہ ختم کر دیا اور بزید کے پاس جانے یا واپس ہوجانے یا کسی سرحد پر افل جانی پیش کش کی، اس لئے جب بزید اور اسکے گھر والوں کو آپ کی شمادت کی خبر بہنی توان کے لئے یہ نہایت لکلیف وہ ہوئی۔ بزید نے اس وقت یماں تک کھا کہ خبر بہنی توان کے لئے یہ نہایت لکلیف وہ ہوئی۔ بزید نے اس وقت یماں تک کھا کہ خدا کی لعنت ہوا بن مرجانے (ابن زیاد) پر اسکی اگر حسین سے رشتہ داری ہوتی تووہ کبی مدا کی لعنت ہوا بن مرجانے (ابن زیاد) پر اسکی اگر حسین سے رشتہ داری ہوتی تو وہ کبی مال کے لئے نہایت اچا واپسی کا ایسی حرکت نہ کرتا۔ پھر اس نے آپ کے اہلی خاندان کے لئے نہایت اچا واپسی کا مال کیا اور ان کو مدینے پہنچوا یا اور اس سے بلے یہ بیش کش بھی کی تمی کہ وہ جابیں تو دمشق ہی میں اسکے پاس رہیں۔ بال یہ ٹھیک ہے کہ اس نے حسین کے قاتموں سے بدلہ نہیں دا۔

اور یہ جوروایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت حسین کے محمرانے کی خواتین کو قیدی اور باندی بنا کر شہر شہر محمایا تو اللہ کا شکر ہے مسلمانوں نے کبی کی باشی خاتون کو باندی نہیں بنایا۔ عام اُست حسلمہ تو کیا خود بنی اُسیہ میں باشی خواتین کی تعظیم کا یہ حال تعاکہ جاج بن یوسعت نے (جو قریشی نہیں تعنی تعا) عبداللہ بن جعز کی بیشی سے شادی کرتی تھی تو خاندان بنوا میدان کی طبحد کی کرائے بغیر

نه رباس" (متین الرحمن منبغی، داقعه کربلادد اس کا پس سنگر، میبون پهلیکیشنز لمتان، ص ۲۳۹-۲۳۰، انتخاب و تخییس از "منباج السنه لاین تیمیه، چ ۲۴ ص ۳۲۵ تا ۲۳۳)-

### س- مولانا امام على دانش (حند) (صدرالدرسين اداره محوديه عمري شلع تعمم بور كميري)

یر مغیر کے متاز عالم و معلم مونانالم علی دانش مدیر "الفر قال" مولانا ظلیل الرحن سیاد عددی کے عام اپنے کتوب میں مولانا علیق الرحل سنبھلی کی کتاب "دواقعہ کربلالوراس کاپس منظر" کے حوالہ سے تحریر فرمائے ہیں :-

"لیاب معنف نے امکائی مدکک انداز میان بجیدہ اور علی ہے-معنف نے امکائی مدکک انداز میان بجیدہ اور علی ہے-معنف نے امکائی مدکک اندار کے میں غیر جانبداری کور قرار رکھ ہے-البتہ زبان یو جمل ہے سلیس ہوئی جا ہے تھی"۔

(ا قتباس از مکتوب مولانالهام علی دانش منام مدیم مطبوعه ما منامه "الفر قان" ککھنو ۱۹۹۲ء-وراجع: واقعه کربلالوراس کاپس منظر "حصد دوم" ص۵۲۸ میسون پبلی کیشنز کمتان)-

کربلا میں شادت حسین و موباشم کو موامیہ کی جانب سے کافر معتولین بدر کا انتقام قرار دینے والوں کی قدمت کرتے ہوئے مولانا امام علی وانش اس کھوب میں تحریر فرماتے ہیں :-

"واقع کربلا کا غروہ بدر ہے کوئی تعلق جمیں ہے۔اس متم کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو قاتلین علی اور وشمال حیون ہے بعدروی ہے۔وہ منافقین اسلام کی یہ کردار ہوں ہے توجہ بٹانے کیلیے ہرواقعہ کو ہوامیہ اور ہوباشم کی عداوت پر محمول کرتے رہے ہیں۔ جب اللہ تعالی نے دیریہ عداوتوں کو مثاکر صحلہ کرائم کے قلوب کو آپس میں ملادیا اور ان میں الفت وال وی (جس پر قرآن شاہد ہے) پھر میان قرآنی کے خلاف ان شی عداوت بغض عامل کرنا کمال کا اسلام و ایمان ہے؟"۔

(اقتباس از كمتوب مولانالهام على دانش منام مدير "القرقان" كلعنو '٩٩٢ء - وراجع "واقعه كربلالوراس كالس منظر "ميسون يبلي كيشنز بلتان مصدوم من ٥٢٨هـ)-

### سم- جناب امین الحسن رصوی (سابق ایدیشر انگریزی بنت روزه، ریدینس، دهلی)

برصغیر کے بیروف معافی و داکشور جناب این الس رصوی، مولانا متین الرحمن منبیلی کے نام اپنے کمتوب مؤدخ ۱ جون ۱۹۹۲ء میں یزید کامقام و عظمت بیان کرتے موسے فرائے ہیں:-

"واقد كربلااوراس كا بس منظر كى تاليف پرمبار كباد بيش كرتا بول- الله تعالى آب كوجزائ خير سے نواز دے من ١٩٣١ بريہ جملد البت كم تكتا ہے:(يزيد برامتنى و پربير كار مو بى سكتا ہے اور نہيں بى موسكتا- اور فالب كمان يہ ہے كه وه ايسا نہيں تما)-

مجے یہ جملہ غیر ضروری اور یک گونہ معذرت خواہانہ لگتا ہے۔ حضرت بزید، اول جماد قطنطنیہ میں حصہ لینے کے باحث (جس میں ان کی شمولیت اور ایک وستہ کی قیادت جس وستہ میں حضرت ابو ایوب انصاری شامل تھے، غیر اختافی اور کسلیم شدہ تاریخی حقیقت ہے) مبشر بالبعنة اور خاری بھر حال ہیں۔

پعران کے بارے میں اس "فالب گمان" (بدگمانی) کی ضرورت ہی کیا ہے۔" (کتوب اس الی دمنوی بنام مولانا متین الرحی سنبل مؤدنہ ۱۰ جون ۱۹۹۳ء، ملبوم، "الفرقان "لکسنو) (درائعی، داتھ، کربلادور اس کا بس منظر، ملبومہ بیسول بہلی کیشنز کمتال، جلددوم، ص ۱۹۳۳)۔ ۵- مولانا نخير الحسن ندوي

نددة العلماء لكنفوك متاز فاصل اور عربی واسوی علوم كے امر مولانا تسخير الحسن دوی (شريف آباو، باره بنكی) كامولانا عثين از حمن سنسلی كے نام مكتوب، واتعد كر بلاو سيدنا حسين و يزيد كے بارے ميں ابن كی تحقیقی تصنیف كی تحسين و تائيد ميں برسی ابن كی تحقیقی تصنیف كی تحسین و تائيد ميں برسی ابميت كا حال جعن-

" محترى و مكرمى جناب مولانا عتيق الرحمن منسلى صاحب! السوم عليكم!

"واقعہ کر بالا اور اس کا پس منظر" دستیاب ہوئی۔ میں نے اس کو بار بار پڑھا اور ہر بار ساوات میں اصافہ ہوا۔ اپنے طلقہ احباب میں بھی بغرض مطالعہ دیا اور ابھی احباب کے مطالعہ کا ملسلہ ہاری ہے۔ بستول کی بست سی خلط فیمیال دور ہوئیں اور حقیقت عیال ہوگئی۔

مجھے کتاب کی جو خصوصیات نظر آئیں، وہ یہ بیں کہ آپ نے مدل وا نصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ سیدنا حضرت حسین کی شان و عظمت وعلوم تب کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے معابیت کے مرتبہ کا خق بھی ہر وقت نگاہ کے ماصف رہا ہے۔

یزید کے بارے میں بہت سی علاقمیوں کا ازالہ ہوا ہے۔ یقیناً آپ نے بہت میں علاقمیوں کا ازالہ ہوا ہے۔ یقیناً آپ نے بہت عمین مطالعہ کیا ہے۔ اور تاریخ کے واقعات کو بہت ہی باریک بینی سے جہانا پھٹا ہے۔ اس کے لئے آپ تدول سے مبارک باد کے مستی ہیں۔ دل یہ جاہتا ہے کہ یہ کتاب زیادہ سے زیادہ لوگوں کے با تد میں چہنچ اور دنیا کی اکثر زبانوں میں اس کے تراجم شائع ہوں۔ تاکہ جابلنہ رسوم جو پھیلی ہوئی ہیں وہ ختم ہو

و اسلام ---- تخير الحسن ندوى ( الحسن ندوى مطبيع " الخرة الله " الكمتو، من جون ١٩٩١، وراج " واقد كر بواور اس كا بس منظ مطبوط المحتون بهلى كيشنز، لمثان، حصد دوم ، ص ١٥٢٢)-

#### ۲- مولانا جميل احمد نديري ان عمر جامد عرب المياء العلوم مباركبور العظم أرحدا

مندوستان کے متازعالم و معلم مولانا جمیل احمد ندیری مولانا متین الرحمن سنبلی کی تصنیعت واقعہ کر بلااور اس کا پس منظر" پر ایک ناقد کے منفی تبصرہ پر اظہار رائے ذیاتے ہوئے رقمطر از بیں:-

"براس شخص کو جو" واقع کربالاوراس کا پس منظر" کے مصنف کے نقط نظر سے متفق نظر اللہ متفق کے نقط نظر سے متفق نے مقط اللہ اللہ متفق نہ مقل و متفقی انداز میں کتاب پرردواعتراض کا حق ہے گرفدارا ناموس معابد رصنوان اللہ علیم اجمعین پر حرف نہ آئے۔"

(التباس از كتوب موان جميل احمد نذيري بنام ايديشر "تعمير حيات" تكفئو، مؤرف ٢٦٠ ذي قعده ١٣١٢ه، مطبوص الفرقان تكنئو ١٩٩٢، وراجع "واقعد كر بواور اس كابس ستطر" حصد دوم، بيسون ببلي كيشنر، طنان، ص ١٥٢٠-

# ے- سید خالد محمود (ریدرشعبہ باشی، تربعون یونیورسی، نیبال)

موانا عتین الرحمن سنبلی کی تصنیف "واقعہ کربلااور اس کا پس سنظر" پر "ندوة العلماء" لکھنئو کے جناب ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی نے پندرہ روزہ "تعمیر حیات" لکھنئو میں جو تبعیرہ تحریر فرایا، اس میں تنقید بزید کے جوش میں بعض اموی صحابہ کرام المحکو بھی بدف تنقید بنا دیا۔ جس پر برصغیر کے طول و عرض میں علماء کرام نے شدید رو عمل ظاہر فرایا اور بالاخر ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی نے اپنی کا بل تنقید عبارت سے علی الاعلان رجوع فرما یا۔ ڈاکٹر عباس ندوی کے مذکورہ تبعیرہ پر اظہار افسوس کرتے ہوئے معروف ماہر تعلیم و مترجم سید خالد محمود (قامنی پورہ بہرائج) محترم مدیر، عبلہ "افرقان" کو ارسال کردہ اپنے مکتوب میں رقمطراز ہیں:-

سید خاند محمود قاننی یوره، بهرانگ الفرقان" نکھتو ہے۔ محترم مدیر صاحب ماہنامہ "الفرقان" نکھتو "قوی آواز" کے نام ایک مراسلے کی نقل ارسال خدمت ہے۔ گزارش ہے کہ "الفرقان" میں بھی اسے جگہ عنایت فرمائیں۔ والسلام۔

كري- كل كى ولك مي مابنامه "الغرقان" كاسنى جون ٩٢. كا مشتركه جريده "فاص اطاعت" کے نام سے باتر میں کیا آیا کہ صب دستور رسائے کے مستقل کالم تکاہ اولیں کا تصور احصہ پڑھتے ہی آپ یقین کری لرزہ آگیا۔ جدی جلدی بورا مقدمہ رِ مِن الله وراخ سے انا لله وانا اليه راجعون کا بار بار ورو بنا اراده موتارہا۔ دل و داخ و عمل یہ سب قبول کرنے کو کئ طرح تیار نہیں ہوریا تھا کہ بیسویں صدی کے اوا خریا یوں کھ لیں کہ قری بندر ہویں صدی کے اوائل میں بی اس طرح کا حادث، جاتکاہ رونما ہو گا جس کی تغصیلات سے مسلمانان بند کو ایسا دھیکا کھے ۔۔۔۔۔۔ مالی شہرت یافتہ تعلیمی مرکز۔۔۔۔۔ ندوۃ العلماء کٹھنؤ کے موجودہ معتمد تعلیم مولانا عبداللہ عباس ندوی صاحب این قلم سے ندوہ کے ترجمال "تعمیر حیات" کے صفحات پر۔۔۔۔۔مولانا حتیق الرحمن سنسلی کی نئی کتاب "واقعہ كر بلااوراس كا بس منظر" پر تبعره كرتے ہوئے اپنے الفاظ كا استعمال كريں گے، جس سے ہر دو فریقین کے ذاتی تعلقات پر جو محجہ ضرب آئے گی سو آئے گی، ساتھ ہی اسلامی عقائر کے جودہ سوسال پرانے مضبوط قلعہ کی چولیں بل جائیں گی، جس کے بعض جملول ے ملیم الاتوم حضرت شاہ ولی افد صاحب محدث دبلوی اور امام اہل سنت مولانا عبدالشكور صاحب فاروتی کے خلافت راشدہ پر مقیقی كامول پریانی بمرتا تظر آتا ہے، اور لاتعداد مجد جیسے حقیر طالب علم سیرانعوار کے داخ میں ایک میجانی کیفیت بریا ہو گئ ہے۔ (عرض کردوں کہ سولانا عبدالشکور فارو تی کی مشہور زمانہ کتاب "خلفائے راشدین" کا نگریزی میں ترجمہ اس فاکسار نے ہی اہمی چند ماہ قبل عمل کرکے مولانا کی بشت سوتم کی فرائش پران حضرات کے حوالے کیا ہے)۔

"الفرقان" کے اس خصوصی شمارہ میں مولانا سجاد ندوی مدیر "الفرقان" نے مایت دیا تداری سے کتاب مذکور پر عباس ندوی صاحب کا تبصرہ، اس کی اشاعت

کے بعد خود مولانا منظور نعمانی صاحب کا اسی شام زندگی میں دل کی تجمرانی سے بلکہ خوان جگر میں ڈبو کر لکھا مولانا علی میاں صاحب قبد کے نام خط، مولانا عتیق الرحمن صاحب کا خط بنام مولانا عباس ندوی صاحب، مراسله بنام مدیر "تعمیر حیات" از طرف مولانا عتیق الرحمن سنبلي من وعن شائع كركے اتمام حبت كرديا ہے، يقين كامل تو يهى ہے، اور ول سے دعا ہی کہ اس خصوصی شمارہ کے ایک ایک لفظ کو پڑھ کر مولانا عباس ندوی صاحب کورانی عظیم کی نزاکت کااحماس خرور موجائے گا بلکه اب تک موگیا ہوگا۔ خون جگر میں ڈوبے اپنے اس نوک قلم سے میں آنخدوی حضرت مولانا ملی میال صاحب قبلہ دامت فیومنم سے دست بستر گذارش کروں گا کہ عجلت میں ایسے تمام تر اختیارات کا برمحل استعمال کرتے ہوئے اس اٹھتے طوفان کے روکنے کی کوشش میں وظا تف و نوافل ملتوی كركے اپنے فرائض منعبی كے حقوق اسفرا كر بے شمار دل كرفت داول كوسكون قلبي عطا فرمائيس - ورنه مستقبل كا مؤرخ اس بهيانك موركي تصوير كو مريد

كار كربيش كرنے كوتيار بيشا ہے-

ا خریں اتناعرض کر دینا ضروری سمجتا ہوں کہ مجھے مولانا علی میاں صاحب مدخلات العالى اور مولانا منظور نعماني صاحب سر دو برزگان ملت سے قریبی تعلق پر قر ہے۔ اپنے والد ماجد مرحوم سيد محمود حن صاحب، بسرائج كي سر دومولانا محترم سے عقيدت، غريب فانے پر ہر دو علماء کرام کی جو تیال میں نے بی سیدھی کی بیں۔ والد مرحوم کی تصنیف كرده كتاب "قرآن ياك كى بيك ريدر" ير حضرت مولانا نعما في صاحب كا تحرير كرده مقدم اور کتاب مذکور کی حضرت مولانا علی میال صاحب کے وست مبارک سے رسم اجراء وخیرہ مجھے آج بھی فرومسرت کے احساس سے مالامال کرتی ہیں، سر دو حضرات ے دل کی مجرائی سے التماس ہے کہ عقائد میں آنے والے بحران سے سب کو بھا لیں - ورنہ امنی حال اور مستقبل سب یارہ یارہ ہو جائیں گے۔

سد فالدمحمود (قامني يورد، بسرايج) ريدرشغبه باثني، تربعون يونيورسي، نيبال

#### ٨- مولانا عبدالعلى فاروقي

مولانا عبدالعلی فاروتی ام است مولانا عبدالشور فاروتی رحمت الند علیہ کے پوتے، ان کے علوم و مسلک کے وارث و ترجمان، دارالعلوم فاروتی، کا کسوری کے ناظم اور س ادارے کے ترجمان "لبدر" کے مدیر بیں - مولانا سنجلی کی کتاب "واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر" کی تعریف کرتے ہوئے سیدنا حسین و یزید کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

"واقعہ کربل حضرت حسین اور یزید- تاریخ اسلام کے یہ وہ عنوانات ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے اعتدال وسلامتی کے ساتھ گزرجانا ایک ناممکن نہیں توسطل ترین کام ضرور ہے۔ قرون اولی کے حوادث ووقائع ہیں راقم الحروف کے خیال میں عادثہ کربلا سے فیرود ہے۔ قرون اولی کے حوادث ووقائع ہیں راقم الحروف کے خیال میں عادثہ کربلا سے ذیادہ تقریراً کی کا ذکر نہ ہوا ہوگا۔ اور اس کی جزئی تفصیلات نیز ال کے اثرات کو جس اہتمام کی ماتھ بیال کیا گیا ہے، وہ متمام کی بھی دوسمرے عادثہ یا واقعہ کے بیان میں نہیں کیا گیا۔ موال یہ سے کہ اخرایسا کیول ؟

اس سوال کا جواب تلخ ضرور ہے گر ہائی ہمر حال ہیں ہے کہ معرکہ کربا کی "بائی تفصیلات" کی بنیاد ہی دروغ خالص اور فتراء محض پررکمی گئی۔ میدان کربلا کے مناظر کی روئیت کرنے والے نہ علی (زئن العابدین) اور زینب علیا بیں، نہ ہی عمر بن سعد اور ابن زیاد۔ بلکہ ان مناظر کو (چشم دید راوی کے انداز میں) بیان کرنے والا ابو مختف لوط بن یمی ہے جو حادثہ کر بلا کے وقت پیدا ہمی نہیں ہوا تعا۔ اور پر تیسری صدی جری کی تاریخ طبری سے لیکر بندر حویل صدی جری تک ان " بائی تفصیلات" کو مالہ وہا علیہ کے احتاج وال کے ماتو اس می مرب کو خود بخود "احتبار و مالہ وہا علیہ کے احتاج حاصل ہوگیا اور یہ بات ایک مسلمہ جائی کے طور پر ذہنوں سنے قبول کر گئی کہ:۔

قتل حسین اصل میں م<sup>ی</sup>ک یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد کر بلاک اس "علامتی حیثیت" اور قتل حسینؓ سے مرگ یزید کے تعلق پراگر کو فی بحث، شائی گئی تواس میں "ردعمل" کا پہلواس قدر نمایال ہوگیا کہ بات دومسرے رن کے بیٹ اور سے اور "خلافت معاویہ ویزید" جیسی کتابول میں ابو مخنف کے دجل و فریب کو نمایال کرنے سے زیادہ حضرت حسین کی "حیثیت عرفی" کو مجروت کرنے کی کوشش کی گئی۔

یہ وہ دو متعناد فکریں ہیں، جن کی موجود گی نے نہ صرف واقعہ کر بلا بلکہ حضرت حسین اور یزید بن معاویہ کے کرداروں پر قلم اٹھانے کو ایک مشکل ترین کام بنا دیا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ زیر تبصرہ کتاب "واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر کے مصنف موانا عتین الرحمن سنجلی نے اس مشکل کو برخبی سلامت روی کے ساتھ عبود کر لیا ہے۔ میں ماری کی سب برمی خوبی یہ ہے کہ اصحاب رسول کے سلسلہ میں است کے اجماعی عقیدہ حترام واعتبار کو قار تین کے ذہنوں میں رائخ کرانے کی ہمر پور کوشش کی گئی ہے، اور یہی وہ ایک فدمت ہے جوانشاء اللہ اجراخروی سے فالی نہ ہوگی، کیونکہ واقعہ کر بلاجیے اہم زاعی اور بشامہ خیر و بشامہ پرور عنوان پر قلم اٹھانے کے بعد سبائی و عادجی" دونوں فکرول سے دامن بچا کر اہلسنت کی محتدل کھر کو اپنا کر نباہ دینا اور مقام عوابیت کے سلسلہ میں بنوامیہ و بنوباشم کے درمیان تفریق نہ برتنا، اور یک چشی و کور باطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنوباشم نے اظہار عقیدت کیلئے بنوامیہ کی یا بنوامیہ سے اظہار عقیدت کیلئے بنوامیہ کی یا بنوامیہ سے اظہار عقیدت کیلئے بنوامیہ کی یا بنوامیہ سے اظہار عقیدت کیلئے بنوامیہ کی جانا ہی ایک بست اہم اور لائن مبارک باد کارنامہ ہے۔ اخذ حیان تک کتاب کے سرنامہ یعنی "واقعہ کربھ" کی تفصیلات اور اس سے اخذ حیان تک کتاب کے سرنامہ یعنی "واقعہ کربھ" کی تفصیلات اور اس سے اخذ

جمال تک کتاب کے سر نامہ یعنی "واقعہ کربلا" کی تفصیلات اور اس سے اخذ کردہ نتائج کا معالمہ ہے تو چند جزئی اختلافات کے سواتمام مندرجات ہے اتفاق کے باوجود سمرہ تارابنی اس رائے کا اظہار کرنے پر مجبور ہے کہ غالباً منجا نب اللہ واقعہ کر بلا کا قیامت تک نزاعی رہنا ہی مقدر ہو چکا ہے، کیونکہ نہ حسین کو "بناء لاالہ" قرار دے کر یزید کو فاس و فاجر بلکہ وا کرہ اسلام تک سے فارج گردانے والے ختم ہوں گے، نہ یزید کو فلیفہ موعود زاید مرتاف بلکہ صحابی رسول تک قرار دے کر حسین کو (معاذ اللہ) جاہ برست باغی و سرکش اور مران اسلائی آشنا گردانے والے ختم ہوں گے، اور جب ایسا برست باغی و سرکش اور مران اسلامی کا آشنا گردانے والے ختم ہوں گے، اور جب ایسا برست باغی و سرکش اور مران اسلامی کا آشنا گردانے والے ختم موں گے، اور جب ایسا برست باغی و سرکش اور مران اسلامی کا آشنا گردانے والے ختم موں گے، اور جب ایسا کی "خلافت معاویہ و یزید" کی متحناد فعنا

اکے درمیان "راہ اعتدال" کی پدیرائی جس محصوص جرات و حمیت کی طالب ہے 10 عنقا نہیں تو کم یاب ضرور ہے لیکن اس کا یہ مطلب مر گزنہیں که راہ اعتدال کی تلاش کا کام بی بند کر دیا جائے، مصنف نے یقینا ایک مبارک میم میں شمولیت احتیار کی ہے۔ خدا کرے بند کر دیا جائے، مصنف کے رخ پر جانے والے کچھ تنگول بی کورو کئے میں کامیاب ہو کہد تنگول بی کورو کئے میں کامیاب ہو سکیں۔

ظاصریہ ہے کہ زیر تبصرہ کتاب واقعہ کربلا کے سلسلہ میں شمنڈے ول و دماغ کے ساتھ سوچنے اور اس کا مطاقعہ تو بسر حال "سب بی" کو کرنا ہوائے۔"

( تبصره ما بناسه "البدر" كاكورى، ابريل، سمّى ١٩٩٢م، ازقلم مولانا حبدالعلى قاردتى، وداح بابنام، "الغرقال "كحسو، حولائي ١٩٩٢، ﴾ -

مولانا عبدالعلی فاروتی اپنی تصنیف "تاریخ کی مظلوم شخصیتیں" میں باب حضرت معاویہ میں بیعت ولایت وظافت یزید کے حوالہ سے لکھتے ہیں:"بیعت کرنے والول میں اکا بر صحابہ مجمی تھے اور تا بعین عظام ہمی، پھر اصحاب

بیت رہے والوں یں الا بر می ہے اور اللہ بیت الرمنوان میں اور اصحاب بیعت عقب اولی المحاب بیعت عقب اولی بنی - جنانی بیعت کرنے والے ممتاز اصحاب رسول المثنی میں سے چند یہ تھے ہے۔

حضرت عبدالله بن عبال ، حضرت عبدالله بن عمر ، حضرت ابوسعید خدری ، حضرت بابر بن عبدالله عضرت مبیب بن سنال ، حضرت ابومری ، حضرت مبیب بن سنال ، حضرت ابومری ، حضرت عبدالله ابومری ، حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص ، حضرت عمر بن ابی سلم ، حضرت عبدالله بن جعفر ، حضرت نعمال بن بشیر ، حضرت عوف بن مالک ، حضرت ابوالم باحلی ، حضرت مفال بن قبیل ، حضرت مالک بن حورت ، حضرت عمر و بن امی ، حضرت عقب بن نافع ، حضرت عمر بن امی ، حضرت بن مفال بن نافع ، حضرت عبد بن عام ، حضرت بن مفال ، حضرت بن مفال ، حضرت عبد بن عام ، حضرت مقدام بن معد یکرب ، حضرت نابت بن مفال ،

یہ اور ان سے زائد ویگر اصحاب رسول "، تا بعین عظام اور صلحات است کے یزید کی ادرت کو تسلیم کرکے اس کی بیعت کر لینے سے درج ذیل نتائج بدیسی طور پر سامنے سے درج ذیل نتائج بدیسی طور پر سامنے سے دیج دیا۔

ا- حست معاویہ نے بزید کی بیعت جبراً نہیں لی تھی، ورنہ اتنی برمی تعداد میں خیر القرون کے افراد اس بیعت برا تفاق نہ کرتے۔ اور اگریہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت معاویہ اتنے بڑے دور دست تھے کہ ال کے سامنے کسی کا بس نہ چل سکا توان کی وفات کے بعد ال سب ہی کو یا کم از کم ان کی برمی تعداد کو یزید کی بیعت تورد دنا جائے تھی۔

الم من من المراكب المركب المركب

س- بزید بن معاویہ اونے درجے کا متنی و پربیزگار شخص نہ سی لیکن سائی پرویگند سے اور می گرمنت روایتوں کے ذریعہ بزید کے نس و فجور اور مدود اللہ سے تجاوز کی جو کھا نیال بیان کی جاتی بیں اور جس طرح اسلام کی "کا نونی ظافت والارت" کے لئے اس نااہل گردانا جاتا ہے، بزید کے ہم عصر صحابہ وتا بعین کی خالب اکثر بت اسے خلط اور بے اصل سمجستی تمی - ورنہ یہ ماننا ہوگا کہ یہ "اخیار است" حمیت دینی اور شعور لمی سے محروم تھے۔ اس لئے انہوں نے ایک "فاس و نااہل" فرد کے ہا تعد پر بیعت قبول

سم صفرت معاویہ نے اپ یہ بیٹے بزید کو اپنی "خواہش گفس" کی تکمیل کے لئے ولی حمد نہیں مقرد کیا تھا، نہ ہی ان کے دل میں اس کا داحیہ بیدا ہوا اور نہ ہی اس سلط میں انہوں نے کسی دور زبردستی سے کام لیا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک محابی رسول مضرت مغیرہ بن شعبہ کی تو یک اور بعرو، مدینہ اور کوفہ و غیرہ کے اکثر احل الرائے اصحاب کے مشورے اور پرجوش حمایت پر انہوں نے بزید کو ولی عهد مقرد کیا، اور چند اصحاب کے سوا باقی تمام لوگوں نے برصا ور قبت پہلے بزید کی ولی عهدی اور پر امادت کی بیعت کی "۔

(مولانا عبد العلى فاروقي ، تاميخ كي منظوم شمعيتين ، باب مغرت معادية وراجي ابزامه "افركان" لكمنته المراكان" لكمنته المداكات ١٣٤٠ ما ١٣٤٠ - ١٣٤٠

#### 9- مولانا مفتی عبدانقدوس رومی (مفتی شهر، شاہی جامع مبد آگرہ، یوبی)

برصغیر کے ممتاز عالم و مفتی مولانا عبد القدوس روی "واقعہ کربو اور اس کا پس منظر" پر ایک ناقد کے منتاز عالم و مفتی مولانا عبد القدوس میں تنقید یزید کے جوش میں بنوامیہ سے تعلق رکھنے والے بعض معابہ کرام کے اسلام کو بعض عرب مختتین کے بنوامیہ سے استسلام (بام مجبوری اطاعت) قرار دیا گیا تما، اپنے کمتوب بنام مدیر "الفرقان الیم فراتے ہیں:-

"اس تحقیق کی دادہ تحسین کے لئے ابلیس نعین سے بہتر کون ہوگا کہ معاب کرام اس اس تحقیق کی دادہ تحسین کرنے کے لئے آیات کے مرتبہ و مقام اور ان کے تقدی و احترام کا درجہ متعین کرنے کے لئے آیات فداوندی وارشادات موی کائی نہیں ہیں۔ بلکہ اگران کا صبح مرتبہ ومقام سمجمنا ہے، تو آیات قرائی وارشادات موی سے قطع نظر کرکے سید قطب، احمد امین، حبدالقادر مازنی، عبدالقادر مازنی، عبدالقادر مازنی، عبدالقادر مازنی، عبدالقادر مازنی، عبدالقادر مرتب محود العقاد جیسے محود العقاد جیسے محروم العقیقہ محققین کی کتابوں کی ظلمات کی تاریخی میں دیکھنا مو گا۔ انالله واجعود المحدد العقاد وانا الیه واجعود ا

بتہ نہیں مولانا عتیق الرحمی صاحب تک بھی یہ تبھرہ پہنچا ہوگا کہ نہیں ؟ اور آپ یاوہ کوئی صاحب اس تبھرہ کا نوٹس لیں کے یا نہیں ؟
اپ عادہ کوئی صاحب اس تبھرہ کا نوٹس لیں کے یا نہیں ؟
اپ حضرت والد صاحب کی خدمت میں ملام عرض کر کے دعا کی درخواست بیش کردیں اور خود بھی رمعنان المبارک کی دعاؤں میں یادر کھیں۔ والسلام۔
بیش کردیں اور خود بھی رمعنان المبارک کی دعاؤں میں یادر کھیں۔ والسلام۔
عیدالقدوئی دوی۔

اکتوب موانا عبداهدوس مدی بنام موانا طیل الرحمی مواد خدی مدیر الزقان، ۱۹۹۴، وراجی الکتوب موانا عبداه وراجی المت واقع کر بواوراس کا پس منظر عصده م، مس ۱۵۳-۱۱۳، میدون بیلی کیشنز، منان) و منگرین مرند کے مداوال علماء و منگرین مرند کے مدیر در عمل اور توجہ دلانے پر ایسے تبصرہ کے قابل گرفت اقتباس سے علی الاعلان و شدید رد عمل اور توجہ دلانے پر ایسے تبصرہ کے قابل گرفت اقتباس سے علی الاعلان و تحریراً رجوج فی الیا و اور سیدنا ابوسفیال، سیدہ مندہ، سیدنا معاوید اور بسوامیہ سے تعلق رکھے والے دیگر صحابہ سمیت جملا صحابہ کرام رحبی اللہ عنهم اجمعین کے مقام و عظمت و مغرت کے بارے میں عقیدہ "اہل سنت والجماعت" پراپنے قائم ودائم ہونے کا اعلان فرایا۔ گر اپنی سابقہ قابل گرفت عبارت میں بنوامیہ سے تعلق رکھنے والے سعدد صحابہ کرام کے صدق دل سے قبول اسلام کو "استسلام" (محض ظاہری صلح و طاعت) ترار دینے کے سلسلہ میں سید قطب اور دیگر عرب ادباء و مفکرین کی تحریروں سے آپ نے جو سنی تا نیدی استدلال فرایا تھا، اس پراول تو مولانا عبدالقدوس روی اور دیگر اکا برہند نے جملا "اہل سنت و الجماعت" کی ترجمانی کرتے ہوئے سونی صد درست فرایا ہے کہ آیات قرآن اور احادیث رسول "سے ثابت شدہ انبیاء و مرسلین علمیم ہملام کے بعد آیات قرآن اور احادیث رسول "سے ثابت شدہ انبیاء و مرسلین علمیم ہملام کے بعد مظلم ترین مقام جملہ صحابہ کرام سے متصادم عقاد وسید قطب واحمد ایمن و عبدالقاور بازنی طفیع ترین مقام جملہ صحابہ کرام سے متصادم عقاد وسید قطب واحمد ایمن و عبدالقاور بازنی سے متصادم عقاد وسید قطب واحمد ایمن و عبدالقاور بازنی سے متصادم عقاد وسید قطب واحمد ایمن و عبدالقاور بازنی سے متصادم عقاد وسید قطب واحمد ایمن و عبدالقاور بازنی سے متصادم عقاد وسید قطب واحمد ایمن و عبدالقاور بازنی سے کی مذکورہ افکار اس سلسلہ میں ان کے بعض حقاتی سے جبر (محروم الحقیقت) ہونے کا شبوت ہیں۔ بلور میں۔ بارس سلسلہ میں ان کے بعض حقاد تو بی نہیں۔

علاہ ازیں یہ ادباء و مظرین اپنی تمام تر شبت عربی واسلای خدات کے باوجود نہ تو ظری و دینی نفرشوں سے معصوم و مبرا ہونے کے دعویدار ہیں اور نہی تدریجی فکری ارتقاء اور اپنے افکار و تحریرات پر نظر ٹانی کی اہمیت و ضرورت کے منکرین ہیں۔ اسدا ال کے نصوص تر آن و سنت سے ستمادم اقتباسات و تحریرات قابل نظر ٹانی ہیں، نہ کہ قابل استناد و استشعاد۔ اس سللہ ہیں سید قطب کے بارے ہیں درج فیل بیال تمام مذکورہ و غیر مذکورہ عظیم ادباء و مفکرین کے سللہ ہیں معمل و شبت طرز فکر اختیار کرنے میں بڑا مدوگار ٹابت ہو سکتا ہے۔ جو سید قطب کی تصنیف "العدالة کرنے میں بڑا مدوگار ٹابت ہو سکتا ہے۔ جو سید قطب کی تصنیف "العدالة الاجتماعیة فی الاسلام" کے بارے میں جماعت اسلامی یا کستان کے مالی شہرت یافتہ قائد وحد پر "ذار العروب" الاستاذ ظیل احمد الحادی کے الفاظ پر مشمل ہے:۔

"اس کتاب کے ماتوی باب میں سید موصوف نے حضرت معاویہ رضی اللہ حضہ اور بنوامیہ کے بارے میں جس نقط کا اظہار کیا تھا، ماتوی اید فیض میں انہوں نے اس میں محمل تبدیلی کر دی تھی اور کوئی قابل اعتراض بات باتی نہیں رہے دی ہے۔ یہ تبدیلی ایام اسیری میں کر دی گئی تھی۔ گر طالات کی وجہ سے اس کی طباعت کی کوئی مبیل نہ بیدا ہوسی۔ ان کی شہادت کے بعد یہ ترمیم شدہ اید فین جمپ چا ہے اور مبیل نہ بیدا ہوسی۔ ان کی شہادت کے بعد یہ ترمیم شدہ اید فین جمپ چا ہے اور

ع ب ممالک میل و مستای براست نید مختسیم برود است"-(عبل احد اللدی دی ترجر "سالم فی افل یک" زیر تقلید بعنوان " بادی منزل" ویاد بعنوان مسنت اور تعنیت، بنتم عیل مادی ش اح- ۱۳۰۰ مودز یکز بادی ۱۹۷۸ و اسفک دیلی کیشنز نمیش فیودا-

# ۱۰- بیجناب عزیز العی خال (علیک) (حن پین منع مراد آباد)

میں اہل سنت مولانا محد متلور نعمانی کے نام اپنے کمتوب مؤرف ۵، اگست ۱۹۹۳ء میں یزید تالف مننی برویگندہ کے دو اور داقعہ کربلا وسیدنا حسین و یزید کے موضوع پر مولانا سنبلی کی تصنیعت کے بارے میں فراتے ہیں:-

"مولانا متین الرحمی صاحب کی وقع کتاب "واقد کر بو اور اس کا پس سنظر"
دوباره خور و فکر کے ساتہ و یکی تو الحدفہ ثم الحدفہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ علیہ السوم کے اہل بیت سے خود بخود تعلق و حبت میں اسافہ ہی اسافہ محسوس ہوا۔
نیز اب روزانہ سید نا حسین اور آپ کے رفتاء کرام کے لئے ایصال ثواب کی توفیق ہو
جاتی ہے۔ اور مولانا موصوف کے لئے دما تعلق ہے کہ گئے اشالات اور توحمات ال کی
سی و صنت نے بندہ کے دور کردئے۔"

(کتیب برناب مزیزاین ملک برنام میکنا نمد منظو نمانی مقدف ۱۰۰۰-۱۹۹۲، معلیور "افزیال" تکشن دسمبر بیبید درای داند کریلاد این کاپش سنگ، معلید شایی، بندیدم وص ۱۹۳۳-

۱۱- مولانا مجيب الله ندوى (بانى دناهم "باستر الرعاد" اعظم مرده)

مولانا میب الله ندوی نه مرحت المحم محدد کے مشور اوارہ "جامعت الرائاد" کے باقی و ناقم اور ملی ودینی جل ماہم سر الرائاد" کے مدری بلک ماہر سید سلیمان ندوی

کے متار تلدہ میں سے بیں۔ عرصہ تک دارالعلوم "ندوۃ العلماء" لکھنٹو کی مجلس انتظامیہ کے رکن بھی رہے ہیں۔ اور چند سال پہلے قائم شدہ "فقد اکیدیی" کے تاسیسی ارکان میں سے بیں۔ مشور بزرگ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے فیمن میں سے بیں۔ مشور بزرگ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے فیمن یاف اللہ اور مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گھھی کے منظور نظر ہیں۔ ان کے تفصیلی بیان میں سلسلہ واقعہ کر بلا و حسین و بزید کا ایک اہم اقتباس درج ذیل ہے:۔

"کیا یہ بات بالکل ہی نظر انداز کر دینے کے قابل ہے کہ یزید کی بہت سی خرابیول کے باوجود اس کے انتخاب میں بہت سے متاز صابہ کی رائیں شامل تمیں گر حضرت حسین کے اقدام میں ان کے قریب سے قریب تر حضرات بھی ان کے ہمنوا نہیں تھے۔

بہر حال جذبات محبت اپنی جگہ پر، لیکن افوس ہے کہ حضرت سمیہ، حضرت فراب خواب بن ادرت محرف محرف محرف خواب بن ادرت مضرت محرف محرف محرف محرف محرف اور عبد نبوی اور عبد محالہ کی ہے شمار خالعتا نی سیبل الحد شہاد تول کی اہمیت مسلما نول کے دلول میں اتنی نہ بشائی جا سکی جو تشیع کے ذریعہ حضرت حسین رضی الحد عنہ کی شہادت کو دیدی گئی۔ کیا یہ انصاف کی بات ہے ؟"

(مولانا مجيب الحدندوي، تيعره دير بركتاب "واقد كربلالوراس كا پس منظر" ازمولانا متين الرحن منبلي، مطبومه بابنامه "الرشاد" اعتم كره، ايميل ١٩٩٢ ه)-

# ۱۲- دا کشر محمد صنیاء الدین انصاری (ملیره مسلم یونیورسی، ملیره)

ملم یونیورسٹی ملیگرھ کے متاز استاد و مقل ڈاکٹر محمد منیاء الدین انعماری، مولانا حتین الرحمن منبطی کی کتاب "واقعہ کر بلااور اس کا پس منظر" کی تعریف کرتے ہوئے ان کے نام اپنے کمتوب مؤرض ۲۲جون ۱۹۹۲ء میں لکھتے ہیں:"آپ نے جس انداز سے جناب یزید کی کردار کئی کا پردہ فاش کیا ہے وہ مرف آپ کی حصہ ہے۔ انشاء اللہ آپ کی سعی مشکور موگی اور جلد یا بدیر آپ کی حقیقت

بسندی اور غیر جا بدار از رویہ سے متاثر ہو کر لوگ راہ راست پر آئیں گے۔
جناب یزید کی زندگی میں فتح قسطنطینیہ (۲۸ه۔۱۹۹۹) کا واقعہ برمی اہمیت کا
حافل ہے۔ اس زانہ میں عام طور پریہ بات مشہور تنی کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد گرای ہے کہ:۔ (پہلا لشکر میری است کا جو قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگا۔
مفرت یافتہ ہے)۔ چنانی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت
عبداللہ بن عباس، حضرت حسین بن علی اور حضرت ابوایوب افساری (رضی اللہ عنهم)
وغیرہ جیے جلیل القدر صحابہ نے اس وعدہ منظرت کے شوق میں بڑے جوش و خروش
سے حضرت امیر معاویہ کے تشکیل دینے ہوئے لشکر میں شرکت فربائی اور میدان جنگ میں داد شجاعت وی۔ اس لشکر کے سپ سائلہ حضرت سفیان بن عوف تھے اور آپ کے
میں داد شجاعت وی۔ اس لشکر کے سپ سائلہ حضرت سفیان بن عوف تھے اور آپ کے
اس مائمت لشکر کے ایک حصہ کے مردار جناب یزید تھے۔

آپ نے اس جادی جس بہادری، ولیری اور عسکری صلاحیت کا شبوت دیا،
اس پر ہمادے مؤرخین رطب اللمان ہیں۔ اس جنگ میں آپ نے ثابت کر دیا تعاکم
اس لشکر میں آپ کو جوالتیاری حیثیت دی گئی تھی ہو محض ولی عمدی کے طفیل نہیں ملی تھی بلکہ غیر معمولی عسکری صلاحیت اور فقیہ المثال شجاعت کے عوض حاصل ہوئی تھی۔ کیاان کی برأت کے لئے میں ایک واقعہ کافی نہیں ہے۔

یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضور صلی افتہ علیہ وسلم کا ادشاد گرامی فاس و خیر مشروط ہے۔ کیا یہ بشارت کی ایسے شخص کے لئے ہوسکتی تھی جو بعد میں فاس و فاجر ہو جائے، تارک صلاة ہو جائے، لهو و لعب میں بڑجائے، تمام اخلاقی حدود کو پار کر جائے، انسانیت کو بالائے فاق رکھ دے، سبطر سول "کی نعش کی بے حرمتی کرے یا کسی بھی در ہے میں تقوی کی راہ سے ہٹ جائے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں اور جناب یزید میں اس قدم کے نقاقص تلاش کرتے ہیں، وواس بشارت کی توہین کرتے ہیں۔ آپ سے درست لکھا ہے۔

طلوہ ازیں یہ نہیں ہوسکتا تما کہ دوات سنگین عیب یزید میں پانے جاتے اور اس کی ولی عہدی سے شدید اختلات کرنے والے حضرات انکی طرف اشارہ نہ کرتے۔ جبکہ یہ کوئی چھپے رہنے والے عیب نہیں تھے۔ اور نہ بی حقیقت میں یہ ہوسکتا تما کہ

حضرت امير معاوية اي فرزند كوجو ترك نماز اور الما تت صلاة كا عادى جواس امت ير خليفه بنا كر مسلط كردين جس كى سب سے برهمى بجان اقامت صلاة سهداس سے حضرت امير معاوية اور جناب يزيد دو نول كى بوزيشن بالكل واضح بروجاتى ہے۔ " (افتباس از كمتوب واكثر منيا، الاين انعازى، مطبوعه الله قال " لكفتو، دسمبر ١٩٩٢، وراج "واقد كرو اور اس كا بس سنل، جلد دوم، الاين بنيكيشن لمتان)-

#### ١١٠- مولانا ممد عيسي، لندن

برصغیر کے متاز عالم دین مقیم لندن اپنے کمتوب بنام مولانا عتین الرحمن سنبلی مؤرخ ۲۸، اپریل ۱۹۹۲ء میں انہیں اپنی تصنیعت "واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر" میں واقعہ کربلا وسیدنا حسین ویزید سمیت جملہ شخصیات و واقعات کے بارہ میں احتدال معوظ رکھنے پر داد تحسین دیتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"بندوستان میں آپ سے نہ مل سکنے کا افسوس ہے۔ کتاب ایک ہی تشب میں پڑھ ڈائی۔ جس توازان واعتدال کے ساتھ آپ نے سانھ کربلا کو قلمبند کیا ہے، ملبیعت خوش ہو گئی۔ اس کتاب کے متعلق پاکستان کے بھائی عبدالوہاب سے گذشتہ سال ہی اوراس سال ڈھا کہ میں بھی میری بات ہوئی تھی۔ پاکستان میں نہ جانے کتے لوگوں تک انہوں نے کتاب کے تذکر ہے بہنچائے۔ رائے ونڈسے بست سے یہ کھتے ہوئے آئے انہوں سے کتاب سے تذکر ہے بہنچائے۔ رائے ونڈسے بست سے یہ کھتے ہوئے آئے کہ مولانا منیق الرحمی منبعلی کی بست اہم کتاب آری ہے۔ "

(التباس از كمتوب مولانا ممد عيسى بنام مولاتا عتين الرحمي مشيعلى مطبوم "الفرقان "ملحنتو، شماره وسط ١٩٩٢ه، وداجع "واقعه كريلااور كابس منظر، مطبوعه لمتال، جلد دوم، ص ١٥٥-١٥١)"

# ۱۱۰- واکشر محمد يسين مظهر صديقي ندوي (پرونيسر ادار چهوي إسلاميه، مسلم يونيورسي، عليكره)

متاز عالم و محقق و ابر تعلیم ڈاکٹر محدیسی مظہر صدیقی، مولانا متین الرحمن سنجلی کی کتاب کا دفاع کرتے ہوئے پنے ببوط و منعمل مقالہ میں حس کی بیعت سیدنا معاویہ ویزید کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے فرائے معاویہ نیز دیگر آگا ہر امت کی بیعت سیدنا معاویہ ویزید کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے فرائے

بیں:-"جنہوں نے حضرت معاویہ اور ان کے فرزند کی بیعت کرلی تنی ان میں حضرت عمران نے عصر مصروب مراد متر ان جمع حضرت علی اللہ معالم معرفت

عبداللہ بن عمر جیسے بہت سے معابی تھے۔ان میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے اور حضرت حضرت حسین کے بڑے بائی تھے۔

اور خود واقع کر بلا کے بعد ال کے تحت جگر حضرت منان العابدین مجی تھے۔"

(دا. حع، واقعه كريواوراس كايس منظر مطيور طنان . جددوم . ص ١٣٩٨)-

(مقلادًا كثر يسين منكبر صديقي بعنوان "واقعه كر بلالوداس كا پس منظر" ايك تبعيزه كا تجزيه، منكبوصه ابناسه "النرقال" لكمنس مني جون 1949 )-

# 10- مولانا مفتى منظور احمد مظاهرى

(قامنی شهر کا نبورور کن مجلس شوری دارالعلوم دیوبند)

برصغیر کے معروف عالم دین مولانا مغتی منظور احمد مظاہری، قامنی شہر کانپور
"واقعہ کر بلااور اس کا پس منظر" کے حوالہ سے اظہار رائے فرماتے ہوئے اپنے طویل
کمتوب بنام مولانا خلیل الرحمن سجاد ندوی مدیر "الفرقان" کے آخر میں فرماتے ہیں:"دعا کرتا ہول کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کوحن کی نصرت پر ثابت قدم رکھے۔
"دعا کرتا ہول کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کوحن کی نصرت پر ثابت قدم رکھے۔
مضرت مولانا نعمانی واست برکا تھم اور مولانا عتین الرحمن سنجلی صاحب کی خدمت

ين احتركا سلام بيش فرمادي-" والسلام

(كتوب منتي متظور احمد مظاهري مطبوعه "الفرقان لكستر، اكست ١٩٩٠،) منظور احمد مظاهري ( المري المري ( وراحي "واقد كربواور الري كابس متل مصدوم ١٩٢٤، مطبوعه الماني شهر كانبيور، ٨ جولائي ١٩٢٠"

#### ١٦- "دارالعلوم" ديوبند

مولانا متین الرحمن سنبلی کی معرکته الاراء تصنیعت "واقعه کربلا اور اس کاپس منظر"، پرجال برصغیر پاک وہند کے طول وعرض میں لاتعداد مثبت تبحرہ کئے گئے اور یزید و کربلا کے حوالہ سے منعی بمدیکندہ اور سالنہ آرائیوں کے ملی و تارینی تجزیہ و تنقیدی جائزہ کے سلمہ میں مولانا سنبلی کے انداز تریرو تنقید کو مرابا گیا، وہی متعدد ندوی ملماء کرام کے بی برحکس "ندوة العلماء" لکھنو کے معتمد تعلیم ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کا اپنی نوعیت کا واحد منفی تبصرہ مبی "ندوه" کے اردو رسالہ "تعمیر حیات" میں شائع ہوا۔ جس کی بعض عبادات سے بنوامیہ سے تعلق رکھنے والے جلیل القدر محابه كرام كى تومين و تنقيص ظاهر بوتى تمي- چنانيد داكشر عبداط عباس ندوى كى اس تحریر پر علی و دینی علتول کی جانب سے شدید گرفت فرمائی گئی۔ اور ہلاخر ڈاکٹر عبداللہ عباس صاحب کواپئ ان عبادات سے تحریری طور پر رجوع کرنا پڑتا۔ چنانیہ جن لاتعداد أكابر امت ومجلات دينيه فياس ملسله مي طي وديني لحاظ سے كرفت فرائي، ان سي ابنام "دارالعلوم" ويوبند بي شال ب-جس مي شائع شده پيس مخات برمشمل مولانا حبیب الرحمن قاسی مرخل کا اداریه "دارالعلوم" دیوبند اور جمله "ابل منت و الجماعت" كي تفصيلي و جامع ترجماني ميں منفرد و ممتاز البميت كا خال رہا- اس اداريه ميں تقریباً بندره صفات میں نسوص قرآن وحدیث کی دد سے اموی معابہ کرام سمیت جملہ اصحاب رسول مما عظیم مقام ومرتبروامنح کیا گیا- اور بعد ازال ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کی تریر کے قابل اعتراض اقتباسات نقل کرکے ان کاطبی ودینی لاظ سے تتقیدی جائزہ ليت موسة وفاح محابة ميں قيمتى ولاكل ديے كئے۔ جو كك واكثر موصوف كا يہ قابل كرفت جزو تورر مختلف زمان وسکان میں ناتھ بن اصاب بنی امید کی میراث مشترک رہا ہے، لدا مذكورہ اقتباس اور اس كے تتقيدي جائزہ وجواب پر مشمل اداريہ كے تتريباً دس آخرى صفحات من وعن نقل كيّے جار ہے بيں-والله بهدي من يشاء الى صراط مستقيم-

"کس قدر حیرت انگیز ہے یہ واقعہ کہ ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی جو صرف مشہور صاحب علم عالم ہی نہیں بلکہ ہماری معروف دی درسگاہ "ندوہ" کے معتمد تعلیمات ہی بین، ظاہر ہے کہ ان کے بیش نظر اصحاب رسول " سے متعلق کتاب و ست کے نصوص اور علمائے امت کی تصریحات ضرور ہول گی، بایل ہمہ موصوف نے ایک جدید کتاب "واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر" پر تبمرہ کرتے ہوئے محابہ کے ایک طبقہ کو این قلم کے تیر و نشتر کا اس بیما کی سے بدف بنایا ہے کہ اسے پڑھ کر یقین نہیں آتا کہ حضرات محابہ کے بارے میں یہ خیالات جماعت اہل سنت سے وابستہ کسی صاحب علم ودانش کے ہیں۔

آن موصوف کی تحریر کا وہ حصہ جس میں انہوں نے حضرت سغیان اور دیگر اموی صحابر رصنوان اللہ علیم کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ شہرایا، خود انہیں کے الفاظ میں

الاحظ ليحف لكحق بين:-

'کربلا کا واقعہ، بنوامیہ اور بنوباشم کی درینہ مداوتوں کا ایک منطقی نتیجہ (
Consequence) تا۔ ہو مداوتیں جو ظہور اسلام کے بعد بہت ما تحور شکل میں اہمر
کر سامنے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ۲۳ تالہ عرصہ نبوت میں ۱۲ سال
تک بلکہ ماڑھے اکیس مال تک شد و مدسے قائم رہیں۔ غروہ بدر میں مسلمان فوج کا
کامرانی نے جس طبقہ کو سب سے زیادہ برا فروختہ کیا، اسکے مر براہ ابوسفیان تھے، اسی
طرح غروہ احد میں ان کا اور ان کی اہلیہ جگر خوار حمزہ بند کا کردار، یہ سب وہ باتیں ہیں جن
میں مورضین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فتح کمہ کے بعد یہ گروہ اسلام قایا (یا بقول سید تظلب شدید کے، استمارہ کیا) گراس استمارہ کے بعد ایمانک ایک بل میں ایسی تبدیلی ہو
گئی کہ وہ بدر کا غم بحول گئے، اپنی انا نیت کو بحول گئے، حقاقہ کال بات ہے اور محاح
سنہ کی مستند روایات سے ثابت ہے کہ بند نے بیعت کے الفاظ دہرائے ہوئے بی
اپنے اندرونی کرب و غم اور فیظ و غمنب کا اظہار کیا تھا۔ حضرت ابوسفیان نے احتجاج
کیا تھا کہ اب وہ دن آگیا ہے کہ یہ پسماندہ ہم افسراف پر فوقیت دیے جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے معاف حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے معاف حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے معاف حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے معاف حضرت علی کو اشا نے کی کوشش بی این سے تابت ہے۔

اسلام کے پورے طور پر فاتی ہو جانے کے بعد جب مقاومت کی تمام راہیں معدود ہو گئیں تعییں، اس عرصہ مختصر میں اس گروہ کی طرف سے کی واضح دشمنی کا شبوت تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ مگر جس طرق انگریزوں کے دل میں صلیبی جنگوں میں شکست کا غم و خصہ آئی تک موجود ہے، اس طرح اس گروہ میں بدر کے انتقام کا جذبہ سین کے اندر بھر کتی ہوئی آگ کی طرف جوش مارتا رہا۔ حضرت عشمان غنی رضی اللہ عن کی خلاف نے البت اسلام کی طرف سے ان کے عناد کو ختم کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کا دل صاحب نہیں ہوا۔ احمد امین نے "فر الاسلام" اور اس کے مقدمہ میں طرف سی نے اس کی فشاندی کی ہے۔"

ا تعمير حيات، الثاعث ١٠، إن ١٩٩٢ - )-

دا كشرصاحب كى اس طويل عبارت كا داصل يه سے كه:-

واسر صاحب ق الوسفيال اور خاندان بني اميه ك دير معابه كرام حقيقتاً مسلمان المسي حضرت الوسفيال اور خاندان بني اميه ك دير معابه كرام حقيقتاً مسلمان المسي على طور براطاعت قبول كرني شي، بالفاظ دير يد حضرات آيت باك:قالت الا عراب آمنا قبل لم تومنوا ولكي قولوا لمسلمنا - ك مصداق تعقالت الا عراب آمنا قبل لم تومنوا ولكي واطاعت) ك بعد اجانك زناز كنر و فرك كي

عداوتوں کووہ بمول کئے۔ یہ عقلاً محال ہے۔

(۳) ہند روج حضرت ابوسفیان (جنہیں موصوف نے جگر خوار حزہ کا طعنہ دیا ہے) نے بیعت اسلام کے وقت اپنے کرب وغم کا اظہار کیا تھا۔ (فالباً ڈاکٹر صاحب است کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ صین اسلام قبول کرتے وقت بھی اللہ کے دین اور اللہ کے رسول "سے ان کا دل صاحب نہیں تھا، بدرجہ مجبوری استسلام کربی تعیں۔

(۳) حضرت ابوسفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدین کے خلاف (خلافت کے لئے) حضرت مالی کواکیا یا تھا۔

حضرت ابو بکر صدین کے خلاف (خلافت کے لئے) حضرت مالی کواکیا یا تھا۔

(۵) غلب اسلام کے بعد یہ گروہ مقابلہ کی طاقت نہ یا کر ایک محدود عرصہ کیلئے خاصوش ہو گیا تھا، مگر جس طرح انگریزول کے دل میں صلیبی جنگول کا غم آئ تک موجود نظاموش ہو گیا تھا، مگر جس طرح انگریزول کے دل میں صلیبی جنگول کا غم آئ تک موجود نظاموش ہو گیا تھا، مگر جس طرح انگریزول کے دل میں صلیبی جنگول کا غم آئ تک موجود نظاموش ہو گیا تھا، مگر جس طرح انگریزول کے دل میں صلیبی جنگول کا غم آئ تک کی طرح حق بیٹ میں بدر کے انتخاص کا جذبہ بعرائتی ہوئی آئی کی طرح حق بیٹ میں بدر کے انتخاص کا جذبہ بعرائتی ہوئی آئی کی طرح حق بیٹ میں بدر کے انتخاص کا جذبہ بعرائتی ہوئی آئی کی طرح حق بار بی اس طرح انتخاص کی جذبہ بعرائی ہوئی آئی کی طرح دیش مار رہا تھا۔

ا ۱ ا حضرت عثمان عنی کی خلافت نے اسلام سے ان کے عناد کو ختم کر دیا گر رسول متد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دل صاحب نہیں ہوا۔

یہ ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کی محابہ کی اس جماعت کے بارہ میں رائے جن میں حضرت بوسفیان (عامل بجران) اور ان کی زوج بنڈ کے علاوہ خال الموسنین کا تب وی حضرت معاویہ، عتاب ابن اسید (گور ترکہ معظمہ) یزید بن سفیان (عامل تیماء) عبداللہ بن سعید (عامل فدک و کا تب وحی) عمرو بن سعید (عامل خیبرو کا تب وحی) عثمان بن سعید (عامل عرین) خالد بن سعید (کا تب وحی وعامل یمن) ابان بن سعید (عامل بحرین) سعید بن اعلی رضی اطلاع رین کی گران اعلی رضی اطد عنم اجمعین جیسی اسلام کی پاکباز شخصیتیں شامل سعید (باز رکم کے گران اعلی) رضی اطد عنم اجمعین جیسی اسلام کی پاکباز شخصیتیں شامل جیس۔

جن پر خود صاحب وجی، رسالت ماب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کرکے ہے عمد رسالت میں اسلام اور مسلما نوں کی خدمت پر مامور فرما یا تھا اور اپنے اس انتخاب کے ذریعہ اس جماعت کے بیمان واخلاق پر جمیشہ کیلئے مہر تصدیق ثبت فرما دی استخاب کے ذریعہ اس جماعت نے اپنے دور خلافت میں اسلامی لشکر کی قیادت اور حدیق نے اپنے دور خلافت میں اسلامی لشکر کی قیادت اور صوبول کی مر برای جیبے ایم و نازک ترین عمدول سے انہیں مر فراز کرکے جمیشہ کے واسطے اسلامی تاریخ میں ان کے نامول اور کارناموں کوروشن وتا بناک بنا دیا ہے۔

سوال یہ بیدا موتا ہے کہ یہ مستسلمین جن کے سینوں میں غزوہ بدر کے انتقام کا جذبہ بعر کتی ہوئی آگ کی طرح جوش یار دبا تھا اور قلوب، اسلام اور داعی اسلام سے صاف نہیں تھے (جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کی تحقیق ہے) کیا اس اعتماد واعزاز کے مستحق تھے کہ کتا بت وی جیسی نازک ترین خدمت اور اسلامی ریاست کے اہم مناصب ان کے سپرد کر دئیے جانیں ؟ کیا ندوی صاحب کی اس تحقیق کو تسلیم کر لیننے کے بعد سید المر سلین صلی دئیے جانیں ؟ کیا ندوی صاحب کی اس تحقیق کو تسلیم کر لیننے کے بعد سید المر سلین صلی الله علیہ وسلم کی ردائے عصمت کو (نعوذ بالنہ) جرح وقدت کے دھبول سے پاک وصاف رکھا جاسکتا ہے ؟

بات بهونجی ہے کھال تک یہ تجھے کیا معلوم اس کے یہ ہمارے ایمان بالرسول کا تقاصا ہے کہ بغیر کسی بحث و تعقیق اور ریب وشک کے کمدیل کر:- واللہ هذا بہتان عظیم- واکشر ساحب ماشاء افتد ندوہ جیسی مشہور علی درساہ کے ہو نمار فائسل ہیں۔ ان کی نظر قدیم وجدید دونوں مافدول پر ہے۔ وہ اچی طرح واقعت ہیں کہ حضرات معابہ کے مستعلق فیصلہ محض تاریخی روایتول کی بنیاد پر نہیں بلکہ کتاب وسنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ حتی کہ امام ابن جریر طبری، حافظ ابن کشیر، ابن اثیر اور ابن عب کر جیسے مستند علما، جو فن تاریخ کے علاوہ حدیث، تفسیر وغیرہ اسلامی علوم میں ہمی عبریت کی شان رکھتے ہیں، کی بین کردہ وہ روایتیں جو کتاب و سنت کی تصریحات سے میل نے کھائیں، قابل قبول نہیں ہیں۔

اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے سید تطب، احمد امین اور ڈاکٹر طرحمین جیسے مستشر قین کے کارندوں اور اسلامی روایات و اقدار سے بیزار عصر جدید کے متجددون کے خود ساختہ مغروضون کو سامنے رکد کر صحابہ کی ایک برخی جماعت پر ایس سخت ترین جرح کر ڈالی جس کے نتیجہ میں آنمضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتدان کی وفاداری بی شہیں بلکہ اسلام بھی مشکوک ہوجاتا ہے۔ کیا صحابہ کے اخلاق و کردار کی یہ صحیح منظر کشی میں باتی رہ سکتا ہے؟ کیا صحابہ کی یہ تصویر دیکھ کر امت کا وہ اجماعی اعتقاد جوان کے بارے میں ہے باتی رہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو خالی الذین ہو کر غور کرنا چاہئے۔

اس اجمالی نظر کے بعد ڈاکٹر صاحب کی تحریر کے اجزاء پر تفسیلی گفتگو الاحظ

فرانس:-

الف: - کیا یہ مسلمین جو حقیقی اسلام کی دولت سے محروم تھے، جن کے سینوں میں اسلام سے انتظام کی آل بحرکل رہی تھی، جن کے قلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صاف نہیں تھے، کسی درجہ میں مستحق جنت ہیں؟ حالانکہ خدائے علیم و خبیر کا اعلاق میں :- لایستوی منکم میں انفق میں قبل الفتع و قاتل اولنک اعظم درجة میں الله وکلا وعد الله الحسنی - (آیت پاک کا ترجمہ و تفسیر آگے گذر چکی ہے)۔

فرق مراتب کے باوجود تمام صحابہ کو بارگاہ الیٰ سے مبنتی مونے کی سندل چکی مسد ال چکی مسد ال چکی مسد ال چکی مسد ا مسب، اس لئے ڈاکٹر صاحب کی یہ تعقیق کسی اور علقہ میں قابل تبول مو تو ہو گروہ اہل سنت والجماعت کے زدیک تطعاً مردود دنامقبول ہے۔ واکثر صاحب الکھتے ہیں: - "گراس ستسلام کے بعد اجانک ایک ہیں ہیں ۔ سبدیلی ہو گئی کہ وہ بدر کا غم بحول گئے، اپنی انا نیت کو بحول گئے، عظامال ہے ۔ داکٹر صاحب کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کیونکہ جس بات کو یہ کال عقلی شہرا رہے ہیں اسی کے بارے میں کتاب اللی کی شادت یہ ہے کہ چشم گیتی اس حیات بخش منظر کو عمد رسالت میں دیکو چئی ہے: - اذکروا نعمد الله علیکم اذکتہ اعدا ، فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا - یعنی اللہ کے فعنل و عزیرت سے قدیم دشمنی بغیر کی تاخیر کے دوستی میں بدل گئی اور کل کے دشمن آت علیکم عظف کی ہیں گئے۔ اس آیت پاک میں "اذکنتم اعدا ،" پر "الف بین قلوبکم" کا عظف کیا ہے اور اس کے لئے حروف عاطفہ میں سے "فاء" کو النقاب موا ہے جو عظف کیا گیا ہے اور اس کے لئے حروف عاطفہ میں سے "فاء" کا انتخاب موا ہے جو تعقیب بڑا تر فی کے دوستی ہیں الفت پیدا ہو گئی اور پرانی ساری ر بشیں یک بیک عداوت کے بعد ایا نک ایک بیل میں الفت پیدا ہو گئی اور پرانی ساری ر بشیں یک بیک

ے: - ڈاکٹر صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ: - "ہند (روبہ ابوسفیان) نے بیعت کے الفاظ دہرائے ہوئے ہی اپنے اندرونی کرب وغم اور غیظ و غضب کا اخسار کیا تھا" -

اس بیان میں ڈاکٹر صاحب صحیح علم و تحقیق کے حق کو فراموش کر گئے بیں کیونکہ اس واقعہ میں جو بات انہیں اپنے مقصد کے مطابق نظر آئی اے انہا لیا اور جو طاب مقصد بھی اسے قلم انداز کر دیا۔ آج کل کے تاریخی تجزیے اور ریسری و تحقیق کی یہی شینک ہے۔ بیعت اسلام کے اس واقعہ میں بند رضی اللہ عنہا کی آخری گفتگو جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ طلبہ وسلم سے کی، یہ ہے:۔

"یا رسول الله! اسلام سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی جہرہ مجد کو مبغوض نہ تھا اور آپ سے زیادہ کی کو دشمن نہ رکھتی تھی، اور اب آپ سے زیادہ کی کو دشمن نہ رکھتی تھی، اور اب آپ سے زیادہ کوئی جہرہ مجھے محبوب نہیں۔ آپ نے فرایا: - ابھی محبت میں اور زیادتی موگی" - اس اسطے. نہ مرہ مجھے محبوب نہیں کے بعد بھی کھا جائے گا کہ وہ نہی کریم سے بخض و عداوت ۔ کھتی تسی ؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان کے دل کی صفائی اور انتہائی افلاس کی بات ہے کہ اسلام الانے سے کہ اسلام الانے سے کہ اسلام الانے سے بھے کی اپنی قلبی کیفیات کو بلا تکافف بیان کر دیا۔ جو کہ ممارے محقق و

مبعر ، لله حسين اور احمد احين بيد ستشرق پسند مستفين كي عينك لكا كراس واقع كوديكد رب جيراس لي حين الرب جيد ربي الرب بي اس لي حو جير كابل تعريف تهي وي انهيل لائن ندمت نظر آري جيد اس موقع پر موصوف نے حضرت بند كو "جگر خواري حمزہ كا طعنه بهي ديا ہے جو كسي طرح بهي ان كي على شان كے مناسب نهيں ہے كيونكه حديث پاك ہے:الاسلام بيدم ماكان قبله -" (اسلام ني سے پيلے مارے گناموں كو ختم كر ديا) - اور "التائب مي الذنب كس لاذنب له - (گناه سے توب كرنے والا گناه نه كرنے والا گناه نه كرنے والا گناه نه

اس لئے اسلام لانے کے بعد زائے شرک کے معاصی پر طعن و کشنیج کی طرن بھی روا نہیں، اور اگر بالفرض اس دروازے کو کھول دیا جائے تو مهاجرین وانسار میں سے کون بھے گا جواس قیم کے طعنہ کا مورد نے ہوسکے ؟ جانتے بوجھے ڈاکٹر صاحب موصوف کا یہ رویہ خواد مخواہ اس شبہ کو دعوت دیتا ہے کہ ان کا قلب خاندان بنی امیہ سے متعلق صحابہ کرام سے صاحب نہیں ہے۔ اللہم احفظنامنه-

د:- موصوف حضرت ابوسفیان کے جرمول کوشمار کراتے ہوئے لکھتے ہیں:-رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جضرت ابو بکر صدیق کے خلاف حضرت علی کو اکسانے کی کوشش ہی ان سے ٹابت ہے-

واکثر صاحب جس بات کو یک تا بت شده حقیقت کے انداز میں پیش کرد ہے بیں اس کی حیثیت بس اتنی ہے کہ ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ ابوسفیان، حفرت ملی اور حفرت عباس کی خدمت میں آنے اور کہا کہ اے ملی و عباس ای اس ہیلہ میں گئی (مراد حفرت ابو بکر صدیق کا قبیلہ ہے) جوم تب طلافت و یش کے اس قبیلہ میں گئی (مراد حفرت ابو بکر صدیق کا قبیلہ ہے) جوم تب کے اعتبار سے بست اور تعداد کے لحاظ سے قلیل ہے۔ بغدا اگر تم دو نول آبادہ ہو جاؤ تو بم مدینہ کو اپنے حامیوں اور طرفداروں کے لئکر سے بمر دیں۔ حضرت علی نے جواب دیا: ۔ بغدا میں بر گزاس کی اجازت نہیں دے سکتا لئے۔

اس روایت کو مولانا ابوالحس علی ندوی مرظلی نے اپنی مشہور کتاب "الر تعنی" صفی اها پر بموالہ "کنز العمال" (جس، ص ۱۳۱۱) نقل کیا ہے۔ اسی روایت کی بنیاد پر کما جا رہا ہے کہ اسلام قبول کر لیتنے کے بعد بھی ابوسفیان کے دل سے جاملی حصبیت کا

جر تومر ختم نہیں ہوا تھا، اسی لیے تووہ خلافت صدیقی کے خلاف حضرت علی اور حضرت عمامی کوا کیارے تھے۔

اس سلیلے میں عرض ہے کہ اوا تو خود اس روایت کی صحت ہی مشکول ہے، اس
لئے ایسی روایت کی بنیاد پر کسی محالی رسول کے بارے میں اتنی برطبی بات کہ دینا کسی
طرح مناسب نہیں کیونکہ۔۔۔۔۔ جوشاٹ نازک پہ آشیا نہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔
علاوہ ازیں اگر کسی درجہ میں اس روایت کو بان لیا جائے تو حضرت ابوسفیال کی
اس رائے جو حضرت ابو بگڑ کے خلاف اکسانے کا معنی پسنانا کسی طرح صبح نہیں ہے۔
کیونکہ اگر حضرت ابوسفیال کی اس رائے کا یسی معنی درست مانا جائے تو پھر اس

کیونکہ الر محضرت ابوسفیان کی اس رائے کا یہی مسی درست مانا جائے کو پھر اس اعتراض سے عم رسول عباس رمنی اللہ عنه بھی بری نہ ہو سکیں کے کیونکہ حضرت ابوسفیان سے پہلے خود حضرت عباس کی رائے بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظافت آل باشم کو ملنی چاہئے۔ چنا نچ بخاری کی روایت ہے کہ آنمفرت صنی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں ایک دن حضرت عباس رمنی اللہ عنہ نے

حفرت على كو كاطب كرتے موتے فرما يا تعا:-

انى ارى الموت فى وجوه بنى عبدالمطلب فتعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان هذا الأمر فينا علمناه".

جس کے جواب میں حضرت علی فے فرایا تعا:-

"انا والله لئى سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لايغطيناها الناس بعده وانى والله لااسألها رسول الله". (رواه البخارى نى

پریں اعتراض حفرت سعد بن عبادہ اور ان کے حامی حفرات انجار پر بمی
عائد ہوگا جو سعید بنی ساعدہ میں انتخاب خلید کے لئے اکٹھا ہوئے تھے۔
در حقیقت اس موقع پر نہ کسی کے اندر خاندانی عصبیت کارفرہا ہے اور نہ کوئی
کسی کو کسی کے خلاف اکبا رہا ہے۔ بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ حضرات معابہ کے
سامنے بی کریم صلی احد علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک ایسا مسئلہ محمرا ہوگیا جس پر
انسوں نے پہلے سے پورے طور پر خور و فکر نہیں کیا تعااس لئے اول وطر میں استحقاق

خلافت کے سلید میں ان کی رائیں مختلف ہو گئیں۔ قریش کی وہ شان جو عبد مناف سے تعلق رکھتی تھی اس کے دو نول بزرگ یعنی حضرت عباس اور حضرت ابوسنیان کی رائے یہ تعلق برقواشی سے ہے اور اس وقت برقواشی میں اپنے فعنا تل و مخاس کے لحاظ سے حضرت علی سب پر فوقیت رکھتے ہیں اس لئے وہی خلافت کے سب سے زیادہ مستی ہیں جس کا اظہار ال دو فول حضرات نے حسب سوقع حضرت علی رفنی افلہ عنہ سرت کر دیا۔ اس کے بر خلاف حضرات انصار کا ایک طبقہ ابنی نصرت و تا ئید کے بیش نظر یہ سمجہ رہا تعا کہ جماجری کے مقابلہ میں خلافت کے زیادہ حقدار یہ بیں۔ اپنی اسی رائے کے تحت وہ سقیفہ بنی سامدہ میں اکشا ہوئے تھے لیکن بعد میں بیں۔ اپنی اسی رائے کے تحت وہ سقیفہ بنی سامدہ میں اکشا ہوئے تھے لیکن بعد میں حضرت صدین اکبر رہنی افلہ عنہ ہو کر سب خضرت صدین اکبر رہنی افلہ عنہ کو سب نے حضرت صدین اکبر رہنی افلہ عنہ کو طاحت قبول خلیفہ رسول تسلیم کر لیا اور مکمل بشاشت قلبی کے ساتھ ظیفہ وقت کی سمع وطاعت قبول خلیفہ رسول تسلیم کر لیا اور مکمل بشاشت قلبی کے ساتھ ظیفہ وقت کی سمع وطاعت قبول خلیفہ رسول تسلیم کر لیا اور مکمل بشاشت قلبی کے ساتھ ظیفہ وقت کی سمع وطاعت قبول خلیفہ رسول تسلیم کر لیا اور مکمل بشاشت قلبی کے ساتھ ظیفہ وقت کی سمع وطاعت قبول

ہ:- موصوف آئے جل کر لکھتے ہیں کہ:- "گر جس طرح انگریزوں کے دل میں صلیبی جنگوں میں شکست کا غم و خصر آج تک موجود ہے، اسی طرح اس گروہ میں بدر کے انتقام کا جذبہ مین کے اندر بھر کتی ہوئی آگ کی طرح جوش مار تارہا"-

واکثر صاحب نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے اور اپنے کمال ادب و بلاغت کے اظہار کے لئے حضرات معابہ کی مقدی جماعت کے ماتد جس ہے ادبی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ صاف طور پر غماز ہے کہ "فی قلبہ شینی" - حضرت آبوسفیان، حضرت معاویہ، حضرت یزید بن ابوسفیان، حضرت عتاب بن اسید، حضرت قالد بن سعید وضیرہ آنمفرت صلی افتہ علیہ وسلم کے معتمد معابہ کرام کو انگر زول کی صف میں کھڑا کہ وہنا مد درم کی جمارت ہے جوابل سنت والجماعت کے معابہ سے متعلق اجماعی عقیدہ کے یکسر منافی ہے۔

الحاصل ڈاکٹر عبداللہ عباس صاحب کی مندرم بالا تحریر کا ایک ایک جز کتاب و سنت سے منارض، عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ اور حضرت مولانا سید ابوالسن علی مندوی کے مطابق (شائع "تعمیر حیات"، ۲۵ اپریل ۹۲،) خود نددہ کے مسلک تدوی کے میان کے مطابق (شائع "تعمیر حیات"، ۲۵ اپریل ۹۲،) خود نددہ کے مسلک

کے بھی خلاف ہے جسے معتمد تعلیمات کی مسند پر بیٹو کر : سے انکیا گیا ہے اور "ندوہ" کے ترجمان "تعمیر حیات" سے فوریع جس کی اشاعت ہوئی ہے۔ گر حیرت ہے کہ "رجمان ندوہ" تعمیر حیات" نے آن تک اس کی واضح طور پر تردید اور اس سے برأت کے سلسلہ میں کچھے نہیں لکھا۔

بعض علماء کی جانب سے حضرت مولاناعلی میاں صاحب کواس نامناسب تحریر کی طرف توجہ دلائی کئی بلکہ احتجان کیا گیا توموصوف نے "ندوہ العلماء کے ذمہ دارول اور کار کنوں کا محابہ کرام کے بارے میں مسلک و عقیدہ" کے عنوان سے ایک مختصر معنمون شائع فرہا دیا جس میں ڈاکٹر عبداللہ عباس صاحب کی تردید میں ایک لفظ ہمی ا نہیں ہے، البتہ ان کے بے بنیاد مفرومنوں اور صحابہ بیزار خیالات کو "تاریخی تجزیہ و تبصرہ" کا نام دیگر یک گونہ علمی حیثیت دیدی گئی ہے۔ حضرت مولانا نے اپنے اس مقاله میں محایہ کرام بالصوص حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت حسین رمنی اللہ عنهم کے بارے ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کی جو تشریح و ترجمانی فرمانی ہے وہ قابل مسین ہے۔ یم حضرات محالیہ کے کارناموں اور عظمت کے اظہار میں "ندوہ" کی جن بے مثال خدات کا ذکر فرایا ہے اور اسکے ثبوت میں مولانا شبلی نعما فی: مولانہ صبيب الرحمن خال شيرواني كي تصنيفات اور "وارالمستغين" المحكم كده كي معاب س متعلق مطبوعات کا تذکرہ کیا ہے، اس سے کسی کوا تکار نہیں۔ گرسوال یہ سے کہ حضرت مولانا ہے تودرخواست کی گئی تھی ڈاکٹر عبداللہ کے ضلط مضمون کی تردید کی، تاکہ ایک طاقتور تردید سے ڈاکٹر عبداللہ عباس صاحب کی تحریر کے وہ مسموم اثرات جو "تعمیر حیات " کے ذریعہ پورے ملک میں چھیل گئے ہیں حتم ہو جائیں۔ اس کے جواب میں "ندوه" کے یانیول اور کارکنول کے مسلک اور صحابے سے متعلق ندوہ کی ضمات کی وساحت فرائی جاری ہے، آخر اس درخواست اور اس کے اس جواب میں ربط کیا۔ ے ؟ حضرت مولانا سے نیاز مندانہ گذارش سے کہ وہ اس پر غور قرائیں۔ ہم اگر عرض كرنك توشايت موكي-

ریب و سایت بر این این برجوش ماحب کلم استاذ کوید بات استانی گران لئی که واکشر استاد کوید بات استانی گران لئی که واکشر استاد کوید بات استانی موصوف ماحب کی اس قابل اعتراض تریر بر لوگ اعتراض کیول کرتے بین- چنانچ موصوف

اپنی لیانی ہوش مندی اور جوش حمیت کامظاہر و کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔ مولانا کے مضمون میں اس عبارت کا آنا تھا کہ محبصد عیوں سنے جینے و پکار شمروع کر دی۔ وہ اخرس و گوئے جو حضرت حسین رصی اللہ عنہ کی طرحت بیجا با توں کی نسبت اور یزید کی وکالت پر نہیں ہولتے ----وہ یہاں گویا ہو گئے "۔

ادبی اعتبارے اس ترر کے عیب وستم کو توابل ادب جانیں، میری تو آل محترم سے بس اتنی گذارش ہے کہ جذبات کی رو میں اتنے آگے ثل جانا کی طرح مناسب نہیں کہ دیجے مرا کر دیکسی توصرف آپ اکیلے رہ جائیں۔ پورے ملک کے طلاء کو اخری اور گونگا کھنے سے آپ کی گویائی میں کچھ اصافہ ہوئے سے رہا، البتراس کا انجام یہ ضرور موسکتا ہے کہ آپ کی بات سنے سے لوگ اپنے کان بالقصد بند کرلیں۔

یہ ضرور موسکتا ہے کہ آپ کی بات سنے سے لوگ اپنے کان بالقصد بند کرلیں۔

سے کے جل کر تکھتے ہیں:۔

"ایک ایے صاحب کا مصمون داد تحسین کے فار میں شائع کیا گیا جو نہ قرآن پاک
سے واقعت، نہ حدیث نبوی سے، نہ اقوال معابہ سے، نہ طلباء و مصلین کی آراء سے۔
گتاخ و بے ادب محمود عباسی کی دوجار کتابیں جن کا سربایہ حیات ہیں "۔
یہ ایک فاصل نہ وہ کے بارے میں موصوف کی شہاوت ہے۔ "صاحب
البیت ادری بمافیہ۔" ہم اس سلیلے میں کیا کہ سکتے ہیں۔ البتہ آگے جل کر موصوف
نہ بادہ ادری بمافیہ۔ " مم اس سلیلے میں کیا کہ سکتے ہیں۔ البتہ آگے جل کر موصوف

نایا ہے۔ اس بارہ میں معقول ربط کے "دارالعادم" دیوبند اور "جمعیت طماء" کو می نشانہ بنایا ہے۔ اس بارہ میں موصوف ہے صرف یہ گذارش ہے کہ جب طبیعت جوش میں آنے اور قلم خردہ گیریوں کیلئے بے چین ہوجائے تواہد گردوپیش نظر اٹھا کر دیکر لیا کریں، تمکین کے سامان خودندوہ اور لکھتو میں بہت مل جائیں گے۔ اور آپ دہلی و دیوبند کے طویل سفر کی زحمت سے بھی کے جائیں گے کیونکہ:۔ "ایس مختاهیست که

در شهر شما نیز کنند"-

واکثر غیداللہ عباس صاحب کی توروسک درجہ حرارت کو کم کے اے خرص

ے موصوف رقم طراز ہیں:-

"مولانا حیداف عباس ندوی جن کا قلم رو عمل کے جوش میں بغیر قصد و ست کے علارت پر جل گیا"۔

محجد تو ہے جسکی پرده داری ہے

ملک میں بھیے ہوئے مداری، علماء اور حماس مسلما نول کے بہم امرار کے باوجود ہم اس انتخار میں تاخیر پر تاخیر کرتے رہے کہ حضرت مولاناسید ابوالحس علی مدوی مظل یا تعمیر حیات کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کی اس تحریر کی تردید و برات پر کوئی بیان آجائے، لیکن اوحر سے جب بائل ما یوس ہوگئی، تو محض اظہار حق و تردید باطل کی نیت سے یہ معنمون نکھن پڑا۔

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرانا الباطل باطلا وارز قنا اجننابه وصلى الله على النبي الكريم"-

(لما بنام: ولد اعلوم: ولا تدك علاه تحل الدارير كري على المرام البنام "النوكال" لكستى ستمبر-اكتوبر ١٩٩٢،

ا بنام "دارالعلوم" دیوبند کے اس جامع و مفصل اداریہ نیز دیگر اکا بر است کی تررات و بیانات و ساجی کے نتیجہ نیں نہ مرف ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی نے اپنی فابل اعتراض توری سے رجوع فرا لیا بلکہ سر براہ ندوہ مفکر اسلام مولانا ابوالس علی ندوی نے "ندوۃ العلماء" کی جانب سے ایسے مقافلت بھی شائع کروا دینے جن میں جملہ معابہ کرائم کی عظمت و تبلیل کے جوالہ سے عقائد "اہل سنت والجماعت" پر سختی سے کاربند مون کا اثبات واطلان دہرایا گیا تھا۔ مزید برال مذکورہ تبعرہ کے ناخو گلوارا ترات کے ارائد کے لئے مولانا بوالس ندوی نے مؤرخہ لا ذی الحجہ ۱۳۱۲ھ کو مفکر اسلام مولانا محمد سنظور نعمانی سے بنعس نفیس ملاقات بھی فرائی۔ اس کی خبر مابنامہ "الفرقان" لکھنڈ نے مشکور نعمانی سے بنعس نفیس ملاقات بھی فرائی۔ اس کی خبر مابنامہ "الفرقان" لکھنڈ نے مشکور نعمانی سے بنعس نفیس ملاقات بھی فرائی۔ اس کی خبر مابنامہ "الفرقان" کھنڈ نے مشکور نعمانی سے بنعس نفیس ملاقات بھی فرائی۔ اس کی خبر مابنامہ "الفرقان" کھنڈ نے مشکور نعمانی سے بنعس نفیس ملاقات بھی فرائی۔ اس کی خبر مابنامہ "الفرقان" کھنڈ نے مشکور نعمانی سے بنعس نفیس ملاقات بھی فرائی۔ اس کی خبر مابنامہ "الفرقان "کھنڈ کے مشکور نعمانی سے بنعس نفیس ملاقات بھی فرائی۔ اس کی خبر مابنامہ "الفرقان خلیل الرحمن کے مدیر "ندوۃ العلماء" بی کے فاصل اور مولانا نعمانی کے فرزند مولانا خلیل الرحمن

يجاد ندوي بين، درن فيل الفاظ مين شائع كي:-

"حميتے محیتے میں

ادارہ "الغرقان" بے بناہ مسرت کے ساتھ اپنے قارین کو یہ مسرت انگیر خبر
ساتا ہے کہ آئ بروز دو شنبہ مطابق آ ذی الحجہ ۱۳۱۳ھ مربرست الفرقان مفرت
مولانا نعبانی مرظلہ کی خواجش پر حضرت مولانا سیدا بوالس علی ندوی، مولانا سے طاقات
کے لئے کشریف لائے اور نهایت خوشگوار باحول میں قتریباً نصف گفشہ یہ طاقات ری۔
امید ہے کہ مردو برزگوں کی اس طاقات کی برکت سے باحول کی وہ نامناسب کشیدگی
مکسر ضم موجائے گی، جو علی اختلاف رائے میں ناروا اور امت کے لئے ایک فائد وا بتلاء

(باسنامه الفرقان الكيس جولاتي ١٩٩٢، وراجع واقعه كريولوراس كابس منظر بشتان ، جلد دوم ، ص ١٠٠٠)-

اس سے پہلے ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی نے مولانا متین الرحمی سنبیلی کے نام اب کمتوب مؤرخ ۲۷ منی ۱۹۹۲ء میں دیگر تفصیلات سے قلع نظریہ بھی فرمایا کہ مذکورہ "بعرہ ان کا انفرادی فعل ہے، "ندوہ "کا اجتماعی موقف نہیں۔

ا- پہلی بات یہ ہے کہ وہ تبصرہ میرے قلم سے نکلا تعااور "قعیر حیات" میں شائع ہوا۔ اس کی کوئی دمرداری "ندوہ" کے ناظم، مجلس انتظامیہ اور موجودہ دُمہ داروں پر نہیں ہے۔ پر حضرت مولانا نعمانی مدظلہ کے کہنے پر انہوں نے "ندوہ" کا موقت واضع کر دیا۔ جس پر "ندوہ" کی طرف سے اس کے مندرجات کے قابل اعترابی بہلو کی جس پر میں چند سطروں بعد عرض کروں گا، پوری تردید ہو گئی۔ اور یہ واضع ہو گیا کہ یہ تبصرہ "ندوہ" کا نہیں بلکہ عبداللہ عہاس کا ہے۔ "تعمیر حیات" کا میں نہ مر پرست ہوں اور نہیں کا ہے۔ "تعمیر حیات" کا میں نہ مر پرست ہوں اور نہیں جل مواسلہ سے ایڈوٹوریل بورڈ میں ہوں۔ میرے مقالہ یا تبصرہ کی نوعیت ایک مراسلہ سے ذیادہ نہیں ہے۔ جو روزناموں میں اس نوٹ کے ساتھ شائع ہوتا ہے کہ:۔ "ایڈبٹر کا اس سے متنی ہونا ضروری نہیں "۔

الداندوے کی تریک وصل کے لئے تھی اور رہے گی (انشاء اللہ)-اس تبعمرہ کی اداعت سے ایک شخص کی رائے ضرور معلوم ہوگی گر "ندوہ" کا کوئی موقعت نہیں سمجا

بالساء

۲- آپ کا اور حضرت نعمانی مرظلہ کا تعلق جو "ندوہ" سے ہے، اس پر ایک فرد واحد کی کوئی تحریر جس کا دائرہ فکر اور تاریخی رجمان سے ہے) اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ آپ نے جن تعلقات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ اس درجہ عیال بیں کہ ان نے لئے کسی سوگند، گواہ کی ضرورت نہیں "۔

( ماہناس الفرقان، جولائی ۱۹۹۲ مروج واقعہ کر بلااور اس کا پس ستفر متان ، جزدوم ، می عدم ۱۹۹۳)۔ ایب ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کے اعلان رجوع کا کا متعلقہ حصہ الاحظہ موا۔

ايك اسم وصناحت

مولانا عتین الرحمن سنبیلی نے "واقعہ کر بلااور اس کا پس منظر" نامی کتاب کھی۔ جس میں نہ صرف اہل بیت نبوت کی حق تلفی کی گئی بلکہ معالی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور واقعہ حروبی یزید کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہونے والے معابہ کرام رضی اللہ عنهم کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ اور قاتلوں کی طرف سے صفائی پیش کی۔ اس کتاب کو برطھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنهم اجمعین اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو برطھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنهم اجمعین اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہر شخص دکھی ہوتا ہے۔ اور اس کے جذبات مشتمل ہوجا ہے ہیں۔ مجد پر بھی یہ تاثر شدت کے ساتھ ہوا۔ نتیجتا کی نے اس کتاب پر تبھرہ کیا۔ جو "تعمیر حیات" میں شارع ہوا۔

یزید کے خلاف شدت جذبات میں میرے قلم سے ایک ایسی عبارت ثل گئی
جس سے حضرت ابوسفیان، حضرت بندہ اور نبی امیہ کے بعض دیگر معا بیول کی تنقیص
کا مطلب ثالاجا سکتا تھا۔ معنمون شائع ہوا تو میں یہال موجود نہ تھا۔ واپسی پر حضرت مولانا
سید ابوالس علی ندوی اور دیگر حضرات نے مجھے توج دلائی کہ میرے قلم سے فلفے والی
فلال عبارت قابل اعتراض ہے۔ مجھے قلم کی اس غلطی پر افسوس ہوا۔ اور میں نے
مراحت سے اس کی وصناحت کردی کہ معابہ کرام رضی اللہ عنهم اجمعین سے متعلق میرا
مسلک شدت سے وہی ہے جو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ اور مولانا محمد
قاسم نا نو تو می رحمتہ اللہ علیہ کا ہے۔ اور میری یہ عبارت ایک لغرش ہے، نیں اس سے
قاسم نا نو تو می رحمتہ اللہ علیہ کا ہے۔ اور میری یہ عبارت ایک لغرش ہے، نیں اس سے

#### رجوع كرتامول، ايني برات ظاهر كرتامون-

----

میں پھر پوری صفائی سے عرض کرتا ہوں کہ میرے قلم سے جو غلط عبارت تکل کئی تھی، اس سے میں رجوع کر چاہوں - مزید اپنی برأت ظاہر کرتا ہوں - میرا عقیدہ یہ ے کہ تمام صحاب عدول بیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور حضور ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام بلند کتاب وسنت میں بیان فرمایا ہے۔ میں اسی عقیدہ پر جینا اور مرنا چاہتا ہول۔ وما علينا الا البلاغدوما أبرى نفسى ان النفس لأمارة بالسوء الاما رحم ربى أن ربى غفور رحيم- والسلام ---- عبدالله عباس تدوى-ا "الفركان الكورة جولائي ١٩٩٢م، ص ٢٣ وراجع "واقعه كريواوراس كابس ستطر، ملتان، حصد دوم، ص ١٣٣٨)-و کشر عبداللہ عباس ندوی نے اینے اس بیان کے ذریعے مولانا مستبلی کی تعنیف اور پزید کی مذمت کے ہمراہ جملہ محابہ کرامؓ کے مقام وعظمت کا اعتراف و اعلان نیر ایس سابقہ کابل اعتراض تریر سے رجوع و برات کا اعلان تو فرا دیا گر مالم سلام کے بطل جلیل اور "الاخوان المسلمون" سمیت کروروں مسلما نول کے عظیم اسلامی قائد و مفكر و مصنف سيد قطب شهيدكي پوزيش واضح نهيل فرمائي- كيونكه انهي كے حواله ے ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی نے سیدنا ابوسفیان و سیدہ مند و سیدنا معاویہ و دیگر اصحاب بنی امید رمنی الله عنم کے صدق دل سے قبول اسلام کو "استسلام" (محن ق مری سلیم وطاعت) قرار دیا تما-جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ عماس آپی مذكوره تحرير سے رجوع كے بعد عقيده "ابل سنت والجماعت" ير حضرت مولانا مدنى و نا نوتوی وا بوالس ندوی جیسی شدت سے کاربند ہیں۔ گرسید قطب جیسے سی العقیدہ ء ب ادباء ومفرين كي صفائي مين آب في مجد نسين فرمايا- اس ملسله مين اصولي بات وی ہے جس کی طرف اکا بربند نے اشارہ کیا ہے کہ دین وشریعت و محابہ کرام کے بارے میں نسوص قرآن و سنت تو ندوہ و دیوبند، بریلی وازهم، عقاد و قطب سمیت امت کی نوے فیصد سے زائد اکثریت پر مشتمل جملہ "ابل سنت والجماعت" کے لئے وجب الاتباع بين- اور عقيده "ابل سنت و الجماعت" سے والسطى كے وعويدار رہے مونے اگر عقاد و قطب و دیگر حضرات کی وسیع عربی و اسلامی خدمات کے بعض اجزاء و

قنب سات و سن وسنت کے بیان کردومقام عطابہ سے متعبادم بیں تووو کا بل استدالل سیں قابل تنقید واصلات بیں۔

اس سلسله میں فلط فہمیوں کے ازالہ کے سے بالصوص سید قطب شہید کے بارے میں جماعت اسلامی یا کتان " کے عالمی شہرت یافتہ قائد اور جماعت کے دارالعروب " کے سر بر و الستاذ فلیل عامری کا دری فیل بیان قابل قوم ہے جس میں سید قطب کی تصنیف السلام " (طبع وں ۱۹۳۸ء) کے بارے میں مراکش کے بیار تعدد عالم وقائد "حزب الستقلال" شیخ علال الناسی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں: " علی الفاسی لکھتے ہیں: "

سید کی اس تصنیف پر میں نے بعنی مقالت پر گرفت کی- چنانی دوممرے ایڈیشن میں نبول نے ان مقالت پر تبدیلی کردی-" اروزار "اعم" مراکش، شمارہ استمبر

rress).

( فليل احمد حامدي، جاده ومغزل، أددو ترجر "معالم في الغريق" وسيد تعليب، تعارفت بعنوال "معسعت اود تعسليمت" بقلم فليل حامدي، مؤرف يكم باري ١٩٦٨ء، ص ٣١م، ماشير٣، ستنك بهلي كيشتز لمييث، لابود)-

اس حوالہ سے خلیل حامدی مزیدر قطر از بیں:-

اس کتاب کے ساتوں باب میں سید موصوف نے حضرت معاویہ رمنی اللہ عن اللہ ع

المنيل عامدي، جادة منزل، معسف اور تصنيف، ص احم-٢٠٠ منظف بيلي كيشنز، قابور، ١٩٧٨ م. إ

قاربين كى معلوات كے لئے يہ بنى وقع رہے كہ عباس محمود العقاد كى الاتعداد العابى تعارفة الصديق، عبارية عمر، عبقرفة الصديق، عبارية عمر، عبقرفة ذى النورين، عبقرفة الاماء على، عبقرفة خالد اور الصديقة بنت الصديق

بهی شام بین ورطه حسین کی سیدنا ابوبگر و عراکی عظمت و تبلیل مین اشیخان بهی مع وف ہے۔ بدانہ توان اوباء و مفکرین ابل سنت کی عربی واسلامی خدمات و تصانیت کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ بی ان کی قرآن و سنت و مقام صحابہ ہے متصادم فکری و تحریری لفزشوں سے فکری و اعتقادی امور میں استدلال کا کوئی جواز ہے۔ علاوہ ازیں یہ حضرات منزہ عن النطاء ہونے کے دعویدار نہیں بلکہ سید قطب کی طرت توجہ دلانے پر خصرات منزہ عن النطاء ہونے کے دعویدار نہیں بلکہ سید قطب کی طرت توجہ دلانے پر نظر ٹائی پر بمی نصوص قرآن و سنت و مقام صحابہ سے متصادم اپنے افکار و تحریرات پر نظر ٹائی پر بمی مسل پیرا رہے ہیں۔ فعفو الله زلاتهم و ذلاتنا۔ (الله تمالی ان کی اور ہماری لفزشوں کو معاف فرمائے)۔ آمین۔

واکشر عبداللہ عباس ندوی کے مولانا حتین الرحمٰ سنبلی کی تصنیف "واقعہ کر بلا اور اس کا پس سنظر" پر نقد و تبصرہ مطبوط بندرہ روزہ "تعمیر حیات" لکھتو، کا تفعیلی جواب و تجزیاتی مطالعہ فاصل ندوہ پروفیسر محمد یسین مظہر صدیقی ندوی، شعبہ اسلامیات علیا ہے میں نیز دیگر متعدد اکا بر علماء و مفقین نے بیش کر دیا تھا اور اس کتاب کو سیدنا معاویہ و جسین سمیت جملہ معابہ کرام رضی اللہ عنهم کے احترام و عظمت کو ملوظ سیدنا معاویہ و بسین سمیت جملہ معابہ کرام رضی اللہ عنهم کے احترام و عظمت کو ملوظ رکھنے والی معتدل ومتوازن تصنیف قرار دیدیا تھا۔ بلکہ اس کتاب کو اس در تک پذیرائی حاصل ہوئی کہ جب ایک پر جوش استاذ ندوہ نے ڈاکٹر عبداللہ عباس کے تبصرہ کے تبصرہ کے نام کے تبصرہ کے ناقدین کے بارے میں یہ تحریر فرایا کہ:-

"وہ اخرس و گوئے جو حضرت حسین رمنی اللہ عنہ کی طرف بیجا با توں کی نسبت اور یزید کی وکالت پر نہیں بولتے---وہ یہال گویا ہو گئے ہے۔

تو ما بنامر "دارالعلوم" دیو بند کے مذکورہ اداریہ میں یہ الفاظ نقل کرنے کے بعد مولانا صبیب الرحمٰن قاسمی نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ گویا بطور مجموعی پورے بندوستان کے علما، کرام کو مولانا سنجلی کی کتاب کی مخالفت نہ کرنے پر مطعون کیا گیا ہے:-

ادبی اعتبارے اس تریر کے عیب وستم کو توابل ادب جانیں، میری توآل محترم سے بس اتنی گذارش ہے کہ جذبات کی روسی اتنے آگے ثل جانا کی طرح مناسب نہیں کہ بیجے م کر دیکیں تو صرف آپ اکیلے رہ جائیں۔ پورے ملک کے علماء کو اخری اور گو تا کھنے ہے آپ کی گویائی میں کچد اصافہ ہونے سے رہا۔ البتراس کا انجام

یہ صرور موسکتا ہے کہ آپ کی بات سننے ہے لوگ اپنے کان بالقصد بند کرلیں "-(اقتباس از اداریہ مولانا مبیب الرحمن کاسی، مابنامہ "دارالعلوم" دیوبند سلبوص مابنامہ "افر کال "لکھت، سمبر اکتوبر ۱۹۹۲، س ۲۹ دراجع ایصاً واقد کر بواور اس کا پس سنگر، ملتان، حصد دوم، س ۱۹۹۳)-

مولانا عتین الرحمی سنبھلی کی معرکت الداء تصنیف "واقعہ کربلا اور اس کا پس منظ " کی برصغیر کے طول و عرض میں علماء و محققین کی جانب سے وسیح پیما نے بر تائیدو تحسین و مدم خالفت کے باوجود ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی نے آپ و صناحتی بیان میں بھی اموی محابہ کے بارہ میں اپنے سنی کلمات تبھرہ سے رجوع کے باوجود کتاب بر تنقید کو بر قرار رکھا ہے۔ گراس شخصی و کتابی تنقید سے قلع نظر خود ال کے صحابہ کرام میں بر تنقید کو برقرار رکھا ہے۔ گراس شخصی و کتابی تنقید سے قلع نظر خود ال کے صحابہ کرام میں کے بارہ میں ومناحتی بیان کو ناکافی قرار دینے والے علماء و محقین بھی کثیر تعداد میں بیں۔ جن کی ترجمانی مولانا مفتی منظور احمد مظاہری، قامنی شہر کا نبور کے تنفیلی کمتوب بیام مدیر "الفرقان" سے بنوبی موجاتی ہے۔ بطور اشارہ اس کمتوب کا ایک اقتباس درج زیل ہے:۔

"اس موقع پراگر آپ عبداللہ عباس ندوی صاحب کے اس معسومانہ جملہ کو بھی پیش نظر رکھیں کہ:-

" برید کے خلاف شدت جذبات میں میرے قلم سے ایک ایسی عبارت نکل گئی جس سے حضرت ابوسفیان، حضرت بندہ اور بنی امید کے بعض دیگر معابیوں کی تنقیص کا مطلب بھی نکالاجا سکتا ہے۔"

تو آپ کوموصوف کا تقیہ اور ڈھٹائی صاف نظر آ جا سکی کہ پورے ایک کالم میں مرعومہ دلائل کی بنیاد پر اور خیر مہم الغاظ میں ان محابہ کو اسلام سے خارج کرنے کے بعد جب کی ٹوکنے والے نے انہیں ٹوکا تو آن حضرت نے اپنے ان خیالات سے توب کرنے کے بہائے مرف اتنے اعتراف سے کام جلانے کی کوشش کی کہ ہاں! میری عبارت سے ان محابہ کی تنقیص کا مطلب ہی تکالاجا سکتا ہے۔

بہر حال میرا دعایس ہے کہ اپنے وصاحتی بیان میں بھی عباس ندوی صاحب فی سر گز ہر گز اپنے فاسد خیالات سے رجوع نہیں کیا، بلکہ عام لوگول کی المجمول میں دعول جمون کی المجمول میں دعول جمون کی المجمون میں کھانا

باہے۔ (۱) یا ایک علی مسل ہے، عوام اس کی زاکت اور اس کے دور رس ا رات کو مجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

اگر آپ مناسب سمجیس تو میرایه عریصنه بھی "الغرقان" میں شائع کردیں"۔
اکمتوب منتی منظور احمد مظاہری، بنام مدر "الغرقان" فلیل الرحمی سجاد ندوی، مؤرخ ۸ جوائی ۱۹۹۲، مطبوم الغرقان" لکھتو، اگست ۱۹۹۲، وواج ایعتا "واقعہ کر جواوراس کا پس سنظی ملتان، حصدوم، ص ۱۹۹۲-۱۵۳۵ موالانا منظور نعما فی کے فرزند مولانا فلیل الرحمی سجاد ندوی، مدیر "الغرقان" مفتی منظور احمد مظاہری صاحب کے مذکورہ کمتوب کے تحت حاشیہ (۱) میں ڈاکٹر عباس ندوی کے وصاحتی بیان میں مولانا سنسلی و سجاد ندوی وغیرہ کے بارے میں مننی شخصی دریمار کس کی طرف محض اشارہ کرتے ہوئے مفتی منظور احمد مظاہری صاحب کے رئیدارکس کی طرف محض اشارہ کرتے ہوئے مفتی منظور احمد مظاہری صاحب کے ارشادات کی تا تبد میں لکھتے ہیں:-

"مولانا عبداللہ عباس ضاحب کے اطلان رجوع کے بارے میں اس قیم کے احساسات ہم لوگوں کے بعی تھے۔ اور اسی وجہ سے ہم نے "عبارت" سے رجوع پر اظہار مسرت کے ساتھ یہ ہمی لکھا تھا کہ:-

گراس خوشی کے ساتھ ہم اس تمنا کا اظہار ہمی مناسب سمجھے ہیں کہ کاش واپ اس اعلان رجوع کے حن کو بے بنیاذ الزابات سے داخدار نہ کرتے اور امید کرتے ہیں کہ زیادہ صاف لفظوں میں اور کسی طاوٹ کے بغیر صرف عبارت نہیں بلکہ اپ ان خیالات اور تاریخی تجزیہ سے بھی اعلان رجوع فرمائیں کے جواس سارے بنگامہ کا باحث خیالات اور تاریخی تجزیہ سے بھی اعلان رجوع فرمائیں کے جواس سارے بنگامہ کا باحث سے بیں۔ گر افسوس کہ ہماری یہ امید پوری نہ ہوئی۔ اور اسی بنیاد پر حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب کا یہ مکتوب شائع کرنے کا فیصلہ ہمیں کرنا پڑا۔ الفرقان "۔

(الزكان، لكسنّ اكت ٩٢ وواج واقد كرو ووراس كالبس منظر عنان، صدودم، ص ١٥٢ - ماشير نبرا)بهر حال و كشر عبدالله عباس ندوى صاحب ك "اطلان رجوع" كو تسليم كرلينے
اور اس پر متعدد أكا بر بند كے اظهار عدم اظمينان كو نظر انداز كر دينے كى صورت ميں بمى
مولانا سنجلى كى كتاب كے حوالہ سے "وصاحتى بيان" كے ابتدائى كلمات قابل توج و

تَجزیه قرار پاتے بین:-دُاکٹر عمداللہ عباس ندوی فرماتے بیں:-

ا- "مولانا عتين الرحمن سنبعلي نف "واقعه كربلااوراس كايس منظر" نامي كتاب لکمی- جس میں نه صرف ابل بیت نبوت کی حق تلفی کی گئی بلکه محایی حضرت عبدالله ین زبیر رمنی الله عنه اور واقعہ حرومیں بزید کے لشکر کے ماتھوں شہید ہونے والے معاب كرام رضى الله عنهم كے ساتد بھى علم كيا، ورقاتلوں كى طرف سے صفائى بيش كى-" ڈاکٹر عبداللہ عیاس ندوی غور فرمائیں کہ کیا آنجناب کی اس عیارت کا مطلب . بظاہر یہ نسیں تکلتا کہ "واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر" کے مصنف مولانا عتیق الرحمن سنبعلی اور کئی منحات پر مشتمل کتاب کا تائیدی ابتدائی قلمبند کروانے والے استاذ العلماء مولانا ممدمنظور نعماني نيزكتاب كي تائيد وتحسين كرنے والے جملہ علماء ومفقتين ہند و بیرون ہند، اہل بیت نبوت کی حق تلفی، سیدنا! بن زبیرٌ و شهدا نے حرہ معایہ کرامٌ کے ساتھ قلم اور قاتلول کی صفائی کے جرم یا تا تید جرم کے مرتکب سونے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ٹابت شدہ حقیقت کو پیش نظر رکھا جانے کہ واقعہ كربلا (مرم ١١هـ) كے بعد بيعت يزيد بركا تم رہے والے محابروابل بيت رضي الله عنهم نے واقعہ حرہ (اواخر ۱۲۳ھ) میں حامیان سیدنا ابن زبیر کے بجائے بیعت یزید کو برقرار رکھا اور واقعہ حرہ میں نشکر یزید کے سیر سالاد عمر رسیدہ معابی رسول سیدنا مسلم بن عقب رمنی اللہ عزیمے اور بقول این کثیر وغیرہ ان کی تائید و حمایت کرنے واصلے سیدنا عبدالله بن عمرٌ نیرابل بیت نبوت تھے تو کیا ایکے اس بیان کی نوعیت شرعاً سنگین تر قرار نہیں یا تی:-

"وكان عبدالله بن عمر بن الخطاب و جماعات ابل بیت النبوة مس لم ینقض العهد ولا بایع أحداً بعد بیعته لیزید" - (ابن کثیر، البدایه، ۲۳۲/۸) - ترجمه: - اور عبدالله بن عمر بن خطاب نیز جماعت ابل بیت نبوت ان لوگول میں شائل تعین جنول نے بیعت (یزید) نه تولمی اور یزید کی بیعت کر لینے کے بعد کی اور کی بیعت نمیں گی۔

"وكذلك لم يخلع يزيد احد من بنى عبدالمطلب- وسئل محمد بن الحنفية فى ذلك فامتنع من ذلك أشد الامتناع و ناظرهم و جادلهم فى يزيد و رد عليهم ما اتهموه من شرب الخمر و تركه بعض الصلاة"-

ترجمہ:- اور اسی طرح بنو عبد المطلب میں سے بھی کسی نے یزید کی بیعت نہ توظی- اور محمد بن حنفیہ سے اس (بیعت یزید توڑنے) کے معاطع میں درخواست کی گئی توانبول نے سختی سے اثکار کر دیا اور الن (باغیول) سے یزید کے بارے میں بحث و مجاور کیا اور انبول نے سختی سے اثکار کر دیا اور الن (باغیول) سے یزید کے جو الزابات انبول نے یزید پر ضراب نؤشی اور بعض نمازول کے تصناء کر دینے کے جو الزابات لگانے تھے، ان کو مسترد کرتے ہوئے یزید کی صفائی میں دلائل دئیے۔

۲- بقول ڈاکٹر عباس ندوی:-

اس کتاب کو پڑھ کر معابہ کرام رضی اللہ عنهم اجمعین اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا سر شخص دکھی ہوتا ہے۔ اور اس کے جذبات مشتل ہو جاتے ہیں۔ مجر پر بھی یہ تا ٹر شدت کے ساتھ ہوا۔ نتیجتاً میں نے اس کتاب پر تبعرہ کیا جو "تعمیر حیات" میں شائع ہوا"۔

واکثر عبداللہ عباس ندوی صاحب کے "اس قول فیصل" کو بانداز دیگر یول بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کتاب (واقعہ کربلااور اس کا پس منظر از مولانا سنبلی) کو پڑھ کر جو شخص دکھی نہیں ہوتا اور جس کے جذبات مشتبل نہیں ہوتے، وہ محابہ کرام رمنی اللہ عنهم اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا۔ (اہدا اس کتاب کے مرک و مؤید مولانا منظور نعمانی، مصنف مولانا سنبلی، سجاد ندوی نیز کتاب کی تائید و محسین وحدم مخالفت کے مرتکب ہزاروں علماء و محقین اور کروڑوں عامتہ السلمین حب محابہ واہل بیت سے خالی اور فارغ تراریا ہے۔ ہیں)؟ معاذ اللہ

۳- بقول ڈاکٹر عباس ندوی:-

" یزید کے خلاف شدت جذبات میں میرے قلم سے ایک ایسی عبارت نکل گئی جس سے حضرت ابوسفیان، حضرت مندہ اور بنی امید کے بعض دیگر معا بیوں کی تنقیص کا مطلب نکالاجا سکتا تھا۔ الخ"۔

واکثر عبداللہ عباس ندوی کا یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ یزید کے ظاف شدت جذبات قلم سے ایسی عبارت بھی نکاوا دیتی ہے جس سے حضرت ابوسغیان، حضرت مندہ اور بنی امید کے دیگر صحابیوں کی تنقیص کا مطلب نکالاجا سکتا ہے۔ حضرت مندہ اور کی گر میں میں میں میں میں میں میں میں انتاظ دیگر یزید کے خلاف شدت جذبات کا نتیجہ توبین و تنقیص صحابہ کی صورت بالفاظ دیگر یزید کے خلاف شدت جذبات کا نتیجہ توبین و تنقیص صحابہ کی صورت

میں نکل سکتا ہے۔ المدا احتیاط کا تخاصا یہ ہے کہ برید کے حوالہ سے قلب وربان و قلم کو اعتدال و توارن کا عادی بنایا جائے۔ نیز جس برید کے خلاف شدت جذبات کا ڈاکٹر عبداللہ عباس کے بال یہ عالم ہے، اسی برید کے بارے میں سیدنا حسین کے اعتدال کا یہ عالم ہے دائد عباس کے دوقت سخر بھی اس سے طلقات و مذاکرات کی پیشکش فرمار ہے ہیں:۔

"عبید الله بن زیاد نے عمر بن سعد کو بھیجا تو حضرت حسین نے فرمایا کہ:- تین باتوں میں سے میرے لئے ایک بات مان لو- یا توجھے چھوڑ دو، جیسے آیا ہول، واپس جاؤں- اگر اس سے اٹکار کرتے ہو توجھے یزید کے پاس لے جلو، اس کے باتھ میں اپنا باتھ دیدول- وہ جو پسند کرے، فیصلہ کرے لئے "۔

(ابرائس علی ندوی، الرتفیٰ، ادود ترجر افزاکشر عبدالله عباس ندوی، ایدمیش سوئم، ص عرب، طبع تکستو)۔ واکشر عبدالله عباس ندوی کے بقول "باتحد میں باتد دینے کا مطلب بیعت بزید۔ نہیں بلکہ صلح جوانداز میں بات چیت ہے:-

"(واما)، أن أصنع يدى فى يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بينى و بينه وأيد".

اس عبارت كاواضح منهوم يرب كريا توجيع چمور وو، ميں خود يزيد بن ساوير ب واكر صلح جوانداز ميں بات كرلول، پمروه ميرے حق ميں اپنى دائے دے "۔
والتهاى اذ تبعره دُاكثر عبال عدى، مليوم بندره دوزه "تعير حيات" مؤرخ الماج ٩٢٠)۔

اگر متعدد عربی دان اکا برامت کے برطکس "وضع الید فی الید" یعنی باتھ میں باتھ دینے کا مطلب بیعت کے بجائے صلح جوانداز میں بات چیت ہی بان لیا جائے تو،

بی مولانا ابوالکام آزاد جیسے عربی دان کا یہ نقط نظر قابل توج ہے کہ ان کے زدیک یزید کی ولی عہدی کی بیعت کی کوئی عملی خیشیت نہیں، جب تک عملاً ظافت یزید کے برید کی ولی عہدی کی بیعت کی تحکیل نہوئی تھی۔ اور سیدنا صین نے یزید کے مقابلہ میں باس آگراس کی بیعت کی تحکیل نہوئی تھی۔ اور سیدنا صین نے یزید کے مقابلہ میں طلب المامت و ظافت کا فیعلہ اس وقت کیا جب سیدنا معاویہ کی وفات کے بعد ابھی کم و عدر میں بھی تحمیل بیعت فوفت یزید نہیں ہوئی تھی اور اہل عراق بھی قالعت تھے۔ گر حدر میں بھی تحمیل بیعت فوف یزید نہیں ہوئی تھی اور اہل عراق بھی قالعت تھے۔ گر جب ابل عراق مسلم بن عقبل کے باتھ پر کی گئی صیبی بیعت قود کر دھوکہ دیتے ہوئے بیعت یزید و ابن زیاد کر گئے تو سیدنا صین نے اقدام خروج واپس لے لیا اور طلب سیعت یزید و ابن زیاد کر گئے تو سیدنا حسین نے اقدام خروج واپس لے لیا اور طلب سیعت یزید و ابن زیاد کر گئے تو سیدنا حسین نے اقدام خروج واپس لے لیا اور طلب سیعت یزید و ابن زیاد کر گئے تو سیدنا حسین نے اقدام خروج واپس لے لیا اور طلب سیعت یزید و ابن زیاد کر گئے تو سیدنا حسین سے اقدام خروج واپس سے لیا اور طلب سیعت یو در ابن زیاد کر گئے تو سیدنا حسین سے اقدام خروج واپس سے لیا اور طلب سیعت یو در ابن زیاد کر گئے تو سیدنا حسین سیعت تورد کردج واپس سے لیا اور طلب خلافت سے دستر دار ہو گئے:۔

ابن کوف ابن زیاد کے باتد پر بزید کے لئے بیعت کر چکے ہیں۔ اور مرزین عراق کی وہ ابن کوف ابن زیاد کے باتد پر بزید کے عدمیں بار با ظاہر ہو چکی تھی، بدستور کام کر رہی ہے۔ وفائی اور غداری جو حضرت امیر کے عدمیں بار با ظاہر ہو چکی تھی، بدستور کام کر رہی ہے۔ وفائی اور غداری جو حضرت امیر کے عدمیں بار با ظاہر ہو چکے۔ اور فیصلہ کیا کہ مدین رہی ہے۔ یہ حال دیک کر وہ معاملہ ظافت سے دستبردار ہو گئے۔ اور فیصلہ کیا کہ مدین وابس چلے جائیں، لیکن ابن سعد کی فوج نے ظالمانہ محاصرہ کر لیا اور مح ابل وعیال کے قید کرنا چاہا۔ وہ اس پر بھی آبادہ ہو گئے تھے کہ مدین کی جگہ دمش چلے جائیں اور براہ راست رزید سے اپنے معاملہ کا فیصلہ کرلیں، گر ظالمول نے یہ بھی منظور نہ کیا "۔ (ابواللام آزاد، منل فلافت، می معاملہ کا فیصلہ کرلیں، گر ظالمول نے یہ بھی منظور نہ کیا "۔ (ابواللام آزاد، منل

اب تفسيلي كلام على آخريس مولانا آزاد فرماتے بين:-

ا "جُس كو مفعل أور محققانه بحث ديكمني سو، وه شيخ الاسلام ابن تيميه كي "منهاج السند" جلد دوم كامطالعه كرسه" (سند عونت، ص ١١٥٠)-

مولانا آزاد کے اس بیان کی روشی میں "باتد میں باتد دینے" کا مطلب و منہوم خواہ محجد بھی لیا جائے، بہر حال سیدنا حسین ابل کوفہ کی فداری و بیعت یزید کے بعد اقدام خرون واپس لیکر یزید کے مقابلہ میں خلافت سے دستبردار ہو چکے تھے۔ اور اس معاملہ میں مولانا آزاد بھی امام ابن تیمیہ کی "منہان السنہ" میں بیان شدہ مفعل و محققانہ بحث کے مطابعہ کا مشورہ دیتے ہیں۔ جس کے مطابق یزید کے مقابلہ میں اقدام خروج واپس لیکر طلب خلافت سے دستبرداری نے سیدنا حسین کو "خروج عن الجماعت" کے واپس لیکر طلب خلافت سے دستبرداری نے سیدنا حسین کو "خروج عن الجماعت" کے فسر سے مفوظ رکھا اور اسی بنا پر جان و مال وغیرہ کی حفاظت کی خاطر آپ کا ظالموں سے معرکہ آزائی کے نتیج میں مقتول ہونا قرماً شہادت قرار پاتا ہے۔

لمدا یزید کے ظافت شدت جذبات کمال تک درست ہے، اس کا فیصلہ ڈاکشر عبداللہ عباس ندوی جیسے محتر مین اس بیان ابوالکام کی روشنی میں بھی بخوبی فرما سکتے ہیں۔ اب رہا یزید کے خلاف شدت جذبات کا وہ سوال جومظر اسلام مولانا سید ابوالا علی مودودی ہے اٹھایا ہے کہ:-

"ومشق کے دربار میں جو کچر ہوا، اس کے متعلق روایات مختلف ہیں۔ لیکن ان سب روایتوں کو چمور کر ہم میں روایت صحیح مان لیتے ہیں کہ وہ حضرت حسین اور ان کے ماتھیوں کے مسر دیکھ کر آبدیدہ ہوگیا اور سے کہا کہ:میں حسین کے قتل کے بغیر بھی تم ہوگوں کی طاعت سے راضی تما- اللہ کی
لفنت ہوا بن زیاد پر خدا کی شم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین کو معاف کردیتااور یہ کہ:- خدا کی شم اے حسین! میں تہارے مقابلے میں ہوتا تو تہیں قتل
نہ کرتا-

پھر بھی یہ سوال لازاً پیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سر پھرے گور زر کو کیا سزا دی؟"

(ابوالاملي مودودي، مؤفت ولموكيت، قابور، ابريل - ١٩٨٠ من ١٨١)

تواس سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا سنبلی نے جو کچرر قم فرایا ہے، اس سے ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کی جانب سے یزید کے ساتھ ساتھ مولانا سنبلی کے فلاف بھی شدت جذبات کی ایک دلیل فراہم ہوسکتی ہے:-

" یہ سوال جب کی مام آدمی کی طرف سے سامنے آئے تو کوئی حیرت کی بات

ہیں ہوتی۔ گر جب پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر حیرت ہوئے بغیر

ہیں رہتی۔ اس لئے کہ نارمنامندی اور سراوی کا کوئی ایسالاری تعلق ہیں ہے کہ ایک

ماکم نے اپنے اتحت کی کی بات کو ناپند کیا ہو تو وہ اسے سرا بھی ضرور دے۔ بہت

می دفعہ ناخوشی کا اظہار بھی اس آدمی پر گرنا سناسب نہیں سجما جاتا ہے۔ اور اس کی

کیسی قابل لحاظ مثال ہمارے سامنے سوجود ہے کہ حضرت علی فوج میں، بلکہ ان کے

ہایت فاص معتمدین میں وہ لوگ شامل سے جو قاتوں عثمان کے سر گردہ شمار کئے

ہاتے تھے۔ اور خود حضرت علی کو اس الزام سے انکار نہ تھا۔ گر اس مطالب کے جواب

میں کہ ان کو سرا دی جانے یا ور ٹائے عثمان کے سپرد کیا جائے، حضرت ملی کو ہمیشہ

میں کہ ان کو سرا دی جانے سے انفاق بھی تھا، پھر بھی مصالح وقت کا مسکد ایسا تھا کہ

اصولاً صضرت ملی کو مطالب سے انفاق بھی تھا، پھر بھی مصالح وقت کا مسکد ایسا تھا کہ

آپ اس پر عمل در آمد نہیں کر سکھ تھے "۔

(موانا متین الرحمی سنبلی، واقد کر بواوراس کا بس سند، منان، من ۲۵۰-۱۳۵۱)۔ مگر ڈاکٹر عبداللہ عباس اور ال کے جمنواؤں کے لئے بید یا موان سنبلی کے خاوف اس اقتباس کے نتیج میں شدت جذبات کا جوازاس لیے ذاہم ہونا مشکل ہے کہ اگر قتل حسین کے بالواسط ذمر دارا بن زیاد کو مرزائے دینا اور گور نری کے عہدہ پر برقرار رکھنا ہی برزید کے قتل حسین میں ملوث ہونے کی دلیل قرار دیا جائے تو خوارت کے نردیک شہادت عثمان کے براہ راست ذمہ دار مالک الاشتر اور محمد بن ابی بکر کوشہادت عثمان کے بعد خلیفہ راشد علی کا مصر کی گور نری عطا کرنا سیدنا علی کے قتل عثمان میں ملوث ہونے کی دلیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ (ساذائد تم ساذائد)۔ اور مولانا سنبیلی کے موقف ملوث ہونے کی دلیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ (ساذائد تم ساذائد)۔ اور مولانا سنبیلی کے موقف کی باند از دیگر تائید مولانا مودودی کے قاتملین عثمان کے بارے میں ال کلمات سے بروی میں ماتی ہے۔

"مالک الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گور نری کا عهده دین کا فعل ایسا تما، جس کو کسی تاویل سے حق بجا نسب قرار دینے کی گنجائش مجھے نہ مل سکی۔ اسی بناء پر میں نے اس کی مدافعت سے اپنی معدروی ظاہر کر دی ہے"۔ (ابوالاعلی مودودی، خلافت و لوکیت، ادارہ ترجمان القران، لاہود، ابریل ۱۹۸۰ء، ضمیر سوالات واعتراصات بسلسلہ بمث خلافت، ص ۱۳۸۸)۔

مولانا مودودی کے اس اقتباس کے ساتھ اگر درج ذیل اقتباس ہی طاحظہ قرا لیا جائے تو شاید ڈاکٹر عبداللہ عباس جیسے محترم ناہدین کے لئے اپنی شدت جذبات کو محض مولانا سنجلی تک محدود رکھنا مشکل ترہوجائے۔ مؤرخ اسلام شاہ معین الدین ندوی قدیم کتب تاریخ کے حوالہ سے سیدنا علی ومعاویہ کے ابین جنگ صفین (۱۳۵) کے مدیم کتب تاریخ کے حوالہ سے سیدنا علی ومعاویہ و تا بعین مقتول ہوئے، لکھتے ہیں کہ جمادی الکولی ساتھ میں باقاعدہ جنگ چر گئی۔ رجب میں اہ حرام کی وج سے ملتوی ہو گئی۔ التواتے جنگ کے بعد خیر خواہال است نے پھر صلح کی کوششیں فروع کر دیں کہ شاید اسی حد پر یہ خانہ جنگ رک جانے۔ اور مسلما نول کی قوت آپس میں گرا کر برباد نہ ہو۔ چنانی حضرت ابو دامہ بابلی، امیر معاویہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ علی مستحق ہیں، پھر تم ان سے کیول جنگ کرنے ہو۔ انبول سے خواب دیا:۔ عثمان کے خون ناحق کے لئے۔ ابولائر نے کھا:۔ کیا مل کے خواب دیا:۔ اگر قتل نہیں کیا تو گاتلوں کو پناہ دی ہو۔ اگر وہ انہیں مجارے حواب دیا:۔ اگر قتل نہیں کیا تو گاتلوں کو پناہ دی سے سے کھا ان کے خواب کو پناہ دی سے سے کھا ان

کے ہاتھے پر بیعت کر لوں گا۔

ان دونوں بزرگوں نے واپس جا کر حضرت علی کو حضرت معاویہ کا بطالبہ ستایا۔
اسے سنکر حضرت علی کی فوق سے بیس بزار آدمی ثلل پڑے کہ ہم سب عثمان کے قاتل بیں۔ یہ رنگ دیوں فول بزرگ ساحلی طلقہ کی طرف ثکل گئے۔ اور اس جنگ میں کوئی حصد نہ لیا ۔

(شاه معین الدین ندوی، تاریخ اسلام، نصعت اول، ص ۲۹۸-۲۹۸، بموالد "الاخبار الطوال " لابی منیند الدینوری. ناشران قرآن لریشته لابورا-

موضوع زیر بحث کی مناسب سے ہماں ایک اور سوال بھی مختنین کے زدیک قابل توجید کرا گرا ہے مختنین کے زدیک قابل توجید کرا گرا ہے جور کی اور میں موجود کم و بیش تمام صابہ کرام نے یزید کی ولی عمدی و ظافت کی بیعت کیوں کی ؟ اور پھر اگریزید واقعہ کر بلاوحرہ کا ذمہ دار قرار پاتا ہے توصیابہ کرام سے اس کے خلاف شرعاً کوتی اجتماعی اقدام کیوں نہیں فرمایا ؟

تواس کے جواب میں بعض محتر میں یہ فراتے بیں کہ صحابہ کرام نے بطور مجموعی بتناصا نے احوال "عزیمت" کے بجائے "رخصت" کا پہلو اختیار کیا، اور وہ بھی شمرعاً درست تعا- جبکہ سیدنا حسین وابن زبیر کا اجتماد وجاد عزیمت بھی درست تعا- گراس دلیل کو مان لینے سے یہ نتیجہ ثکلتا ہے کہ "اجماع صحابہ" عزیمت کے بجائے "رخصت"

پر ہوا۔
اس کے نتیج میں ایک طرف تو ظافت راشدہ کے بارے میں بھی (ابل تشیع سمیت جملہ) معرضین کی یہ دلیل قابل توج قرار پاتی ہے کہ انتخاب ظافا و قالہ کے وقت بھی اجماع صحابہ رخصت کا بہلو اختیار کرنے پر ہوا تما (ورنہ طلق ہی افعال بلکہ ضرماً خلیف بلافعال سے)۔

اور دوسمری طرف اس سے یہ دلیل تکالی جاتی ہے کہ جن معابہ نے تصاص عثمان اللہ کا سند حل ہونے بغیر بیعت علی کی اور پھر اسے بر قرار رکھا، انہول نے بھی رخصت کا پہلوافتیار کیا۔ جبکہ اس کے برعکس سیدنا معاویہ سمیت جن معابہ کرائم نے بیعت علی کو تصاص عثمان ہے مشروط کیا، انہول نے عبیمت کا پہلواختیار کیا۔

اور تیسری طرف عصر یزیدی کے بعد کھلے کم از کم طومت و سیاست کے معاطلات میں "سنت اجماع" بتقاصا نے احوال خصت کا پہلوافتیار کرنا قرار پاتی ہے جبکہ عن کمت کا پہلوافتیار کرنے والا "ستثنی من" ہے۔

اس ظرز فکرو تاویل کے جو تباہ کن اثرات "اجماع است" اور "عقائد ابل سنت" پر متر تب ہوئے ہیں، وہ علماء و مفقین سے پوشیدہ نہیں۔ و نعوذ باللہ من شرور الفسا ومن سیئات اعمالنا۔

ال منتول اقتباسات کے حوالہ سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولانا سنبیلی کی کتاب "واقعہ کر بلااوراس کا پس منظر" پر ڈاکٹر عبداللہ عباں ندوی کے تبصرہ کی طرن ان کے وصاحتی بیان کی مذکورہ ابتدائی سہ نقاطی عبارت بھی ان کے علی و دیسی مقام و مرتب کے شایان شان شہیں۔ اور مولانا سنبیلی کی سعر کھ الارا، تصنیف "واقعہ کر بلااور اس کا پس منظر" کو باعث اشتعال و خلاف صحابہ و ابل بیت و غیرہ و غیرہ و ار دینا نیزیزید کے خلاف شدت جذبات میں صد اعتدال سے تجاوز کرنا ایسا بلاکت خیز طرز گلر ہے جس کی لیسٹ میں "مولانا نعمانی و سنبیلی و سجاد ندوی نیز دیگر لا تعداد اکا برومویدی کتاب سے پہلے ان سے بڑھ کر ایک طرف مولانا آزاد و سید مودودی و معین ندوی جیسے الاتعہاد اکا بر صفیہ الاب جاء و بہلے ان سے بڑھ کر ایک طرف مولانا آزاد و سید مودودی و معین ندوی جیسے الاب و اباء و بہلے ان میں جنبش گلم آ جائے ہیں۔ لہذا نصوص قرآن و مست کے مطابق معابہ و ابل بیت نیز ان کے بعد مقام تا بعین عظام کو بھی ملوظ رکھتے ہوئے صد اعتدال و عدم ابل بیت نیز ان کے بعد مقام تا بعین عظام کو بھی ملوظ رکھتے ہوئے صد اعتدال و عدم شدت جذبات لذم ہے۔ اور یہی ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی اور ان جیسے دیگر عظیم طدت ملائے و محقتین کے شایان شان ہے۔ واللہ الموفق۔

## 21- جناب خالد منعود، مدير" تدبر" لابور

### (تلميد مفسر قران مولانا امين احسن اصلاحی)

محتاذ عالم و محق جناب خالد مسعود، مدیر بابناتر "مدیر" لابود و تلمید مفسر قرآن موانا اسی اجن اصوی نے موانا سنبلی کی کتاب "واقد کر بلااور اس کا پس منظر" پر منعسل و جائے "بعره فرایا ہے جس کا ایک اقتباس دری ذیل ہے:
منعسل و جائے "بعره فرایا ہے جس کا ایک اقتباس دری ذیل ہے:
روزیوں کا ایک جش قرار دیتے ہیں جو صرف تحیر کا باحث ہو سکتا ہے۔ یہ ہے سند، ناظابل احتبار، مبالند آمین، دندگی کے حتائی ہے میں ہوئی اور داویوں کی قوت تخیل کا کرشر ہیں۔ یہ کی معرکہ کار دار کا تاثر نہیں دیتیں بلکہ مید مخاط کا تاثر دیتی ہیں۔ جمال کوگر اثر اثر کرنے خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں۔ پر مبادرت ہوئی ہے۔ پر جنگ کا طویل سلم جاتا ہے۔ اس میں داویوں نے باتی ماحل پیدا کیا اور شیعی محائد کے حق طویل سلم جاتا ہے۔ اس میں داویوں نے باتی ماحل پیدا کیا اور شیعی محائد کے حق میں خطاب مولد کرنے کی کوش کی ہے۔ میدائی کو جاتا ہو اتحات اور اس کے بعد کی معرکہ شیطانی منعوبے کی تحمیل کا صد معلوم ہوتی ہے۔

فاصل مصنف کے زدیک ابتداء میں بنوعقیل کے نعرہ انتقام اور بعدیں ابن ریاد کے کوئیس بیعت لینے پرامرار نے ساملہ خراب کردیا۔ ورند ندیزید اور ندای کے مدنی گور فرول نے حضرت کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کیا تھا۔ ابن زیاد ایک سخت گیر منتقم اور بنوامیہ کا احمال مند تھا۔ کوف کے والات اس کے سانے ایک چیلنج بنے ہوئے سے جن میں اس نے وہ روش احتیار کی جو امت میں ایک عظیم حادثہ کا پیش خیمہ بن گئی۔

فائنل مصنف نے دو انشاؤل کے درمیان ایک ایس راہ اختدال تک بہنے کی کوشش کی ہے جس سے نہ کسی معانی رسول کے کردار پر حرف آنے اور نہ ب جا تعسب سے کام لیاجائے۔وہ یتیناً اس کوشش میں کامیاب رہے ہیں "۔

(تبعرہ فاد سود والد کر بالدراس کا بس ستر، سلید عمد سمہر " ابود سنی ۱۹۹۲، ص ۲۷)۔ جناب فالد مسعود کے مذکورہ تبعیرہ کے علادہ ان کے بیان کردہ صدر اول کی تاریخ کے لئے چند رہنما تکات اٹنے قیمتی اور منفرو بیس کہ انہیں جملا مؤر فین و مفتنین کے

استفادہ کے بلتے من وعن نقل کرنا نا گزیر ہے۔

صدر اول کی تاریخ کے لئے چند رمنما نکات تدر کی گذشتہ اظامت میں ہم نے مولانا متین الرحمی سنبلی کی کتاب واقد کر ہو کا توارف کرایا تھا۔ ہمارے ایک قاری نے یہ استغمار گیا ہے کہ اس واقعہ کے بارہ میں تد برکا اپنامؤقف کیا ہے؟ یہ واقعہ است مسلمہ کے اندر اختلاف کی جڑے اور اس کی توجیعات کی برمی بہتات ہے۔ اس لئے لوگ وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں استغمارات کرتے رہتے ہیں۔ ادارہ تد برکا موضوع تاریخ نہیں ہے۔ لدا ہم تاریخ کے مسائل کے بارے میں صدر اول مسائل کے بارے میں تعیق کے دعویدار بنیں ہیں۔ تاہم ہماری رائے میں صدر اول کی تاریخ کے بارے میں بنیادی رہنمائی خود قر آن و سنت سے بل جاتی ہے۔ اس کی روشنی میں اگر مورضین کے بتائے ہوئے ان امور پر خور کیا جائے جن پر ان کا اجماع روشنی میں اگر مورضین کے بتائے ہوئے ان امور پر خور کیا جائے جن پر ان کا اجماع ہے۔ تو ہمارے خیال میں حق سے قریب تر نتائج تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں چند نکات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

ا من مید ناص معاملہ کو ایک الگ درجات میں سابقول اولون، مهاجری، انصار اور بعد میں اسلام لانے والوں کے الگ الگ درجات بیان کئے ہیں۔ پہلے گروہوں کی بطور خاص محسین قرائے ہوئے خبر دی ہے کہ اللہ الن کے حن کار کردگی کے باعث ان سے دامنی ہوگیا۔ ان کا صلہ اللہ کے بال محفوظ ہے۔ قرآن کے اسی بیان کی روشنی میں صدر اول کی اسلامی حکومت اور عوام دونوں نے جماعت محابہ کے ان طبقات کے ساتھ محدر اول کی اسلامی حکومت اور عوام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انکے بارے میں یہی میں معاملہ کیا اور انکے اگرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انکے بارے میں یہی

صحیح رویہ ہے۔ اللہ کے ان منظور نظر اور نبی الفائل کے معتمد ساتھیوں کے ساتھاں کے برعکس کوئی رویہ افتدار کرنا خدا اور رسول کے ساتھ دشمنی ہے۔

سو۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ وحی النی کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ اگر کہمی وہ جانب حق میں بمی کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں تو وحی کے ذریعے ان کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ انبیاء کے سوا اور کسی کو خواہ اس کا تعلق صحابہ کرام سے ہویا صلاء و ابرار سے وحی کا یہ تخط حاصل نہیں۔ لہذا وہ معصوم نہیں ہیں اور ان سے اجتمادی خلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں۔ ان کے افعال کے لئے کسوئی قرآن و سنت ہی

سم۔

تاریخی طور پر خفرت علی کا شمار سابقون اولون میں ہے اور اسلام کے لئے

ان کی خدات نہایت شاندار ہیں۔ حضرت معاویہ فتح کمہ سے قبل اسلام اور بجرت سے

مشرون ہوئے، کتا بت وحی کی عزت سے سر فراز ہوئے اور اپنی اعلی صلاحیتوں سے

رومیوں پر اسلام کی دھاک بشمائی۔ حضرت علیٰ کے صاحبرادگان کا شمار صفار محابہ میں

ہے جن کو عالم شعور میں نبی دفری تربیت میں رہنے اور آپ کے ہمراہ دین کے لئے

جدوجمد کا موقع نہیں طا۔ یہ جب سن رشد کو پہنچ تو اسلامی مملکت مستحکم ہو چکی تھی۔ ان

عدوجمد کا موقع نہیں طاد یہ جب سن رشد کو پہنچ تو اسلامی مملکت مستحکم ہو چکی تھی۔ ان

اہم شخصیات کے معاطلات پر خور کرتے وقت ان کے فرق مرا تب کو نگاہ میں رکھنا ہے۔

عد ضروری ہے۔

۵-- مدینہ میں اسلامی عکومت کے قیام کے ساتھ ہی مملکت اسلامیہ میں اسلامی طریعت کا نظافہ ہوگیا تھا۔ منعب قصناء پرفائز لوگول کا انتخاب اہل علم و تقویٰ میں سے موتا۔ پورے دور بنی امیہ میں اسلامی کا نوان نافذ رہا اور اس سے کوئی انحراف نہیں ہوا۔ لہذا اس دور میں حکومت کے ساتھ کنر واسلام کے معرکے بیش آنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ اگر شریعت سے انحراف کی کوئی صورت پیدا ہوئی ہوتی تواموی دور کے دو تهائی عرصہ اگر شریعت سے انحراف کی کوئی صورت پیدا ہوئی ہوتی تواموی دور کے دو تهائی عرصہ تک بڑے جلیل القدر صحابہ ابھی زندہ تھے۔ ان کا وجود اس بات کی صمانت ہے کہ ان کے سامنے کی حکومت سے کفر بواح کا صدور نہیں ہوا۔ ورنہ وہ اس کو شمنڈے بھٹول کے سامنے کی حکومت سے کفر بواح کا صدور نہیں ہوا۔ ورنہ وہ اس کو شمنڈے بھٹول کرداشت نہ کرنے۔

٧- كومت ميں باپ كے بعد يينے كا جانشين مونا خلاف فسرع نہيں-سيدنا عمر ا

نے ابسی جا نشینی کا فیصلہ کرنے والی کمیٹی میں حضرت عبداللہ بن عمر کو ہمی رکن نامزو کیا تھا۔ وہ مشورہ میں شریک سے لیکن حضرت عمر کی بدایت کے مطابق خلیفہ نہیں ہو کئے تھے۔ یہ اس لئے نہیں کہ ایسا گرنا خلاف شرح ہوتا بلکہ اس لئے کہ حضرت عمر کے بقول بار خلافت کی جوابہ ہی کے لئے خاندان بنی عدی میں سے تنہا صفرت عمر ہی کافی تھے۔ اسی طرح حضرت حسن کا استھے۔ اسی طرح حضرت حسن کا انتظاب کیا گیا حالانکہ ان سے اہل تر اور زیادہ تجربہ کار معر صحابہ برطمی تعداد میں موجود تھے۔

2- خاص واقعہ کر بلامیں اس امر پر مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حضرت حسین کے کوفر جانے کے فیصلہ سے متعدد صوابہ نے اختلاف کیا۔ اس لئے نہیں کہ وہ خدا نخواستہ اسلام کے بہی خواہ نہ تھے بلکہ دین کے ان وفادار و جا نثار خاد بوں کی نگاہ میں حقائق وہ نہیں تھے۔ جو حضرت حسین کو بتائے گئے تھے۔

- اصل صورت حال سے مطلع ہو کر صفرت حسین کا تین فرا تطریش کرنا ہی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس اقدام کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اقدام کو کفر و اسلام کے معرکہ کی حیثیت نہیں دے رہے تھے۔ بلکہ اب وہ اس خلط فہی سے ثکل اسلام کے معرکہ کی حیثیت نہیں دے رہے تھے۔ ورنہ کفر کے مقابل میں اسلام کے حق میں اشایا آئے تھے۔ ورنہ کفر کے مقابل میں اسلام کے حق میں اشایا ہوا قدم واپس لینے کے کیا معنی ؟

9- جس دور میں واقعہ کر بلا پیش آیا اس نانہ کے لوگوں نے اس کو کبی کنرو اسلام کی آویزش کے رنگ میں نہیں دکھایا بلکہ اس کو ایک افسوس ناک حادثہ کی حیثیت دی۔ اس حیثیت کا تعین کرنے والول میں بڑے جلیل القدر محابثہ شامل نھے۔

ممارے خیال میں اس پر آشوب دور کے ہر اس مؤرخ کی تحقیق یقیناً کا بل قدر بہارے خیال میں اس پر آشوب دور کے ہر اس مؤرخ کی تحقیق یقیناً کا بل قدر بہاج پر ہبنی ہیں، کا لحاظ کرکے حقیقت کو دریافت کرنے کی سعی کرے، ان حقائق سے ہٹ کر جب ہم کوئی رائے کا تم کرتے ہیں تویہ است کے اندر گفر قد اور انتشار کا باعث ہوتی جب ہم کوئی رائے قائم کرتے ہیں تویہ است کے اندر گفر قد اور انتشار کا باعث ہوتی

(بابنامه "تدبر" ایور، با پیشهاداکیت ۱۹۹۴، یمه

# ۱۸- پروفیسر محمد حاجن شیخ (حیدر آباد، سندھ، پاکستان)

پاکستان کے ممتاز استاذ تاریخ، پروفیسر محد حاجن شیخ "واقعہ کر بلااور اس کا پس منظر" پر تبعرہ فرماتے ہوئے اپنے مکتوب بنام ہدیر "ماہنامہ الغرقان لکھنئو، مؤرض ۱۲ منظر" پر تبعرہ فرماتے ہیں:"پروفیسر محمد حاجن شیخ
حیدر آباد سندھ (پاکستان)
حیدر آباد سندھ (پاکستان)
کری! السلام علیکم ورحمتہ الند و برکا تہ۔

آپ کا خط مور خد ۱۹۲۰ موصول موا - ۱۹۵۰ واقع کر بلا به منج کی - حضرت مولانا حتین الرخمی سنجی صاحب نے کتاب "واقع کر بلا" هسنیت فرا کر ایک بهت بڑا کارنام انجام دیا ہے میں سن ۱۹۵۱ء سے لیکر سن ۱۹۸۳ء تک اسلامی تواریخ کا پروفیسر رہا موں - میں نے پرچ " بنوامی " ایم اے والول کو سات سال "انگریزی زبان " میں، سن ۱۲۰ء سے سن ۱۹۵۰ء تک، پرخوایا ہے - جس میں شیع طلب انگریزی زبان " میں، سن ۱۲۰ء سے سن ۱۹۵۰ء تک، پرخوایا ہے - جس میں شیع طلب میں موجود موتے تھے - اکثر حقائق جو حضرت مولانا نے دیتے ہیں، ان کی تصدیق انگریزی زبان کی کتا بول میں می موجود تی - جن حالات میں حضرت حین کا خمدی پرید کے مقابلہ میں تا، وواس وقت سازگار نے تھے اور ندائی وقت معملیت تھی - لیکن خدائوالی کی مثل ہوں کے تحت یہ سانی وجود میں آیا - جس میں مستقبل میں است محمد یہ کے لئے رمنمائی ہے ۔ "

هنؤوالسام-بنزه محد ماچی شخ ۱۶۰ گست ۹۳

( کتوب پروفیسر محمد ماجن شیخ، بنام مولانا ظیل الرحمی جاد ندوی. مدیمایناس "افرقان، لیجنسو، مودخ ۱۲، اگست ۱۹۹۲، مطبور "الزقان" دراجع "واقد کر بلادراس کا پس سنظ، حصد دوم، من ۱۹۳۴، بیسون پهلی کیشنز، مثال ا-

## 19- مولانا محمد عبدالله (خطیب جامع مبد، مشرقی بازار، جمبر (آزاد کشمیر)

متاز عالم دین مولانا محمد عبدالله (بهمبر، آزاد کشمیر) مدیر "الفرقان" کے نام اپنے مکتوب میں یزید وواقعہ کربلا کے حوالہ سے منفی ومبالغہ آمیز شیعی پروپیگندہ کے رو میں مولانا سنجلی کی کتاب کے مؤثر ومغید ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فراتے ہیں:-

(مولانا) محمد عبدالله

نطیب جامع مبدمشرقی بازاد، محمبر، کشمیر (پاکستان)-

"كرم ومحترم جناب مدير "الغرقان" - سلام مسنون-

امید ہے کہ مزاج بعافیت موگا۔

کتاب "واقعہ کر بلا" تین مدوموصول ہو گئی ہے۔ کتاب روایت ودرایت نہایت معقولیت اور انصاف بسندی پر مبنی ہے۔ شیعیت سے متأثر ہو کر اور سنی سنائی با تول پر یعتین کرتے ہوئے جی اصل حقائق پر دبیز پردہ پڑے ہوئے تھے اور ہمارے آدی بسی لکیر کے فقیر ہو کر تسلیم و بیان کرتے ہے آ رہے تھے، اصل حقائق سے ان پردول کو نہایت محتاط انداز سے اضادیا گیا ہے کاش یہ کتاب ہندویاک کے ہر خطیب تک پہنچ

وانسلام محمد عبدالله"-

( کمتوب مولانا محد حیدالله بنام بدیر "انهٔ قال " لکستق ۱۹۹۲ ، وراجع داقعه کریولوداس کا پس منظر )-(مطبوعه ملتان ، جلد دوم ، نس ۱۳ ۱۵۱ – ۵۱۷)- (THE UNIVERSAL MESSAGE, KARACHI)

(جولائی ۱۹۹۲ه)

(جولائی ۱۹۹۳ه)

(اجی استامه "یوسیورسل میسیج" کراچی (جولائی ۱۹۹۳ه)

(اجی سے شائع ہونے والے ایک اہم انگریزی بابنامه "یوسیورسل میسیج" (Universal Message)

(اجی سے شائع ہوسنے والے ایک ایم انگریزی بابنامه "یوسیورسل میسیج" والے ایک ایم مولانا سنسلی کی کتاب "واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر" مطبوعہ لکھنٹو پر تبصرہ کا ایک اقتباس درج ذیل "واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر" مطبوعہ لکھنٹو پر تبصرہ کا ایک اقتباس درج ذیل

"Research has always been in dire demand in Urdu works. If this research pertains to a tragic episode of Muslim history casting its ominous shadows of dispute, disension and violent reactions, it becomes an acute need. What Maulana Atiqur Rahman has done through this book is to academically contribute towards this need, this is the mangum opus of his extensive study

To forestall objections, Maulana Atique Rahman writes:-

We have no relationship with Yazid, if there is, it is firstly with Hazrat Hussain. We have no relationship with Hazrat Muawiyya, if there is, it is firstly with Hazrat Ali. (Page 20)

And throughout his research work, besides being guided by this memorable quote, he has indefatigably tried to be impartial and unprejudiced, a truth seeker and a strict thrasher of fact from fiction."

ترجہ:- اردو تعدیفات میں تحقیق کی جمیشہ شدید کمی صوس کی گئی ہے۔ اور اگراس تحقیق کا تحقیق کی جمیشہ شدید کمی صوس کی گئی ہے۔ اور اگرات، تحقیق کا تعلق اسلامی تاریخ کے ایک ایے المناک واقعے سے ہو جس کے اندوہ ناک اثرات، تنازعہ، اختلاف اور تشدد آمیر رد عمل کی صورت میں رونما ہوئے ہول، تو اسکی ضرورت اور اجمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مولانا عتیق الرحمن نے اپنی اس تعنیف ضرورت اور اجمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مولانا عتیق الرحمن نے اپنی اس تعنیف میں جے نے وسیع مطالعے کا شامکار کھنا جائے، اسی علی ضرورت کو پورا کیا ہے۔

اعتراصات کی بیش بندی کی فاطر ، مولانا متین الرحمن نے یہ وصاحت کر دی اے کہ:- بزید سے مماری کوئی رشتہ داری سیں- اور اگر ہے تو پہلے حضرت حسین سے کے دنا۔ بزید سے مماری کوئی رشتہ داری نہیں- اور اگر ہے تو پہلے صفرت ملی سے سے دخرت معاویہ سے مماری کوئی رشتہ داری نہیں- اور اگر ہے تو پہلے صفرت ملی سے سے دور اگر ہے تو پہلے صفرت ملی

ابن اس بوری تعقی تصنیف میں انہوں نے اپنے اس یادگار قول کو محوظ رکھا ہے۔ اور ایک غیر جا بدار اور بے تعصب طالب حق کی حیثیت سے حقائق کو افسانوں سے الگ کرنے کے لئے بے بناہ جہان پھٹک کی ہے۔

(تبعره والدكر بادراس كابس منظر ابناسه يونيدسل بيج اكراي، جولائي ١٩٩٢ه) اب تفعيلي تبعره ك اخريس تبعره تكار خلاصه كلام ك طور لكحت بيس:-

"M. Atiqua Rahman's book is thought provoking, in formative and based upon history. It is a MUST for research on Karbala. (Abul Amal)"

( Universal Message, Karachi, July 194.2)

ترجمہ:- مولانا متین الرطمن کی کتاب فکر انگیز، پر از معلومات دور تاریخ پر مبنی ہے- کربلا کے واقعہ پر تعقیق کے اس کا مطالعہ ناگزیر ہے- ( یونیورسل بیسیج، کراچی، جولائی الماء) -

# ٣١- الدكتور حمد محمد العربيان، جده

۳۲- انشیخ محمد بن ابرامیم الشیبانی، کویت

جامعة الملک عبدالورز، جده کے استاذ التاریخ ڈاکٹر حمد محمد الورنان نے جمد
یزید میں واقع حره و بحرمتی کعبر کے حوالہ سے ایک ختمر و جامع مقالہ تحریر فرایا۔ جو
جامعہ کے "کلبت الاداب" کے تعیتی عجلہ میں قبط وار شائع ہوا۔ (جلد ۵) 1924 جامعہ کے "کلبت الاداب" کے تعیتی عجلہ میں "کمتر ابن تیمی" کورت نے شائع کیا ہے۔
(طبح اول ۲۰۰۳ می ۱۹۸۱ء وطبع ٹائی ۲۰۷۱ مراحد ۱۹۸۸ء)۔ کتاب کا عنوان ہے:۔
"اباحة المدینة و حریق الکعبة فی عہد یزید بی معاویة
بین المصادر القدیمة والحدیثة."
(بین المصادر القدیمة والحدیثة."

اس کتاب میں قدیم وجدید مصادر تاریخ اور مؤرخین کا اعتقادی وروایاتی تبزیہ کرتے ہوئے یزید کالعن کرنے کا عنقادی کا میابی سے کیا گرتے ہوئے یزید کالعن پروہیگنڈہ کا تنقیدی و مقیقی دلائل سے رد برمی کامیابی سے کیا گیا ہے۔

کتاب کے دومرے ایڈیشن کی ابتداء میں کویت کے متاز محق وعالم اللیخ محمد بن ابراہیم اللیم اللیک محتمد و جامع مقالہ بطور ابتدائی شامل بی مختصر و جامع مقالہ بطور ابتدائی شامل ہے۔ جس میں موصوف نے امیر یزید کی سیرت و شخصیت کو اجا گر کرتے ہوئے دشمنان یزید کے بڑو پگندہ کا مؤثر ردوا بطال فرما کرحقائق کو واضح کردیا ہے۔ یہ

یہ مختصر وجامع کتاب بزید خالف پرویسگندہ کی مسموم فصناء میں ایک محقیقی منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ (اردو نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس کو عرب و عجم میں قبول عام عاصل ہو چا ہے۔ (اردو ترجمہ از سعید الرحمن علوی بعنوان: "امیر بزید بن معاویہ کے خلاف دوسٹگین الزامات کا مائندہ")۔

اس کتاب کی طبع ٹائی میں شامل اشیخ عمد بن ابراہیم الشیبانی کے تقریباً ہیں صفحات پر مشمل تنسیبلی مقالہ: بعنوان "یزید بن معاویہ کے حالات میں بھی انتہائی قیمتی معلوات درج ہیں۔ جن کے مطالعہ سے یزید کی سیرت طیب وخلافت قسر حمیہ نیزواقعہ کر بلا وغیرہ سے اس کے بری الدمہ ہوئے کے اہم دلائل وحوالہ جات فراہم ہوتے ہیں۔ یزید کے اسم دلائل وحوالہ جات فراہم ہوتے ہیں۔ یزید کے اسم دلائل وحوالہ جات فراہم ہوتے ہیں۔

"عبدالرحمن ابی الاحور کہتے ہیں: بعض ابل علم نے مجمعے بتلایا کرید نے اپنی وفات سے قبل آخری بات جو کھی، وہ یہ تھی:-

اللهم لا تو اخذنی بمالم احبه ولم ارده، واحکم بینی و بین عبیدالله بن زیاد-

(اسے اللہ جس جیز کومیں نے پسند نہیں کیا اور نداس کا ارادہ کیا تھا، اس کی بناء پر میراموافذہ نہ فرما۔ اور میرسے اور عبیداللہ بن زیاد کے درمیان انصاف فرما)۔ ممدالشیبانی، یزید کی مهر کے بارسے میں لکھتے ہیں کداس پریہ الفاظ کندہ تھے:۔ آمنت باللہ العظیم" (البدایة و النہایة، ج۸، ص ۱۳۷)

(مين خداوند عظيم برايمان لايا)-

یزید نامی کئی صالحین کا ذکر کرتے ہوئے بزید بن معاویہ بن ابی سغیال سمیت درج ذیل راویان مدیث کے نام لکھتے ہیں:-

ا- يزيد بن معاويه البكاني - .

کوفہ کے رہنے والے تھے۔ حدید بن یمان رمنی اللہ تعالی عنہ سے انہول نے روایت کی۔ روایت کی۔ روایت کی۔ لئنہ تعالی نے روایت کی۔

۳- یزید بن معاویه السخی حضرت عبدافند بن مسعود رصی الله عنه کے خادم-

٣- يزيد بن معاويه، ابوشيبالكوفي

انہوں نے عبدالملک بن عمیر، سلیمان بن اعمش، عاصم بن بعدل سے روایت کی جبکہ ان سے معیدی شعور اور جبارہ بن معمل سنے روایت کی۔ مدیث نبوی کے مطابق مغرت یافتہ اولین نیکر جاعدین قطنطنے کے حوالہ

ے لام ذہی فراتے ہیں:-

رزید کی خوبیول اور کمالات میں ایک برشی نیکی خزوہ قسلنطنیہ ہے کہ یزیداس
کاسر مالار تعا- اور اس میں حضرت ابو ایوب انعماری میں حضرات شال تھے۔
شیخ محمد بن ابراہیم الشیبانی کے اس مقالہ میں یزید کے حوالہ سے متعدد مثبت بھو اقوال اکا بر امت نیز یزید کے مللہ میں تریر حشدہ ختلف النوع کتب کے نام بی مختلف مقامات بر موجود میں۔ نیز پورے کا پورا مقالہ انتہائی ایم اور قیمتی مواد پر مشمل مختلف مقامات پر موجود میں۔ نیز پورے کا پورا مقالہ انتہائی ایم اور قیمتی مواد پر مشمل مختلف مقامہ کوم یہ کے حصر جدید کی اس مختصر گرجام تحقیقی تعنیف نے فونت یزید میں "واقعہ حرہ" و" ہے حرمتی کھیہ " کے سلسلہ کی منفی روایات کے مصادر وراویان

کو تحقیق و سقید کی رو سے صفیف و مشکول ٹابت کرکے طبیعت المسلمین یزید کی پوریشن واقع کر دی ہے۔ نیز شیخ محمد بن ابرائیم الشیبانی کے مقالہ نے اعتدال و توازان کے ساتھ یزید کے مقام و حالات اور واقعہ کر بلاسے اس کے بری الدمہ و مغزت یافتہ ہوئے کو ساتھ یزید کے مقام و حالات و دلائل ہے ٹابت فرما دیا ہے۔ اور اس ایم کتاب کی اشاعت پر سمند توال و روایات و دلائل ہے ٹابت فرما دیا ہے۔ اور اس ایم کتاب کی اشاعت پر سمند بن تیمیہ کویت، بھی قابل تصریف و توصیف ہے۔ نیز جدید تعلیم یافتہ حضرات اور جمد ابل اسلام کے لئے اس کا مطالعہ مغید و ناگزیر ہے۔ خرات اور جمد ابل اسلام کے لئے اس کا مطالعہ مغید و ناگزیر ہے۔ اور ابل اسلام کے حوالہ سے بعض مزید اسماء کتب و مؤلفین و اقوال عرب طاحظ

اب یزید کے حوالہ سے بعض مزید اسماء کتب و مؤلفین و اقوال عرب الاحظر مولفین و اقوال عرب الاحظر مولفین و اقوال عرب الاحظر مولا۔ جو بیشتر مقالہ شیخ شیبانی سے اخوذ بین - اور "مالا یدرک کلد لایشرک کلد" کی بناء پر نقل کے جارے بین -

۲۳- محمد بن العباس اليزيدي البغدادي (م ۱۳۰ه) (مؤلف كتاب "اخبار اليزيد بن")

"ويب و مؤرخ - جمادي الاخرى ١٠١٠ه مين انتقال موا- ان كي كتاب "اخبار

اليريدان " --

۱۳۰- ابن الازمر (محمد بن احمد) الازمرى العروى (م معساه) (مؤلف كتاب "في يزيد بن معاوية")

یادیب، اہل افت اور مؤرخ تھے۔ خلمان کے قصب حرات میں سن ۲۸۲ھ میں پیدا ہوئے۔ ابتداء میں علم فقہ سے مناصبت رہی۔ پعر ان میں ادب عربی میں مہارت کا شوق پیدا ہوگیا۔ اس مقصد کے لئے فتلف قبائل میں پعر نے رہے اور خوب مہارت ماصل کی۔ مرات میں رہیج الاخر کے آخری ایام میں انتقال کیا۔ سن وفات ۲۵ سام

ابن طولون مؤلف "قيدالشريد من اخباريزيد"

-10

("قيد الشريدي اخبار يزيد" لا بن طولون)-تعين محدد يشم، العامرة، ع-١٩٨٧ه-١

العلامه النفاجي (شارح البيغاوي)

-14

(مؤلف كتاب "الكلام في سيد نامعاومة وابنه يزيد) سوائي كتاب ازالفناجي - قلى نمبر اعد، صفات ١٥٠١، وارفكت التومية التيمورية، القاعرة - أ

الشيخ عمر ابوالنصر (مؤلف " يزيد بن معاوية) ا

-12

مشهور معرى محق ومورخ حرابوالنعركي محتصر تصنيف كانام ب-:-

يزيد بن معاويه

#### ٢٨- وكتور صلاح الدين الدين المنجد (مؤلف "يزيد بن معاويه")

منفرد و ممتاز عرب محقق ومصنف دكتور صلاح الدين المنجد، ن شيخ الاسلام إبن تسمير كي تحقيق كم مطابق اپنے رسالہ "يزيد بن معاويہ" ميں ديگر مور كے علاوہ امام غزالى كا ود فتوى بحى افتل فرما يا ہے۔ جس ميں يزيد كو "رحمته الله عليه "كمنا درست قراد ديا محلك - اس السمال)-

# ٢- الاستاذ محب الدين الطيب (محق "العواصم من القواصم)

عمر جدید کے پہیون عالم و ممتق مب الدین الطیب، جنبول نے قامنی ابوبکر ابن الحربی کی حمایت یزید پر ہی مشہور تعنییت "العواصم مِن القواصم" کو تصمیح و تحقیق منتظ بعد شائع کیا ہے فرائے ہیں:-

"جن دن برید کے مالات کی تعین ہو گی اور او گول کے سامنے اس کی زندگی کی حقیقی صورتمال واضع ہو گئ ، تو اس وقت معلوم ہو گئے وہ ال بہت سی شخصیتوں سے قطباً بیجے نہیں ہے، تاریخ جن کی تعریفول کے گئ گاری ہے، اور جن کی حقمتوں کو خراج میں بیش کرری ہے۔

(الوامم من القوامم " محقق: مجالدين الخطيب " طي ممر)-

-1-4

عصر جدید کے معروف عالم و معنی و مسنف الاستاذ محمد کرد علی فرائے ہیں: جب ہم بہت سی ان با توں پر خور کرتے ہیں جویزید بن معاویہ کے متعلیٰ بعض او گوں، جیسے معودی و خیرہ، نے کہیں، تو تاریخی حقائق ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ کیونکہ ایسے حضرات نے دانستہ رفض و سبائیت کی خدمت کی۔ ایسی خدمت جس کا تورہ تنظہ مؤرخ حضرات نے کیا۔ (کورالاجدو، من ۱۰۸)۔

اس... ۱۳۱) قائدین مجلس احراراسلام، پاکستان ۱۳۰ مولاناسیدابومعاویها بوذرحنی بخاری رحمهالله ۱۳۰ مولاناسیدعطاء الحسن حنی قادری بخاری رحمهالله ۱۳۳ مولاناسیدعطاء الهیمین حنی بخاری مدظله ۱۳۳ مولاناسید محرکفیل بخاری مدظله ۱۳۳ مولاناسید محرکفیل بخاری مدظله

فرزندان اميرشر بعت سيدعطاء الله شاه بخارى اورنواسه اميرشر بعت جناب سيدمحر كفيل بخاری ودیگرافراد خانواد و بخاری نے اپی عظیم الشان علمی و دینی خدمات کے ساتھ ساتھ بنوامیہ مخالف برو پیکنڈہ کے ردمی بھی عظیم الشان کردارادا کیا ہے۔ چنانچہ تحفظ ختم نبوت، دفاع محابدو ردسائيت كے سلسله مي تصنيف و تاليف، تقرير و تبليخ اور تنظيم و تحريك احرار كے ساتھ ساتھ سيدنا معاوبيه وخانوا دوسيدنا معاوبيرمني اللعنهم سيخصوصي عقيدت و دابنتكي ان ا كابر امت كالمرو ا تنیاز ہے۔اس سلسلہ میں احباب اغیار کی مخالفتیں مول لیتے ہوئے رجب ۱۳۸۱ حامطابق سمبر ١٩٢١ء مي سرزمين ياكتان برسب سے بہلے" يوم معاوية" منانے كى داغ بيل انبي مجامدين كى جانب سے ڈالی گئی۔مولانا سیدابومعاویہ ابوذر بخاری مولانا سیدعطاء انحسن بخاری اور دیگر حضرات نے اس سلسلہ میں قیدو بند، قاتلانہ ملوں بطعن وشنیع بمسخرواستہزا ،عرض طرح طرح کی تکالیف اور اذبیتی برداشت کیں مران کے یائے ثبات می افزش ندا نے یائی سیدابومعاویہ ابوذر بخاري كي عظيم الثان تعنيف" سيرت سيدنا معاويه نيز دفاع محابه "كي اسي جدوج بدر كطفيل آج دفاع صحابه وتعظیم سیدنامعا ویدوآش معاویدگا کاروان احراراک سیل روال بن چکاہے۔ وذالك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم جا بشینان و وابستگانِ امیرشربیت کے بزید کے بارے میں نقطہ تظریے سلسلہ میں

سيدا بومعاويا بوذر بخاري كايفر مان بطور مثال قابل توجه-

" نزید کے بارے یس میرا تو کوئی تاثر نہیں۔ البندسیدنا حسین کا تاثر بیہ ہے کہ وہ اے مسلمان بھتے ہے اور فرماتے متے کو تیار ہوں۔ متے اور فرماتے متے کہ اگروہ میری بات من کرمان لے قیم اس کی بیعت کرنے کو تیار ہوں۔

البزامیرا تو کوئی تا ترئیس نے برید کودیکھا ندان کے بیجے نماز پڑھی ۔سیدنا فراس کے مسیدنا نے بیدے بور مشق جا کراس کے سیدنا نے بیدے بور مشق جا کراس کے ساتھ نمازی بھی پڑھیں ،اکشے کھانا بھی کھایا ،ووان کے ہاتھ بھی دھلاتا رہا ۔سیدنا امیر معاویہ ساتھ نمازی بھی پڑھیں ،اکشے کھانا بھی کھایا ،ووان کے ہاتھ بھی دھلاتا رہا ۔سیدنا امیر معاویہ سامنے بیٹے ہوتے تھے ۔ پھرا ۵ ہوم کے مہینے میں قسطنیہ کے میدان میں قائد نشکر ہونے کی وجہ سامنے بیٹے ہوتے تھے ۔ پھرا ۵ ہوم کے مہینے میں قسطنیہ کے میدان میں قائد نشکر ہونے کی وجہ سامنے بیٹے نمازی بھی پڑھیں ۔ حضرت ابد ابوب انساری بھی تھے ،سیدنا حسین جھی تھے ،میدنا حسین جھی تھے ،میدانشدا بن عمرانشدا بن عمرانشد بن نہر بھی تھے ،عمدانشدا بن عمرانشدا بن عمرانشدا بن عمرانشد بن نہر بھی تھے ،عمدانشدا بن عمرانشد بن نہر بھی تھے ،عمدانشدا بن عمرانشدا بن

ان سب نے ای میران میں میزبان رسول تھے وصرت ابوابوب انساری کا انقال ہو گیاتو میں ساور جب ای میران میں میزبان رسول تھے وصرت ابوابوب انساری کا انقال ہو گیاتو شری ضابطہ اور مسنون کل کے مطابق پرید نے ابوابوب کا جناز ہ پڑھایاتو تمام محابی میں سیریت سیدنا حسین نے بھی بزید کی قیادت میں شرکت جہاد کی طرح اس کی امامت میں نماز جنازہ بھی اوا کی تھی۔ اب تا رسجو میں آگیا؟ دل شنڈ اہو گیا، بہر کیف وہ کلہ گوتھا، مسلمان تھا۔ ذاتی کردار ہم نے تھی۔ اب تا رسجو میں آگیا؟ دل شنڈ اہو گیا، بہر کیف وہ کلہ گوتھا، مسلمان تھا۔ ذاتی کردار ہم نے تھی۔ اب تا رسجو میں آگیا؟ دل شنڈ اہو گیا، بہر کیف وہ کلہ گوتھا، مسلمان تھا۔ ذاتی کردار ہم نے دیس دیسا دو ایات جعلی اور جبو ٹی ہیں۔ سید تا حسین نے اس کو دیشن کہا جو آپ عام طور پر کہتے ہیں۔ اور جو کچھنام کے مولوی ذاکر اس کے تعلق کتے ہیں۔ سید تا حسین نے وہ نیس کہا۔ وہ فرماتے تھے، ان کی باتوں کا خلاصہ ہیں۔ ب

ہم میں اپنے اپ کی وجہ سے اختلاف ہے۔ وہ دونوں بڑے تھے۔ لیکن اب ہم دونوں کی اڑائی اختیام پذریہو کتی ہے۔ وہ میری شرا لکا مان لے، جمعے وہ گلتگو کرے تو: اضع یدی فی یدہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے اور بیعت کرنے کو تیار ہوں۔'' ۳۵\_مولانا سیدمحمد مرتضی ندوی (لکھنؤ) ۳۷\_مولانا محمد حسان نعمانی (لکھنؤ) ۳۷\_مولانا خلیل الرحمٰن سجاد ندوی (لکھنؤ)

سیدنا معاویه وحسین کی تعظیم و تجلیل ، خلافت بزید کی شرکی و تاریخی حیثیت ، فسق بزید کی تر دیداور اس کے قبل حسین سے بری الذمه ہونے نیز هیعان کوف کی غداری و بیعت ابن زیاد کے بعد دست دردست بزید کی حیثی پیکش سمیت متعدد اہم حقائق و انکشافات برینی ہواقعہ کر بلا اور اس کا لیس منظر ، (مطبوعہ لکھنو ۱۹۹۲ء) کی تصنیف میں ممدومعاون فرود و بالا و دیگر اہل علم وضل کا ذکر کرتے ہوئے مؤلف کیاب مولانا عتیق الرحمٰن سنبھلی فرزی مولانا منظور نعمانی) وقطراز ہیں:۔

برتاب کی تیاری کے سلسلے میں جن اصحاب کی مدد کا میں منون ہوں، اُن میں سرفہرست نام جناب مولانا سید محمد مرتفئی صاحب، ناظم کتب خانہ بدارالعلوم عددة العلماء،، کا ہے۔ جن کی عتایت وکرم فرمائی سے ضرورت کی ہروہ کماب جو کتب خانہ میں تھی، مددقت اور با آ سانی دستیاب ہوئی۔ اللہ تعالی ان کو اس مہریائی کا بہترین اجر میری طرف سے دے۔....

ہر وقت کے اور خسب ضرورت مددگاروں میں میرے عزیز برادر خورد میاں ظیل الرحمٰن سجاد عدی رہے۔ اللہ اکوسلامت باعافیت رکھ ..... ان کا اور میرے جمو نے، اور ان کے بیاے بھائی میاں حسان نعمانی، ناظم ، رکتب خانہ الغرقان، کا اس کی سکیل و تیاری میں بدا

- ، ، (مُتيق الرحن سنبعلي: واقعه كربلا اوز اس كالبس منظر، مقدمه، من ١٩٢٧) مولانا خلیل الرحل عباد عمدی (مدیر ماهنامه بالفرقان، تکعنو و خادم تغییر بعدة العلماء،،) قصد حمین و یزید می اعتدال و انساف کی اجمیت کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں:۔

,برادرمظم مولانا فتیق الرطن سنبعلی نے اپنی کتاب ,داقعہ کربلا اور اس کا پی مظررہ کے مقد ہے میں ,بولف کی ذمہ داری ،، کے ذریع خوان لکھا تھا:۔

بریزید ہے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں۔ اور اگر ہے تو پہلے مطرت مسین ہے۔ مطرت معاویہ ہے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں۔
اور اگر ہے تو پہلے مطرت علی ہے ہے۔ محر مضور اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف یہ تمام رشتہ داریاں لؤتی ہیں۔ اُن کی مبارک تعلیم نے ہمارا رشتہ سب سے پہلے حق اور صدافت کے ساتھ مبارک تعلیم نے ہمارا رشتہ داریوں کا درجہ اُس کے بعد رکھا ہے۔

يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين والأقربين.

(سورة نياو، آيت ٣٥)

اے ایمان والوا مضبوط کھڑے ہوانساف کے ساتھ، گواہ بن کر اللہ کے۔ اگر چہ گوائی تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔

يأيها الذين آمنو كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايج زمنكم شنآن قوم على ألاتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.

اے ایمان والو! کمڑے ہومضبوط اللہ کے لیے، اللہ کے گواہ بن

کر۔ اور کمی قوم کی دھنی جہیں بے انسانی پر آ مادہ نہ کہے۔ انساف بی کرو کہ بیقرین تقوی ہے۔

اسلام کی اس واضح اور صرح تعلیم کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں تو اس کی کوئی مخوائش نظر نہیں آئی کہ یزید کے لیے اور معرمت حسین کے لیے ہمارے پاس الگ الگ ترازواور الگ الگ الگ بائٹ ہوں۔

العين تدمع والقلب يعزن ولانقول إلا ما يرضى به ربنا.

آ تھوں میں نم ہے اور ول میں غم ے مرزبان سے بس وہی کہیں ہے جو ہمارے رب کو پند ہے۔ ،،

( خليل الرحمٰن سجاد عدى: ,,نگاه اولين ،، ماهنامه ,الغرقان ،،لكمنومتى جون ١٩٩٢ء، ص٣٠٠-)

یزید کے بارے میں غیر منصفانہ طرز عمل کے تلسل میں بعض اکا ہر اہل سات نے فقاف اموی النسب اور دیگر سحابہ کرام کے بارے میں بھی سور عن یا مداعدت کا رویدا فقیار کر رکھا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک مشہور ومعروف مفکر ومؤلف کے حوالہ سے تجزید فرماتے ہوئے مولانا فلیل الرحمٰن سجاد عموی رقم طراز جیں:۔

رایک سوال بڑی شدت ہے ہم لوگوں کے ذہوں میں اُمجرا کہ آخر معابہ کرام کے ایک خصوص گروہ کے بارے میں ایسے ناروا خیالات کے متعلق حضرت مولانا مرظلہ کی طرف سے ایسا شخدا ردعمل کیوں ظاہر ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ جس مضمون میں کمل کرصحابہ کرام کے ایک پورے گروہ کے بارے میں یہاں تک کہد دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کا دل بھی صاف نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کا دل بھی صاف نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد بھی (پورے زمانہ ظلافت ہوا۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد بھی (پورے زمانہ ظلافت

راشرہ میں) ان کے دل کی معاذ اللہ میں کیفیت رہی ۔۔۔ اس کے
ہارے میں ان کے دل پر وہ چوٹ کیول نہیں گی جو بالکل عامی
مسلمانوں کے دل پر گی ہے؟ اور اس گروہ صحابہ کے دفاع میں ان کا
وہ زور قلم کہاں چلا محیا ہے جس پر اچھے ایسے الل علم عش عش کر

# ۱۳۸- و کا کشر امسراد احمد، امیر" تنظیم اسلامی" پاکستان (سابق ناظم اعلی، اسلای جمعیت طلب پاکستان)

واکثر امر اراحمد پاکتان و برصغیر کے ان جدید طمانے تر آن واسام میں متازو نمایاں بیں جن کے افار و تصانیف نے مشرق و مغرب میں خواص و عوام کو وسیع بیان بین جن کے افار و تصانیف نے مشرق و مغرب میں خواص و عوام کو وسیع بیمانے پر متاثر کیا ہے۔ آپ نہ صرف سابق ناظم اطلی "اسلامی جمعیت طلب" پاکتان اور ممتاز ارکان "جماعت اسلامی" میں شامل رہے بیں بلکہ صدر موسس "انجمن خدام التر آن" و امیر "تظیم اسلامی" پاکتان نیز داعی خوات کی حیثیت سے منفرد و ممتاز التر آن" و امیر "تنظیم اسلامی" پاکتان نیز داعی خوات کی حیثیت سے منفرد و ممتاز

مقام کے مامل ہیں۔

ان پائع محابہ کرام کی طرف اطارہ کرتے ہوئے جنبول نے یزید کی ولی محدی کی بیعت باپ کے بعد بیٹے کی عوافت کے نامناسب ہونے کی دلیل کی بناء پر نہیں کی میں۔ اور جن میں شے سیدنا عبدالرحمی بی ابی بکر یزید کے ظیفہ بننے سے پہلے وفات پا گئے (۵۸ حدیا قبل ازی)۔ نیز سیدنا عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن عماس نے بیعت یزید کے کو بتامنا نے احوال درست قرار دیدیا اور سیدنا حسین بن علی نے آخری وقت یزید کے باتھ میں باتھ دینے کی پیکش فرما دی۔ البتہ سیدنا عبداللہ بن دبیر نے وفات یزید تک بیعت یزید کے بیعت یزید میں باتھ دین دبیر نے وفات یزید تک بیعت یزید میں باتھ میں باتھ دین دبیر نے وفات یزید تک بیعت یزید میں مقیم رہے۔ (رسی اللہ عنهم اجمین)۔ اس حوالہ سے بیعت یزید نہیں کی اور کھ میں مقیم رہے۔ (رسی اللہ عنهم اجمین)۔ اس حوالہ سے

ولا كثر اسرار احمد فرما ية بين:-

واسر اسرار المدر است کی علی است کی علی است کی علی است کی علیم است کی علی است کی علی است کی علی است کی علی است کی است کی حضر است کی حضر است کی معالی معالی است است است است است کی دال کو تو نہیں واقعہ کے بعد کوئی جائے توان سب کو بے معیر قراد دیدے کی کی دبال کو تو نہیں پڑا جا سکتا۔ کینے والے یہ بھی کہ دی گے کہ حضرت امیر معاویہ نے ان کے ایمان وولت کے ذریعہ خرید لئے تھے۔ لیکن ذرا توقعت کرکے خور قربالیجئی: "ناوک نے تیرے مید نہ چھوڑانا نے میں "۔ کے مصداق سب سے پہلے اس دو میں حضرت حن تیرے مید نہ چھوڑانا نے میں "۔ کے مصداق سب سے پہلے اس دو میں حضرت حن کی ذات گرای آئے گی۔ گویا انہوں نے حضرت معاویہ کے حق میں دولت کے عوض کی ذات گرای آئے گی۔ گویا انہوں نے حضرت معاویہ کے حق میں دولت کے عوض

دستبرداری قبول کرکے اپنی ظافت فروخت کی تھی۔ معاذاللہ ثم معاذاللہ اس طرح حدف
لیکن ایسی بات کینے والوں کو شمنڈے دل سے سوچنا چاہتے کہ اس طرح حدف طامت وابعا نت کون کون سی لائن صد احترام مستیال بنتی ہیں۔ ہم ان سب کو نیک نیت سمجھتے ہیں۔ جو بھی صحابہ کرام اس وقت موجود تھے۔ ان میں سے جنبول نے ولی عہدی کی بیعت کی اور جنبول نے انکار کیا وہ سب کے سب نیک نیت تھے۔ سب کے بیش نظر امت کی معلکت تھی۔ حضرت حن نے جو ایشار فرایا تما وہ تو تا قیام کیامت امت پرایک احسان عظیم شمار ہوگا"۔

(ڈاکٹر اسرار احمد، سائد کربلہ ص ۳۱-۳۲ ملبور مرکزی انجمن مندام التر آن، لاہود، بار ہفتم، منی ۱۹۹۳ء) سیدہ عائشہ کے مطالبہ تعماص عثمان اور واقعہ کربلا کے حوالہ سے ڈاکٹر اسرار احمد فریا تے ہیں:-

"کون افعاف بسند ایسا ہوگا جو نہ جانتا ہو کہ حضرت ذوالنورین کی مظلوانہ شہادت سے لے کر کروہ کے سانحہ فاجد تک مسلما نوں کی آپی میں جو مسلم آورزش رہی ہے اس میں در پردہ ان سبائیوں کا باقد تھا۔ مستند تواریخ اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ البتہ ان کو تگاہ حقیقت ہیں اور انصاف بسندی کے ساقہ پڑھنا ہوگا۔ جنگ جمل میں حضرت ملی کو قتم ہوئی۔ آنجناب نے حضرت مائشہ صدیقہ کے ساقہ کیا مساملہ کیا ؟ بالکل حضرت ملی کو ایس خواتین اور حضرت صدیقہ کے لئکر وی جوایک ہیں کے ساقہ کو مال کے ساقہ کرنا جا بینے۔ چالیس خواتین اور حضرت صدیقہ کے لئکر کے معتبر ترین لوگوں کے ہم اہ پورے ادب واحترام کے ساقہ ان کو مدینہ منورہ پہنچا

ديا- معلوم مواكر نه ذاتى دشمنى تمي نه بغض وعناد-

اور ادھر کیا ہوا؟ معاذاللہ تم معاذاللہ کیا امیر یزید نے فائدان رسالت کی خواتین کو اینی لونڈیال بنایا؟ آخر وہ دمش بھیجی گئی۔ تعین لیکن وہال کیا ہوا؟ ان کا پورا احترام کیا گیا ان کی دلوق کی گئی، ان کی فاظر و مدارات کی گئی۔ امیر یزید نے انتہائی تاسعت کا اظہار کیا اور کہا کہ: - "ا بن زیاد اس حد تک نہ بھی جاتا تو میں اس سے رامنی رہ سکتا تما۔ کاش وہ حسین کو میرے پاس آنے دبتا ہم خود ہی باہم کوئی فیصلہ کر لیتے۔ "
لیکن کر بلامیں جو کچھ ہوا وہ اس فتنے کی وجہ سے ہوا جو کوفیوں نے بمراکایا تما۔ جو

ابنی دو عملی اور منافقت کی پرده پوشی کے لئے نہیں ہائے تھے کہ معالمت ومغاہمت کی کوئی صورت پیدا ہو۔ ان کو جب محسوس ہوا کہ ہماری سازش کا بعا ندا پھوٹ جانے گا تو انہوں سنے دو فال بیدا کر دی جو ایک نهایت دردناک اور الم انگیز انجام پر منتج موتی۔ "

(والكثر امراد احد، سافد كريل عل ١٠٠١-١٠٠٠ مركزي الجمل خدام التركان، الميود، مني ١٩٩٣٠٠ --

# ۹ سا- مولانا صنياء الرحمن فاروقی (قائد سپاه معاتبه، پاکستان)

پاکستان کے معروف عالم و مفتق مولانا صیاء الرطمن فاروقی، قائد "سیاه معاتب،
پاکستان سیدنا معاویہ کو مجٹا خلیفہ راشد قرار دیتے ہوئے قرآن و عدیث و تاریخ سے
انتہائی اہم نصوص وشواعد کا حوالہ دیتے ہیں:-

" قرآن پاک میں محابہ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ: - اولنک هم الراشدون ، تواس آیت میں جملہ محابہ کرام کو ہدایت دینے والا یعنی راشد قرار دیا گیا ۔ اور حضرت امیر معاویہ تو آپ کے جلیل القدر معالی بلکہ کا تب وی بیں ۔ پیر سختور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات گرای پر سب متفق بیں کہ آپ نے قرما یا:-

اصحابی کا لنجوم بایهم افتدیتم اهتدیتم است میرے مواب کے بدایت یا جاؤ گے۔
میرے معابہ ستارول کی طرق ہیں۔ جس کے بیجے چلو گے بدایت یا جاؤ گے۔
جس کے بیچے چلنے سے بدایت سلے، اس کوع بی ہیں راشد کھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی

اگر دیکیا جائے تو تاریخ میں ان کی خلافت کے راشدہ ہونے کی گوائی میں صداقت موجود

ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاوید کی بیعت حضرت حن اور حضرت حسین کر رہے ہیں۔ اگر رہے ہیں تو گویا 10 ایک خلیفر راشد کی اطاعت کا عمد و بیمان باندھ د ہے ہیں۔ اگر حضرت معاوید خلیفہ ارشد نہ ہوتے تو حضرات حسین کہی ان کی بیعت نہ کرتے۔ یہ حضرت معاوید خلیفہ ارشد نہ ہوتے تو حضرات حسین کہی ان کی بیعت نہ کرتے۔ یہ خطرت معاوید خلیفہ ارشد نہ ہوتے تو حضرات حسین کبی ان کی بیعت نہ کرتے۔ یہ خطرت معاوید خلیفہ داشد ہے؟، م ۱۳۲۳ خلافت بھی بچلی خلافتوں کا کسلسل ہے۔ (انٹرویا منیادالرض فادد کی، منبا نب سید سلمان کیائی مطبوم خلافت راشدہ جنتری ۱۹۸۵، مطابق عربی اسلامات کیا خطرت امیر معاویہ خلیفہ داشد ہے؟، م ۱۳۲۳ نظافت المعادف نیعل آباد)۔

طامہ فاروتی: فافت میرے بعد تیس سال تک رہے گی۔ اوالی حدیث کی تصریح کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ اس سے فلفاء اربعہ کی خصوصی فصلیت و عظمت کی جانب اشارہ مقصود ہے، احتتام خلافت راشدہ مراد نہیں۔ جس کی ایک اہم دلیل یہ بمی ہے کہ جو علماء مذکورہ حدیث کی روسے تیس سال پر خلافت راشدہ کا احتتام مراد لیتے ہیں وہ بمی احتتام خلافت سیدنا علی و حن (۴۶ و ۱۳۹ه) کے نصف صدی بعد خلافت سنجالنے والے غیر صحائی فلیفہ عربی عبدالعزیز اموی قرشی (۹۹-۱-۱ه) کو بالاتفاق خلیفہ راشد تسلیم کرکے خود ساختہ تشریح حدیث کی خود ہی نفی فرا دیتے ہیں۔ طلوہ ازی سیدنا معاویہ و یزید سمیت بارہ قریشی خلفاء والی حدیث نبوی سے قطع نظر طلاسہ فاروتی سیدنا معاویہ کی خلافت فرعیہ کے حق میں ایک اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرائے سیدنا معاویہ کی خلافت فرعیہ کے حق میں ایک اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرائے

"ان لوگوں کو تیس سال والی صدیث نظر آتی ہے توان کواس صدیث کامعنموں کیوں نظر نہیں آتا جس میں صفور " نے قرمایا: میرے بعد ۳۹ سال تک- اور ایک روایت میں ہے گہ: ۲۳ سال تک، خلافت کی چکی جلتی رہے گی-"

حیرت ہے کہ ہمارے دوستوں کو مرف ۳۰ سال والی طدیث پر امراد کیوں ہے جبکہ ۳۷ سال والی طدیث کے پہلے سات سال جو فتوحات کے عروج کا زمانہ ہے، بھی شامل ہے۔

احل تصبح کے عقیدہ اہامت سنسومہ ومعسومہ کی رو سے سیدنا علی کے بعد اولاد علی میں سے باپ کے بعد بیٹا ہی سنعب اہامت و خوفت پر فا کر ہوتا چلا آیا ہے۔ گر سید نا معاوی کے اپنے بیٹے یزید کو ولی خوفت بنانے پر نہ صرف اہل تصبع بلکہ بست سے اہل سنت ہی سعترض ہیں۔ اگرچہ "سپاہ صحابہ، پاکستان" دفاع و تحظیم جملہ صحابہ کرام کی علمبردار ہے۔ اور (تا بعی) یزید کی حمایت یا تخافت من حیث الجماعت اس کے مشن کا حصہ نہیں، گر طامہ فاروتی، شاعر اسوم سید سلمان کیلائی کے آیک سوال کے جواب میں یزید کو خلیفہ نامزد کرنے کے سلملہ میں محالی رسول و خلیفہ راشد سید نا معاویہ کی پوزیش واضح کرتے ہوئے بڑے اہم نقاطار شاد فراتے ہیں:۔

واضح کرتے ہوئے بڑے اہم نقاطار شاد فراتے ہیں:۔

موال:۔ عومہ صاحب استخلاف یزید کے متعلق ارشاد فراتیں۔ کیا کی خلیفہ کا اپنی سوال:۔

کسی اولاد کوولی عهد بنانا خلاف اسلام تو نہیں؟ بعض نوگ حضرت معاویہ کے اس اقدام کو خطر ترمنان پر بہتان تراشی کرتے ہیں۔

جواب:- ای سوال کا الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر یہ جرم ہے تو یہی جرم حضرت علی نے نے بھی ظافت کے . حضرت علی نے نے بھی ( نعوذ باللہ) کیا ہے۔ یعنی حضرت حل کا نام بھی ظافت کے . لئے آپ نے نے بورز کیا تھا۔ یہ بات حضرت شاہ عبدالعزیز کی کتاب "سرالجلیل" میں منقول ہے۔

لیکن میں کمتا ہول کہ کئی کو ولی عہد بنانا اس کو ظیفہ بنانا نہیں ہوتا۔ ولی عہد کا مطلب حضرت معاویہ کی صرف تجویز تھی۔ انهول نے دیکھا کہ قطنطینیہ کے دائن تک بڑی سلطنت میں مختلف اقوام شامل تھے۔ فتلف قبائل گروہ در گروہ موجود تھے۔ کہیں کل کو میری اس محنت پر پائی نہ پر جائے۔ میں نے خون جگر سے اس اسلام کے کھیت کی آبیاری کی ہے۔ کہیں انارہی کے باتہ میں آکریہ کھیت، خون جگر برباد و ویران نہ ہو جائے۔ اور خلافت کے لئے تلوار میان سے باہر نکل کر آپس میں نہ نگرا جائیں۔ کشت و خون کا بازار گرم نہ ہو۔ مسلمان آپس میں ایک بار پھر دست و گربان نہ ہوں۔ آپ نے ہر صوب کے ہر قوم کے نما ندے سے یزید کے بادے میں دائے نہ ہوں۔ آپ نے بر صوب کے ہر قوم کے نما ندے سے یزید کے بادے میں دائے نہ ہوں۔ آپ نے ہر صوب کے ہر قوم کے نما ندے سے یزید کے بادے میں دائے نہ ہوں۔ آپ نے ہر صوب کے ہر قوم کے نما ندے سے یزید کے بادے میں دائے کی۔ سب نے یزید کے بارے میں اپنی شبت رائے گا افہاد کیا۔ قسلطینیہ پر نشکر کئی کا منافل کی نظر میں تھا۔ کبار صحابہ اس کی تیادت میں جماد پر گئے۔ وہ تمام علوم و فنون

ے آگاہ تھا، جو ایک قابل حکران میں مونے جامئیں۔ اور پھر برزید کی بدنای تو کربلا
کے واقعہ کی وجہ سے موئی۔ اور وہ واقعہ ابھی پیش بی نہیں آیا تھا۔ قسطنطینیہ کی لڑائی میں حضرت حسن اور حضرت حسین بھی شریک تھے۔ حضرت معاویہ پر الزام کہ حضرت معاویہ نے تلوار کی نوک پر برزید کے لئے بیعت لی یہ رفض کا پروپیگندہ ہے۔ "
معاویہ نے تلوار کی نوک پر برزید کے لئے بیعت لی یہ رفض کا پروپیگندہ ہے۔ "
(عونت رائے، جنتری ۱۹۸۵، من ۱۳۱۹، انٹرویو منیا، فادہ تی بعنوان کیا صفرت امیر معاویہ فیند رائے ہے؟)
یزید پر فت و فجور کے الزابات کے جواب میں واقعہ کر بلا و حرہ کے بعد بھی دیگر
اکا بر تریش و بنی ہاشم کی طرح بیعت یزید بر ترار رکھنے والے برادر حسنین سیدنا محمد بن علی، ان الحنفیہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں: "

"اگراس میں کوئی فرعی عیب تما تواس پر ضرور کوئی گواہی ہوتی۔ اس کے برعکس شیعہ کی معروف کتاب "مرالجلیل" جلد دوم میں ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ جو کہ یزید کے بہن کے دوست اور حضرت حین کے صاحبرادے اور حضرت حین کے بہوسٹے ہمائی میں، ان کا بیان طاحظ ہو:۔ "واقعت عندہ و وجدته ملازما للسنة".

میں یزید کے پاس کافی دیر شہرا رہا۔ میں نے اس کو سنت رسول کا پابند پایا۔ اب دیکھواگر یزید میں کوئی عیب بھی تما، ان کے مس کو، دوست کو تو نظر نہیں آتا، ان کے والد کو نظر کیے آگیا؟"

( طَافِت داشده جنتری ۱۹۸۵ م می ۱۲ موالیت سید سلمان گیانی وجوابات منیاه الرطمی فاروتی ا مطبوعه بعنوان: - کیا حضرت امیر معاویه طلیفه داشد تھے ؟ ) . (شهاوت مولانا منیاه الرحمی فاروقی - ۸ درمعنال ۱۳۱۷ه له ۱۸ جنوری ۱۹۹۵ ما فاجود میشی کودث بم دهما که ) -

#### • سم - مولانا عطاء الله بنديالوي (امير تريك دفاع معالة، باكتان)

موانا محد عطاء الله بندیالوی، امیر تحریک دفاع محابہ پاکستان و خلیب جامع مبد معاویہ مرکود حا ان اصحاب دعوت عزیمت میں سے بیں جنہول نے جرات فاروتی سے کام لیتے ہوئے اکا برامت کے علی و عملی جاد کے دفاع میں "واقعہ کر بلااور اس کا بس منظر" نامی معرکت اللهاء کتاب تصنیعت فرائی اور پاکستان کے محدوش مزمی ماحول میں ایسی تہلکہ خیز تصنیعت کا خلرہ مول لیتے ہوئے احتاق حق وابطال باطل کا علی و تاریخی ایسی تہلکہ خیز تصنیعت کا خلرہ مول لیتے ہوئے احتاق حق وابطال باطل کا علی و تاریخی فریعت مرا انجام دیا۔ اس سلم میں عوامی جذبات بعر کا نے والے کم قص محصین نیز افرار مفدین کی وضع تراحتاجی کاوشیں بھی ان کے پائے استخامت میں فنرش پیدا نہ کر سکیں اور چند ہی برسول میں کتاب کے ہزاروں نے طلاء است اور شباب ملت میں کرسکیں اور چند ہی برسول میں کتاب کے ہزاروں نے طلاء است اور شباب ملت میں بھیل ہے ہیں۔ اس حوالہ سے طبع دوم (جون ۱۹۹۲ء) میں "عرض مصنف" کے زیر

"جب میں نے "واقعہ کر بڑاور اس کا ہیں منظر" کتاب تریر کی تھی تو میرے
وہم وگھان میں بھی نہیں تھا کہ مجر بیسے کم علم اور کم فیم کی تصنیعت کو اس قدر پذیرائی
سطے کی۔اور اتنی جلدی اس کے دوسرے ایڈیشن کی تیاری کرنا ہوگی۔
یہ محض خالق کا کنات کا فصل و کرم ہے کہ میری تصنیعت کو حوام الثاس اور
خواص نے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ ملک کے دور دراز شہرول میں کتاب کی مانگ برمعتی
جلی گئی۔علمان کرم نے لتریقی خلوط لکھ کر ہمت افزائی کی۔صاحبان فکر و نظر نے

مراہا- ارباب علم و فعنل نے داد دی- مولانا علامہ سید عطاء المحن بخاری ابن امیر شریعت کی سرپرستی میں شائع ہونے والے مابنامہ "نقیب ختم نبوت" نے تبصرہ کرتے ہوئے تریر کیا:-

"محترم مولانا محمد عطاء الله بندیالوی کی زیر تبصره تالیت بھی اسی سلسله کی ایک ایم کردی ہے۔ اور اس موصوع پر موجود تحقیقی و علی کتب میں ایک وقیع اصافہ ہے۔ مولانا کے بیان کا انداز سہل، دلنشین، مدلل اور باحوالہ ہے۔"

خصوصاً نوجوان ذہن نے میری اس تصنیعت سے ہمر پور استفادہ کیا۔ اور مد تول سے جموعے پروپریکنڈسے کی بناء پر دل و دباغ پر جی ہوئی دنگ آہستہ آہستہ آہستہ اتر نے لگی۔ انہول سنے انتہائی آسان، عام فیم اور سادہ انداز تحریر کو دیکھا۔ دلائل کی توت اور طرز استنباط سے مستفیض ہوئے۔ پر اسے خدا داد عقل کی کوٹی پر پرکھا تو صحیح حقائن ال پر واضح ہو گئے۔ اور جموث کی قلعی کھل گئی۔ انہوں نے کتاب کے مطالعہ کے بعد محدوس کیا کہ کر بلاکا مستند اور اصل واقعہ کیا تھا اور آج تک ہمادے واعظین اور نام نباد

مؤر خین اسے کس انداز میں عوام کے سامنے پیش کرتے آرہے ہیں۔ وہ پیشہ ور واعظین کہ خانہ خدامیں یہ واقعہ بیان کررہے ہوں توایعے محسوس ہوتا ہے کہ کسی سبیر نہیں، خلقی سے امام باڑہ میں آگئے ہوں۔ ایک ذاکر اور سنی واعظ میں فرق والمیاز مشکل ہوگیا ہے۔ دو نول کا انداز گفتگوایک جیسا، طرز استدلال میں مماثلث، قصے خوانی، جموعے افسانے اور شعر و شاعری میں یکانگت، دوہڑے اور ماہیے میں برابری، راگ اور مسریکسال، دو نول کے دلائل ایک جیسے، دو نول کا عقیدہ و نظریہ ملتا جلتا، صرف مصنوعی سافرق جتنائ اور ش میں ہوتا ہے۔

یسی وہ واعظین اور مقرر کی ہیں جو جموئے تھے، افسانے، جموفی روایات اور بے مسروپا واقعات سنا کر عوام کو انام باڑول کے وروازول تک پہنچاتے ہیں، اور پر اندر کھڑے ذاکر سے کھتے ہیں کہ انہیں یہال تک ہم السنے ہیں، آگے تم جا نواور تہاراکام۔ اصاد افد بندیالوی، واقد کر بلاوراں کا ہیں متلم، عرض مصنف طیح دوم، ص ۱۹-۲۰

دوسو سے زائد صفحات پر مشمل اور بکشرت شیعی مصادر کے حوالہ سے بھی یزید و

کربلا کے بارے میں کونی وسبائی سازشوں کو بے نقاب کرتی ہوئی اس منفر و تصنیف کا چند صفیات میں کماحقہ تعارف ممکن نہیں۔ لدا اہل علم و تحقیق کے لئے اس کتاب کا مکمل اور تفصیلی مطالعہ ناگزیر ہے۔ تاہم مختصر تعارف کے لئے مولانا بندیالوی کے قلم سے "عرض معنف" کے زیر عنوال طبح دوم میں انکے قدرے تفصیلی بیال کا ایک ایم اور نبیتاً طویل اقتباس کتاب کی قدر و قیمت کے سلسلہ میں بطور تعارف ورج ذیل

"ہم جانے ہیں کہ کچر نیک دل علماء نے اپنی تحریروں میں یزید کی طرف فن کی جو نسبت کی ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تاریخ کی مستند اور صمیح کتب ان تک نہ پہنچ سکیں اور درت کے شیعی پرویمگند ہے نے اپنا کام دکھایا---- ان علماء نے تعین و جستم کی ضرورت محسوس نہیں کی اور دو سرے علمی اور اہم مشاخل کی وجہ سے وہ اس طرف توجہ نہ وے سکے۔ آپ یہ پڑھ کر یقینا حیران ہول کے کہ ماضی قریب کے نامور مؤرخ اور "سیرت النی" کے مؤلف علامہ شلی نعمانی کو "البدایہ و النعایہ" اور ،

استدرك إحاثم وستياب نه-وسكين- اسيرت النبي، ص من جداول إ-

بال جن مور نین اور علماء نے تعین و جستجو ہے کام لیا اور وایات کو پر کھا ، ان کی سے فرین یزید کے عنوان سے فالی نظر آتی ہیں بلکہ انسول نے یزید کا دفاع کیا ، اس کی صفائی بیش کی ۔۔۔۔ اور تعریف و توصیف کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔۔۔۔۔ اور وہ یزید کی مدح مرائی کیوں نہ کرنے کہ وہ تا بعی تما جس نے سینکروں اصحاب رسول اللہ اللہ کی مدح مرائی کیوں نہ کرنے کہ وہ تا بعی تما جس نے سینکروں اصحاب رسول اللہ وہ رساوی کی مداوی اللہ اللہ کی ارسام کی محاوی کی سے اس کی دسول اور کا تب ومی (معاویہ) کی میں ہونے کا قرر ون واصل ہے۔۔۔۔ اس کا واد ااور دادی دو نول آنم خرت کے واب اور اس کا فریف یا فر بیں اور اس کا فریف ماصل ہے کہ اس کی چھو بھی (ام حبیبہ) اُم المومنین کے مرتبے پر فائز بیں اور اس کا فراس ہے کہ اس کی چھو بھی (ام حبیبہ) اُم المومنین کے مرتبے پر فائز بیں اور اس کا فاقل سے رحمت کا کنات یزید کے بھو بھا گئے ہیں۔

منتقین طماء، یزید کی تعریف و توصیف پر اس لیے بھی مجبور تھے کہ وہ ہائے سے کہ مینکروں اصحاب رسول " نے یزید کے ولی حمد بنائے جانے کی تائید کی اور پسر اس کے ہاتھ پر بیعت ولی عہدی اور بیعت خلافت کی تھی۔ اور ان بیعت کرنے والوں

جن طماء نے تعیق و جسم سے کام لیا، و ویکور ہے سے کہ اور ۵۳، ۵۳، ۵۳، مدم۔
مسلسل تین سال یزید کو امیر الج بنے کا قرف عاصل موا۔ (البدایہ والنایہ، م ۲۲۹، مدم۔
اگر وہ اس سنصب کے لائق نہیں تیا تو اس وقت کے مرارول مسلما نول نے، جن میں سعابہ کرام اور حضرت صین بی شامل تھے، اسے بطور امیر الج کیوں قبول کیا؟
جاد قطنطنیہ کے موقع پر مرارول اصحاب رسول اور دیگر مسلما نول نے یزید کی جادت اور مرداری کو قبول کیا اور شامل لیکر موسق ان میں فاردتی اعظم کے فرزند حضرت عبداللہ بن فاردتی اعظم کے فرزند عبداللہ بن عبداللہ با مضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عبداللہ وو نول بہادر فرزند حسین کریمین (رضی اللہ عنسم) بھی تھے۔ (البدایہ والنایہ، می اور مبد وو نول بہادر فرزند حسین کریمین (رضی اللہ عنسم) بھی تھے۔ (البدایہ والنایہ، می اور مبد

اس لنگر کور حمت کا مُنات منظرت و بخش کی خوشخبری دی تعی- (باری)۔
اس ستر میں حضرت ابوا یوب انساری کا انتقال ہوا۔ انہوں نے وصیت کی تعی
کہ میرا جنازہ یزید بن معاویہ پڑھائے۔ چنانچہ یزید نے ان کے جنازے کی امت کی اور حسنین کریمین نے اس کی اقتدا میں نماز اوا کی۔ (البدایوالنایہ، ص۵۸، جد۸)۔

تعین و جسبو کرنے والے علماء جانے سے کہ حضرت حسین کے چا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعز نے اپنی بیٹی ام محد کا تکاح بزید سے کیا تعا- (جمرة الونساب، من ۱۹۰)-اگر بزید کا بل نفرت شخص تعا تو انبول نے اپنی بیٹی اس کے تکاح میں کیول وی مروب بیٹی اس کے تکاح میں نہیں دی بلکہ واقعہ کروا کے بعد ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن جعز یزید کے دربار میں آئے۔ یزید نے انہیں دولا کہ وظیفہ دیا تو انبول نے بزید کو خاطب کرتے ہوئے فرایا۔ "میرے مال باپ تجدیر قربال - (انب الافرات، من

مولانا ابوالکلام والے تھے کہ لوگ جرم کا ارتاب کرتے ہیں۔ تو جیل کی ہوا کھاتے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف میلام کو جیل اس لیے جانا پڑا کہ انہوں نے جرم کرنے سے انکار کردیا تما۔ اس طرح ہم کھتے ہیں کہ عام لوگوں کاخیال ہے کہ حضرت حسین کو شہداس لیے کیا گیا کہ وہ یزید کی بیعت سے انکاری تھے۔ عالا کہ حقاتی پکار پکار کر کہ تہداس لیے کیا گیا تما کہ دیا یہ بیعت کرنے پرواضی زہے ہیں کہ سیدنا حسین کو شہداس لیے کیا گیا تما کہ دیاید کی بیعت کرنے پرواضی اور آبادہ ہوگئے تھے۔ لیکن شیعان کوفہ آرے آگئے اور خانوادہ ملی کوانتہا تی ہے دردی اور ساکی سے خاک وخون میں ترادیا۔

قارئین کرام! میری تصنیعت کام کزی عنوان بزید کی صفائی پیش کرنا یااس کی تعریف و توصیعت کرنا نہیں تما۔ یہ تذکرہ توصیفاً آگیا اور قالفین سے آسمان مربراشا فیل کی معیم اور مستند تصویر پیش کرنا تعالیا ہی

تسویر جوافراطی تفریط سے میرا ہواور حوام کے دل و داغ پر پڑے ہوئے دہیر پردے مرکا دے اور سے اور سے اسکار کرنی تھی کہ آج جو لوگ مرم افرام کے بہتے ہیں غم اور سوگ کا اظہار کرنے کے لئے کپڑوں کو کالا کر لیتے ہیں، سینہ کوئی کرتے، اٹکاروں پر پیلئے، زمیروں سے بدن زمی کرتے، گربان جاک کرکے اتم اور بین کا بازار گرم کرتے ہیں، جن کے گھروں کی جاریا تیاں اُلٹی ہو جاتی ہیں، غم کی مجلس منعقد کرتے، بائے حسین ہائے حسین کی درد تاک آوازی ٹکائے، فا نوادہ علی الر تھی کا نام لے کردوئے میں، دراصل میں حیار اور مکار قافلہ حسین کے قاتی ہیں۔ لیکن اپنے اس مکروہ جرم پر پردہ والے اور اہلسنت عوام کو ب وقوف بنانے کے لیے انہوں نے حب حسین کا لہادہ اور اہلسنت عوام کو ب وقوف بنانے کے لیے انہوں نے حب حسین کا لہادہ تعنیف میں ان کی اپنی محتبر ترین کتب سے ان کو اصلی جرہ دکھایا ہے، مرف اور خوا ہے کہ کو الموا اپنے جرے پر بدنما داغ، مکروہ دھے، چیک کے نشان آئیڈ رائے رکھا ہے۔ کہ خال اسک رکھا ہے کہ خال اسک دیکھا ہے۔ کو خالوا اپنے جرے پر بدنما داغ، مکروہ دھے، چیک کے نشان وکھا ہو۔ لیکن :۔

الموران كودكايا توراال ك

کر بلا کے چیم دید گواہوں نے حضرت حسین اوران کے محمر انے کے قاتلول کی نشان دہی کی تعی اور وہ صرف اور صرف شیعان کوفہ تھے۔ آپ تفسیل کتاب میں پرطھ افسال کے انشاء اللہ۔

آج بزید کو مطعون کرنے کے لئے واقعہ حرہ کا رونا سب سے زیادہ رویا جاتا ہے۔ اس واقعہ کو بغیاد بنا کر دنیا جانا کے جوٹ کے بلندے منبر و مراب کی زیست بنتے ہیں۔ مند نبوی کے وارث، موضوع می گرفت اور شیعہ راویوں کی حکایات خوف خدا سے ماری ہو کر بے دحرک حوام کے ماسنے بیال کرنے ہیں اور اس واقعہ کا ذمر دار بزید کو شہر اکر تبر ااور نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ و رکھتے ہیں کہ سیدنا حسین کے ورند اور جمند حضرت علی ہی جسین (دین العابد بن) اور شیعہ کے یا نجوی الم کا اس بادے میں کیا خیال سے د

ایک شخص نے دام محد باوی سے واقد حمد کے بدے میں دریافت کیا کہ کیا ۔ ان کے گھرانے کا کوئی فرد یزید کی فوج سے واسلے کے لیے لکا تنا؟ اسون نے فرمایا:-

نہ فاندان ابوطالب کا کوئی فرد ارائے کے لیے نگلاور نہ ہی فاندان عبدالمطلب میں سے کوئی شخص مقابلے میں آیا۔ سب کے سب اپنے اپنے گھرول میں بیٹے رہے۔ جب صفرت مسلم بن عقبہ (لشکریزید کے سالار جو صحابی رسول سے) بغاوت کچلے میں کامیاب موگئے تو حضرت زین العابدین الن کے پاس آئے۔ مسلم بن عقبہ نے ان کی عزت و تکریم کی اور کھا کہ یزید نے جھے حکم ویا تعاکہ آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤل۔ یہ سن کر حضرت زین العابدین نے فرایا:۔ و وصلی الله احیر العومنین یوید ." یہ سن کر حضرت زین العابدین نے فرایا:۔ و وصلی الله احیر العومنین یوید ." و الله احد الله الله احد الله الله احد الله الله احد الله احد الله احد الله احد الله احد الله احد الله الله احد الله الله الله احد الله الله احد الله ا

قارئین گرامی قدر! اس حوالے کوایک بار پر پڑھے اور صند وعناد سے کنارہ کش ہو کر فیصلہ کیجئے کہ اگر واقعہ حرہ کا ذمہ دار پزید اور اس کی فوج ہوتی تو سیدنا حسین کے تھے تو بمادر و شجاع فرزند لشکر پزید کے سالار سے ملنے کبی نہ آتے۔ اور اگر ملنے آئی گئے تھے تو بھر پزید کے لیے رحمت کی دعا کبی نہ کرتے اور اُسے امیر المومنین کے خوبصورت بھر پزید کے لیے رحمت کی دعا کبی نہ کرتے اور اُسے امیر المومنین کے خوبصورت لقب سے یاد نہ فرماتے۔ سیدنا حسین کے حق گو فرزند کی دعا نے ثابت کر دیا کہ واقعہ

حرہ میں تمام تر قصور اور غلطی ان لوگوں کی تھی جو بغاوت پر آمادہ ہوئے۔ لشکر یزید (جس کی قیادت صحابی رسول کررہے ہے) نے تو بغاوت کو کچلنے کے لئے کارروائی کی تھی۔ آواز دوا نصاف کو۔ اور دست بستہ سوال کرو ارباب حل وعقد سے کہ مسلما نول کی متنقہ حکومت کے خلاف چند لوگوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے مناسب کارروائی کرے تو قصور کس کا ہوگا ؟ باغیوں کا یا حکران وقت کا ؟

۱۹۸۰ء میں چند فرارتی لوگوں نے بیت اللہ پر قبعنہ کرلیا تھا، طواف رک گیا،
اذال بند ہو گئی تقریباً تیرہ دن جماعت نہ ہو سکی۔ پمر طومت وقت نے کارروائی کی،
شینک داخل ہوئے، گولیاں جلیں، بیت اللہ کو بمی ایک دو گولیاں لگیں۔ حکومت وقت نے بناوت پر قابو پالیا۔ باغی گرفتار ہوئے، انہیں بیانسی کی سرا دی گئی۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ دیجئیے کہ قصور کس کا تھا؟ بیت اللہ کی بے حرمتی کا ذمر دار کون ہے؟ باغی یا سعودی حکومت؟ ہر صاحب انعماف کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جنہوں نے بناوت کی باغی یا سعودی حکومت؟ ہر صاحب انعماف کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جنہوں نے بناوت کی وی ذمہ دار بیں اور جنہوں نے بناوت کو کھلنے کے لیے کارروائی کی دی بیت اللہ کی ہے حرمتی ملکی اور قصور باخیوں کا ہے۔ یزید حرمتی ملکی اور قصور باخیوں کا ہے۔ یزید کے لئکر نے تواس بناوت کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کی تھی۔

آج ہر دو رکعت کا طال، پیشہ ور واعظ، منبر و مراب کے لیے بدنما داغ، مطیب سی نماشید، قاضی و نعمانی، کئی لال کا لے شاہ ابنی تقریرو توریر میں یزید کو کافر، کبھی فاس و فاجر اور شمراب نوش کہ کر لعنت کی تسیح پڑھنا کار ثواب سجھتے ہیں۔ اور کوئی نام نهاد محق کہتا ہے کہ کوئی اہلست یزید کی تعریف نہیں کرتا۔ جان کی امان پاؤل تو ہاتہ جوڈ کر ان محقین سے پوچمنا چاہتا ہوں کہ یزید کے دور میں جتنے اصحاب باول تو ہاتہ جوڈ کر ان محقین سے کی ایک نے بھی یزید کے خلاف خروج کیا؟ یا خروج کو از خرار دیا؟ ان میں سے کی ایک نے بھی نزید کو کافر کھا نہ فاس و فاجر اور نہ اس پر جانز قرار دیا؟ ان میں سے کی ایک نے بھی نزید کو کافر کھا نہ فاس و فاجر اور نہ اس پر جانز قرار دیا؟ ان میں سے کی ایک نے بھی نہ یزید کو کافر کھا نہ فاس و فاجر اور نہ اس پر جانز قرار دیا؟ ان میں سے کی ایک سے بھی نہ یزید کو کافر کھا نہ فاس و فاجر اور نہ اس پر باتند کی نہ لعنت کا حکم دیا۔ ھاتوا بر ھانکم ان کنتم صاد قیں۔

امحاب رسول کے بعد تا بعین اور تبع تا بعین کا مقدس دور آیا۔ لیکن کی ایک تابعی کا مقدس دور آیا۔ لیکن کی ایک تابعی سنے اور نہ تعدی ایک سنے اور نہ تابعی سنے اور نہ تابعی سنے کی ایک سنے یزید کو کافر کھا نہ فاس و فاجر، اور نہ اس پر لعنت کے جواز کے قائل ہوئے۔

بل سنت سے چار مشور و معوف آئر میں سے کی ایک امام نے بزید کے کنر کا فتوی دیا ؟ یا اسے فاس و فاجر کیا ؟ یا اس پر لعنت کے جواز کا کا مل موا ؟ هاتوا برهانکم ان کنتم صادقیق-

(بال بام احمد سے یک روایت جو اُن کے بیٹے سے قامنی ابویعلی نے نقل کی سے وہ منقطع ہے اس لیے قابل قبول نہیں۔ بلکہ نام احمد کا سیح مسلک وہ ہے جو قامنی ابو بکر آبن العربی نے اپنی کتاب "العواصم من القواصم" ص ۲۳۳ میں ذکر کیا ہے کہ امام احمد نے "کتاب الزید" میں امیر یزید کا تذکرہ زمرہ تا بعین میں سب سے پہلے کیا ۔ امام احمد نے "کتاب الزید" میں امیر یزید کا تذکرہ زمرہ تا بعین میں سب سے پہلے کیا ۔ ۔ )۔

ائر ربد کے بعد اہل سنت کے مشور محدثین، امام بخاری، امام سلم، امام ابودادو، امام تردی، امام این ماج، امام ابودادو، امام تردی، امام این ماج، امام نسائی ہیں۔ لیکن ان میں سے کی ایک محدث نے بھی یزید پر کفر و فس کا فتوی نہیں دیا اور نہ لغنت کی تسیح پردھی۔ ھاتوا برھانکم ان کنتم صادقیں۔

ان مشور محدثین کے بعد اہل سنت کے نامور منسر اور فقیہ، بڑے بڑے عالم اور اسکال، قرآن و حدیث میں ممارت تامر رکھنے والے فضلاء نے بزید کو صحیح العقیدہ

مسلمان، کال مومن، صالح عالم، خدست اسلام میں پیش پیش اور نیکو کار انسان سلیم کیا ہے اور اس پر لعنت کرنے سے منع قرمایا ہے امت کے ان مشہور ترین معتمد علیہ طلماء میں امام غزائی، قاضی ابو بکر بن عرفی، امام لیث بن سعد، ابن ظان، امام ابن تیمیر، طلمس ابن قیم، حافظ ابن کثیر، ابن حرکی، فاصلی قاری، سیدسلیمان ندوی، حضرت سید حسین امریک دفی جسے حضرات شامل بیں۔

ان حضرات کی کتب سے چند حوالہ جات آپ کتاب میں پڑھ لیں گے۔ یہال مرف ایک دو حوالے الاحظہ فرمائیے:-

مشور مؤرخ مولاناسيد سليمان ندوى تحرير فرات بين:-

ی بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے عمد میں پوری ہوئی۔ اور دیکھا گیا کہ دشق کی مر زمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شامی بچایا جاتا ہے اور دمشق کا شہرادہ یزید اپنی سپر سالاری میں مسلمانوں کا پہلا لشکر لے کر بحرا خضر میں جمازوں کے بیرا سے

والتا ہے اور دریا کو عبور کرکے قسطنطنیہ کی جار دیواری پر تلوار مارتا ہے۔" اسیرت انہی، ص ۲۰.ن ۳، مطبوعہ البورا-

وارالعلوم ديو بندكے شيخ الحديث، شيخ العرب والعجم مولانا سيد حسين احمد مدتی لکھتے

"یزید کو متعدد معارک جهاد میں بھیجے اور جزائر بیض اور بلاد ہائے ایشیائے کو کی سید کے فتح کرنے حتی کہ خود استنبول (قسطنطنیہ) پر برسی برسی افواج سے حملہ کرنے وظیرہ میں آزایا جا چا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ معارک عظیمہ میں یزید نے کاربائے نمایاں انجام دیے ہے۔ " (کمتوبات شیخ الاسلام، من ۱۵۰۰، ۱۵۱۰)۔

مشہور حنفی عالم طاقعلی قاری، اسلام کے بارہ خلفاء کے نام گفتے ہوئے تررو کرتے ہیں:-

" چار خلفائے راشدین، معاویہ، یزید، عبدالملک بن مروان، ان کے چار لڑکے اور عمر بن عبدالعزیز"۔ (قرع فقد اکبر)۔ عمر بن عبدالعزیز"۔ (قرع فقد اکبر)۔ ماضی تریب کے مشہور مؤرخ علامہ سید سلیمان ندوی تمریر فرماتے ہیں: - " مافظ ابن حجر، ابوداؤد کے الفاظ کی بنا پر خلفائے راشدین اور بنوامیہ میں سے ان بازہ خلفاء کو گناتے ہیں جن کی خلافت پر تمام امت کا اجتماع رہا۔ یعنی حضرت ابوبک حضرت عرف، حضرت عرف، حضرت عرف، معاویة، یزید، عبدالملک، ولید، معاملان، عمر بن عبدالعزیز، یزید ٹافی اور بشام "- (سیرت النی، ص ۱۰۴، ۱۰۵)-

قارئین کرام! آخری دو حوالوں کو ایک بار پر بڑھے۔ طال علی قاری اور سید سلیمان ندوی نے اسلام کے خلفاء شمار کیے تھے توچھے نمبر پر یزید کوشمار کیا۔ لیکن ان دو نول حضرات نے حضرت سیدنا حن بن علی کا تذکرہ نہیں کیا جب کہ ہم حضرت سیدنا حن کو بھی اسی طرح خلیف برحق النے ہیں جس طرح حضرت معاویہ کو خلیف برحق سیدنا حن کو بھی اسی طرح خلیف برحق النے ہیں جس طرح حضرت معاویہ کو خلیف برحق سیدنا حن کو بین "۔

(عطار الله بنديالوي، وأقد كر بواوراس كايس منظر، عرض مصنعت، طبح دوم، من الا-- نوا. الكتبت الحسنينت، مركودها، بارسوتم، مني 1990، ا-

### اسم- مفتی سید محمد حسین سیلوی اصدر مدرس جامعه سنیاه العلوم، سر گودها)

استاذ العلماء شن الحدیث والتفسیر مغتی سید محمد حسین نیلوی سابن مدرس، مدرس امینید دبی و صدر مدرس جاسد صنیاء العلوم سرگودها مولانا عطاء الله بندیالوی کی عظیم تالیت "واقعہ کر بلااور اس کا پس منظر" کی تائیدو تحسین کرتے ہوئے پزید کے بارے میں واقعہ کر بلااور اس کا پس منظر" کی تائیدو تحسین کرتے ہوئے پزید کے بارے میں واقعہ بین :-

"یادر ہے کہ کی شخص کے متعلق عدل، فسق، صدق، کذب وغیرہ امور کی مدار اطلاعات پر ہوتی ہے۔ علی نے رہانییں کو بیسے اطلاع ملتی ہی ویلے وہ اس شخص کے متعلق اپنے ریمار کس دیتے تھے۔ اور یہ بات اہل علم پر منی نہیں ہے کہ ایک ہی راوی کو دو سرا محدث غیر ٹختہ قرار دیتا ہے۔ اور یہی کو دو سرا محدث غیر ٹختہ قرار دیتا ہے۔ اور یہی حال یزید کا ہے کہ یزید کے خلوف اس قرر منظم پرویریگندہ کیا گیا کہ جس سے بہت سے اور کو کو اس کے دور کر اس متاثر ہوئے۔ گر جب حقیقت مال اور کو دوموکہ گا۔ اور بڑے براے بلماء اس سے متاثر ہوئے۔ گر جب حقیقت مال

کسی کو معلوم ہوئی تو وہ اصل بات سمجد گئے۔ اور اس فلط پرویسگنڈہ کا رد کیا۔ ان علماء فی کو معلوم ہوئی تو وہ اصل بات سمجد گئے۔ اور اس فلط پرویسگنڈہ کا اور ثاگردی ہیں۔ اور فی دیکھا کہ یزید تا بھی تھا اور اس نے کئی صحابہ کی زیارت بھی کی اور ثاگردی ہیں۔ ان پر آنمضرت کا فران ہے کہ:۔ جس نے مجھے دیکھا یا میر سے دیکھنے والے کو دیکھا، ان پر جسم کی آل حرام ہے۔ (مکلوۃ، ص محمد بواد تردی)۔ اس لئے علمائے تعمین تحریر کرتے ہیں:۔

"ولا یخفی ان ایسان یزید محقق". (فرن لا اکبر، م ۸۸)-(یه بات منفی نهیس که یزید کاایمان ثابت شده سے)-

"ونسبة الكفرالي يزيد بن معاوية حرام". (نزمة الوالم، ص ١٣١٥)-(اور يزيد بن معاويه كي طرف كز خسوب كرنا حرام س)-

اور ارشاد نبوی ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کا بیشا موسی ہی ہے۔ اور پھر
تمام اصحاب رسول ہیں ہے کی ایک صحابی کا بیشا دکھاؤجو دین اسلام ہے پھر گیا ہو۔ اگر
نہیں دکھا سکتے تو تمام اصحاب رسول ہیں ہے مرف سید نا معاویہ کا فرزند یزید ہی تما جو
دین اسلام چھوڑ کر گفر اختیار کر گیا ہے؟ بیت اللہ ہیں بت پھر سے نصب کر دئیے؟
توحید و رسالت ہے مذ موڑ گیا؟ دین کا حلیہ بگاڑ دیا؟ دنہب اسلام کی بدنای کا باحث
بنا؟ اور صحابہ کرائم ہیں ہے سوائے حضرت سیدنا صین کے کی نے اس کے خلاف
تریک نہ چلائی؟ تو اس طرح شیعہ در بردہ ہماری زبان سے یہ نکلوانا چاہتے ہیں کہ مرف
حضرت صین ہی تھے جوا ہے نانا کے دین کو بچانے کے لئے سیدان میں آئے، تربائی
دی، خود شید ہوئے، گنبہ ذبح کرا دیا، گر بڑے بڑے صحابہ جو شمع رسالت کے گردا گرد
کروا نوں کی طرح رہتے تھے۔ وہ سب ایے وقت میں جب دین کہ دشمنوں کی حکومت
بروا نوں کی طرح رہتے تھے۔ وہ سب ایے وقت میں جب دین کہ دشمنوں کی حکومت
تائم ہو گئی تھی، چپ سادھے بیٹھے رہے؟ جن میں ابن عباس، ابن عبر، ابن جغر، ابن جغر طیار،
دابن عرو بن العاص، ابو موسی اشعری، چا بر بن عبدائش، محمد بن جعنر، عول بن جعنر،

جوشنص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تواسے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نے رکھتا ہو تو زبان سے منع کرے اور اگر زبان سے منع کرنے کی طاقت نے رکھتا مو تو دل میں اسے برا سمجھے۔ اور یہ ایمان کا کر ور ترین درجہ ہے۔

پر یہ بمی تو دیکھو کہ مقابلہ اور مخالفت تو تمی بزید سے جو شام میں رہتا تما لیکن حضرت حسین نے کہ حضرت حسین نے کہ حضرت حسین نے کہ کرمہ، مدنینہ منورہ اور اثناء سفر کھیں بھی یہ نہیں کھا کہ یزید کا فر ہے، فاس فاجر ہے، اس نے ارکان اسلام کا اٹھار کر دیا ہے، توحید باری تعالیٰ کو چھوڑ کر بت پرست بن گیا، رسالت محمد یہ کا منکر ہو گیا، اپنی مملکت میں حدود شرعیہ کا نفاذ ختم کر دیا۔ وین اسلام خطرات میں گھرا ہوا ہے اور تمام اصحاب رسول (معاذاللہ) گو تھے بن گئے ہیں۔ اور اپنی مسلوم الیا ایک کھروں میں د کے بیٹھے ہیں۔ اس لئے میرا فرض ہے کہ اٹھوں اور اس کفر کامنہ توڑ جواب دول۔ اور نہ بی کوئی حجائی ان کے ما تدجا نے کو تیار ہوا۔ بلکہ شیر خوار جواب ساتہ طلیا۔ اور نہ بی کوئی حجائی ان کے ما تدجا نے کو تیار ہوا۔ بلکہ شیر خوار بیا میں اور عور توں کو لے کر جا رہے ہیں۔ کہاں ؟ کوئ میں۔ کیوں ؟ حکومت و قت سے بول اور عور توں کو لے کر جا رہے ہیں۔ کہاں ؟ کوئ میں۔ کیوں ؟ حکومت و قت سے بول تا ہو خور توں کو سے اور عور تیں کیا جماد کریں گی۔ جبکہ حضور ا نور " نے فرمایا:۔ بیا میں کا جاد کریں گی۔ جبکہ حضور ا نور " نے فرمایا:۔ بھور توں کا جہد تکوار سے نہیں بھاد کریں گی۔ جبکہ حضور ا نور " نے فرمایا:۔ عور توں کا جہد تکوار سے نہیں بھاد کریں گی۔ جبکہ حضور ا نور " نے فرمایا:۔ عور توں کا جہد تکوار سے نہیں بھاد کریں گی۔ جبکہ حضور ا نور " نے فرمایا:۔ عور توں کا جہد تکوار سے نہیں بھاد جو کرنا جاد ہے۔

میں کمتا ہوں یہ سب تاریخ کی غلط بیا نیال ہیں۔ جس تاریخ کی ہر بات آج کے عوام الناس، قرآن و سنت سے زیادہ بی اور قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ ان کا ایمان، قرآن و صدیت کے بجائے موسیول اور اہل تشیع کی جموٹی، من گھرٹت تاریخ پر ہے۔ جب کہ قرآن و مدت کا یا ننا فرض اور اٹھار کفر ہے۔ اور تاریخ کا یا ننا کرنا فرض وواجب شیں۔ اور اس کا اٹھار کفر بھی نہیں۔ بلکہ ایسی تاریخ جس سے محابہ اور صحابہ کی اولاد کے بارے میں بدظنی پیدا ہو، اس کا ماننا حرام ہے۔ کیونکہ قرآن بیانگ دہل صحابہ کرام کی اولاد کو جنتی کما گیا ہے۔ لین جموٹی اور من گھرٹت تاریخ انہیں جمنی قرار دیتی ہے۔ اس لئے اہل تشیع کا دار و مدار تاریخ پر اور من گھرٹت تاریخ انہیں جمنی قرار دیتی ہے۔ اس لئے اہل تشیع کا دار و مدار تاریخ پر عمد سے۔ اور اس کے برعکس است مسلمہ کا مایہ ناز ذخیرہ علم، قرآن و صدیت اور اجماع است اور قیاس محتد ہے۔ اس لئے "اہل منت و جماعت" قرآن کی رو سے تمام محابہ است اور قیاس محتد ہے۔ اس کی اولاد کو بھی بلانگ جنتی سمجھتے ہیں۔

منظر میں جو کو لکھا ہے، وہ اصل میں تدریسی انداز ہے۔ جس میں تاریخ سے ہمی صرف وہ حوالے لئے گئے ہیں جو قرآن و صدیت کی تائید میں ہیں۔ تلکہ لوگوں کے ذہن میں حق بات آہمتہ آہمتہ دالی جائے۔ گر تعب کی بات ہے کہ دوا ابھی طلق میں ہی تھی کہ حوام کا انعام نے اگانا قروع کردیا، کیونکہ صدہ بہت ہی زہر آلود تنا۔

موام والا ما معاء من مرمن دوا ہے کہ وہ معموم ذہنوں کوشفاء معاء فرائے اور قرآن اللہ تمالی کے دربار میں دوا ہے کہ وہ معموم ذہنوں کوشفاء معاء فرائے اور قرآن و منت کو منت کے حقیقی طاح ہے ان کو متغید فرائے۔ اور اللہ تمالی علامہ صاحب کو استفامت اور دبلہ قلب معافرا نے کہ وہ اپنے مسلک حق پر آخردم تک ڈیٹر میں۔ اور الا تافون لومت و تم کا مصداق بنیں۔ اور لوگوں کا دل بھی مسلک حق کی طرف ما کل المافون لومت و تم کا مصداق بنیں۔ اور لوگوں کا دل بھی مسلک حق کی طرف ما کل فرائے۔ تاکہ سعادت ابدیہ نصیب موہ

" - محد حسين طرد- (جامع منياء العلوم ، سر كودها)"-

(واقد كر بواوراس كا بس منظر ، مؤلد عما ، افذ بنديالوي، لقريظ مفتى محد حسين سيوى ، ص ١٠-١١ ، أ

٤ مطبيع المكتبة السيني، مركودها، بارسوترسي ١٩٩٥م)-

#### ۲ بهم- قاصى محمد يونس انور (خطيب مجد شهداء وناظم اهلى، جمعية اشاعة التوحيد والسنر، لامور)

قامنی محمد یونس ابور، ناظم اعلی، جمعیت اشاعت التوحید والسند (باکستان) لابور، و خطیب مجدشهداء، شارع قائد اعظم، لابور، علام عطاء الله بندیالوی کی تصنیف "واقع کر بلااور اس کا پس منظر" کی تا تید و تحسین فرماتے ہوئے تاریخی روایات وامیر یزید کے حوالہ سے انتہائی قیمتی نقاط پیش کرتے ہیں:-

" بسم التَّد الرحمن الرحيم- تحده و نصلي على رسوله الكريم- لما بعد-یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ گخیر و فتوحات کے دور میں عرب فاتھین کو اتنی وصت نه ل سی که این تاریخ ساز عمل کی روئیداد خودمر تب کرسکتے- تاریخ سازی جیسی مد گیر مصروفیت کیا تد تاریخ نویس کے لیے فرصت اور کرو انفر کی یکوئی کا حاصل ہونا ہمی ممکن نہ تما۔ اسلامی فتوحات میں حاصل شدہ عجم کے جنگی قیدیوں کی خاصی تعداد نے اسلام تبول کیا تو انہوں نے غلامی اور نومسلی کی بدولت ملنے والی فرصت وسہولت ے فائدہ اشاتے ہوئے روایات بنانے اور لکھنے کا آغاز کیا۔ محکومیت ومغلوبیت کے مبب قلبی بغض و نفرت نا گزیر ہے۔ ان حالات میں جو استقام ان کے سینول میں سلگ رہی تھی اس کو تھندا کرنے کے لیے عرب فاتھیں خصوصاً اصحاب رسول کے سنرے كردار كوان نام نهاد مؤرضين في نهايت كرده صورت ميں پيش كيا- منافقاند ذہن و قلم کی مشتر کے کاوش کے نتیجہ میں فرصی و من محمرت کھا نیول اور واہی تباہی روایات کی وہ بسرمار کی گئی جے روایات کے انبار میں نمایاں حیثیت ماصل ہے۔ روایات سازی کے اس پس منظر کو ذہن میں رکد کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان روایات میں "فاتحین محابہ" کے ساتھ کیونکرانصاف کی امیدر کھی جانکتی ہے۔ جونكه عهد خلافت مين خاندان "بنواميه" كوم كزي كرداد كي حيثيت حاصل ري ہے۔اس لیے اس خاندان کے افراد کوان عجی "روایات سازوں" نے اپنی تبرائی گولہ

باری کاسب سے زیادہ نشانہ بنایا تا کہ وہ اپنے سینوں میں دہکتے ہوئے "انتظامی انگارول" کوسر د کرسکیں-

مجی منافقین نے سوچ سمجے "انتقامی پروگرام" کے پیش نظر روا یات گھریں اور بعد کے سل الکار مؤر فین نے پنداریول کی طرح صمیح وسقیم اور صفیف و من گھرات کما نیال ابنی مؤلفات میں جمع کر دیں۔ ان تاریخ نویسول میں ابن اسمی، واقدی، کلبی اور ابوضنت میں وصناع و کداب بھی میں اور طبری، دینوری، مسعودی دیعقوبی میسے تقیہ باز رافعنی بھی۔ مجلی میسے بر بخت جلا کئے سبائی بھی میں۔ اور ابن سعد، ابن مشام، بلذری، ابن کثیر وسیوطی میسے ناقل اور رطب دیا بس جمع کرنے والے سنی بھی۔

ان لوگوں نے اپنے اپنے رجمان طبع اور نظریہ و پروگرام کے مطابق "تاریخی فدات سر انجام دیں۔ ان سے حق بیانی کی اُمید عبث ہے۔ ان کی تالیفات پر نقد و جرح کے بغیر روایات کو جمع کرنے والوں کو معابہ تو کھا انبیا علیم السلام کا پاکیزہ کردار بی صاف نظر نہیں آئے گا۔ ان پر تو کوئی تعجب نہیں۔

البتہ حیرت و تعبب ان اہلِ نقد و نظر پر ہے جو روزہ، نماز، جج، زکوۃ اور بیوع وغیرہ معاظت میں تو ملم و فن کی کال مہارت اور رد و قبول کی تمام اصولوں کو کام میں لا کر ضرورت سے زیادہ تنقیح و تنقید کر گزرتے ہیں۔

لیکن عبد مواید کے تاریخی واقعات کی تحقیق کے سلسلہ میں علم و فن بلکہ حقل و شعور کے تمام سوتے سوکہ جاتے ہیں۔ اس مرحلہ میں کتاب و سنت اور روایت و درایت کے تمام تر تقاضے واموش کرکے ہرقم کی واہی تباہی روایات و حکایات کو درایت کے تمام تر تقاضے واموش کرکے ہرقم کی واہی تباہی روایات و حکایات کو بے سوچے سمجھے اس طرح قبول کر لیا ہے گویا کہ یہ ایسی حقیدہ وایمان ہے جس پر نہ کسی قدم کی گفتگو کی جاسکتی ہے نہ اس کے ظاف سننے کی کوئی گنائش ہے۔

 ے پہلے ایک کشر رافعنی، جے آئمہ رجال حدیث نے "شیعی محترق" کشر شیعہ دروغ کو کذاب کہا ہے، نے تقریباً ایک سوسال بعد گھڑا ہے۔ جے بعد میں این جریر طبری نے "کال ابو مخنف" کی تکرار کے ساتھ اپنی کتاب میں شامل کیا اور طبری سے دوسرے مؤرضین نے نقل کیا۔ اس طرح اس موضوع و من تحرشت افسانے کو اعتبار کا درجہ حاصل مورضین نے نقل کیا۔ اس طرح اس موضوع و من تحرشت افسانے کو اعتبار کا درجہ حاصل موگیا۔ حادثہ کر بلاکے وقت ابو منف کا دنیا میں وجود ہی نہ تعا۔ امام ذبری نے اس کاسن وفات مداھ بتایا ہے۔ (سیزان الاحدال)۔

آج جو شعص بی اس موضوع پر خامہ فرمائی کرتا ہے تو اس کا سہادا طبری،
معودی، ابن اشپر، ابن گثیر وغیرہ کتب ہوتی ہیں۔ جب کہ معلوم ہو چا ہے کہ ان
سب کے پاس جومواد ہے وہ مارے کا مارا ابو مختف، لوط بن بی اذدی متوفی ہے احد کا
ہے۔ اس بد تماش کشر راضی کذاب کے گھڑے افسانے کی بنیاد پر خیرالقرون کے
ہے گناہ لوگوں کو مطعون کرناکھاں کی دیا نت ہے۔ قابلی خور بات یہ ہے کہ حادثہ کربط
کے بعد کمی شخص نے جمول خاندانی حضرت حسین اس ظلم کا ذمہ دار امیر بزید بی
معاویہ کو نہیں شہرایا۔ نہ کوئی تمریک برپا کی۔ کی قالعت نے اپنی قالغت کے اسباب
میں اس حادثہ کوشائل نہیں کیا۔ یہ کارستانی سب سے پہلے ابو مختف کداب نے گی۔ بعد
ازال اس کی نوک پلک سنوار کر ابن جریر طبری نے اس افسانے کی تشہیر کی۔ پھر نام
نماد اند سے مورضین اس سے نقل کرتے ہیا گئے۔ طبری کے بادے میں بلند پایہ
مورث حافظ احمد سلیمانی کا یہ قول درست ہے:۔ کان یہ یصنع فلو وافض ۔ رافضیوں
کے لیے روایتیں گھڑتا تما۔ لین تاریخ میں حضرت معاویہ جیے جلیل القدر معانی پر لعنت
کا لفظ کھنے والا کیے سنی ہو مکتا ہے؟ اور شیم شعار کے مطابق مزعوم فالوں کے ناموں
کے ماتہ "علیہ النول کے کار کار اس کارا ہو جود ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصاد۔
کی اتو تامیہ النول کو کتاب "یں جابا موجود ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصاد۔

سبائی گوہ کی بتا کا انعمار ہی تو اس واقعہ کی افسانوی رنگ آمیری و تشہیر پر ہے۔ گر حیرت یہ ہے کہ "اہلِ سنت" اور معابہ کرام کی عظمت کے ملمبردار ہی شعوری ولاشعوری طور پر سبائی گروہ کے ہمنوا نظر آتے ہیں۔ مرم افرام ہی سجد والم باڑہ میں چندال نمایال فرق نہیں ہوتا۔ ایک ہی ثون میں آوازی بلند ہوتی ہیں۔ سب

میں قدر مشترک یہ ہوتی ہے کہ یزید بن معاویہ اس سانے کا ذمر دار ہے۔ پھر روافض کے انداز میں نام ہادسی ہی یزید کا ہموران جملہ بلیداس کے نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت صفور اکرم کی بشارات معابہ کرام و تا بعین کی مدع و تعریف کے مسلم حقائق سب نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ اور سب سے برٹھ کریہ کر سانے کر بلا کے سلم سلم میں سیدنا حضرت حسین، سیدنا ملی بن حسین المعروف رین العابدین، سیدہ فاطمت بنت حسین، سیدہ زینسب بنت ملی تو کوئی سبائیوں کو ذمر دار قرار دیں اور کوفیوں کے مشہرا نیں۔ فوا اسفار کری گرمشرک و بے دماخ اجمام والے سنی یزید بی معاویہ کومورد الزام شہرا نیں۔ فوا اسفار کاش یہ معیان علم، اہل تشیع کی لہی کتاب "احتجاج" طہرسی ہی شہرا نیں۔ فوا اسفار کاش یہ معیان علم، اہل تشیع کی لہی کتاب "احتجاج" طہرسی ہی دیکر لیتے۔ گرجولوگ بغض وصد میں اند سے سوچکے ہوں، ان سے حق طلی و حق بیانی کی امید کہاں۔ لیکن تج بی ہوتا ہے، کہی نہ کہی فاہر ہو کر ہی رہتا ہے۔ خالفتوں کے امید کہاں۔ لیکن بی بہا جا ترمقام حاصل کرلیتا ہے۔

ملم دشمی اور جمل دوستی کے اس دور میں بھی اگرچ قلیل گر کچر خوش نصیب بوگ موجود بیں۔ زیر نظر کتاب "واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر" کے مؤلف علام علاء اللہ بندیالوی ایسے ہی جرائت مند انسان بیں جنہوں نے سانے کر بلا، جے سیائیوں او ان کے ہم نواول نے کمذوبہ روایات کے تہ در تہ دبیز پردول میں چمپا رکھا ہے، روایت و درایت کے مسلم اصولوں اور عقل و شعور کی روشی میں لا کرایک طرف تعلیم تاریخ کا اہم فریعنہ سر انجام دینے کی سادت ماصل کی تو دو سری جانب متوشیان عق پر علیم اصال کے تو دو سری جانب متوشیان عق پر علیم اصال کے تو دو سری جانب متوشیان عق پر علیم اصال کے تو دو سری جانب متوشیان عق پر علیم اصال کے تو دو سری جانب متوشیان عق پر علیم اسان کیا۔ اس مقلیم کارنامہ کو سرانجام دینے پر لائق مصنف صدیا تحسین و تبریک کے مسئد سد با تحسین و تبریک کے مسئد سد با تحسین و تبریک کے مسئد سید

طامر بندیانوی کو پروردگار مالم نے مرف پر تاثیر زبان و بیان کی نعموں سے الا اللہ بنیں کیا بلکد انہیں خوبصورت قلم و تحریر کی بحر پور صلومیتوں سے بحی بحره ور قرایا ہے۔ کتاب ہر انعماف پہند کے لیے دعوت کار ہے۔ انعماف و دیا نت سے بحره مند ہر شخص اس کے مندرجات سے اتفاق کرنے گا۔ مندی اور حث دحرم کے لیے پیغمبر کی دعوت بھی منید نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی مولانا کی منت کو قبول فرا کر بھتے ہوئے انسانوں کی مدایت کا ذریعہ بنائے۔

اللهم أرناالحق حقاً وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه المين"-

( تر يط قامن محد يون انور مؤرف دى قده ١١٢هم ١١١م م ٩٢ه، بركتاب "واقد كر الداس كابس منظر" مؤلفه مولانا معاد الله بنديالوي، ص ١١٠م الكتبت المينيت، مركودها، طبع مونم، من ١٩٩٥ه)-

### ساسم- علامه محمد الفاروقي النعما في (دنيق "دارالوكفين"، كراجي)

عصر جدید کے متاز ممتن و مؤلف علامہ محمد الفادوتی النعائی، رفین "دارالمؤلفین"، کراچی، یزید کی امت و ظافت کو شرعاً درست قرار دیتے ہوئے سیرت یزید کو منح کر نیوالوں کی علی تردید میں پیش پیش ہیں۔ آپ کی متعدد تصانیف میں "مقام یزید"، "کر بلاکا سیاسی عادث"، "متعمر ترجمہ و تعارف شیعہ کتاب، فصل اظلاب"، بغیت الطالب فی صلاة علی بن ابی طالب" اور "جوامر الطالب فی صلاة علی بن ابی طالب" مر فرست ہیں۔ آپ اسی (۸۰) صفحات پر مشمل اپنے مختصر و جامع محقیتی مقالد العنوان "کمہ سے کر بلا تک۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنها کی تین قرطیں" میں مذکورہ تین قرطول کے حوالہ سے فراتے ہیں کہ اس سلسلہ میں سیدنا حسین نے عمر بن قرطول کے حوالہ سے فراتے ہیں کہ اس سلسلہ میں سیدنا حسین نے عمر بن ابی وقاص سے طرفات کی خوامش ظاہر فرائی:-

طاقات کی پیشکش بھی حضرت حسین کی طرف سے موتی ہے۔

ان الحسين طلب من عمر بن سعد أن يجتمع له بين العسكرين،

(البدایدوالسایہ می هے، ج٥)-حضرت حسین نے عربی سعد سے کہا کہ ہم آپس میں دونول لنظمول کے درمیان طاقات کرلیں-

ثبيد مجتدشخ مغيد

مجہد موصوف لکھتا ہے کہ حضرت حسین نے:انفذ الی عمو بی سعد انی ارید اُن القاک(کتاب الدخادم فرن فادی، ص ۱۳۳۰، طبع ۱۳۳۱هاعر بن سعد کی طرف پیغام بھیجا کہ میں آپ نے طفقات کرنا چاہتا ہوں "(محمد النارونی انعانی، کم سے کر بلانک حضرت حسین بن علی کی تین فرطیں، ص ۸،

ناخر "رکز تعین حزب الاسلام، لاہور ۱۹۹۳، ا۔

اس کے بعد سیدنا حسین بن علی کی تین فرائط پر مبنی پیشکش کے حوالہ سے
فرائے، یہی:-

تین شرطیں بالاخران طاقا تول کے نتیج میں یہ ہوا کہ حضرت حسین نے سابقہ موقف طلب امارت سے رجوع کا اطلال کر دیا۔ اور عمر بن سعد کو ایک درخواست پیش کردی جس میں آپ نے یہ تین قسر طیس درج کیں:-

۱- یا آپ جھے واپس جانے دی جمال سے میں آیا ہول-. ۲- یا آپ جھے مسلمانوں کی مرحدات میں سے کس مرحدکی طرف جانے دیں

> ۳- یا ہر آپ مجے بزیر بن معاویہ کے پاس جانے دیں تاکہ:-فاصنع بدی فی بدہ فیحکم فی مارای،

میں اپنا ہاتدان کے ہاتد میں دیدول- پھر میرے متعلق جو مناسب ہوگا وہ خود فیصلہ کریں گے۔

(ابن جریر طبری- م ۱۳۱۰هـ)- تاریخ الایم دانسلوک - ص ۱۳۱۳، ج۳ - طبع ۱۳۵۸ه(ابن عما کر- م ۱۵۵هـ) - تهذیب تاریخ دشت - ص ۲۳۵، ج۳ - طبع ۱۳۳۲ه(ابن الاثیر- م ۱۳۳۰هـ) - کامل فی التاریخ - ص ۱۳، ج۳ - طبع ۱۳۳۸ه(ابن تیمیه- م ۲۵ هه) - راس الحسین - ص ۱۳ - طبع ۱۳۳۸ه(ابن تیمیه- م ۲۵ هه) - راس الحسین - ص ۲۱ - طبع ۱۳۷۸ه(ابن تیمیه- م ۲۵ هه) - فتاوی کنبری شیخ الاسلام - ص ۱۵۳، ج ۲۷ - طبع ۱۳۵۱ه(البلاذری- م ۲۵ هه) - انساب الاشراف - ص ۱۸۱، ج۳ - طبع ۱۳۵۱ه-

(ابن كثير-م 22ه)-البدايه والنعايه-ص ١٥٠، ج٨-طبع ١٣٩٨ه-(ابن كثير-م 22ه)-البدايه والنعايه-ص ٢٣٣، ج٢-١٣٩٨ه-(ابن حجر عنقلنى-م ٨٥٢هـ)- الاصاب في تمييز العجابه- ص ٢٣٣، ج١-طبع

۱۳۵۸ه(محد رصنا مصری) - رسالته السن والسین - ص ۱۱۵ - طبع ۱۳۹۰ه(محد رصنا مصری) - رسالته استشیا والسین - طبع ۱۳۹۷ه(محد بن علی صبان - م ۲ ۱۳۰ه) - اسعاف الراغیین - ص ۱۷۱ - طبع ۱۳۳۳ه(طامه فرطاروی - م ۱۳۳۹ه) - نبراس - ص ۱۳۵ - طبع ۱۳۳۳ه(دیار بکری مالکی - ۲۲۹هه) - تاریخ الحسیس فی احوال انفس النفیس ص ۱۳۹۸، ج ۲ - طبع بیروت بؤتاریخ رسیوطی - م ۱۹۱۱ هر) - تاریخ الخلفاء، عربی - ص ۱۳۳۳ - طبع ۱۳۳۸ه(سیوطی - م ۱۹۱۱ه) - تاریخ الخلفاء، ترجمه اردو - ص ۱۳۳۸ - طبع ۱۳۲۳ - طبع ۱۹۲۱ (شیح عبدالحق محدث وحلوی م ۱۵۰۱ هر) - ما ثبت من السنه، عربی - ص ۱۳۲۳ - بلاتاریخ (شیخ عبدالحق محدث وحلوی م ۱۵۰۱ هر) - ما ثبت من السنه، ترجمه اددو - ص ۱۳۰۰ - طبع ۱۳۵۰ - طبع ۱۳۵۰ - استان السنه، ترجمه اددو - ص ۱۳۰۰ - طبع ۱۳۵۰ - طبع ۱۳۵۰ - استان السنه، ترجمه اددو - ص ۱۳۰۰ - طبع ۱۳۰۰ - طبع ۱۳۰۰ - طبع ۱۳۰۰ - استان السنه، ترجمه اددو - ص ۱۳۰۰ - طبع ۱۳۰۰ - طبع ۱۳۰۰ - طبع ۱۳۰۰ - طبع ۱۳۰۰ - استان السنه، ترجمه اددو - ص ۱۳۰۰ - طبع ۱۳۰۰ - طبع ۱۳۰۰ - طبع ۱۳۰۰ - استان السنه، ترجمه اددو - ص ۱۳۰۰ - طبع ۱۳۰۰ - طبع ۱۳۰۰ - استان السنه، ترجمه اددو - ص ۱۳۰۰ - طبع ۱۳۰۰ - استان السنه ترجمه اددو - ص ۱۳۰۰ - طبع ۱۳۰۰ - استان ۱۳۰ - استان ۱۳۰ - استان ۱۳۰۰

(ممد الناره فی انتمانی، کم سے کر بلانک حضرت حسی بی مل کی تیمی فرطیں، ص ۱۰-۱- نیز توسی یی مدکور اسمانے موسنی می دنیات نفس مقاد کی فرست راج داخذ، ص عدے سے منقول ہیں )۔
علامہ فارو تی اسی ملسلہ میں شیعہ طماء و محتمد بن کے حوالہ سے لکھتے ہیں:" تیمن شرطیس اور شیعہ علماء

شید طماء اور محتدین نے بھی صاف لکھا ہے کہ صفرت حمین نے جناب عمر بن سعد سے طاقات کے وقت تین فرطیں پیش کی تعیں۔ اور تیسری فرطیں آپ نے عمر بن سعد سے فرایا کہ:- او تعمیر نی الی یزید فاضع یدی فی یدہ فیحکم ہما یوید.

یا ہم آپ مجھے بزید کے باس جانے دیں تاکہ میں اپنا ہاتدان کے ہاتر میں رکد دول- ہم وہ جس طرح جائیں فیصلہ کرلیں- (ممول الاسم)-اللامروالسياس-ص مى، ج٣-طبع ١٣٨٥ه-(شيخ مغير-م ١١٣ه)- كتاب الارشاد-ص ١٢٠-طبع ١٣٠ه-(فريف مرتفني-م ١٣٣٨ها-تنزير الأنبياء-ص ١١٥-طبع ١٣٥٥ه-(ابوجعز طوس-م ١٢٠٩هه)- تخيص الثاني -ص ١١٣١-طبع ١٥١١ه-(فضل بن حن طبرس-م ١٣٣٨هه)- اطلم الورى بأعلام العدى - ص ٢٣٣٠- طبع

(باتر مجلی- م ۱۱۱۱ه) - بارالانوار - ص ۲ مام، ج ۱۰ - طبع ۵۵ ماهر(محمد فتال نیشا پوری- م ۸ - ۵۵) - رؤمنز الواعظین - ص ۸۲، ج ۱ - طبع ۸۵ ماه و را با قر ساعدی خراسانی - م بعد ۱۳۸۳ه - فرح فارسی کتاب الارثاد مع من عربی - ص کاب الارثاد مع الماد الدین کتب الارداد کتب نیزان کتب کی تیمی فر طبی می تیمی فر طبی می تیمی الماد والیار والیار کامولات نامطوم بنتایا بی کیونکدای تیمید سه خوب موف کے باوجود بست منتایی الاردالیات کونکل ایس کیونکدای تیمید سه خوب موف کے باوجود بست کونکل ایس کونکل ایس کرنگدای تیمید سه خوب موف کے باوجود بست کونکل ایس کرنگدای تیمید سه خوب موف کے باوجود بست سے منتین اس نیبت کونکل ایس کرنگدای در کتاب شده کرنگدای کرنگدای تیمید سه خوب موف کے باوجود بست سے منتین اس نیبت کونکل ایس کرنگدای ک

علامه محمد الغاروتي النعما في مزيد لكميت بين:-

"بيعت كي لازمي شرط

قدیم زانہ سے ہمارے زانہ تک بیعت کے متعلق جواصول وطریقہ جلا آرہا ہے۔ وہ یہی ہے کہ:- جس سے بیعت کی جاتی ہے، اس کے ہاتر میں ہاتدر کھا جاتا ہے۔ بیعت میں صرف زبانی قول واقرار کافی نہیں ہوتا بلکہ ہاتر میں ہاتدر کھنا بیعت کی لادی ضرط ہے۔

اس لئے حفرت حنین نے فرمایا کہ:-

فاصع بدی فی بد بزید بن معاویة-

میں یزید کے ہاتو میں اپنا ہاتور کھتا ہول یعنی بیعت کرتا ہوں۔
کیونکہ (فاضع یدی) کے الفاظ بیعت کا منہوم اوا کرنے میں خود الفاظ بیعت سے
میں زیادہ بلیغ و مرح میں۔ فافھم ولا تکی میں الجھلة الفافلیں۔
(کہ ے رُبونک صرت میں بی علی کی تی فرطین، ص ۱۱)۔

سیدنا حن کی بیعت سیدنا معاویہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں:"آپ کے بڑے بعائی صغرت حن نے بی آپ کو طوفت نہیں دی بلکہ
انہوں نے صغرت معاویہ سے ملح کرکے طوفت ان کے سپرد کر دی اور اپنی بیعت کا
مجمع عام میں اطلان کیا کہ:- وقد بایعته ورأیت أن حقی اللماء خیر میں سفکھا۔
(کفت النمة في مولة الأئمة، ص 24، 16، طبح 1511ها۔

بہ تعلین میں نے مضرت معاویہ سے بیعت کرلی ہے اور معظ خون کو خو ریزی اللہ ہے "۔ اللہ بہتر مالا ہے"۔

> (کدے کر ایک مفرت عمیں بن علی کی تین فرطیں، من اسماور کشت الفت، شید مؤلف علی بن میں ارد بیلی م ۱۹۳ هدکی تعمیمت ب، داح نفس القال من ۱۸۰۰ دست در دست بزید کی حمینی پیشکش کے حوالہ سے مزید فرماتے ہیں:-

بيعت كى عملى مورت

افسوس ہے کہ اس بیعت کی عملی صورت واقع نہ ہوسکی کیونکہ حضرت حسین جب بیعت کر بلا کے مقام بر جب سے تو راستہ میں کر بلا کے مقام بر کوفی شیعول نے آپ کوشید کردیا۔ (تعلیقات مقتل ابی حنن، ترجمہ اودوم عام، طبع اعدا،)۔

اصولاً اس بات میں فک نہیں کہ:"اقرار العقلاء علی انفسهم حجة والمرء یوخذ باقراره."
خطمندون کا اقرار کرلینا ہی اس پر جت ہوجاتا ہے اور آدمی ایے اقرار سے ہی
پراجاتا ہے-(کنت اللبیں، ص ۱۵ میم میرا، طبع ۱۳۳۱ها۔

اس لئے جب صفرت حسین نے بیعت کا اقرار کر لیا تواصولاً آپ بیعت میں داخل ہو گئے۔ رہی بیعت کی عملی صورت تواس کی رکاوٹ شیعان کوفر بنے، جن بے حیاول سنے عکومت کا تمر کے خلاف بناوت کا بلان بنایا تعا"۔

(کم سے کر ایک حفرت حسین بن ملی کی تین فرطین، ص ۳۸ اور دکورہ کشف التبیس، موانا سیدولایت حسین شاہ صاحب ستونی بد ۱۳۲۷ء کی تصنیف ہے بوالہ نفس متال، ص ۲۸)۔ علامہ محمد الفاروقی، سلطان المشائخ خواج معین الدین چشتی اجمیری (م ۲۳۳۳ھ) ے شوب رہاعی کے حوالہ سے فرماتے ہیں:"بندوستان میں کچہ عرصہ سے یہ رباعی حضرت خواجہ اجمیری المتوفی ۱۹۳۳ھ سے
سندوب کی گئی ہے:

شاہ است حسین پاشادہ است حسین دیں اشادہ است حسین دیں بناہ است حسین دیں بناہ است حسین مرداد ندادست وردست یزید منائے لاالہ است حسین حتا کہ بنائے لاالہ است حسین

دراصل ید رباعی خواج صاحب موصوف کی نہیں بلکہ شیعہ عالم معین کاشانی کی "
ہے۔ صرف نام کی مشابہت سے شیعوں نے خواجہ معین الدین اجمیری کی طرف
منوب کرکے جابل قسم کے مولویوں کو دعوکا دیا ہے"۔
(ممد الفاروتی النعانی، کم سے کہ بوکک عفرت صین بن علی کی تین فرطین، ص ۲۰۰)۔

محمد الفارو فی النعما فی، مکد سے کر ہاؤنگ حضرت حسین بن علی کی تیمی فحر هیں، ص ۵۰۰)۔ محمد الفارو تی مزید فرما تے بیس :-

" نقل تو آخر شا گرد اور خلفاء کی ہی محتبر ہوسکتی ہے۔

کیونکہ ان جغرات کو خواجہ صاحب سے سماع عاصل ہے اور سالها سال انہون نے خواجہ صاحب کی خدمت میں رہ کر علم عاصل کیا ہے۔

گرخوام صاحب کے کی ٹاگرداور ظیفر نے یہ نہیں کما کہ یہ رہاجی خوام صاحب

کی ہے۔ (کدے کر بوتک، حضرت حسین بن طی کی تین فرطی ص ۲۳)۔

اس سلسلومیں مزید فرمائے ہیں:-"اس رہامی میں ہمریہ جو کھا گیا ہے کہ:-

مرداد نداددست دردست يزيد

یہ تاریخ سے کملی بناوت ہے۔ کیونکہ تاریخی واقعات بیان کرنے والی چموفی کتابیں ہول یا بھی اس اس بات کتابیں ہول یا بھی روافض، کنار مشرکین کی، سب اس بات بات بر متفق بیں کہ حضرت حسین نے حمر بن سعد سے فرایا تما کہ:- میں یزید کے ہاتد میں باتد دیتا ہول۔

تاریخ کی اس کیلی شہادت کے باوجود ہم بھی یہ کمنا کہ: نہ داد دست در دست

بايدا

اگر بے قرمی اور بے حیاتی اور بے غیرتی نہیں تو ہم اور کیا ہے"۔
اکد سے کر ہوتک صفرت صبیب بن علی کی تین قرطین، ص ۱۳۳۰۔
اسی سلسلہ میں علامہ فاروقی مزید قربا ہتے ہیں:

"معين الدين كاجعلى ديوان

قارس زبان کا یددیوال جس حکے تقریباً ۱۲۲۵ اشار ہیں، کل مضمون اس دیوال کا ۱۲۲۵ صفحات پر ہمیلا ہوا ہے۔ ہنواجہ صاحب کی وفات کے تقریباً جدسو سال کے بعد ۱۲۸۸ صفحات پر ہمیلا ہوا ہے۔ ہنواجہ صاحب کی وفات سے تقریباً جدسو سال کے بعد ۱۲۸۸ حدیث یہ دیوال پہلی مرتب لکھنٹو سے شائع ہوا ہے۔ (حضر متافت شیرانی، ص ۲۱۰، طبی، المبود بلاتاریخ)

اس دیوان میں بمی یہ رہامی نہیں ہے۔ مالانکہ یہ دیوان جلی ہے اور خوام ، ماحب کی تصنیف نہیں۔ جیسا کہ پروفیسر مافظ محمود شیرانی المتوفی ۱۳۹۱ھ نے دیوان کے طول و عرض پر تفصیلا گفتگو کرکے اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ (متالات شیرانی، ص ۱۹۸۸، نقلا، طیحالوں ۱۹۷۲، ا

( مد النارو تی النمانی کہ سے کروکک صرت صین بن علی کی تین قرطین من ۱۳۷)

مذکورہ رہائی پر اہل علم کی تنقید اور فارسی دان محقین کی جانب سے اسے ایرانی شید شاھر معین الدین کاشانی کی رہائی ٹا بت کر دینے کے بعد اس رہائی کو اکا بر است اور عامتہ اسلمین میں وہ تقدی و استناد عاصل نہیں رہا جو سلطان المشائخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے نسبت کی بناء پر عاصل تعا- لہذا اب اس رہائی کو مسترد الدین چشتی اجمیری سے نسبت کی بناء پر عاصل تعا- لہذا اب اس رہائی کو مسترد کرنے کے باوجود (اوران سے قطع نظر) اس کی مختلف ترمیم شدہ مرویات ہی سامنے آ

شاہ است عمر پادشاہ است عمر دین است عمر دیں پناہ است عمر مسر داد نداد دبست در دست مجوس حقا کہ بنائے للالہ است عمر

سب میں بمی امات و خلافت کے بھانے بادشاہت کا نفظ استعمال کیا گیا ہے۔

شاه است عنی یادشاه است عنی در در است عنی در در است عنی در دست موس مرداد نداد دست در دست موس حقا که بنائے لاالہ است عنی

شاہ است حسین دیل پناہ است حسین معاول منا کے بنائے الالا است حسین کوٹ ہواد این زیاد ہے، معناف ضرورت شعری کے تحت محدوث ہے) ماہ است یزید پادشاہ است یزید دیل بناہ است یزید دیل است یزید دیل است یزید حیل است در بوست مجوی معر داد نداد دست در بوست مجوی حصار داد نداد دست در بوست مجوی

#### سم سم- مولانا سيد آل حسن نعما في (متم جامعه يزيديه، سادات نگر، قصور)

ممتاز عالم دین مولانا سید آل حن نعمانی مهتم جامعه بزیدید، تعور نید کر بندکی است و خلافت کی شرعی حیثیت اور وست در ست بزید کی حمینی پیشکش و غیره مختلف امور کے حوالہ سے تحریر شده علوم محمد الغاروتی کی تصنیف "کمد سے کر بلاتک" کی مکمل تا تیدو حمایت کرتے ہوئے درج ذیل عبارت فصیح عربی زبان میں تحریر فرمائی:تا تیدو حمایت کرتے ہوئے درج ذیل عبارت فصیح عربی زبان میں تحریر فرمائی:باسمه سبحانه و تعالی - امابعد:-

فقد رأيت هذه البقائة المباركة المحققة التي ألفها مولانا محمد الفاروقي النعمائي حرسه الله تعالى مرة بعد مرة أخرى، والله أني وجدت جميع مافيها صحيحاً و صريحاً موافقاً لكتب أهل السنة والجماعة كثر الله تعالى سوادهم و دمرالله تعالى أعدائهم.

وايصناً موافقاً لكتب الشيعة الشنيعة خذلهم الله تعالى أمين.

كتبه الفقير سيد آل حسن نعماني ٣ جمادي الأولى: ١٢١٣ه"-

(محد الفاروتی النمانی، کم سے کر ہو تک حضرت حسین بن علی کی تین فرطیں، ص اے، مطبور مرکز تعقیق حزب الاسلام، البور، ۱۹۹۳ء، بعنوال "التوثیق المطار الفسار سوالناسید آل حس نعمانی زید جده، بدون ترجمه)-

ترجمه:- ابتداء الخدسجانه وتعالى كے نام سے- الابعد:-

یہ با برکت و تحقیقی مقالہ جو مولانا محمد الفاروقی النعمانی، اللہ ان کی حفاظت

فرائے، نے لکھا ہے، میں نے اس کا بار بار مطالعہ کیا ہے اور بھرامیں نے اس کے جملہ

مندرجات کو صحیح و صریح اور اہل سنت والجماعت، اللہ ان کی تعداد میں کشرت دے اور

ان کے دشمنوں کو برباد فرائے، کی کتابوں کے مطابق پایا ہے۔

نیزاس کے مندرجات کو شیعہ شنیعہ، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا فرائے، کی کتب کے

بی مطابق یا یا ہے۔

تحرير كرد إلفتير سيدسل حسن نعما في سو، جمادي اللَّولي سالها حد

# ۵ ۲۰۰۷ مولانا عبد الرسول نوري رصنوي فريدي بريلوي ( صلح عند المسلم عند المسلم عند المسلم عند المسلم المسلم عند المسلم المسلم عند المسلم المسلم المسلم عند المسلم ال

ممتاز عالم دین حضرت مولانا عبدالرسول نوی رصنوی، خطیب اعظم جامع عوشی، رکن پور (ملتان) نے بیعت یزید کی حسینی پیشکش اور یزید کی المت و خلافت کی شرعی حیثیت سمیت متعلقه امور پر بنی مولانا محمد الفاروتی کے مقالہ "کمہ سے کر بلا تک" کی توثین فراتے ہوئے تحریر فرایا ہے:-

" بسم الخدال لحمن الرحيم – اما بعد: –

حضرت مولانا فاروقی صاحب، سلمه الله وابقاه و أوصله الى ما يتمناه، كى يه كتاب ديكو كرميرا دل باغ باخ بوگيا ب كيونكه يه كتاب ب نظير و ب مثال ب اور لاجواب و با كمال س-

> مالامزید طلیہ کی جومشور مثال ہے اس کی اصل مصداق صرف یہی کتاب ہے

بنده عبدالرسول نوری رمنوی فریدی بریلوی ۸، جمادی الاول ۱۳۱۳ ه "-

( برداله محد الفاروقی ، کم سے کر بلاتک، مطبوعه مرکز تمتین حزب الاسلام ، لابور ۱۹۹۳ ، ص ۲ عنوان :-توثیق حضرت مولانا عبد الرسول صاحب فریدی دمنوی دام ظل، خلیب احظم جامع خوشید ، رکن پور، ملتان )-

۱۳۶۳ - پروفیسر سید علی احمد العباسی (جال زیب کالج، سیدو فریف، سوات)

متاز عالم واستاد و طبیب مولانا سید علی احمد العباسی جوایم ایس طبیک و فاصل آل اندیا طبید کالی دبلی بین - نیز پروفیسر "جال زیب کالی " سیدو شریعت سوات و زیل "دارالسلام و التحقیق" کراچی بین - آب یزید کی شرعی امات و خلافت کے پرجوش مؤید "دارالسلام و التحقیق" کراچی بین - آب یزید کی شرعی امات و خلافت کے پرجوش مؤید "بین اور مولانا محمد الفاروتی النعمانی کے مقالہ بعنوان "کمد سے کر بلا تک، حضرت حسین

بن علی کی تین شرطیں " کی تائید میں فرماتے ہیں :-

" باسمه سحانه و تعالى ---- اما بعد:-

آپ کام سلدرسالہ پہنج گیا ہے۔ ہر اعتبار سے کافی و شافی ہے۔ سیدنا حسین کی بابت سہائیوں نے اور سہائیت زدہ او گول نے جو کدب و افتراء کا جال پھیلایا ہے، اور آپ کے اس رسالہ سے بوری طرح تار تار ہو گیا ہے۔ اور اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ سیدنا حسین کی کوئی جنگ عمر خلافت سے شیس ہوئی اور نہ ہوسکتی تھی۔ سیدنا حسین کی کوئی جنگ عمر خلافت سے شیس ہوئی اور نہ ہوسکتی تھی۔ جب آپ نے دمش جانے کے لئے شام کی راہ اختیار کرلی تو پہلے پڑاؤ طعن جب آپ نے دمش جانے سر سبر و شاداب خط وین تھا، جمال آکر قافلے شہرا

ای جگہ پر شیعیال کوف کے ال ساٹھ سبا سول نے جو آپ کے ساتھ آر ہے تھے یہ باتھ آر ہے تھے یہ باتھ فروع کر دیں کہ دمش جانے کی بجائے بنوطی کی طرف نکل جلیں اور وہال جا کر مورج بنالیں - مگر سیدنا حسین اس عمد نگئی پر تیار نہ ہوئے اور سختی سے یہ تجویز رو کر دی - اس پر برافر وختہ ہو کر ان سبائیوں نے اچانک حملہ کرکے انہیں اور ان کے چند اعزہ کو شہید کر دیا-

حضرت امير عمر بن سعد في جب يه صور قال ديكمي تو ان سبائيوں پر حمل كركے انہيں كيفر كردار كو پہنچا ديا۔ يول بى يه سب سبائى مارے كے اور متعدد باشى مادات بى كون يہ سب كوختم كرديتے۔

اب كربلاكا جوافسائة بيان كياجاتا ب توقطها باصل باورافتراء فالعلل مريد وثابته ومواقعت صحابة كيا كيف ان نام نهاد سنى مولويول كوجنبول في تمام نصوص صريد وثابته ومواقعت صحابة سب بس بشت دال ديب بين اور تميش رافعي بين موت بين والاخرة ...
نعوذ بالله من ذلك الخسران في الدنيا والاخرة ...
وثبتنا على الشريعة الحقة الصادقة -

علی احمد العباسی ۲۸، جمادی الثانی ۱۲۳ هـ" -

{ بهوار محمد الغاروقي النعماني بكريك بي كرواتك موكر تبقيق حزب الاسلام. لاجار، ١٩٩٣، من ١٥٥-١٨٠١-

### عسم- مولانا مفتی فصل التدشاه کشمیری اخطیب جامع امویه، سرن پور، سندها

ممتاز عالم ومفتی مولانا فعنل الله شاہ کشمیری، یزید کی امات و خلافت کی شرعی حیثیت کے اثبات اور دست در دست یزید کی حمینی بیشکش سمیت جمله انبور پر بنی مولانا محمد الفاروتی کے شبت موقف کی تائید کرتے ہوئے ال کے مقالد انگر سے کر بلا

ک ارے میں فسی عربی زبان میں ترر اوا تے بیں:اسمه سبحانه - امابعد:-

فقرات هذا الكتاب من تصانيف الفاصل المحقق مولانا محمد الفاروقي النعماني انار الله برهانه، من اوله الى آخره ثلاث مرات. فرأيته أصع ماكتب في هذا الباب. ولهذا أصدق جميع مافيه حرفاً فحرفاً سطراً فسطراً صفحاً فصفحاً، والحمدالله على ذلك.

حرره الفقير: فعثل الله شاه كشميري ١٢ ، جمادي الأولى ١٢٠هـ "-

(بحوالد عمد الغاروقی النعانی، کم سے کر ہوتک، حضرت حسین بن علی کی ٹین فر طین، سطیور مرکز تحقیق حزب الاسلام، البور، سامور، من سام، بعنوان "التوثیق للغامش المحتی موانا مغتی فسش الله شاہ کشمیری، دام مجده، خطیب مام امور برن بود، سندھ، بدون ترجمہ)۔

ترجد:- أبتداء ال ياك ذات ك نام س- الابد:-

میں نے فاصل محقق مولانا محمد الغاروتی النعمانی، الله ان کی برحان کی روشی
بمیلائے، کی تصانیف میں سے اس کتاب کو اول سے آخر تک تین مرتب پڑھا ہے۔
بس میں نے اسے آس موضوع پر تحریر شدہ صبح ترین چیز پایا ہے۔ لندا میں آس کے
جملہ مندرجات کی حرف بحرف، سطر بسطر اور صنحہ یہ صنحی تصدیق کرتا ہوں۔ والحمد شد طی

تحریر کرده الفقیر فعنل الله شاه کشمیری ۱۲، حمادی الاولی ۱۳۳۰ حد

## ٩ سم- مولانا ابوريحان سيالكو في

پاکستان کے ممتاز عالم و مصنف موالنا ابور کان سیالکوٹی سے اپنی تعنا نیمن کے دار در ایسے شرکائے جمل و صنین و دیگر تھا ۔ کرمٹام و عظمت کو واضح کیا ہے اور جماعت صحابہ کے بارے میں علی و دی حوالہ ہے اہم تحقیقات پیش کی بیں۔ اسی سلسلہ کی اہم ترین کرمی آپ کی دو جلدوں میں عظیم و صنیم تصنیف "سائی فتد" ہے جس میں دیگر صحابہ کرام کے علاوہ ناقد ین سیدنا معاویہ و خاندان معاویہ کے حوالہ سے قیمتی و علی نقاط و دلائل قلمبند کے بیں۔ یزید و بروامیہ کے خلاف فلط و بے بنیاد پرویسگنڈہ کے ازالہ میں آپ کی شخصیت و تحقیقات برمی اہمیت کی حال بیں۔ موالانا ابور کان سیالکوٹی نے خلافت علوی میں سیدنا معاویہ کی فرعی حیثیت و موانیا ابور کان سیالکوٹی نے خلافت علوی میں سیدنا معاویہ کی فرعی حیثیت و حقانیت نیز انکی سیزت طیب پر روشنی ڈالتے ہوئے ناقد ین کے جواب میں جو علی و حقیقی انداز اختیار ڈیایا ہے، اس کا اندازہ ورج ذیل جائے و منعمل اقتباس سے بوئی کیا جا سیک برویسگنڈہ اور ریش مکتا ہے۔ اور اس سے سیدنا معاویہ و یزید و بنوامیہ کے خلاف سیائی پرویسگنڈہ اور ریش مکتا ہے۔ اور اس سے سیدنا معاویہ و یزید و بنوامیہ کے خلاف سیائی پرویسگنڈہ اور ریش دوانیوں کا بہی منظر ہی سائے آ جاتا ہے۔ آپ فیا نے بیں ا

جو سبائی مغید، اللہ کی وی موفی خلافت راشدہ کی عظیم امانت میں بدترین خیانت اور نقب زنی کے مرتحب موتے۔

جن سبائی مفدول نے توم لوط کی تاریخ :- ماسیقی ہے احد میں العالمیں "- دہرائے موت و تعدیل کو العالمیں "- دہرائے موت و تعدیل کو العالمیں "- دہرائے موت و تعدیل کو العالمیں اللہ کیا-

ری مرن بالی در ندول نے اللہ کے مقرر کردہ اور قرآن کے موعودہ تیسرے طلیفہ راشد حضرت عثمان دوالنورین رصی الحد عنہ کو در ندگانہ بے دروی کے ساتھ بائل بیگناہ

و خاك و خون مين رويا ياس

جن سیاتی منافقوں نے اللہ کے مقرر کردہ اور قران کے موعودہ اور ہے ہی منتب کردہ اور پر اللہ عند و کرم للہ وجد کے متنب کردہ اور پسندیدہ چوت فلیفہ رافتہ حضرت علی رضی اللہ عند و کرم للہ وجد کے بارے میں پہلے:- العقاعلیا بعثمان" - جیہا شیطا فی منصوبہ بنایا، پھر حد درج بارے میں پہلے:- العقاعلیا بعثمان کے روددرو:- نفعل بک ما فعلنا بابن بے فرمی کا ثبوت دیتے موئے ان کے روددرو:- نفعل بک ما فعلنا بابن عفان" - جیے گمتانا ہالفاظ میں اپنے نفاق کا کھم کھلامظ میرہ کیا، اور آخر پھراس پر عمل عفان" - جیے گمتانا ہالفاظ میں اپنے نفاق کا کھم کھلامظ میرہ کیا، اور آخر پھراس پر عمل

كرك ى دم ليا-

رسی بی در این برقیاشوں نے طافت حضرت علی کے استظام وا تتقام کے لئے نہیں کی استظام وا تتقام کے لئے نہیں کی ایٹ اور اسلای نظام خلافت کو سمیشہ کی ایٹ اور اسلای نظام خلافت کو سمیشہ سمیش کے لئے جمل وصفین جیسی قیامت خیزیال بیا کرکے سمیش کے لئے جمل وصفین جیسی قیامت خیزیال بیا کرکے سراروں سراز بیگناہ مسلما نول کے خون کی ندیول پر ندیال بھائیں۔ جن مجمد ضروف او سانیول کی فتنہ مایا نیال اسی پر ختم نہ ہوئیں بلکہ اس کے جن مجمد ضروف او سانیول کی فتنہ مایا نیال اسی پر ختم نہ ہوئیں بلکہ اس کے

بعد بهم فليفراند حفرت حمل رمني الله عز كور ب آزار موسف الكوند مرف: - يا عاد العومنين!" - بيد الا الناؤ س يادكيا

بكيه سنحر كاران كوبهي زمر ديكوشبيد كرديا-

ایے بدطینت سائیوں سے خفرت علی رضی مدعنہ کواگر کوئی خط و زیا تو:-

جومناویه، حلم و بردباری میں اپنی مثال سب تا۔

جومعادیہ جنگ کے مقابلہ میں جللے اور فر تقری کے مقابلہ میں امن و امان کا سب

ے زیادہ خوابال تما۔ کمام من ابن تیمیہ۔ جس معاویہ نے جنگ جمل و نعرون میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف

کوئی حصہ نہ پیا جبکہ یہ حصہ لینا اس کے حق میں بہت بہتر ومفید نتائج برآمد کر سکتا تھا۔ وو موویہ کہ اس پر مسلط کی گئی جنگ صفین بند ہی اس کی تحریک و تدبیر سے

سو تی ۔

وه مواوية جو جنگ كى بلاكت خيريال ديكو كر ترب كيد اور من للتغور؟ . و من لجهاد العشركين و الكفار؟ كى دوبائى دست بغير ندره سكاد (البدايدان عاد س

وه معاویہ جس نے عین جنگ میں شاہ روم کی شرارت پراس کو وہ تاریخی چواب دیا جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے عاجز ہے: - والله لئی لمتناق و ترجع الی بلادک یا لعین الاصطلحی انا و ابن عمی علیک الخ ملاالدی ۸، سر۱۱۹۱

وه معاویه جو حضرت علی رصی الله عنه کی لیاقت اور استحقاق خلافت کا نه صرف یه که اقراری تعا بلکه ابل شام میں سب سے پہلے بیعت کرنے کا اعتراف اور اس کا برطا اظہار کررہا تعا-(تتح الباری، نا۳، م ۸۳، والبدایہ، نا۸، ص ۱۲۹ونے، م ۲۶۰)۔

جس معاویہ نے اس شخص کو خوب ڈانٹا اور اس کا وظیفہ ہی بند کر دیا جس نے ایک مسلم، معاویہ کے بھنے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کی بجائے حضرت معاویہ سے ی پوچھنا زیادہ پسند کیا:-

"بنسما قلت- لقد كرهت رجلاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعره بالعلم عرا.... قم لا اقام الله رجليك. و محا اسمه من الديوان. الخ. الله م ٢٤).

ومعاوية جوخود بهي مسائل و نوازل مين "باب مرينته العلم " كي ط عن سي رجوع كيا

رانا تما۔ و بہتیاب ن بسد س مهر ن من و معالمات من مهرد بب متعدد من وجد ن اور معارباله و معاوید معاوید علی رضی الفد عن کی خبر شمادت پر رود یا اور بیوی کے پوچھے پر یوں کویا سے فعدا کل ومن قب شیر خدا موا کہ:-

"ویحک انها أبكی لما فقد الناس من حلمه و علمه و فصله و سوابقه و خیره" - (البدایة، ص ۱۵۰، ۱۲۰، ج ۸)

"ذهب الفقه والعلم بموت ابن ابي طالب". االاستيماب مع الاسابة، ص ٢٥،

ج ۲).

حومعاویہ، حضرت من رضی اللہ عنه کی اشکر کئی کاس کر غم است میں بے چین و بے قرار موگیا اور یکاریکاراٹھا کہ:-

"من لى بامور المسلمين؟ من لى بنسائهم؟ من لى بصيعتهم؟ ابخارى، ص ٢٠٥٢، ج، ١٠) من لذرارى المسلمين" - (بخارى، ص ٢٠٥٢، ج، ١٠) وومواوية جن في سال بحل صلح مين ابتداء كي:-

"أن المحفوط أن معاوية هو الذي بدأ بطلب الصلح كما في حديث الباب" - نيز: - ان معاوية هو الراغب في الصلح الخ- (نتح الباري، ص

ودمعاویہ جس کی توسمرشت بی یہ تھی کہ:-"انبی واللہ لا اقاتل حتی لا اجد من القتال بداً. (نتج الباری ص ۱۲ ج

ہ خط ست پر بہنی تھا۔ بان سبائی مفسدول کو بہتی اسلام دشمن کار سنا نیوں کی وج سے البت خط است نمرور وربیش تھے۔ ان کی جانوں کے لالے بیشک پڑے ہوئے تھے۔ انکو حضرت علی و حضرت معاویہ رضی اللہ عنما کی صلح میں اپنے مر تھم ہوئے ضرور نظر آ رہے تھے۔ اس کے جمل و صفین کی بلاکت خیزیوں کے تمام ترذم دار بھی تنہا یہی فتند انداز و فتنہ پر داز تھے۔ حضرت علی اور اصحاب جمل و صفین خصوصاً حضرت معاویہ (رضی اللہ عنم ) ان سے بالکل پاک تھے۔ اگریہ سبائی منافقین آڑے نہ سے ہوئے اور ان احتی حضرات کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہوتا تو تاریخ عالم، جمل و صفین کے نام تک سے بھی شاید آسٹنا نہ ہوتی۔ لہذا خضرت معاویہ رمنی اللہ عنہ کو باغی بنانے یا ان کی خود ساختہ شاید آسٹنا نہ ہوتی۔ لہذا خضرت معاویہ رمنی اللہ عنہ کو باغی بنانے یا ان کی خود ساختہ بناوت میں قاتلین حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ کے خطر ت باور کرانا گویہ شعوری یا غیر شعوری طور خطر ات کو حضرت علی رمنی اللہ عنہ کے خطر ت باور کرانا گویہ شعوری یا غیر شعوری طور حضر ت عی کو بھی قتل عثمان شیں ملوث بتانا ہے "۔

(مولانا) بورعان سيانكون، سياني فتشه جلد اول، ص ١٣٣٩-٢٣٦٩، مطبوه بخاري اكيديمي.

وارديني باشم ، صريان كالوفي ، متان ، ياراول ، جنوري ١٩٩٩ - ١-

اس طویل اقتباس سے سیدنا علی و صاویہ کے مقام و عقمت و اختلاف باہم کی نوعیت کے سلسلہ میں بہت سی غلط فیمیوں کا ازالہ ہوجاتا ہے۔ اور چوہتے فلیفہ واشد سیدنا علیٰ کی امت و خلافت کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے بیعت سے پہلے، مقتدر قاتلین عثمان ہی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے بیعت سے پہلے، مقتدر قاتلین عثمان ہی شرط کے حوالہ سے آپ کا فرعی موقعت ہی ماسے آ جاتا ہے۔ چنانچ جلیل القدر صحافی حضرت ابوالورداء و ابوالامر بابلی سے سیدنا علیٰ حضرت ابوالورداء و ابوالامر بابلی سے سیدنا علیٰ کے ماسے پیش کی تو جنگ صفین کے موقع پر لکر طی میں موجود بیس ہزار سپاہیوں نے نعرہ لگا کہ:۔ "ہم سب منسین کے موقع پر لکر طی میں موجود بیس ہزار سپاہیوں نے نعرہ لگا گئے۔ "ہم سب کا تلین عثمان ہیں۔ یہ رنگ دیکو کر دونوں بزدگ ماحلی طلاقہ کی طرف اگل گئے اور اس کا تامین میں اور اس کا ہوں اور اس ہی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں میں مددی، تامیخ اسوم، نست بول، ص ۱۲۹۸-۱۲۹۹، نافران ہیں۔ یہ رنگ میں موجود ہوں موزی، تامیخ اسوم، نست بول، ص ۱۲۹۸-۱۲۹۹، نافران

وان سرد الارد الور المال سیالکو فی فی دو جارول می مینگرول صفات پر مشمل اپنی منیم تعسیت سیانی فتنه می سیدنا معاویه کے بارے میں ناقدین کے عتم اصات کے مسلک "ابل سنت والجماعت" کے دا رو میں رہتے ہوئے علی و مدلل و معتدل انداز میں جو ابت دیکر دفاع صحابہ کاحق ادا کر دیا ہے۔ اور دیگر علی و دینی خدمات کے ساتھ ساتھ سیدنا معاویہ و یزید و بنی امیہ کے خلاف سبائی پروپیگندہ کا ازالہ نیز ان کے شرعی مقام و عظمت و خلافت شرعیہ کا اثبات، آپ کی تحریر و لقریر کا طرہ امتیاز ہے۔ ولله در المصنف۔

# ۵۰ مورخ اسلام دا کشر حمید الدین (ایم اے بنجاب ودعلی، پی آنج دی مارورڈ یونیورسٹی)

برصغیر کے نامور محق و مورٹ ڈاکٹر حمید الدین، اختصار و جامعیت کی حامل اپنی معروف و مقبول تصنیعت "تاریخ اسلام" میں بنوامیہ کے حوالہ سے یول رقطر از بیں :" بنوامیہ کا انتظام ملطنت

بنوامیہ کا عمد حکومت شاندار اسلامی فتوحات اور تہذیب و تمدن کی ترقی کا دور ہے۔ افسوس ہے کہ اکثر مور خین نے ان کے ساتدا نصاف نہیں کیا اور ان کے کاس کے بھی معا نب کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ اس کی برطی وجہ یہ ہے کہ بیشتر تاریخی کتب عمد عباسیہ میں لکھی گئی تعیں اور چونکہ بنی عباس امویوں کے بد ترین دشمن تھے اس لئے مور خین نے انہیں خوش کرنے کے لیے ظفائے بنی امیہ کی بد عنوانیوں کے بیان میں مبالغہ آرائی سے کام لیا اور ان کے اوصاف کو بالکل نظر انداز کر دیا"۔ (ڈاکٹر حمید الدین، تاریخ اسلام، ص ۲۲، فیروز سز لیٹیڈ، البور، چشاایڈیشن عمود،)۔

(ڈاکٹر حمید الدین، تاریخ اسلام، ص ۲۲، فیروز سز لیٹیڈ، البور، چشاایڈیشن عمود،)۔

"امير رمنى الله عنه بست معمل مراج تعے اور جب تک مجبور نه موجاتے سخى انہيں كرتے تھے۔ قيام عدل كا بست استمام كرتے اور مر روز مجد ميں بيٹ كر لوگوں كى شايتيں سنتے۔ فيامنى ميں مشہور تھے۔ امهات المومنين اور معابہ كرام كى بست خدمت كرتے تھے۔ مذہبى علوم ميں كافى مهادت تمی۔ اسلامی تاریخ كى پہلى كتاب آپ بى كے عمد ميں لکھی گئی:۔

اڈا کشر حمید تدین، تاین اسلام، می ۱۸۵، فیروزسنر، یبور ۱۹۸۵،۱-ڈا کشر حمیدالدین، یزید کے تعارف میں لکھتے، میں:-

"يزيد بن معاويه - +٢ تا ٢٢ هر بمطابق • ١٨ تا ١٨٨٠ و

تعارف: - یزید کی پرورش شانه احول میں موئی تھی، ابتداء ہی سے اسے فرما نروائی اور جمانیانی کے تواعد سکھائے گئے۔ دو دفعہ امارت جج کے فرائفس سپرد موئے۔ چند ایک معرکول میں بھی شرکت کی۔ تعلیم و تربیت نہایت احس طریق پر موئی تھی۔ اس لئے علم وادب کا دارادہ تعا۔ شعر گوئی میں تواسے خاص مہارت حاصل تھی۔ سیروشار کا بہت شائق تعا۔ اور کئی شم کے شاری کئے پال دکھے تھے"۔

( واكثر حميد الدين ، تاريخ اسلام ، معثالية فين ، ص ١٨٦ فيروزسنز، لامور ، ١٩٨٥ -)-

خلافت سيد نامعاوية ميس بيعت ولي عدى يزيد كے حوالہ سے لکھتے ميں:-

"زیاد بن ابی سنیان بیسا سنت گیر اور جابر شخص اگر چاہتا تواحل بھرہ کو جمع کرکے فوراً بیعت لے بیتا گراس سلامی اس نے بھی برخی احتیاط اور حکمت عملی سے کام لیا۔ اپنے مشیر خاص حبید بن گوب کو بلا کرکھا کہ یزید للا بالی قسم کا نوجوان ہے۔ لوگ بطیب خاطر اس کی جانشینی تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ امیر اس ارادے کونی الحال ملتوی کر دیں۔ تم جاؤاور امیر کو یزید کے اطوار سے آگاہ کرکے اس کام ہے بازرہے کا مشورہ دو۔ گر عبید نے جواب دیا کہ امیر کو یزید کی جانب سے بددل کرنا قرین مصلحت نہیں۔ ہے۔ بہتر ہوگا کہ میں خود جا کر یزید کو سجماؤل کہ وہ کابل اعتراض حرکات سے احتراز کرے۔ زیاد کو یہ دائے بہت بست بد آئی اور حبید کو فوراً دمش جیا۔ یزید نے اس کے سجمانے بھانے سے بہت مد تک اصلات کرلی۔ اور صبید کو سیم وراً دمش جیا۔ یزید نے اس کے سجمانے بھانے سے بہت مد تک اصلات کرلی۔ اور سیم وشار اور فہوولعب کے طریقے ترک کردیے "۔

(ولا كثر حميدالدين، تابيخ اسلام، ص ١٨٠-١٨١، فيرود مسز، فابود، ١٩٨٠-)-

واکثر حمید الدین واقعہ کربلا کے حوالہ ہاس کی زیادہ ترومہ داری ابن زیاد پر مائد کرتے ہیں اور یزید کے ابن زیاد پر مائد کرتے ہیں اور یزید کے ابن زیاد پر اعنت ہیں اور قافلہ حسینی سے عمدہ ملوک کا تذکرہ فریاتے ہوئے رقمطر از ہیں:-

کے ہیں کہ سمر مبارک اور اہل بیت کی مستورات کا طاہوا قافلہ یزید کے پاس بہنیا تواس کے ہی آنو نگل آئے اور عراقیوں سے کھا:(اگر تم نے حسین کو قبل نہ کیا ہوتا تو میں تم سے زیادہ خوش ہوتا۔ ابن زیاد پر خدا کی العنت ہو۔ اگر میں موجود ہوتا تو خدا کی قسم حسین علیہ السلام کو معاف کر دیتا۔ خدا الن پر ایسی رحمت نازل فرمائے۔)

یزید نے اہل بیت کے ستم رسیدہ قافلہ کو اپنے محل کی قرم مسرائے میں اتارا۔ اور تئین دن مسمان رکھنے کے بعد برمی تعظیم و تگریم کے ساتندر خصت کیا۔ حادثہ کر بلامیں ان کا جو مالی نقصان ہوا تھا اس کی دو گئی تلافی کردی۔

(وُاكْثر مميد الدين، تابيخ اسلام، ص ١٩٢-١٩٣، فيروزسنن لابور، ١٩٨٠)-

یزید کی بحیثیت خلیفه و مجابر اسلام خدمات کی جانب اشاره کرتے ہوئے ڈاکٹر الدین فرماتے بین:-

" يزيد كى فتوحات

یزید نے عقب بن نافع کو افریقہ کی فتوحات پر امور کیا جی نے رومیول کو بے در

ہے شکستیں دے کر ان کے کئی مقبوصات چین لئے۔ بربریوں نے رومیوں کا ساتھ

دیا۔ گر اسلامی لنکر فتح پر فتح حاصل کرتا ہوا برختا جا گیا یمال تک کہ برظامات کے

کنارے بہنج گیا۔ عقبہ نے اپنا گھورا سمندر میں ڈال دیا اور جب پانی سر تک آپنہا تو
لوٹ آیا اور کھا:-

" یا الله اگر سمندر راه میں حاکل نه موتا توجهاں تک رمین ملتی، تیری راه میں جماد ؛ گرتا علاماتا-"

ا ذاكتر ميدادي، تايين اسلام، من ١٩٨٠، فيروز سنز لهبور، جيثالية يش ١٩٨٠-١٠ و زند يزيد كرند و تقوى كاتذكره كرتے سوئے داكثر حميدالدين لكھتے ہيں ١"معاويه ثاني

یزید کی وفات پر شامیوں نے اس کے نوجوان بیٹے معاویہ کو تخت نشین کیا۔
لیکن وہ بڑا نیک فطرت اور دیندار انسان تعا- دنیاوی جاہ و جلال کی اسے خواہش نہیں
تمی- چنانچ اس نے خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کرلیا اور مسلما نوں کو تاطب کرکے

ابنا فلید متنا الم الم المور الما المار ا

#### 01 - شاه بلیغ الدین - ( کراچی) (سابق رکن "قوی سمبی" پاکستان)

برصغیر کے منفرو سیمثال خطیب واعقہ ور ممتاز عالم و معسف، شاہ بلیغ الدین، مابن رکن "توی اسمبلی" پاکستان مشہور و معروف شخصیت کے حامل ہیں۔ آپ کی تحریر و تقریر و نشریات نے پاکستون "تجلی" کے عنوان سے پاک و ہند کے کروڑول مسلمال میں تعلیمات قرآن و مسلمال معاب کرام کی وسیع بیما نے پر ترویج و اشاعت میں عظیم الثان کردار اوا کیا ہے۔ نیز آپ نے ابنی شہرہ آفاق "جاس صحابہ" و محافل محرم" کے ذریعے ایامت و طلاقت معابہ راشدین، نیز جناب یزید و کربلا کے حوال سے مستند تاریخی و شرعی معلومات فراہم کرنے کی مؤثر تحریک برپا فرمائی اور لاکھول مسلما نول کو براہ واست نیز پنی کار دو مواعظ کی تعمیل (ریکارڈیٹ ) کے ذریعے بھی "حب ابل ہیت" براہ واست نیز پیرا سام کوف کا کردار اوا کرنے والے جمی و سبائی ساز شیوں سے ابل ہیت" اسلام کو وسیع بیما نے بروشناس کرایا۔

آپ کی عظیم الثان علی و دینی اور تحریری و تقریری ضمات کا ایک اہم باب
سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حن و صاویہ رصی اللہ عنهم کی امامت و ظافت شمر عیہ کے
سلسل میں "المحت ظافت بزید" کی شمر عی حیثیت کا مؤثر و دلال دفاع و تحفظ ہے۔ اس
سلسل میں آپ مؤثر و دلنشین انداز میں طویل عرصہ ہے اجتماعات عام میں بھی بہانگ
دبل "امیرالومنین بزید" کی سیرت طیب اور "حتائی سانی کر بلا" بیان فریا نے چلے آئے
ہیں۔ اور غدار شیعان کونہ کے فکری و تاریخی وارثان کے بزید و بنوامیہ و شمنی پر مبنی مشتی
و بے بنیاد پرابیکینڈہ کا دلال و مفصل رود ابطال کرتے ہوئے احتاق حق اور لاکھوں
و بے بنیاد پرابیکینڈہ کا دلال و مفصل رود ابطال کرتے ہوئے احتاق حق اور لاکھوں
وابیٹان "سنت و جماعت" کی اصلاح و تصمیح کا باعث بنے پیس۔ اس حوالہ سے بھی
وابیٹان "سنت و جماعت" کی اصلاح و تصمیح کا باعث بنے پیس۔ اس حوالہ سے بھی
وابیٹان "سنت و جماعت" کی اصلاح و تصمیح کا باعث بنے پیس۔ اس حوالہ سے بھی
وابیٹان "سنت و جماعت" کی اصلاح و تصمیح کا باعث بنے پیس۔ اس حوالہ سے بھی
وابیٹان "سنت و جماعت" کی روشن مثال ہے ذلا مفت کی واد کان مرا۔ (حق بات کمو
خواہ کروی ہو۔ الحدیث) کی روشن مثال ہے ذلا مفت کی اللہ یوتیہ میں یشا ، واللہ
ذواہ کروی ہو۔ الحدیث) کی روشن مثال ہے ذلا مفت کی اللہ یوتیہ میں یشا ، واللہ
ذواہ کرون ہو۔ الحدیث) کی روشن مثال ہے ذلا مفت کی اللہ یوتیہ میں یشا ، واللہ

#### ۵۲- پروفیسر ڈاکٹر صوفی صنیاء الحق (سابق صدر شعب عربی، گورنمنٹ کالج، لاہور)

عربی رہان و ادب کے سع وف استاذ و محقن، پروفیسر داکش صوفی صیاء الحق اسابن صدر شعبر عربی "گور نمنٹ کالی، البور، و استاذ اور ینظل کالی) علی طلقول میں محتاج تعارف نہیں۔ آپ برصغیر کے جلیل القدر حالم و مصنف نیز عربی و قاربی کے صاحب و یوان شاع، مولانا اصغر علی روی کے فرزند ارجمند بیں۔ آپ نے ابن فلکان کی "وفیات الاعیان" کی تحقیق و تعمیر و تحقیر کا وقیع علی کام، عمر عزیز کا گرال قدر حصد صرف کرکے الاعیان" کی تحقیق و تعمیر و تحقیرات و تحقیقات کے علاوہ، آپ کاع بی، فارسی اور اددو انجام دیا۔ نیز آپ کی دیگر تحریرات و تحقیقات کے علاوہ، آپ کاع بی، فارسی اور اددو شاعری پر مشمل دیوان "کشول منیاء" کے نام مخطوط و موجود ہے۔ آپ ۱۹۱۱ء میں فاجور میں بیدا ہوئے اور ۱۹۱ جولائی ۱۹۸۹ء اور ۱۹ ذوالح ۹ میاد کو لاہور می میں وفات پاک

آپ کی عظیم نشان تدریسی و محقیقی فدات کا ایک ایم پسلوایم اے اور پی ایج دور سے ابن دلیں کے مقالات کی بگر نی ۔ ہے۔ اس سلط میں سیدنا معاویہ و بزید کے حوالہ سے ابن عبدر به الاندلسی کی عظیم الثان تعسنیف "العقد الغرید" کے بعض حصول کے اردو ترجمہ برمشمل مقالہ جات کی بھی آپ سے نے فرمائی۔ اور اس طرح سیدنا معاویہ و بزید کے برمشمل مقالہ جات کی بھی آپ سے اردو دان طبقے کوروشناس کرانے کی فصیح و بلیغ عربی خطبات کے اصلوب و معتاجین سے اردو دان طبقے کوروشناس کرانے کی سعی فرمائی۔ اس سلط میں ایم اے عربی جامعینجاب، الابور کے دو مقالات کے عنوان میں درمین میں ایم اے عربی جامعینجاب، الابور کے دو مقالات کے عنوان

-- خلافقه عليه قو خطباته (من "العقد الغريد") اردو ترجمه
گران: - واكثر صوفی صنياء الحق، صدر شعبه عربی، گور نمنث كالئ، الهورطالب: - مشتاق احمد رولنمبر ۱۱۲۸ (مقاله ايم اسے عربی ۱۹.۶۹ء)

-- خلافت يزيد بن معاويه اور اس كے خطبات 
("رجمه "العقد الفيد يه جلد دوم، ص ۲۱۲-۲۲۳، طبع معمر)-

مران: - واكثر صوفي صياء التي ، صدر شعب عربي ، كور نمنت كلي ، لامور-طالب: - محمد صديق- رولنعبر ١١٢٥ (مقاله ايم اسد عربي ١٩٧٩ م)-

### س۵- شیخ الحدیث مولانا عبدالحق جوهان (قائد "مبلس احرار اسلام" پاکستان)

متاز عالم دین مولانا عبدالتی جدبان، شید محقد اعظم ط با تر مجلی کی " بحاد الا نواد"

(ترجمہ جلد دیم، ص ۱۲۹۲) و خیرہ سے کر بوسی سیدنا جسین کی با نہ سے تیمی فرا تط بشمول دست ور دست بزید کی بیشکش نقل کرکے فراتے ہیں:احضرت حسین کی بیش کردہ فیرا تط سے یہ امر بنولی واضح ہوجاتا ہے کہ انہول نے اپنے بیلے موقعت سے رجوع ہی کرلیا تھا۔ کیونکہ یہ امر صفرت حسین کی دیا ت سے بست ہی بعید ہے کہ جس موقعت کی بنیاد پر انہول نے کوف کا سفر اختیار کیا تھا، اس

موقعت پر برقرار رہتے ہوئے آپ کیے فراسکتے تھے کہ:- "بیں یزید کے باتھ میں اپنا با تدویتا ہوں "-

ياك: - "جال سے سي آيا بول بمروايس بالجاول"-

لیکن افسوش اور صد افسوس که عبید اخد بن زیاد کی بد بختی اور شمر کے خبث باطن کے باعث سے باعث سے باعث حضرت حسین کی شمادت کا الم ناک عادثہ است کو پیش آیا۔ اور ساتہ بی ان بد باطن لوگوں سنے آپ کے خیر کو آگ کا دی تاکہ ان کے خلاف وہ دستاویزی شبوت بوطوط کی صورت میں موجود تیا، تلف موجائے۔

حضرت حسين كى شهادت كا ما ثر فاجد جوكه يزيد كے دور المارت ميں ہوا تو بعض او گول سنے اس ماد ثر كى بناء پراس پر لعنت كے جواز كا قول نقل كيا ہے۔ ليكن تحقيق اصبار سے يہ قول ساقط الاعتبار ہے۔" (مقاد مولانا عبدالتی جومان بعنوان "صرت حسين شيد كريد" مطبوم بندوه دوزه "الاحراد" لاجود، سيدنا حسين نمبر، يكم تا 10 جولائي 1941ء، ص 11)۔

بعد ازال امام غزالی نیز طامر احمد بن معطفی طاشکبری زاده (مفتاح السعادة، ج ۲، ص ۲۹۰) کے حوالہ سے یزید پر لعن طعن کے جائز نہ ہونے کے اقوالی نقل کرکے فسق یزید کی جی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"جفرت حسين كى ال بيش كرده فرائط سے بى "فت يزيد" كى وصاحت بو اتى ہے۔ كيونك حفرت حسين كا كوف كى طرف سنر كرنا اگر فت يزيد كى وج سے تما تو آپ كے باس يزيد كا كونسا "قوبه نامه" موصول ہوا تما كہ جس كے باحث آپ نے يريد كى بيعت بر آباد كى ظاہر كى؟ بلكہ آپ كا يہ سنر اس بناء بر تما كہ آپ نے يہ سجما كر تا بنوزيز كى امارت بر امت كا اتفاق نہيں ہوا۔ جب آپ ميدال كر بلا بين شخص اور ابل كوف كى كذب بيانى اور فريب كا مشاہدہ كيا تو آپ نے درج بالا فرائط كى بيشكش

ہوسکتا ہے کہ صوابہ کرام رصوال اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کا مطلوب معیار تقوی اور پرجز گاری پزید میں موجود نہ ہواور وہ مسلما نول کے تیسرے درج "ظالم لنفسہ" کا فرد ہو۔ لیکن پھر بھی وہ قبائی اور فواحش جو اس کی طرف خسوب کئے جاتے ہیں، ثابت نہیں۔ کیونکہ فطری اصول ہے کہ اس معاطر میں اس کے معاصرین کی شہادت کو عام

مؤرضین کی روایات پر ترجیح دی جائیگی- حضرت عمد بن حنفیہ جو کہ حضرت حسین رصی اللہ عند کے بعائی ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی ان کا درجہ بہت ہی فائق ہے، ان کے قول سے یہ حقیقت ٹابت ہے کہ یزید کی طرف ان قبائح کی نسبت صحیح نہیں "-(مولانا عبد المق عبد الله عبد عبد الله عبد عبد الله عبد ال

(وفات مولانا عبدالن جوبال، ١٨٨ بريل ١٩٩٤ بهاوليورو عرفين بسي مولويال، رحيم ياد ظال ياهرا

### ۵۳- مولانا عبدالرطمن جامي نقشبندني

ممتاز عالم وصوفی مولانا محمد عبدالرخمن جامی نقشبندی "وست در دست یزید" کی حسینی پیشکش نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:-

"اس وقت میں کوف کا گور نر عبید اللہ بن زیاد تا۔ اور امیر الموسنین قامنی است سیدنا حلق المرتفیٰ کی ایک بیدی محترمہ ام البنین رحمتہ اللہ حلیا کے باتی اور کر ہلا میں سیدنا حسین رمنی اللہ عز کے علمبر دار اور وفادار وفداکار، رمال سے موتیلے باتی جناب عباس کے حقیتی مامول حضرت ذوالبوش خبابی، صحابی کا پیٹا شر جو بد بختی سے سیدنا حسین کا تخالف و دشمن اور ابن زیاد کا مشیر ومعاول خصوصی بنا ہوا تھا۔ اور بعد میں سیدنا حسین کے قاتلوں میں شامل ہو کر جشم کا خریدار بن گیا تھا، اس شر کے بعر کا نے سے میں زیاد سیدنا حسین کی تین بهترین فرائط مانے سے منکر ہوا اور نفسانیت و شیطنت کی تحمیل اور اپنے حمد و بعض کی تسکین کیلئے یزید کے حقیتی منشاء اور حکم کے خلاف سیدنا حسین سے باتھ پر غیر مشروط بیعت کے مطالب پر اڑھیا۔ اس نے کہا کہ:۔ میں میرے باتھ پر بیعت کو۔ تو اس لئے بجائے دشن جا کر مساملہ طے کرنے کے نہیں میرے باتھ پر بیعت کو۔ تو اس پر جوا باسیدنا حسین سے فرایا:۔ یہ نہیں ہو سکتا تہری یہ حیثیت نہیں ہے۔ "دوان عبدالر من بای نقیدتی، شید کریا میدنا حسین، مطبور الاحماد، میں میرے یہ تعین منبی ہے۔ "دوان عبدالر من بای نقیدتی، شید کریا میدنا حسین، مطبور الاحماد، میں میں احبین میں میں میں میں میں میں میں میں ہو میا

#### ۵۵- مولانا عبدالرحمن (كراچي)

نی کرم صی الند علیہ وسلم نے اپنے بعد بہت سے طفاء کی پیشین گوئی فرمائی سے جو جن میں وہ بارہ قریشی خلفاء بھی شامل ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کی مر بلندی سے متعلق آپ نے الحد تعالیٰ کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق ارشاہ فرمایا: ۔ (سلم، بلای و سے متعلق آپ نے اسلام ممیشہ قالب و مر بلندر ہے گا، بارہ خلفاء تک جو سب قریش ہول گے۔ "ابداؤہ ان اسلام ممیشہ قالب و مر بلندر ہے گا، بارہ خلفاء تک جو سب قریش ہول گے۔ " شارصین کرام نے مندرجہ بالا حدیث میں وارد بارہ خلفائے اسلام کی تفصیل شارصین کرام نے مندرجہ بالا حدیث میں وارد بارہ خلفائے اسلام کی تفصیل معاویہ کو شمار کیا ہے۔ طاحلی قاری حنفی تحریر فرماتے ہیں: ۔

رشاد موی میں ذکر کردہ بارہ ظفاء یہ بیں: - چار ظفائے راشدین، حضرت معاوید اور ان کے چار لڑکے (ولید، سلیمال، معاوید اور ان کے چار لڑکے (ولید، سلیمال، مشام، یزید) نیزاننی میں عمر بن عبدالعزیر بھی ہیں۔ " (فرن فداکبر، ص ۸۳)۔

غیر صحافی خلفائے اسلام میں یزید ہی وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس کے زمانہ
ولی عہدی ۵۰ بری بلک اس کے بعد اس کے عہد ظافت تک برخی تعداد میں حضرات
صحابہ کرام موجود تھے۔ نیزیہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس کے دور ظافت میں نبی
صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تمام است کا اجتماع رہا اور دین اسلام کو مر بلندی و
سر فرازی ماصل رہی۔ ذلک فصل الله یوتیه میں بیشا ، لیدا جو لوگ (بالحصوص
"عاشقان رسول" اور سلسلہ تصوف کے طمبر دار حضرات) مخالفت یزید کے جوش سے
مغلوب مو کریا شیعی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کریزید کو فاسق و فاجر اور ظالم و جابر
گردائے بیں، وہ غیر شعوری طور پر مندرج بالا حدیث رسول کی تکذیب کر رہے بیں۔
انہیں اس معسیت سے توبہ کرنا جائے۔ وماعلینا الالبلاغ۔" اسی موقت کے بارے بی غلط
ممین کا زاد شر عبد ارحمی اسلان کتب فانہ بنوری ٹاؤن، کرائی، رستان ۱۳۱۳ء می ۱۳۱۰۔

#### . ٢٥- رئيس المحققين يروفيسر عبدالقيوم. (سابق صدر شعبه اردودا مره معارف إسلاميه جامعه بنجاب لامور)

استاذ الاساتذة ورئيس المحقين پروفيسر عبدالقيوم (م ٨ ستمبر: ١٩٨٩ء البود)
برصغير كے نامور استاد و محقق تھے۔ جن كے زير نگرانی "اردودا تره معارف اسلامي" كی تصنيف و تدوين كاكام طويل عرصہ تك مر انجام ديا جاتا رہا۔ اس سے پہلے گور نمنٹ كالج لاہور كے صدر شعب عرلی نيز يو نيورشی اور نشل كالج ميں تدريس عرفی اور مزادول تلده كے حوالہ سے ال كی وسیح الاثر شخصیت متان تعارف نہيں۔ آپ عربی واسلام علوم كے حوالہ سے متعدد كتب و مقالات كے مصنف بيں۔ اور خلافت و شخصيت يزيد كے سلمد ميں انام ابن تيميہ كے تحقيقی و شبت نقط نظر كے پرجوش عامی تھے۔ آپ كی رہنمائی ميں "جاج بن يوسف" پر ايم اے كا ايك مقالہ تحرير كيا كيا جو بست می خلط فہميوں كے ازالہ كا باعث بنا۔ نيز ذاتی معلویات كی رہ سے آپ " يزيد" كی شخصيت و فہميوں كے ازالہ كا باعث بنا۔ نيز ذاتی معلویات كی رہ سے آپ " يزيد" كی شخصيت و گردار کے حوالہ سے بھی حقائق پر مبنی ایک تحقیقی مقالہ تحرير كروانے كا ارادہ رکھتے تھے گر بعض معروفيات وموانع كی بناء پر ايسا نہ ہوسا۔

#### 20- مؤرخ اسلام پروفیسر محمد اسلم (سابق صدر شعبه تاریخ جامعه بنجاب، لابور)

عصر جدید کے مقتین و ناقدین تاریخ میں پروفیسر محد اسلم ممتاز و نمایال مقام کے حالی ہیں۔ آپ برصغیر کے نامور عالم و مصنف مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے داباد اور متعددا ہم کتب کے مؤلف ہیں۔ جن میں "خفتگان فاک لاہور" اور "خفتگان فاک رائجی" ہوں کراچی" جیسی سینکڑوں مشاہیر کی آخری آرام گاہوں سے متعارف کرانے والی معروف کتب ہمی شامل ہیں۔ امیر برزید کی سیرت و شخصیت اور ایامت و فلاقت کے دفاع و حمایت اور ایامت و فلاقت کے دفاع و حمایت اور ایام کے خلاف معاندانہ پروپئینڈہ کے رد نیز کر بلاو حرد و غیرہ کے اصل حقائق منظ عام پر لانے ہیں ہمی آپ کی خدمات عظیم الثان ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ علام

#### سید محدود احمد عباس کی خدات کے بھی تھے دن سے معترف بیں۔

#### مولانا محمد احمد الد أبادي

متاز عالم دین مولانا محمد احمد الدسبادی ایت تحقیقی مقاله میں واقعہ کربلا کے حوالے سے تاریخی حقائق واضح کرتے ہوئے فراتے ہیں:-

مضرت ملم کوف یہ اور مختار بن ابی مبید تعنی کے محمر بی شہرے والی کوف مخرت سیدنا نعمان بن بشیر رمی افد عند صابی رسول تھے انہوں نے خبر سی کہ صفرت ملم آئے بیں اور یزید کے خلاف مازش کر ہے بیں توانبول نے منبر پر جا کرماف یہ اعلان کیا:-

مسلمانو! است میں تفریق نے والو۔ یادر کھواس میں لوگ قتل کردیے جاتے ہیں۔
اور خو فریزی ہوتی ہے۔ لیکن اگر تم یزید کی خالف کردیے توجب تک میرے با تعول
میں تلوار ہے میں تہیں قتل کرتا رہول گا۔ " (خفری من ۱۰ تاریخ من من ۱۰)۔
(ممداحمد الد آبادی، جنگ کری سلیور "الاحراد" لاہور، یکم تا بندرہ جوانی ۱۹۹۲، سیدنا حسین فمبر، من ۱۳۳)۔
م محرم الاحد کو حر بن یزید کے سیدنا حسین کا راستہ روکنے پھر لشکر عمر ابن سعد

کی آرکاذکرکے حضرت الد آبادی فراتے ہیں:"حمرو نے پراؤ ڈالنے کے بعد ایک آدی ہیج کرسیدنا حسین سے دریافت کرایا
کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں- یہاں بھی آپ نفتہ تو قصاص مسلم کاذکر کیا اور نہ خواب
میں زیارت رسول و منکم رسول کا ذکر کیا- نہ پزید کی قسراب نوشی اور خدا کے مثال کو
حرام کرنے کاذکر کیا- بلکہ ہم وہی ایک بات قسروع سے دہرا دی کہ:-

"مجے ابل کوف نے خلوط تھے کہ ممارا کوئی امام نہیں آپ آئے تو ہم آپ کے باتھ پر بیعت کریں گے۔ میں ان ہاتوں پر بعرور کرکے جل پڑا۔ اشارہ مرار کوفیوں نے مسلم کے باتھ پر میرے لئے بیعت کی۔ پھر میری بیعت توروی۔ یہ بات آئے مور نے میں معلوم موئی۔ تو میں نے واپس جانا جابا گر حرفے جانے نہ دیا۔ اب

تم سے کہتا ہوں چونکہ میر سے رشتہ دار بھی ہو کہ مجھے مدینہ واپس جانے دو"۔

امحمد مدار آبادی، جنگ کربل مطبور الاحرار، سدنا حسین نبر، یکم تابندرہ جولائی ۱۹۹۲، من ۱۳۹۱

تین حسینی شرا قط کے حوالہ سے مولانا محمد احمد الد آبادی رقمطراز ہیں:۔

"ابن سعد نے سیدنا حسین سے کئی بار طاقاتیں کیں اور آٹو مرم کو یہ دونوں حضرات دو نوں لگروں کے بیچ میں تنہائی میں رات بے پردومیں سے اور دیر کک گفتگو موتی رہی۔ سیدنا حسین نے اپنے عزائم بتائے ہوں گے۔ ابن سعد نے خیر خواہی میں انکو حکومت سے مقابلہ کرنے میں منع کیا ہوگا۔ بالاخر طبری کی روایت ہے کہ اس طاقات میں تین باتیں سیدنا حسین نے شرط کے طور پر پیش کیں جن کا ماصل یہ طاقات میں تین باتیں سیدنا حسین نے شرط کے طور پر پیش کیں جن کا ماصل یہ

(العن) یا تو مجھے مکہ واپس جانے دو-

(ب) یا مجھے خود یزید کے پاس چلو کہ اس سے معاملہ طے ہوجائے اور ضرورت ہو گی تو میں یزید کے باتھ پر بیعت کر لوں گا-

رج) یا مجھے کسی دور کی اسلامی مسرحد پر چلاجانے 18 تاکہ تم کو میری طرف سے کو قی خطرہ نہ رہ جائے۔ (سیرالعمان، ۲۲ موالہ طبری، ن، س ۱۳۱۲ میں

(محدال آبادي، جنگ كريل مطبور الاحرار، سيدنا حسين مبرجولاتي ١٩٩٢، ص ٢٠)-

ابن سد نے یہ فرائط ابن زیاد کو اپنے تائیدی مشورہ کے ساتھ لکم بھیجیں جنہیں ابن زیاد نے قبول کر لیا۔ گرشمر نے اس کے برمکس مشورہ دیا۔ جس پرابن زیاد نے نما تندہ خلیفہ یزید کی حیثیت سے پہلے اپنی بیعت کی فرط رکھ دی۔ جے سیدنا حسین نے خمیرت و حمیت کے منافی جانے ہوئے رد کر دیا۔ چنانچ الد آبادی لکھتے

ان سد کا خط فرائط حمینی سے متعلق ابن زیاد نے پسند کیا۔ اس نے ال فرائط کو منظور کر لیا تھا اور اگر ایک سبائی خارجی شمر کی فرارت مائل نہ ہو جاتی تو آج یہ واقعہ ہی سرے سے تاریخ عالم سے نابید ہوتا"۔

(محمد احمد ال آبادي، جنك كربل مطبوعه الاحرار سيدنا جسين نمبر، يكم تابندره جولاتي ١٩٩٢. من ٢٠٩١ -

### 99- بروفیسر قاضی محمد طامر العاشمی اضیب مرکزی جامع سجد سیدنامعادیشد حویلیال، مراره)

"کوارف سیدنا معاوی" " تحقیق نکان سیده" اور "اصول معاصره" جیسی متعدد معرکت الاراء تف نیعف کے مؤلف و مصنف پروفیسر قاصی محمد طاہر العاشی ایک معروف علی و دینی شخصیت ہیں۔ آپ انتہائی مشکل وصبر آنا حالات و معائب میں دفاع محابہ کا فریعنہ حق طویل مدت سے ادا کرتے ہے آرے ہیں۔ اسی سلملہ کی ایک اہم کھی سیدناهماویہ کی جلیل و تعظیم اور ان کی خوفت کے خلافت راشدہ ہونے کے اثبات میں نیز تردید ناقدین معاویہ کے علی دلائل و آراء پر مشتمل آپ کی خلیم الثال تعنیف "یز تردید ناقدین معاویہ کے علی دلائل و آراء پر مشتمل آپ کی خلیم الثال تعنیف "یز کرہ خلیفہ راشد امیر الوسنین سیدنا معاویہ" ہے۔ تقریباً پانچ صد (۲۸۲) صفحات پر مشتمل اس کتاب میں امیر یزید کی عظمت و مغرت کے حوالہ سے بھی آپ نے قیمتی دلائل قلمبند فرما کر ناقدین کو لاجواب کر دیا ہے۔ سیدنا معاویہ کی خلافت کی فرعی دلائل قلمبند فرما کر ناقدین کو لاجواب کر دیا ہے۔ سیدنا معاویہ کی خلافت کی خراب حیثیت کے سلم میں ایک حدیث نبوی بروایت ابن معود (مشاق کتاب الفتن) کے حوالہ سے دلائل دیتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني لكحتے بيس كه:-

اور حفرت ماوی کی خوفت کا ثبوت ایک طریق سے آنمفرت کے ارشاد مبارک سے ہمی قاہر ہوت ایک طریق سے آنمفرت کے ارشاد مبارک سے ہمی قاہر ہوتا ہے کہ آپ نے فرایا: - اسلام کی چکی ۳۵، ۳۵ سال تک چلتی رہے گی۔ اس خدیث میں چکی سے مراد قوت اسلام ہے۔ اور تیس برس جو پانچ سات برس فرائد کا بیان ہے، وہ حضرت معاویہ کا زمانہ ہے۔ (فنونہ المالیمی، مدده، ص ۱۳۳)۔ دو

( طابر باشی، تذکره سیدناسادید می ۱۳۲۹، ناشر، قامی چی پیر اکردی، حویلیال، برزاده، ۱۹۹۵،)-

پوفیسر طاہر ہاشی انہات خلافت داشدہ سیدنا معاویہ کے سلسلہ میں ابن خلدون، سیدنا حبد افتادر جیلائی اور مولانا ظفر احمد عثمائی کے حوالہ سے افتہامات نقل کرتے موسے فرائے بیں:-

"علامر عبدالرحمن بن خلدون لكفت بيل كه:"

ودیث: - الخلافة بعدی ثلاثون سنة کی طرف توج نه کرنا جائے کیونکه اس کی صحت یا یہ محکمیل کو نہیں پہنچتی - (تاریخ ابن طوون، اردو، عدول، س ۵۵۵)۔

عدت جلیل حضرت مولانا ظفر احمد عثما فی لکھتے بین کہ: -

"میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی، پھر بادشاہی ہو گی"۔ اگر اس مدیث کے صنعت سے قطع نظر کرلی جائے، جیسا کہ ناقدین نے تصریح کی ہے، توایک دوسری صدیث میں یہ بھی ہے کہ:- "اسلام کی چکی میرے بعد پینتیس (۳۵) یا چمتیس (۳۷) یا مینتیس (۳۷) یا سینتیس (۳۷) کی "۔

اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوسکتا کہ ہے اس کے بعد حکومت اسلام ختم ہوجائے گی۔ یہ تو واقعہ کے ظلاف ہے۔ بس یہی مطلب ہوسکتا ہے کہ اسلام اپنی پوری ثان کے ساتہ معلی خریقہ پر اتنی مدت تک رہے گا۔ تواس میں سات سال خلافت معاویہ کے بی شائل ہیں۔ پھر ان کو خلفاء سے الگ کیو نکر کیا جا سکتا ہے ؟ نیز مسلم قسریف کی حدیث معلی میں صفرت جا بر بن سر ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے قربا یا کہ:-

یہ دین اسلام معزز اور معنبوط رہے گا، بارہ طلقاء تک، جوسب قریش سے مول

ان بارہ میں حضرت معاویہ یقیناً داخل ہیں کہ وہ معابی ہیں اور ان کی عوفت میں اسلام کو عروج بھی تھا۔ فتوحات بھی بست ہوئیں۔ حدیث میں ان بارہ کو خلیفہ کما گیا ہے " مکت" نہیں کہا گیا ہے۔ (براہۃ حمان، صے ۵)۔

" منكراسلام مولانا محمد اسماق مديقي ندوي سابق شيخ الحديث ومهتم "دارالعلوم ندوة العلماء"، لكهن كهية بين كه:-

ظافت مرف تیس مال باتی رہے والی روایت ٹابت ہی نہیں۔ اور اگر بالنر ض ٹابت ہو تو طماء مختنین کے نزدیک ظاہر محمول نہیں بلکہ موَّول ہے۔ بعض طماء نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ تیس مال جو خلافت ہے گی، یہ بہت اہم اور ممتاز درجہ کی ہو گی۔ یوں خلافت اس کے بعد بھی رہے گی۔ مقصد کام دلول میں اس زانہ کی خلافت کی عظمت زیادہ کرنا ہے، نہ کہ تیس مال کے بعد نفس خلافت کی نفی کرنا۔ لیکن راقم کے نزدیک یہ حدیث ٹابت ہی نہیں، اس لئے کی تاویل کی ضرورت نہیں۔" (اعداد حقیت،

ن مور سر ۱۹۲۲ است

( طاہر با تی. تذکرہ سیدتا معاویہ، ش ۲۳۵، ۲۳۷، ۲۳۷، چن پیر اکیڈیی، حویلیال ہزادہ، 1490ء )-

اولین نظر مجاہدین قسطنطینیہ کے مغرت یافتہ ہونے والی حدیث نبوی (بخاری)، کتاب الجاد) کے حوالہ سے طاہر باشی سپر سالار نظر، امیر یزید کے بدرج اولی مغرت یافتہ سونے کے حق میں تفصیلی دلائل دیتے ہوئے فرماتے ہیں:-

ایک مسلمان کا ایمان سے کہ آمضرت کی زبان سارک سے جو خبر بھی تکلی، وہ اللہ کے دیے ہوئے علم یقینی کی روشنی میں تکلی- لیدا آپ نے بحری جہاد اور تسطنطنے کے حوالے سے جو جنت کی مغزت کی بشارت دی ہے، ایس کا اطلاق تمام شرکاء پر ہو ا اور اس کے عموم سے کی ایک زوکو بھی فارج نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ وحدہ جنت و مغزت، الله علم الغيوب اور عليم يدات العدوركي طرف سے ہے۔ يہ بات مى كابل غور ہے کہ آنمفرت نے نہ تو کوئی شرط کائی اور نہاس بشارت سے کسی کومسٹنٹی کیا-اور یہ بات بھی بالکل واضح سے کہ حدیث میں دی گئی جنت ومخرت کی بشارت کوان بشار توں پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا، جن میں اطر اور اس کے رسول نے بعض اعمال وافعال کے بارے میں اطلاع دی بوکہ جس نے یہ کام کیا، وہ جنت کا، اور جس نے یہ کام کیا، وہ جمنم کا مستق ہوگا۔ جو حضرات تاویلات بعیدہ کا سمارا لیکر ال بشار توں سے فسر کاء جنگ میں سے کسی کو فارج کرتے ہیں (اوروہ بھی قائدین لشکر کو)، وہ درامل غیر شعوری طور پر اہل تشیع کی بیروی و اتیاع میں ایسا کر رہے ہیں۔ کیونکہ شیع بی اسی قسم کی تاویات کرتا ہے۔ میسے قرآن علیم نے معابہ کرام کو "رمنی اللہ ممنع ورصواعن " كامر شيكيث ديا ہے، تواہل تشبع اس آيت كومسيح تسليم كرتے مونے یہ دعوی کرتے ہیں کہ یہ درست سے کہ آنمفرت کی زندگی میں انہیں یہ سند دی كنى تمى-ليكن جونكه وه آب كى وفات كے بعد (العياذ بالله) مرتد مو كئے تھے، اس لئے وہ اس اعزاز کے مشخق نہیں رہے۔

اسی طرح حمنور نبی کریم نے دس افراد کے نام لیکر انہیں جنت کی بشارت دی۔ جنہیں "عضرہ مبشرہ" کہا جاتا ہے۔ جن میں حضرات ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلح، زبیر، سعد، سعید، عبدالرحمن اور ابوعبیدہ رمنی الخد عنهم شامل ہیں۔ اہل تشیع کے اصول کے زدیک یہ بشارت صحیح ہے۔ لیکن آمضرت کے وصال کے بعد خصوصاً خلفائے تلا اور بکر، عمر، عثمان سے افعال قلید صادر ہوئے۔ بیسے اہل بیت کا حق چیدنا، ان پر ظلم کیا اور مال فدک عصب کیا۔ لہداوہ اس بشارت سے خارج مو کئے۔

کیا کوئی مسلمان ایسا تصور بھی کر سکتا ہے؟ اہل اسلام کے نزدیک ان حضرات کی مغفرت یقینی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول، اللہ کے عطا کردہ علم صحیحہ و قطعیہ کی روشی میں بشارت دیتے ہیں جو فلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح زیر بحث حدیث میں جنت و مغفرت کی بشارت کا اطلاق تمام شمر کاء پر ہوگا اور قائدین اور سپر ساللہ اس بشارت کے

سب سے پہلے مصداق ہوں گے۔
معری بخاری کی اس زیر بحث حدیث میں آنحفرت نے اپنی امت کے دو تشکروں
کے متعلق جنت و مغفرت کی بشارت دی۔ اول الذکر "جنت کے وجوب" کی بشارت
سید نا معاویہ کے دور امارت میں پوری ہوئی۔ جس کا ذکر دیکھے گزر بچا ہے۔ اور ٹائی الذکر
پیشیں گوئی آپ کے دور خلافت راشدہ میں پوری ہوئی۔ اور یہ ایک ناقابل تردید

حقیقت ہے۔

اسی غزوہ کے بارے میں آنمفرت کی طرف سے دی گئی بثارت "مغفور لمم"

میں خال ہونے کے لئے شوق شادت اور جذبہ جاد سے مرفتار ہو کر معابہ و تابسین گوشے کوشے سے دمشق پہنچ گئے۔ جن میں حضرات حبداللہ بن عمر، حبداللہ بن عمر، حبداللہ بن عبال، عبداللہ بن زبیر، حسین بن ملی اور میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری و فیرہ ہم نے بھی مدید منورہ سے قشر یعن الاکراس لشکر میں شمولیت اختیار فرائی۔ جس کی امارت و سپر سالاری سیدنا معاویہ نے اپنے جوال مال فرزند "فتی العرب" امیر یزید کے سپرد فرائی۔"

( طابر باشی: تذکره سيد نامساديد، ص ٢٩٢-٢٩١، چي پير اکيديي، حويليال براره، ١٩٩٥ه)-

# ۲۰ مولانا محمد عظیم الدین صدیقی افات جامعته العلوم الاسلامیه، بنوری اوکن، کراچی)

ممتارً عالم ومصنعت مولانا ابوالمسنين محمد عظيم الدين صديقي فاصل "جامعته العلوم الاسلامية " علامه بنوري الوكن ، كراجي (خطيب "معداتمي" ، كور نتى ١/١ ٥، كراجي ٢١١ ) كي مع كتر الداء كتاب "حيات سيدنا يزيد مشور ومعروف ع- جس مين امير يزيد ك عالات زندگی، محاس و کمالات کامفعیل تذکرہ، جهاد قسطنطینیہ میں شرکت، ہم عصر صحابۃ و تا بعین میں آپ کی سر داور یزی، اجماعی ولی عهدی و خلافت، اسلام میں ولی عهدی اور و تناب خلیف کا تصور اور طرین کار، حادثہ کربلا پر شرعی، اخلقی اور قانونی حیثیت سے کفتگو، واقعہ حرہ کی اصل حقیقت، یزید کے عہد کی فتوحات اور جمادی سر گرمیال نیز دیگر انمانی واسلامی خدمات کا علمی و محقیقی جا زوشال ب-اس جامع ومدال کتاب میس مصنف نے امیر یزید کی فسرعی امات و مؤفت اور میرت طیبہ کے حق میں قیمتی دلائل فراہم کے بیں۔اس کتاب پر جب بعض عناصر کی جانب سے یا بندی لگوا کر مصنف کو یا بند سلاسل کیا گیا تو بھی مصنف کے یائے استقامت میں نفزش نہ آئی اور بالاخر آپ نے مقدمرو آزائش میں مرخروتی یائی-اور ارباب مدل وا نصاف نے کتاب کی منیطی کامکم خوخ کرکے مدل کستری فرمائی۔ یہ اہم تعسنیعت "مجلس صغرت عثمان عثیّ" کراچی کی شائع کردہ ہے۔ "حیات سیدنا پزید" کے علاوہ عظیم الدین صدیقی کی دیگراہم تصانیف میں مجلس عثمان عن می شائع کردہ "حضرت علی کی سیاسی زندگی" اور "امیرالمومنین يزيد رحمته الله عليه ارشادات أكا بركي روشني مين " مر فهرست بين - موخوالد كر تتريباً ما شد صفات پر مشمل منتصر کتاب میں امیر بزید کے حق میں متعدد آکا برامت کے اقوال نقل كرنے كے بعد آخرين رقمار ازبين:-

"سيدنا عبدالله بن عمر، سيدنا ابو سعيد مدري، سيدنا ابو واقدليش، سيدنا جابر بن عبدالله، سيدنا حسين بن على، سيدنا عبدالله بن عباس، سيدنا محمد بن على ابن النغيه، سیدنا علی بن جسین زین العابدین، سیدنا عمر بن عبدالعریز، امام احمد بن صنبل، حافظ عبدالغی مقد می امام غزالی، قاضی ا بو برا بن العربی، علامه این کشیر، حافظ ا بن جر عمقونی، علامه طاعلی قاری حنفی اور اشیخ نورالدین حنفی رامپوری علیم الرحمت والرصوان، چیے اکا بر واعاظم است کے ان ارشادات و فرامین سے امیرالموسنین سیدنا یزید بن معاویہ رمنی اللہ عنما کی شخصیت و کردار کے ان حقیقی نقوش کی طرف رہنمائی بوتی ہے جنہیں جمی منافقین نے من محرث روایتوں اور فرصی داستانوں کے ذریعہ دھندلانے بلکہ بدنما کر دکھانے میں ایرطبی چوٹی کا زور مرف کیا۔ اور پھر بعد میں آنے والے مورضین ومولفین مورفین ومولفین میں مند کرکے اشی وابی تباہی روایات کو در دیگر فشادول، گلوکارون نے علم و تحقیق کی آنتھیں بند کرکے اشی وابی تباہی روایات موجب ہوجانے والے مسلمانوں کے افبان میں مموم تصورات پیدا کرنے کی غرض موجب ہوجانے والے مسلمانوں کے افبان میں مموم تصورات پیدا کرنے کی غرض موجب ہوجانے والے مسلمانوں کے افبان میں مموم تصورات پیدا کرنے کی غرض کے نام کی چاشنی شامل کرکے اس بات کی بھر پور کوشش کی کہ امیر الموسنین یزید کے طوف ارائی ہوگی اس دھند میں اصل حقیقت کا محدی نہ کا یا جائے۔

اس مسلم می بردگاس دھند میں اصل حقیقت کا محدی نہ کا یا جائے۔ کے با آندہ و لئے حاکے۔

اس مسلم می بردگال گرای کے اسمانے گرای ہے گئے با آندہ و لئے حاکے۔

اس مسلم می بردگال گرای کے اسمانے گرای ہے گئے با آندہ و لئے حاکے واسمانے گرای ہے گئے با آندہ و لئے حاکے۔

اس سلسلہ میں جن بزرگان گرامی کے اسمائے گرامی گئے یا آئدہ لئے جا سکتے ہیں، بلاشبران کی بزرگی و عظمت مسلم - لیکن یہ کہاں کا افعاف ہے کہ اب سے کچر بی شبل کے بزرگوں کی سنی سنائی با تول کو ایمان و عقیدے کا درجہ دیکر ان معابہ کرام اور تابعین جظام کے ارشادات و فرامین اور مشاہدات و ذاتی تربات کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے، جنوں نے نہ صرف امیرالومنین یزید کا زانہ پایا، بلکہ ان کے ہاتد پر بیعت فرائی اور ان کے پاس رہ کر حالات و معمولات کا ذاتی طور پر مشاہدہ کیا ۔ چنانچ اسے حضرت یزید کی کرامت ہی کہا جا سکتا ہے کہ الزابات وافتراءات کے تمام ترطوفان کے باوجود معابہ کرام اور دیگر ہم عصرتا بعین خصوصاً سیدنا حسین کے بعائی حضرت محمد بی حضرت بی یہ ناقابل اکار تاریخی شہاد تیں بھی پائی جاتی بیں، جن کے ہوئے ہوئے بعد والوں کی سنی سنائی اور ہوائی با تول کی قطعاً کوئی حیثیت باتی نہیں رہ جاتی۔

والوں کی سنی سنائی اور ہوائی با تول کی قطعاً کوئی حیثیت باتی نہیں رہ جاتی۔

بونے کی قیدو حراست میں نہیں رہ سکتی

ماصل کام یہ کہ مذکورہ بالا "ارثادات اکا بر" کی روشی ہیں باطور پر یہ کہا جاسکتا

ہے کہ سیدنا پریڈ اپنے والد ماجد امیر الموسنین سیدنا صاویہ بن ابی سفیان رمئی اللہ حسنما

ہے بعد پوری است کے سفن علیہ خلیف، اور ایسے بی ستی، پربیر گان پابندصوم و صلحة،
خیر و صلاح کے کامول میں بڑھ چڑھ کر صعہ لینے والے تھے، جیسا کہ ای دور کے کی
اعلی درجہ کے تا بعی سے توقع رکمی جا بمکتی ہے۔ آپ کو برا سمحنا، فسق و فور کے الزابات
وائد کرنا، اور انہیں لی طبی سے نوازنا، ور صفیقت اس دور کے تمام صابح و تا بعین پر
فس نوازی و ظلم بسندی جیسے تحفاق نے الزابات گانے کے مشراوعت اور بطور نموز نشل
کردہ اکا برامت کے ارشادات کی تغییط وا تکار کے برا بر ہے۔ اعادیا الله می سو۔
الفہم فی جنابہم۔

(اید الحسین محد عظیم اوری صدیقی، امیر الوسنین بزید او ناوات اکا بر کی روشی عین عی عد- ۱۹۹۰ مان کان کرده مجلس صفرت عثمان علی، کرایی، طبع سوم، جمادی الثانی ۱۳۰۲ میا-

#### ١١ -استاذ العلماء علامه عطامحم بديالوي چشتي

استاذ العلماء علام عفاء محد عياوی چشتی (ولاوت ۱۹۱۱ء عدم از فوشاب)

زمانه طالبعلی هي آفآب گولاه حفرت بي مرعل شاه گولاوی قدس مره كه دست اقدس برسلسله چشيه هي قدت موست اقدس برسلسله چشيه هي وحد او آب نه تخريک پاکستان هي دی تدوی سه حصه ليا اور حقيمت استاذ سيال شريف نيز "جامعه خوشه" گولاه شريف اور ديگر دين مدارس و جامعات هي قدرين فرمائی - اور بيسلسله نصف صدی سه ذائد عرصه پر محيط ۲ دا ۱۹ هي شال بو ي - الله عدادت كه منصب پر فائز كے گئے - آپ كی نصف صدی سه ذائد عرصه پر محيط اور نائب صدادت كه منصب پر فائز كے گئے - آپ كی نصف صدی سه ذائد عرصه پر محيط اور نائب صدادت كه منصب پر فائز كے گئے - آپ كی نصف صدی سه ذائد عرصه پر محيط على ود بني و تدريكي خدات كا احتراف كرف والے لا تعداد اكار امت هي ورج فلي علي و مشائخ الل سنت سر فرست جي : -

- ا- محدث اعظم یاکتان مولانا سر داراحیّه
  - · علامه شاه محم عارف الله قاوريّ
    - ٣- مفتى احدياد نعيي
  - ٧- يروفيسر قاضي عيدالني كوكب
    - ٥- طامه غلام مرعلي كواوي .
      - ٧- مولاناسيدشيراحراشي
      - 2- مولانا شاه حبين كرديز
- ۸- ساجزاده سید نسیرالدین کیلالی کولژوی

آپ کے نفف مدی ہے ذائد مرمہ پر محیط سینکروں بامور تلافرہ مستفیدین میں در ن ذیل عظیم المرتبت جتیال میں شائل ہیں :-

- الم شارح النارى علامد غلام وسول معيدى
  - ۲- علامه سيد محودا جدر ضوي
  - ۲- جنس ي عركرم ثاد الازبري
  - م- پيرسيد شاه عبدالحق كيلاني كولاوي
- ٥- عالديث مولانا عبدالكيم شرف تاوري
- ٧- ساجزاده قلام مين الدين ظاي (معظم آباد مركودها)
- آب کی وس سے زائد علی و دی تسائف و مقالات کے نام یہ بین :-
  - ا- روید بالل کی شرع مختن (دو سو سے زائد صفات)-
    - ۲- توالی کی شرمی حیثیت-
- ٣- مخيده الل سنت س ك جنازه على شيعد شريك فيس موسكة -
  - ٣- المام على عورت ك حرائي-
  - ۵- مغرفی جمهوری بارلیمانی کام اوراسلام (مقالم)-
    - ٢- ويت الركة- فورت كاديت نعف ب-
    - 2- كون ما حكر ان اسلام ظام افذ كر سكا --
      - ۸- لامت كرى اوراس كى شراقد-
      - ۹- ورس ظای کی ضرورت اوراجیت (مقاله)-
        - ١٠- صرف عطائي-قاري محوم-
- ١١- سيف العطاء على أعناق من طغى وأعرض عن دين
  - المصطفى—

( تختسیوت کے لیے فاصل ہو، "تمارات مسنت" بھلم ہوانا عبدالگیم فرمت قاددی مشمول تالیعت علیہ مما گئے ندیادی، سیب العا، میں ا - ۲۲۵ بیم، مما ، ندیادی ۔ اکیڈیک ازدیاسی ۱۹۹۴ء ) -- علار عطاء محمد بندیانوی کی تقریباً تین سوصفات پرشمط مع کته الاراء تعسیف اسیف العطا" (موصوع ثال سیده باغیر سید کی قرعی حیثیت) ایک نادر و منفر و علی شامکار ہے۔ جس میں قرآن و سنت و اتحوال فقها نے امت و آگا پر احناف کے مطابق شہر سید ( بلا اجازت ولی ) برخ کونون محمد ابل اسلام آپ نے نکاح سیدہ فاطعہ باقریشی و مالم غیر سید ( بلا اجازت ولی ) برخ کونون محمد ابل اسلام کے ساقد نکاح ( با اجازت ولی ) کو فر ما در ست و ناقا بل تنبیخ ٹا بت فرا کر دختر ان سادات و است اسلام پر اصال عظیم فرایا ہے۔ اور دلائل فرعیہ سے احتاق حق و ا بطال باطل و است اسلام پر اصال اللہ یو تیے می کرکے محافظین نکاح سیدہ باغیر سید پر اتمام حجت فرا دیا ہے۔ فرک فعنل اللہ یو تیے می

علد مند یالوی بنوباشم کی نصبیت نسبتی کے اعترات کے باوجود واضح فرماتے بیں کہ اجماع است کی رو سے خلفاء راشدین (سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان و علی اکو پوری است پر نصبیت عاصل ہے حالانکہ ان میں سے سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان غیر ہاشی قریش اور مرف خلید چام سیدنا علی ہاشی قریشی ہیں۔ اسی سلسلہ کوم میں سیدہ فاطمہ زبرا اسمید فلسلہ کام میں سیدہ فاطمہ زبرا اسمید فلسلیت کے اعتراف کے باوجود واضح فرماتے ہیں کہ سیدہ فاضر ( تیمید قرشیہ ) کوسیدہ فاطمہ ( اشمید قرشبہ ) میلی فضیلت حاصل ہے ہے۔

مناصہ عبارت میں اور شرح کا یہ ہے کہ بھی عالم عربی جابل کی کفو ہے۔ اور اس کی دلیں ہے کہ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگرچ عربی جابل میں ضرافت نسی ہے، لیکن جمی عالم میں شرافت ملی ہے، جو شرافت نسی کامقابلہ کرتی ہے اور عالم فقیر، جابل غنی اور اولاد صفرت علی کی کفو ہے اور اس کی دلیل ہی وہی ہے، جو ذکر ہو چکی ہے کہ شرافت علی، شرافت نسی کامقابلہ کرتی ہے۔ اب شائ نے اسی مسئلہ کے متعلیٰ تصریح کی ہے:۔

ولذاقيل اى لكون شرف العلم اقوى قيل ان عائشة افصل لكثرة علمها و طاهره انه لايقال ان فاطمة أفصل من جهة النسب لأق الكلام مسوق لهيان ان شرف العلم أقوى من شرف النسب فما نقل عن اكثر العلماء من تفصيل عائشة محمول على بعض الجهات كالعلم و كرنها في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم و فاطمة مع على رضى الله تعالى

عنهما و لهذا قال في بدأ الامالي:- يـــــــ

ولسديقة الرجمان فاعلم على الزهراء في بعض الخلال.

خلاصہ عبارت کا ہے کہ چونکہ خرافت علی، نسبی سے اقوی ہے اور حضرت عائشہ کا علم زیادہ ہے۔ تو صفرت عائش، حضرت فاظمت الزہرا ہے افعال ہیں اور اکثر علم الشہ کا یہی مذہب ہے۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ اول: حضرت عائشہ کا علم زیادہ ہے۔ دوم: حضرت عائشہ کے جم الہر نے دوم: حضرت عائشہ کیا ہے، جبکہ حضرت عائشہ جہا ہم اللہ علم اللہ علی ہیں ہے، جبکہ حضرت عائم جم اللہ جم اللہ علی اللہ عضرت علی ہیں اور آ مضرت کا جم اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجم، کے بدن مبادک ہے افعال ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ دووج ہے حضرت فاظمہ زہرا ہے اللہ وجم، کے بدن مبادک ہے افعال ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ دووج ہے حضرت فاظمہ زہرا ہے افعال ہیں اور "بد الھالی" کے شعر ہیں اس طرح حضرت واللہ ہیں اور "بد الھالی" کے شعر ہیں اسی طرح اللہ وجم اللہ وجم ہے کہ حضرت عائشہ مدیقہ کو حضرت زہرا پر بعض وج ہے مراد ہی دو وجوبات ہیں، جن کا ذکر اوپر شامی کی فضیلت ہے۔ اب در مختار، علامہ شامی، قاضی خال، ابن جمام اور دیگر مستند فتها کی خارت میں ہے۔ اب در مختار، کیا جاتا ہے۔ "

(طاير عناه بنديانوي، سيت العناه ص عليه المعلونديانوي اكيديي لابور متي ١٩٩٣٠،

اس کے بعد المر بندیالوی تحریر فرماتے بیں : م "قار لین ! یہ خلاصہ امور پر مشتمل ہے۔

امر اول:- جمي عالم بمي طويه اور سادات كي كفو ب اور ان كورسيان مكاح جائز ----

ام دوم: - قرافت على، قرافت نسي - عيرترب اوري نس ترانى سے تابت امر دوم: - قراد تعالى: - حل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون الدر تعالى: - حل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون المر على المر على المر على المر على المر على عنها ، حضرت ما تشرمني الله تعالى عنها ، حضرت فاطمة الزمراء رضى الله تعالى عنها سے افعال بي اور يه امر دوم پر بنى ہے - دعور عما محد بنديادي، سيت العالى عنها من هدا - دعا، عما نديادي اكيدي، البرد من المرد من العالى عنها من هدا - دعا، عما نديادي اكيدي، البرد من العاد الم

یہ بات بی علماء و مؤرفین سے تخنی غمب کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی تاریخ وفات بروایت مشورہ کا رمعنان ۵۸ھ سے (و بروایات آخری ۵۵ یا ۵۹ھ کاور یہ بات متفق علیہ سے کہ سیدنا معاویہ کی جانب سے بیعت والیت یزید ( ۵۲ھ یا

اتبل) کے وقت آپ اپنی تمام تر جلالت علمیہ و عظمت فرعیہ کے ساتھ بقید حیات و مرجع معابہ و تا العمین تعیں۔ بہر حال اسی سلط کلام میں علمہ بندیالوی، یزید پر نفن شخصی کو غلط قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علا مرتفتارا نی کے جواز لعن یزید کا صاحب "نبراس" (علامہ عبدالعزیز فرماروی حنی م ۱۲۳۹هها) نے رد کیا ہے۔ اور معن یزید سے منع کرنے والے ہر شخص پر فارجی ہونے کا الزام لگانا قواعد فسر یعمت کے منافی قرار دیا ہے۔ ا

بے خبر مفتی نے یزید کے متعلق کھا کہ یزید لعنتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی نے مزید پر لعنت شخصی کی اور یہ بھی ظامت مقیق ہے۔ ولائل طاخط ہول: قررح عمّائد نسمی ہے:- وانسا اختلفوا فی یزید ہی معاویہ حتی ذكر في الخلاصة كتاب معتمد في الفقه الحنفي انه لا يجوز اللعن عليه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهن عن لعن المصلين و من كان مِن ابل القبلة - مود عبارت كاخلامه يه ب كريزيدكى لعنت شخعى معتمد كتب احناف كے لحاظ سے ناجا ز ہے، کیونکہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والول کی لعنت سے منع فرما یا اور جولوگ کعبہ شریعت کو اپنا قبلہ مانے بیں ، ان کی تعنت سے منع فرمایا-طام تفتارًا في في جونكه يزيد كي لعنت كا قول كيا، توصاحب نبراس في اس كارد كيا وطربو:- أن الشارح بني كلامه على جواز لعن الفاسق وأن لم يتحقق موته على الكفر و هذا خلاف التحقيق والذي حققه المحققون أن اللعن ثلثة اقسام احد ها اللعن بالرصف العام تحولعن الله على الكفار واليهود و هذا جائزة ثانيها اللغي على الشخص المعين الذي صح موته على الكفر بأخبارالشارع كفرعون وابي جهل وابليس وهو جائز ثالثها على شخص لم يعلم موته علَى الكفر وهو بحسب الطابر مؤمن اوكافر لجوازان يوفق الله سبحانه و تعالى الكافر الاسلام و دليلهم أن الشارع مهى عن اللعن و شدد عليه ففي الحديث الا يكون المؤمن لعاناً رواه التر مذي و قال من لعن شيطاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، رواه ،التر مذى ثم قد صع منه اللعي بالرصف العام وعلى الشخص الهالك على الكفر فوجب الاقتصار عليهاء ربقى القسم الثالث معطورًا لا سيما اذا كان الشخص مؤمنا على الطاهر لقوله عليه الصاؤة والسلامة سباب المسلم فسوق رواه البخاري، فاحفط

ولاتكن من الذين لا يراعون قوعد الشرع ويحكمون بأن من نهى عن لعن يريد فهو من الخوارج نعم قبح افعاله مشهور وحب اهل البيت واجب ولكن النهى عن لعنه ليس للقصور في حبهم بل لقواعد الشرع-

اس طویل عربی عبادت کا خلاصہ یہ ہے کہ تغتازانی نے جویزید کی شخصی لعنت کا قول کیا ہے، یہ اس پر مبنی ہے کہ جس فاسق کی موت یقینی طور پر کفر پر نہیں ہے، اس فاس پر شخصی لعنت جائز سصاور یہ بات موت تحقیق ہے، تو بزید پر لعنت شخصی خوت تعین ہے، اگرچہ وہ فاس تملاور اس کی ولیل یہ ہے کہ مفتین کے نزدیک لعنت کی تین شمیں بیل؛ نیم اول: نعنت وصعف مام پرجو کہ قرع قریف میں وارد ہے، میسے الندكي معنت كالمينيود بر- فلاصيريد كراس وصعت عام پر لعنت جائز اعداور جس وصعت عام پرشرع میں لعنت نہیں کی گئی، ہم بھی اس وصف عام پر اعنت نہیں کرسکتے۔ بہر حال اس وصعت عام پر لعنت ما کز ہے، جو شریعت میں وارد ہے۔ دوم: اس شخص معین پر لعنت جس کے کفر پرموت کی خبر شارح نے دی ہے۔ شارع سے مراد اللہ جل شانہ، اور المنظرت صلى الله ماية ملم بين، جيك فرعون، ابوجل اور ابليس كي موت- ان تينول کی موت کفر پر قرآن پاک اور مدیث فسریف سے ثابت ہے بعنت شخصی کی یہ قسم بھی ا جا ز ہے۔ قسم سوم استنص پر لعنت جس کی موت کفر پر یقینی طور پر ٹابت نہیں ہے یعنی نه توافد تعالی سف فرما یا که اس شخص کی موت کز پر ہے اور نه آ ممفرت صلی اللہ ملیکے وا مے ایے شخص پر نونت شخصی ناجا ز ہے، خواہ سے زندہ ہو یا مردہ اور ظاہر کے لاظ ے مومن ہویا کافر اس لیے کہ ہوسکتا ہے، اس کافر کو موت سے پہلے اللہ تعالی نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی مواور اس کی موت اسلام اور ایمان پر موتی مو، توجابل مفتی بنے یزیدکی لعنت شخعی پر یه دلیل دی که یزید فراب کوطلل جانتا تها- یه دلیل جهالت پر موقوف ہے، کیونکہ اگر یہ ٹابت ہو جائے کہ یزید فراب کو طال جانتا تما۔

تو زیادہ سے زیادہ کافر ہوگا، لیکن جس کافر کی موت کفر پریفینی صورت میں معلوم نہیں ہے، اس پر لعنت شخصی منع اور ناجا ز مصاور یزید کی موت پر کفر کی خبر نداللہ تعلی سبحانہ سنے فرائی اور نہیں آنمفرت صلی اللہ علیہ وسلم سفتار نہیں بخور فرائیے ک

﴿ كَاندهي اور نهرو يقيني طور ير كافر تھے، ليكن ان پر پايست تنصى جائز نهيں-اس ليے كم ان کی موت کفر پر یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ نہ تو شارع جل جلالہ اور نہ بی شارع علیہ العسانوة والتلام نے كفر پران كى موت كى اطلاع مبيں دى- مختصريہ كە قىم اول و دوم جا كز اور صرف آخری ناجا را سے، اس لیے کہ اللہ تعالی اور آمخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتی کے ساتد منتصے منع فرمایا۔ تریزی فسریعت میں ہے کیمومن لعنت نہیں کرتا۔ تو نام باد مغتی نے جو یزید پر لفت شخصی کی تو مذکورہ بالاحدیث تردی کے مطابق اینے ایمان کا مکم معلوم کرے۔ نیز تردی شریعت میں ہے کہ اگر کی نے کسی شے پر لعنت تنمى كى، جب كه وه شے لعنت كى اہل اور مستى نه تمي، تو وه لعنت لوث كر لعنت كننده پر پر جاتى ہے اور لعنت كننده طعون موجاتا ہے۔ اب نادان مفتى غور كري كم انہوں نے یزید پر شخصی لعنت کی، جبکہ مغتی کو یقیناً معلوم نہیں کہ یزید کی موت کفر پر ہے، تواب اگر یزید لعنت کا اہل نہ ہواتو نادان مفتی خود ملون ہوجائے گاس سے نادان زیادہ کون مو گا جو خود ایٹے معون مونے کی سعی کرے۔ اس کے بعد صاحب " نبراس" نے فرمایا: کہ جو آدمی بزید پر لعنت شخصی کرتا ہے وہ قوامد شرع کی رمایت نہیں کرتا اور جو آدمی اس کو لعنت پرنید سے منع کرتا ہے اسے وہ خارجی کمتا ہے۔اس کا یہ رویہ فلط بےبال یزید کے برے اور قیح افعال مشہور بیں اور ہم اس کو فاجر کھتے بیں۔ اہل میت آئمفرت ملی اللہ علائے ولم کی محبت واجب ہے اور یزید پر تعنت نہ كرنا توامد شريعت كى رمايت ب اور اس سے محبت البيت ميں قصور اور كوتابي ٹاہت نہیں ہوتی۔ علامہ ٹائی کے بھی یزید کی لعنت شخصی پر مباحب نبراس کی طرح بحث کی ہے۔ الاحظر میں شامی میں ہے:-

حقیقة اللمی المشهور هی الطرد عی الرحمة وهی لاتکون الا لکافر ولذا لم تجر علی معین لم یعلم موته علی الکفر بدلیل وال کال فاسقاً مشهوراً کیرید علی المعتمد بخلاف تحوابلیس وابی لهب وابی جهل

مقبولان حق کی خانقا بول اللہ کی رحمت سے دوری کی باتیں ناز باہیں۔ قارئین! علامہ شائ کی مور بالاع بی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ لعنت کا حقیقی معنی کی کو اخد تعالی کی رحمت سے دور کرنا سے اور رحمت الی سے دور مرف وہ کاؤ ہے جس کی موت کو پر دلیل سے ٹا برت ہے۔ ولیل سے مراد اخد تعالی جل ٹا نہ کا قربان، یا پیمر آنمرت صلی الحد علیہ وقاری کا ارشاد یعنی جس آدی کا قرآن طیم میں ذکر ہے کہ اس کی موت کو پر ہے، کی موت کو پر ہے، ایسے معین آدی پر نام لے کر گفشت شخصی جا تر جیاور اگر کسی خاص شخص کی موت کو پر دلیل سے ٹابت ہیں ہے، قواس پر لفت شخصی جا تر نہیں، خواہ وہ بڑا سرکش اور یا پر دلیل سے ٹابت ہیں ہے، قواس پر لفت شخصی جا تر نہیں، خواہ وہ بڑا سرکش اور یا پر دلیل سے ٹابت ہیں کے بول نہ ہو۔ بوشہ یزید بڑا سرکش اور فاس تھا، لیکن چونکہ قرآن یا برید کی طرح قاس بی کیوں نہ ہو۔ بوشہ یزید بڑا سرکش اور فاس تھا، لیکن چونکہ قرآن یا جدیث سے کو پر اس کی موت ٹابت ہیں، امدا معتمد اور محق یہ ہے کہ یزید پر لفت جا تر شخصی کا بر سب احداث اور قبل معتمد اور تحقیق کے خلاف ہے۔ چیرت ہے کہ مشائح کرام کے مرب احداث اور قبل معتمد اور تحقیق کے خلاف ہے۔ چیرت ہے کہ مشائح کرام کے دربان جاان و مت الی عرب اور وہال لفت اور دھت الی سے دوروی کی ہا تیں در باتی ہا تی ہا تھی کہ کہا ہے خلیبول اور مقروری کو بندہ موضوحات کربر کھتا گی جاتی ہیں۔ اس لیے آئ کو کے ایسے خلیبول اور مقروری کو بندہ موضوحات کربر کا تا کہا گئی جاتی ہیں۔ اس لیے آئ کو کے ایسے خلیبول اور مقروری کو بندہ موضوحات کربر کھتا

(ما سرحها دينديالوي بميمت المعل، ص ٢ شاء ١٨٠، عمل بنديالوي اكيدي البود، من ١٩٩٣.) -.

جنائی حضرت من گوائدی قدس سره سے جب برسلط لعن یزید سوال کیا گیا تو

آب نے اقوال سلف بیاان کرنے کے بعد اس سلط میں اپنے نقط نظر کو اس طرح

بیان فرایا: پہتر ہے کہ بہ مکم عام فرصودہ حق تعالے فلعن اللہ علی الظلمین پر کنایت کی

بیان فرایا: پہتر ہے کہ بہ مکم عام فرصودہ حق تعالے فلعن اللہ ملی الظلمین پر کنایت کی

جائے، بجائے فن کرنے کے اللہ اللہ کرنا اولین و آخرین کے حق میں بستر کام ہے۔

طاحظہ ہو ملنوظات مہریہ میں ساتا، طبع دوم مطبوعہ الدور سن طباعت ساتے اور آب کے

مندرجہ بالاارشاد سے واضح ہے کہ آب بی لعن شخصی کے حق میں نہیں تھے۔ اسید العا،

### ١٢- حفرت كاش البرني (كراجي)

ابر تقویم و رومانیات و عملیات و فلکیات حضرت کاش انبرنی (هدید می آنی تقویم " و ماهنامه "رومانی دانیم" کی متعدد تسایف لا کمول خواص د جوام می مقول و مغروف بین - آپ کی بین سے زائد محققاند تسایف یس درج دیل کتب شامل بین :-

## فرست تعانف حفرت كاش البرني

| روح قرآن (حصبه اول و دوم )- (قرآن سے مقائد کے سوال و                                         | -1         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جاب) <i>-</i>                                                                                | · , ; · .  |
| المختصر - تقويم خير القرون- (عد رسالت سے قرون اولی کے المختصر کی تاریخ)-                     | -r         |
| تقويم المؤمنين - (شرى نظ نظر سے عدیؤں کا کیک و بد)-                                          | -1"        |
| حل المقاصد -(مخصله عرفي اردو نبان عي سوال و جواب)-                                           | -1         |
| تسوية البيوت ( دو جلدين) - (زائ مائ اور مرول ك                                               | -4         |
| ور جات-سوهرول پر عنی )-                                                                      |            |
| اللس- (پاک و بند کے شروں پر می طول بلد "                                                     | <b>[-4</b> |
| م ش بلد كور تفاوت وقت)-                                                                      |            |
| برنی روزانه کو اکبی گائیڈ- (سربایہ کاری قرے متعلقہ کام '<br>نظرات روزانہ کے کام کی ہمڈائری)- | -4         |
| عامل کامل حصه اول)- جری قاعد کے سراق الاثیر                                                  | -A.        |
| عملیات اساء موکلات و خوات-                                                                   |            |
| عامل كامل (حصه دوم)- (علم الكوش اور علم الالوان علم تكبير                                    | (ب)        |

| علم الاعداد)-                                              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| الساعات ( حصه اول )- (روزانه كام كرنے كى معد اور نحل اثرات | -4           |
| كا ساعتى نظام)-                                            |              |
| الساعات ( حصه دوم)- (ساعتي نظام ي تغييل مداعال اساء ،      | (ب)          |
| ع معنى الملم)-                                             |              |
| قواعد عملیات - (مملیات کرنے والوں کے لئے جملہ مطوبات)-     | <b>-1•</b> . |
| رموز الجفر-(تغير 'شرقات كواكب ' الهائ الى ' جغر كے حصر آجر | -11          |
| ر مظیم کتب)-                                               |              |
| عددوں کی حکومت (حصه اول )-(علم الاعداد کے تجربات           | 17"<br>1:    |
| نظریات نام کے اعدادے تسمت فیبی نمبر)                       |              |
| ،) عددوں کی حکومت (حصه دوم )(کل امور بائز ترکی کے          | (ب           |
| اعداد کی نبت و زائج اعداد کی تشریح)۔                       |              |
| اسباق النجوم - (نجوم كي ايرائي معلوات عروب كي تغيل مع      | -11"         |
| -(انچ عاد)                                                 |              |
| آثار المنجوم ( حصه اول)-(اصطلاحات، تشريحات، كمل زائج       | -11          |
| ک محتمیل)۔                                                 |              |
| آثار النجوم ( حصه دوم )-(زائج كريد كالريد كروار            | (ب)          |
| شاوی اوپ العلیم اپیش)-                                     |              |
| جذب القلوب - (اعداد حمل كا نظريه و عمليات عبت اور ماضري    | -10          |
| مطوب کے اجمال)-                                            |              |
| رجوع ہمزاد - (امزاد کو کا کرنے کے طریقے اور عملیات)۔       | -11          |
| تعلقات - (زن و شوبر کی مراحی اور مقوی کفیت جانا)-          | 12           |
| بیے اور ستارے - ( پول کی پرورش تعلیم اور پیٹر کی رہنمائی)- | -IA          |
| پتھروں کر سعری خواص - (حمول برکات کے لئے جوام ات           | -14.         |

### كا يبننا اور حقائق )-

حضرت کاش البرتی کی تصانیف ش آپ کی مخفر و جامع تعنیف اله الفقر - تقویم فیر القرون البور خاص قابل ذکر ہے - ساٹھ نائد صفات پر مشتل اس مخفر کتاب میں جناب کاش البرتی نے ولادت نیویہ سے عصر اموی تک اہم واقعات کا او سال کے حوالہ سے بالتر تیب تذکرہ فرالیا ہے - اور مخفر و جامع معلومات یکجا کردی ہیں ۔ جن میں خلافت علی و حسن و معلومی و برید نیز واقعہ کربانا و حرہ کے حوالہ سے بھی تواری و مخفر معلومات قلبند فرمائی ہیں - کتاب کے ابتدائیہ میں دیگر تو ضیحات کے علاوہ ام المؤسین سیدہ عائش اور فتح کہ کے موقع پر رسول اللہ کے جمراہ او تنکی علاوہ ام المؤسین سیدہ عائش اور فتح کہ کے موقع پر رسول اللہ کے جمراہ او تنکی برسول سیدنا علی بین المی العاص اللہ اموی قریش کے بارے میں برسوار اول نواسہ رسول سیدنا علی بین المی العاص اللہ اموی قریش کے بارے میں برسائے شخین فرماتے ہیں : -

"(۲) حفرت عائشہ صدیقہ کی شادی کے وقت عمر ۱ سال نہ تھی باعد اشادہ سال کی تھی-سال کی تھی-

(٣) حضرت على جورسول الله صلى الله عليه وسلم ك كمريس رج تنع زينب بعدرسول الله عليه وسلم ك كمريس رج تنع زينب بعدرسول الله كريس من ين في "-

(كاش البرنى المختر التويم خير القرون م ٣ العوان الرارش اوراق پياشرز كراچى الم

جناب كاش البرنى من ٢٠ ه ك واقعات ك معمن بي صلح على و معاوية كا تذكره كرتے بوئ فرماتے بين :-

"۴٠ جري"-

حضرت علی اور امیر معاوید نے ملے کرلی-اس ملے کی روسے جاذ عراق اور

مشرق کابورا علاقہ حضرت علی کے بیس ربا-اور شام اور معروم خرب کا علاقہ امیر معاویہ کے جصے میں آیا"-معاویہ کے جصے میں آیا"-(کاش البرنی' الحضر- تعویم خیر القرون میں اس اور اتن پبلشرز کراچی ۱۹۸۴ء)-

> ودخلافت حضرت حسن من علی دورخلانت مرف ۱۹ هادن ۲۲رمضان ۲۰مجری:-

اپنے والدی وفات کے دو دن بعد خلیفہ ہوئے۔ اور کوف کومقام خلافت منایا۔
اپنے آپ کو مخلوع قرار دے کر خلافت امیر معاوید کے بیرو کر دی۔ تاکہ مسلمانوں میں مرید خون خرابا نہ ہو۔ سبا بول نے اس لئے انسین مند فل المومنین "کمناشر وم کردیا۔

۵ ارمضان ۲۹ مجری

ای سال و قات و اقتی ہوئی۔ ہتیع کے قبر ستان میں دفن ہوئے۔ اختصار

آپ او گوئ میں ہے مد متول تھے۔ متعدد شادیاں کیں۔ بعض نے ۱۵۰ سے ۲۰۰ کے تقداد میان کی ہے۔ آپ کے آٹھ الڑکے نئے۔ جن کے نام یہ بیل :حن ۔ زیر - عمر - قاسم - او بحر - عبدالر حمٰن - طلی - عبداللہ آپ نے کین ' حراسان اور عراق کے وسیح علاقے پر حکر انی کی "۔
آپ نے کین ' حراسان اور عراق کے وسیح علاقے پر حکر انی کی "۔
(کاش البرنی ' الحقر تقویم خیر القرون میں ۱۳۳ ' اور اتی پبلشرز اگر اپی ۱۹۸۳ء)۔
غلافت معاویہ کی تواری خررج کرتے ہوئے کاش البرنی رقمطراز میں :غلافت معاویہ کی تواری خرور بندی المیہ

خلافت امیر معاویدین افی سفیان ۲۰ برس تین او خلیفدر ب-۲۰ برس کورنر ربح الاول ۱۹ برس تین او خلیفدر برس می الاول ۱۹ جری ۱۹۲۰ عیسوی دیده دوئی ۱۰ سال کانام عروی نے عام الجماعة "رکمالین بالا نفاق خلافت کا دیده دوئی ۱۰ سال کانام عروی نے عام الجماعة "رکمالین بالا نفاق خلافت کا

سال"-

(كاش البرني الخضر- تعويم خير القرون من ١٩٨٧ كوراق يبشر زاكرا في ١٩٨٧ه)

"۲۰ رجب ۲۰ هجری-۱۷۹ عیسوی

انتال امير معاويه - ومشل على وقن اوت

(كاش البرني التقر- تقويم خر القرون مس ١٥٠ كوراق ببلشرز الراجي ١٩٨٨ه)

عدم يزيدوواقم كربااك حوالد عكاش البرني تحرير فرملت بين:-

"بیعت پزیدین معاویہ ۲۷ رجب ۲۰ هجری

مید شی امیر معاویہ کے انتقال کی خبر لی۔ آو حاکم مید نے عفرت حمین و عفرت میں و عفرت میں و عفرت میں و عفرت میں ا عفرت میداللہ ان دیرے برید کی وجد این جاتا ہے۔ آوید دونوں عفر استدانوں دات مکہ کی طرف دوند ہو گئے ۔ اور حاکم مید کو وجد کا بھاب دیا۔

زيقد ١٠ مري

شادت عداللہ ی نیاد وسلم بن حتل جو صرت حین کی وجد کے سلط علی کو فد مع ہوئے ہے۔

۸ دی الجه ۲۰ جری

حفرت حبین کی کوف کو روائی۔ کو تکہ اہل عراق کی طرف ہے مطلل علی مرف ہے مطلل علی مراہ لینے کو آئے علود و قاصد آرے مے سر کو فیول کے ساتھ جو دیست کے سلسلے عمل جمراہ لینے کو آئے

تے بیلے کو تیار ہو گئے ۔ مکد میں آپ کا قیام عربہ بیاد ماہ ربار اے میں مسم کی شادت ی . خبر فی ۔

### ۱۰ محرم ۱۱ هجری -۱۸۰ عیسوی (مطابق ۱۰ اکتوبر) واقعه کربلا

آپ نے مسلم بن محتل کی شاوت کی خریکر بزید کی طرف مراجعت کرلی۔
اور کوف جانے سے انگار کردیا۔ اوان پر ستر کو فول نے عملہ کر کے شہید کردیا۔ کونے کے
گور نرنے احتیاطا جو وستہ بیچے رواند کیا تھا اس نے ان تمام کو فیول کا صفایا کر ڈالا۔ اور
حضرت حیین کے باتی مائدہ خاندان کو دمش امیر بزید کے بال پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بزید کی
وجمعت کے جسے ماہ اوا "۔

(كاش البرني الحقر " تقويم خر القرون من ٢٥ كوراق ببشرز الراجي الداول ١٩٨٣ و)

الل مدید کے ایک طبقہ کی حامیان اتن زیر کے زیر قیادت بزید کے ظانب بغاوت (واقعہ حرو- اوافر ۱۳ م) کا مذکرہ کرتے ہوئے کاش انبرنی تحریر فرماتے ہیں:-

### "جادی الثانی ۱۳۴هجری – ۱۸۲ عیسوی واقعه حرو

حفرت الن دير كى معد ك لئديد يم كوش - اور يزيد كامنقصت اور فتى و في النول في يوركا انهول في يوركا المول في يوركا في يورك

وقات يزيد (يروايت ١١ ديع الاول ١٢٥) ك الريخ ١٨ صفر ١٢ همانت اوت

كاش ابرني و تمطراز بين :-

۸ اصغر ۲۲۳ هجری – ۲۸۳ عیسوی وفات حضرت پزید

تین برس سات ماه ٔ ۲۲ دن خلافت ری-(کاش البرنی الفضر - تعویم خیر القرون مس ۳۵ کوراق پیلشر زکراچی براول ۱۹۸۴ء)

"المختر - تقویم فیرانقرون" کان چند اقتباسات و اشارات منی علم و رومانیت جناب کاش اسر نی اور خانواده مرنی کی تقوی و تاریخی تحقیقات کی روشنی میل خلافت بزید و واقعه کربلاو حره ک حقائق کا فیم وادراک بھی آسان تر ہو جاتا ہے - اور جمله مختقین و مؤر خین نیز خواص و عامة المسلمین کے لئے کمل کتاب کا مطالعہ تقویم و عامری صدراسلام کے بارے می خلا فیمیول کے ازالہ اور انجشاف حقائق کے لئے گری ہے ۔ وللہ درالمصف ۔

### ۱۹۰ شیخ الحدیث مولانا محمه علی (حنق بر بلوی) (متم جامعه رسونیه شیرازیه ٔ لا دور)

یع الحدیث مولانا محد علی نتشندی قاوری (منتم "جامعه رسوئیه شیرازیه"
بال سخ الایور) علائے الل سنت والجماعت (حنی ایر بلوی) می منفر دو ممتاز مقام کے حامل ہیں۔ آپ کی عظیم الشان علی ودین خدمات میں لام محد کے معروف مجموعہ احادیث الموطا کی چار جلدوں میں جامع شرح سر فہرست ہے۔ علاوہ ازیں (۲) نور العنیمین فی ایمان آباہ سیدالکو نین (۳) شرح اصول شاخی اور (۳) قانونچہ رسوئیہ (قواند مرف) میں آب کی ایم تسانیف ہیں۔

نیز متعدد اہم کتب پر لیتی حواثی ہمی آپ کے تبحر علی اور عوم عربیہ و اسلامیہ میں ممادت تامہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ان حواثی میں (۱) شرح البعادی للفخ زاوہ۔ (۲) الغوا کہ الغمیائیہ للجای۔ (۳) الغول المسلم علی شرح السلم۔ (۳) المعدایہ۔ (۵) تورالاتوار۔ (۲) شرح المعائد۔ نور (۷) السراجی کے حواثی شائل ہیں۔

مولانا عمر علی کی ایک خصوصی وجه شرت و مغیولیت رد تشی بی آپ کی کی المدول پر مشمل مظیم و مغیم تسانید "عقائد جعفریه" لور "تخد جعفریه" نیز "وشمنان امیر معاویه کا علی محاسه" بین-اس طرح آپ نے علاء و مشائخ نیز عامته السلیین کے لئے رد تشیح اور د قاع محابه" بالخصوص وقاع سید تا معاویه و دیگر اصحاب بنی امیه کے سلسلہ علی جی علی و مختیق مباحث وولا کی کا خزید جمع فرما کر مدافعین تشیع و تا غین سید تا معاویه کو عاجز ولا جواب کرنے کی مؤثر سمی فرمائی ہے۔ ولله در المصنف -

اورای سلسلہ کی ایک اہم کڑی پریدو کربلا کے حوالہ سے برید موافق ویزید مخالف لئر بچر کے جائزہ و نفقہ و تجزید پر منی آپ کی ایک اہم تصنیف بھی آپ کے مووات میں شامل ہے۔ جس کی طباحت واشاعت میں بعض مواقع حائل ہیں ۔ واللہ الموفق -

(وقات مولاع على :- العور - ٨ معتر عدا الد/ الجولاق ١٩٩١م- عشر)

### ۲۳- استاذ المشائخ مولانا محمد نافع (چامد محدی شریت، جمنگ)

استاد المشائخ مولانا محمد نافع اور ال كے خا نوادہ و درساد كى عظیم الشان على وديى خدمات ممتاج تعارف نہیں۔ انہوں نے اپنی گونا گوں علی وروحانی مصروفیات میں جمیشہ ترجيى بنيادول برفاتم الانبياء صلى التدعية وسلم كے معاب كرام رصوال الله عليمم الجمعين کی عظمت و ناموس کی حفاظت و مدافعت نیز ترویج و اشاعت مناقب محالبہ کے سلسلہ میں انتک کاوشیں اور مساعی فرمائی ہیں۔ اور بالنسوس بنوامیہ سے تعلق رکھنے والے اقارب مصطفی، سادات و نیش و اکا بر معاید کی توبین و تبقیعس کی تمام راہیں قرآن و سنت نیز مستند تاریخ امت کے دلائل کی رو سے میدود فرما کر رافعنی و نیم رافعنی افراد و جماعات پر اتمام حبت فرما دیا ہے۔ اس ملسلہ میں سیدنا ابوسفیان وسیدہ ہند، اہل بیت رسول ام المؤمنين سيدوام حبيب بنت الى سفيان وسيدنا يزيد ومعاويه بن الى سفيان وغيرهم، رمني الله عنهم اجمعین کی عظمت و خدمات پر مبنی افکار و تحریرات کے علاوہ اسی تسلسل میں یزید بن معاویہ کے مقام و کردار کے بارے میں بھی اظہار حقائق فرایا ہے۔ گران کے ال علی ودینی اظار کی تروی و اشاعت میں خود ان کے بعض معتقدومعترف ہم مسلک ومشرب حضرات بهي سدراه بين- تايم المام رباني مجدد العن الى اورمتقدم سلف صالحين اصحاب وعوت وعزیمت کی طرح ان کے یا یہ نبات میں لغزش پیدا نہیں کی جاسکی- اور بینوامیہ ے تعلق رکھنے والے سادات قریش معابہ و تابعین کے حق میں ال کی علمی و مقیقی ! مباعی کا دا کرہ اثرات روز بروز وسیع تر سوتا جا جا رہا ہے۔ اسی ملسلہ کی ایک اہم کھی وو منعیم جدوں پر مشمل آب کی علی و مقیقی حوالوں سے مزین مظیم الثان تصنیف "سيرت حفرت امير ساوي" بعد جه طماء ومثاغ اور منتنين ومتتنين مي وسيع یمانے پرمقبولیت حاصل ہوئی ہے۔

باب ما قبل فی قبال الروم اکو علی و فسرعی دلائل سے مستند حدیث ثابت کرتے ہوئے

صلى الله عليه وسلم: أولَ جيش من أمني يغرون مدينة تم قال النبي

قيصر مغفور لهم.

یعنی جناب نبی کرکو صلی احد ملیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:- میری مت میں سے بهالشكر جويديز قيمر (قطنطنيه) يرخ ااورجهاد كريد كا، وومغنور ---

اس روایت کی تحری میں اکا بر علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ عروہ حضرت امیر معاویہ کے دور طافت میں (علمی اختلاف الاکوال) جات میں پیش اللها تها، اور اس غزوه کا

امير جيش يزيد بن معاوية تما-

نیز فراتے ہیں کہ بعض اکا ہر معالہ کرائم مذکورہ بشارت نبوی کے پیش نظر اس غزوه میں شامل مولے تھے۔ منا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن الزبير اور ا بوا يوب الأنصاري وخيرواور بعض علماء في حضرت حسين بن على الرتعي كى بى اس غزوہ میں فسرکت ذکر کی ہے۔

(مولانا محد ناف، ميرت مغرت امير مياوش جد ليل، ص ٢٥٣-٤٥٠، تاهر تحيتات لهو، متمبر ١٩٩٥، مديث بواله فادي، كاب المياد، باب ما قبل في قتال الروم، واسمائة صماية فركائة خروده تسعنطني بواله البدايد لاین کثیر، ن ۸، ص ۲۲ قت سند ۱۲۷۹ وص ۲۲۹، تحت ترجر بزید بن ساوید، وص ۲۳۱، تحت سند ۱۳۹ه، وص ١-١، تمت يزكرة تصرّ حبي بي علي المرتعيّ، وختصر تاميخ ابي عماكروبي بعدان (ص ١٦١١، جد ٣٠) تمت تذكره لمام

ضرت ابوایوب الانساری کی بیاری اور وفات " کے زیر عنوان مولانا نافع "المصنف" إبن ابي شيب، كتاب الجهاد، و دير حواله جات مثل كرت بوسف رقطرار

"علماء کرام فرماتے ہیں کہ غزوہ تحطنطنیہ میں حضرت ابوا یوب الانصاری ہیمار ہو گئے اور انہوں نے وصیت فرمائی کہ اگر میں یہاں فوت ہو جاؤں تو مجھے باب قسطنطنیہ کے پاس جال نمازی اثر ہے ہیں ، ان کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ جنائي حضرت ابوايوب الانصاري كاس غزوه كے دوران استال موكيا- يزيد بن

ماوید امیر جیش نے مار جنازہ پڑھائی اور ان کو قلم قطنطنیہ کے دامن میں دفن کیا

اموان امد نان سیرت منع ت امیرسادی می ۲۵۸-۲۵۸ بد دول کار مسلسطند پر بعض معترمنین کے مذکورہ حدیث منعزت جملہ کابدین اول لنگر قسطنطند پر بعض معترمنین کے اعتراصات کو علی و فہرمی دوائل سے مسترد کرنے ہوئے موال نافع یہ بھی فرائے اعتراصات کو علی و فہرمی دوائل سے مسترد کرنے ہوئے موال نافع یہ بھی فرائے

یں اور سے اس خود میں اور سے اس خود میں اور سے اس خود میں اسر الکر، یزید بن معاویہ تا ۔ اور معترض نوگ یزید کو مغنور لیم میں داخل قرار دیے میں امیر الکر، یزید بن معاویہ تعا- اور معترض نوگ یزید کو مغنور لیم میں داخل قرار دیا ہے۔ برسی مثلات محوس کرتے ہیں۔ المدا اضوں نے صحت روایت کا بی اٹھار کر دیا ہے۔ مثل مشہور ہے: - نہ رہے بانس نہ ہے بانسری -

معترض لوگوں کا روایت بدا ہے اٹکار کرنے کا یہ طریقہ خلط ہے۔ دیگر محدثین اے روایت بدا کی صحت ہیں۔

ان روایت بدا کی صحت سلیم کو یہ ہوئے جو تشریکات ذکر کی بیں ، وہ درست بیں۔

مطلب یہ ہے کہ اس جیش کے فازیول کے متعلق "مغفور لیم" کی جو بشارت دی گئی ہے، وواپنی جگہ صبح ہے۔ اگر ان میں یزید بن معاویہ بھی داخل ہو تو وہ بھی اس دی گئی ہے، وواپنی جگہ صبح ہے۔ اگر ان میں یزید بن معاویہ بھی داخل ہو تو وہ بھی اس بشارت کا مستق ہے۔ گرای کے ساتھ تھ نین کرام نے ایک وصاحت ذکر کردی ہے،

اسے کیوں نہیں پڑھتے ؟؟

قوله صلى الله عليه وسلم مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من اهل المغفرة حتى لو ارتد واحد ممى غزاها بعد ذلك لم يدخل فى ذلك العموم اتفاقاً. فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم-

یعنی جناب نبی کریم ملی اخد ملیہ وآلہ وسلم کا ادشاد "مغنور لعم" اس بات کے ساتہ مشروط ہے کہ اس خزوہ کے فادی اہل مغزت میں سے ہول (یعنی مغزت کے ان مرس مرس کے بعدوہ ان ہوں)۔ حتی کہ بالفرض اگر کوئی شخصیت ان خار بول میں سے ہو، اور اس کے بعدوہ اسلام سے بعرجائے تووہ شخص اس عموم (مغزت) میں واخل نہ ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ بزید بن معاویہ ہے اس غزوہ کے بعد ایسے افعال اور امور ممردد موتے موں، جن کی وجہ سے وہ مستی مغزت ندرہا تووہ اس عموم (مغزت) سے خارج موگا۔اگراف تعالی جابیں کے تومعانی دیدی کے اور اگر جابیں کے توگرفت فرمائیں کے بیے کہ دیگر اہل معاصی کے حق میں قاعدہ سے پس اس فدیث شریف کی تشریح میں جو کچے علماء نے نقل کیا سے اور یزید بن معاویہ کے متعلق مغفور ہونے یا مغفور نہ ہونے کی تشریح ذکر کردی ہے، وہ کافی ہے اور سمح ہے۔ فلندا افکار روایت کی راہ اختیار کرنا قطعاً درست نہیں۔"

ا مولانا محد نالع، سيرت حفرت امير معاوية، بلد اول. من مهم-۳۸۴، نيز ومناحت د كوره بمواد. فتح البادي لابن مجرود عمدة القاري للعين تحت ماشيه بسب آيل في قتال الروم إ

مولانا نافع اس حوالہ سے خلاصہ کام کے عور پر مزید فرما تے ہیں :-

روایت بدا کی مزید وصاحت کے لئے اہل علم حضرات مندرجہ ذیل مقابات کی طرف رجوع زیا کر تسلی کرسکتے ہیں:-

ا- شرح الابواب و التراجم للبخاري إشاه ولي المنز دبلوي- تحت الرواييه-

٣- حواشي لامع الدراري ارشيخ الحديث مولانا ركريًّا (مندهم ١٠٠٨م، مد الي طبع مند)

مختصریہ ہے کہ غزوہ قسطنطنیہ بددروم کے غزوات میں ایک تاریخی اہمیت کا

مال ہے۔جس کی تفسیلات تاریخی کتب میں دیکمی ماسکتی ہیں۔

اس غزوہ کا مجمد متصر اور اجمالی حال جم نے سطور بالا میں بیان کر دیا ہے۔ قابل توجہ بھال یہ جیرز ہے کہ سید دو عالم سن آئی ہے گا کی "مدیز قیصر" وغیرہ کے متحلق جو بشار تیں بیان فرائی جوئی تعیی، وہ حضرت معاویہ کی نگرانی میں اور ان کے عمد میں پوری جوئی سی ہوئیں سے۔۔۔۔ یہ ان کی جوش بھی خوش نصیبی ہے۔ ان کی خوش بھی کا کون اندازہ کر سکتا ہے ؟؟"

مهانا محد الله ميرت مغرت اميرميادي، جدول، جهم-۱۰۰۰ نافر قلقات، إس. سمد ۱۰۰۰ مهد، ۱

مولانا محرنانع " سئلہ ورد " کے حوالے سے تفصیل صف کے بعد بلود فلامہ میان فرمائت ہیں:"مختصر بیا ہے کہ:-

مند بعد بزیر میں آگرچہ بعض حفرات نے اختلاف دائے کیا تھا لیکن بعد میں حفرت عبداللہ بن عبال دفق اللہ عند اور محدن حضرت عبداللہ بن عبال دفق اللہ عند اور محدن الحصند دفقر می منے بیجہ مجرا تشکیم کرلی تھی۔

أور سيدنا حبين عن على المرتعني رمني الله عند الله عن الزير رمني الله عند

ایخ نظریاتی اختلاف پر قائم رہے۔

لیکن اس دور کے باتی اکار محلبہ کرام رضی اللہ عمتم اور جامعین ،اور دیگر لوگوں نے عوماً سئلہ عدم کو تتلیم کر لیا۔

خطرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس موقعہ پر کوئی تشدد اور علم و زیادتی میں کی باعد مسئلہ بذا کو بہر طریق سے انجام دیا۔

اس چنز کی تائد میں ہم حرت امیر معاویہ رضی اللہ عدے مالفین شید معاولہ و کی اللہ علیہ مالف طور پر ذکور ہے کہ :-

(۱) "- "ولم يكر هم على البيعة - " (۱)

ین حفرت امیر معاویہ رضی الشعد نے لوگوں کو عصد بڑھ پر مجور شیں کیا ۔'' اور جرد اکراہ سے کام شیل لیا ۔''

<sup>(</sup>۱) جارئ اليولى الفيلى، صني ٢٢٩، طد عالى تحت وقاة الحن عن على، في يروت. (مولانا محدنات، سيريت معرت امير معاويه رمنى الله عد حادم ٥٩٥، تخليقات، الاجور، ١٩٩٥ه)-

٦٥- ماسر اقباليات پروفيسر محمد منور (لامور)

بر اقبالیات، پروفیسر محمد منور جو ماسی بی پروفیسر منور مرزا کے نام سے

زیادہ معروف رہ جبی، ممتاز داخور و استاذہ محتی بیں۔ سب عربی، فارسی اور اردو کے

قادر الکام شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اردو اور انگریزی میں متعدد کتب و بکشرت مقالات

کے مصنف ہیں۔ پنجاب کے مختلف کالجول میں اردو کے مؤثر و ہردلعزیز استاذکی
حیثیت سے تدریس کے بعد "گور نمنٹ کالج لاہور" میں طویل عرصہ تک تعلیمی ضدات

انجام دیتے رہے اور بالاخریمیں مدت طاذمت کے اختتام کو پہنچ۔ طلاہ ازی کئی برس

تک جامد پنجاب لاہور کے شعبہ اقبالیات کے مربراہ اور "اقبالی اکیڈیی" لاہور کے

ڈ، ریمئر رہے۔ اور "اقبال اکیڈیی" کے اولین عربی مجد "قبالیات" کی ادارت و گرانی المجد کے میں جی ویعم علی و تحقیق فدمات کا ایک ایم جزوریا ہے۔

بھی تی کی ویعم علی و تحقیق فدمات کا ایک ایم جزوریا ہے۔

پرونیسر محمد منور نہ صرف قائد اعظم محمد علی جنان کے ریر قیادت "تحریک
پاکستان" اور "مسلم لیگ " میں سرگرم عمل رہے، بلکہ اسلام، پاکستان، دو قوی نظریہ،
اقبال اور قائد اعظم آبکی تحریرو تقریر کے اندرون و بیرون ملک خصوصی موضوعات رہے
بیں۔ جن کے ذریعے آپ نے براروں انسانوں کو متاثر کیا ہے۔ آپ کی بعض اہم
تعمانیون کے نام درئ ذیل بیں :-

۱- دیوار برسمن (برصغیرسی سندومسلم روابط کی داستان)

۲- مشایده حق کی گفتگو (شید صدر جنرل محد صنیاه النق کے بارے میں)

س- مندوذين كااجمالي جا كزه-

٧٠- نظريه باكستان كاار تقاء-

۵- ديوار برلي اور ديوار بريمن-

٣- يدرام كهاني بهمن كي اور با بري مجد-

2- تريك پاكستان اور فالعد سياست (اردو ترجمه از پروفيسر محمد يوسف

عرفان ا

Dimension of Pakistan Movment.

#### Hindu Mentality.

Pakistan and Sikhs.

سنی العقیده و صوفی المشرب پروفیسر محمد منورکی تمام ترحلی و دینی وادبی و قومی فدات كا ايك اسم بهدو اسلامي عقيده و تاريخ يها نيت و مجوسيت كي كارستانيول كا وسيع ادراك اور عمين ترمطالعه هي- اس سلسله مين آب ابن كثير كي "البدايه والنعايه"، فتوى الم غزالي بسلسل ترحم يزيد، المم ابن تيميكي "منعاج السنة" سے محمود احمد عباس كى منافت معاویه و یزید تک نیز بعد ازال تصنیف شده طلی و تاریخی نشریر کی وسیع مع فت مے مال بیں۔ اور اپنے مؤثر و متوازل انداز میں بنوامیہ ویزید و کرجا کے بارے میں منفی و مبالغہ آمیز پروپیگینڈو کے ازالہ اور تو آن و سنت و نقد تاریخی کی روشنی میں احقاق ح ا بطال باطل کا ذیفنہ بڑی جرات و عزیمت سے مسلسل مرانجام دیتے جلے آ رہے ہیں-اور اب تك لاتعداد خواص عوام كي اصلاح و تصحيح فكرى كا باعث بني بي-الکے علمی و تاریخی موقف کا ایک اہم نقط یہ ہے کہ دینی و تاریخی حقائق کا کما حقہ علم نہ رکھتے ہوئے محض روایتی پرویسگندہ کے زیر اثر مذست بزید، خدار شیعان کوف اور ال کے قدیم وجدید ہمنواؤں کی تقویت وحوصلہ افزائی کا باحث ہے ایدا اس سے سختی سے

اجتناب کرتے ہوئے مستند دینی و تاریخی حقائق کی روشنی میں دفاع سیدنا عثمان وسعاویہ و جملہ معابہ کرائم کے ساتھ ساتھ بزید و بنوامیہ کے بارے میں بھی معتدل و متوازن و منعفاز طرز عمل اختبار كرنا أورسيدنا معاوية ويزيد سميت بورس اموى دور خلافت اسلاميه (۱۳۱ - ۱۳۳۱هه) کی محلیم الثان علی و دینی و عسکری خدمات کا ادراک و اعتراف لازم و نا گزیہے۔ دیزکہ حب حسین کے لئے بغض بڑید لازم نہیں۔

# ٣٢٠- حكيم محمود احمدظفر

پاکستان کے معروف مالم و مصنف کیم محود احمد ظر سفے پزید و بنوامیہ کے حوالہ سے بہت ہی فلط فیمیوں کے ازالہ کے لئے انتہائی اہم علی و تحقیقی خدات سر انجام دی ہیں۔ اس سلسلہ کی ایک انتہائی اہم کھی ان کی مشہور تعضیف "سیدنا معاویہ"۔ اشعمیت و کردار) کے نام سے شائع شدہ ہے۔ جس کا حصد دوم "سیدنا امیر معاویہ"۔ اسکہ ولی عہدی یزید" کے زیر عنوان شائع ہوا ہے۔ اور ناقدی یزید کے سکت رد وابطال کے لئے کافی و شافی ہے۔ طلاہ ازیں آپ کی متعدد علی تصانیف میں "معابہ کرام اور اہل بیت کی رشتہ واریال" بھی ضعوصی اجمیت کی عالی ہے۔ ولله درالمصنف۔

### ع۲- السيد منظور احمد عثما في (باني مدر علس ناموس محابة، لابور)

اعلی علی و دینی ذوق کے حال المید منظور احمد عثمانی (م اس، اکتوبر ۱۹۸۲، الابور) سید محمود احمد عباسی کی "خوفت معاویه ویزید" کے انتہائی قدر دان سے اور سید نا معاویہ اور امیر یزید کی سیرت فیب و خوفت قرعیہ کے اثبات میں بڑے پر جوش اور مر گرم سے ۔ اس سلیلہ میں عرصہ دراز تک لابور میں "جلس ناموس محابہ" کے تحت جس کے وہ بانی صدر سے، علی و فکری جالس بی منعقد ہوتی رہیں۔ جن کے ذریعے علما، و منکرین کو یزید و بنوامیہ اور کربلاوحرہ کے بارے میں سبائی پرویکنگذہ کا گردو فرار صاف کے حقائق کی تلاش میں بڑی مدد ملتی رہی۔ اور یہ سلیلہ لابور میں ایکی وفات تک ربع صدی سے زائد عرصہ جاری رہ کرایک و سیع فکری تریک کی شکل احتیار کرگیا۔ اس سلیلہ مدی سے زائد عرصہ جاری رہ کرایک و ضدہ بیشانی سے برداشت کرتے ہوئے آپ نے میں ہر قدم کی شغید و مزاحمت کو خدہ بیشانی سے برداشت کرتے ہوئے آپ نے تاریخ وعوت و عزیمت کے تسلیل میں احقاق حق اور ابطال باطل کا سلیلہ بلاخوف لومت تاریخ وعوت و عزیمت کے تسلیل میں احقاق حق اور ابطال باطل کا سلیلہ بلاخوف لومت تاریخ وعوت و عزیمت کے آیک فرزند، سلطان عالم عثمانی، شعبہ معاشریات، جامعہ بنجاب لائم جاری رکا استاذ میں اور آپ کے اہل خاندان و متوسلین کی غلی و دینی خدمات کا دائرہ بھی روز بروز و سیع کے رسیع ترموتا چو جاربا ہے۔

# ۲۸- قاکش نعام الله خال ۲۹- مولانا عبدالقدوس باشی (مؤتمرالعالم الاسلامی - کراچی)

منتی اعظم فلسطین سید این الحسین اور دیر اکار امت کی قائم کروه "مؤتمر العالم الاسلامی" (۱۳۳۰ه ۱۹۲۷ اء" کمه) کے سابق سیکرٹری جزل ڈاکٹر انعام اللہ خال اور مرکزی وفتر کراچی کے ڈائز کیٹر مولانا سید عبد القدوس اعمی معروف و متاز مسلم و انشور میں۔

موان سد عبدانقدوس باشی کی دوسوای (۲۸۰) صفحات پر مشمّل مخفر و چامع تعنیف " مخفر تا سلطان عبدالحبید تانی عثمانی " امع تعنیف " مخفر تاریخ خلافت اسلامیه " (او بحر صدیق " تا سلطان عبدالحبید تانی عثمانی " الله تعدف کروات بوت و داکر انعام الله خان رقطراز بین:-

"حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وقات کے بعد ایک انظامی سریراه کی ضرورت تھی جوشیراز کامت کو بھر نے ہے چائے اور الله و رسول کے اوامر ونوائی کو عافذ کرے ۔اس کام کے لئے صحابہ کرام رضی الله علیہ فرملیا۔ اور اشیں خلیفت رسول الله کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا جائشین یعنی خلیفه ختب فرملیا۔ اور اشیں خلیفت رسول الله کے رسول الله ملی الله علیہ وسلم کا جائشین یعنی خلیفه ختب فرملیا۔ اور اشیں خلیفت رسول الله کے ۔اس طرح " اواره خلافت اسلامیہ " وجود شن آگیا۔ پھر اسساسال تک سے اوار کا تا کہ اس ساسل سک کہ سن ساسال تک سے اوار کا تا کہ راس ساسل کی کہ سن ساسلامیہ کے مرکز کا کام کرتا رہا۔ یہاں تک کہ سن ساسلامیہ کے مرکز کا کام کرتا رہا۔ اتحاد اسلامیہ کی اور کزوری و اسلامیہ کا مرکز رہا۔ اتحاد اسلامی کے لئے یہ ایک نشان اسلامیہ کا مرکز رہا۔ اتحاد اسلامی کے لئے یہ ایک نشان قائم رہا " اپنا کام کرتا رہا۔

جب اوار و ظلافت کو ختم کرویا حمیا توامت اسلامید کے حساس بدر کول نے جن

علی مولانا محد علی جو ہر مفتی ایمن الحسینی علامہ سید سلیمان ندوی اور سے موی جاراللہ اللہ معر کے محد علی علوب پاشا انڈو نیشیا کے سعد عمر شکرو منتو الور مصر کے سیدر شیدر ضا مدیر "المنار" وغیر ہم جسے بزرگ تے "باہم صلاح و مخورہ کے بعد ایک مرکز امت کے طور پر الکی جیست ہمقام مکہ کرمہ سن ۱۳۳۳ ہے ، ۱۹۲۹ء کے آئی کے اجتماع میں قائم کی اور اس کانام "مؤتمر العالم الاسلای" رکھا الحمد اللہ کہ "مؤتمر العالم الاسلای" اب بھی قائم اور فعال ہے ۔ کراچی (پاکستان) میں اس کے مرکزی دفتر کے علاوہ دنیا کے ۱۲ مکول اور فعال ہے ۔ کراچی (پاکستان) میں اس کے مرکزی دفتر کے علاوہ دنیا کے ۱۲ مکول اسلام سے مرکزی دفتر کے علاوہ دنیا کے ۱۲ مکول اسلام سے مرکزی دفتر کے علاوہ دنیا کے ۲۲ مکول اسلام سے مرکزی دفتر کے علاوہ دنیا کے ۲۲ مکول اسلام سے مرکزی دفتر کے علاوہ دنیا کے ۲۲ مکول اسلام سے تائم کرنے کی جدوجہد میں گے ہوئے ہیں۔

میں نے مشہور محتق 'مصنف اور "موتمر العالم الاسلامی ' مرکزی دفتر کے ڈائر کٹر مولانا سید عبدالقدوس ہاشی کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کے ایک مختمر می کتاب طلافت اسلامیہ کے تعارف اور تاریخ پر تکمی جائے جو اگر چہ ایک فرست می کی حیثیت رکمتی ہو محراس میں خلفائے اسلام کے نام ونشان آجا کیں۔

شایداس سے بعض وہ غلافہاں بھی رفع ہوجا کیں جوخاص خاص غرض سے تاریخ لکھنے والوں نے پھیلادی ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یوی یوی طبح کم کاول کے مطالعہ کے لئے وقت بہت ہی کم لوگوں کو ملتا ہے۔ چر تفصیلات یاد بھی قیمی رہتی ہیں۔ اس لئے ایک الی مختصری کتاب مید ہے کہ افشاء اللہ مغید شامعہ ہوگی "۔

(مولانا عبدالقدوس باشی "مخضر تاریخ خلافت اسلامیه" مس ۱۱-۱۱ بیش لفظار اگر انعام الله خان سیکریش ی تعد ۱۲۰ الله می الاسلام "مور عد میم ذی قعد ۱۲۰ الله می متبر ۱۹۸۱ء "کراچی)-

مولانا عبدالقدوس باشی " خلافت " کے ذیر عنوان ۱۰۲ خلفائے اسلام کی فرست اساء وسنین خلافت ورج کرتے ہوئے ابتدا میں فرماتے ہیں :-

"بے فرست اب تک خلیفہ کے جانے والوں کی مخضر اور غیر منصل فرست ہے۔ اس میں ایک سلسلہ تو وہ ہے جو عام طور پر تسلیم شدہ خلفاء کا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت صدیق اکبرر منی اللہ عنہ سے شروع ہو کر سلطان عبد البجید ٹانی آفری عثمانی خلیفہ پر ختم ہوتا

ب اس من جمله ۱۰۱ طفاء سکوام بیل

فائدانی الله عدید من الله عدر الله عن خلفاء من مخلف فانوادول سے تھے۔ حضرت الور منی الله عدید بنی عدی سے اور حضرت علی دفتی الله عدر بنی الله عدر بنی عدی سے خار منی الله عدر علی دفتی الله عدر بنی الله عدر الله ع

اس کا عدم وان ن عم اوران کی اولاد کا سلسلہ اور ع ہو جے ہے۔ اور کی بنی امید سے تع اور انسین د مروائی خلفاء " کما جاتا ہے۔

تجرعبی ضفء کا دور شروع ہوتا ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کی اولاد میں سے شے اور ہاشی تھے۔ان کا پہلا ظیفہ اور العباس السفاح تھا اور آخرالتو کی علیاللہ

اس سلسلہ کے بعد ترکی کے علیٰ ظفاء کا دور آتاہے۔ یہ لوگ علیٰ ن ارخان ' ترکی فرہ فردا کی اولاد میں تھے۔ ان کا پہلا ظیفہ سلطان سلیم عثانی تھا اور آخری سلطان عبدالجید ٹانی۔

ال يوے مليد كا شريہ ہے:-

مخلف فاندانول کے محلبہ کرام - - ۳

بني طالب

بئى سغيان

بنی مروان ۱۲

يتي عمال (بخداو) ٣٤

الينا (القابرة)

بني عان (اعنوار تطعليه) ٢٩

(عيدالقدوس باشي " مخقر تاريخ خلافت اسلاميه " ص ٢٣-٢٣)

موالنا عبد القدوس باتمی فلفائے اسلام میں سے صحابہ راشدین سیدنا ابو بحر وعثمان وعلی وحسن و معاویر عن الی سغیان رضی اللہ عشم کی خلافت کے حوالہ سے رقم رازیں :-

" وی النورین معرف مینی معرف ایو بر صدیق اکبر معرف عرفاروق معرف الی سفیان و النورین معرف علی المرتفی معرف معرف معرف معلوی الله معلی المرتفی معرف معرف معاوی الله معلی الله علیه وسلم کے اصحاب کبار ہے۔ انہیں ملفات راشدین کماجاتا ہے۔ اور الن کا خلافت کو خلافت راشدہ کتے ہیں۔ یہ سلسلہ من العجری سے من ۲۰ مجری لینی معرف معدیق المجری خلافت سے شروع ہو کر معرف معاویہ ن انی سفیان کی وفات کے شار ہوتا ہے۔

بنی عباس کے عدیش بھن بائی دجوہ سے حضرت معاویہ رضی القد عند سے مروان عائی کئی کی کے خلفاء کو "خلفائے ہوامیہ" کما گیا۔ اور ان کے عمد خلافت کو "خلافت بنی امیہ" کانام دیا گیا۔ اس طرح خلافت راشدہ کے عمد کو حضرت علی رضی القد عند تک محدود کر دیا گیا۔ ہو عباس کے عمد میں جو کتابی لکمی گئیں ان میں سے اکثر میں عمد خلافت کی تقسیم اس طرح ہوئی۔ اور یکی اب تک رائج ہے"۔

عمد خلافت کی تقسیم اس طرح ہوئی۔ اور یکی اب تک رائج ہے"۔

(عبد القدوس باشی " مختصر تاریخ خلافت اسلامیہ " ص ۲۵-۲۷)

مولانا عبدالقدوس باشمی ظلافت علیٰ کے اوائر میں خوارج کی جانب سے حضرت علی و معاویہ و عمر و بن العاص رضی اللہ عنم کو بیک وقت قبل کرنے کی مازش کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں:-

"من ما مد من خارجیوں نے طے کیا کہ ایک بی ون اور ایک بی وقت نماز می کے قبل مواویہ " عمرو بن العاص" اور حضرت علی تیوں کو قبل کردیا جائے " تاکہ افتراق کا خاتمہ ہو سکے ۔ اس کام کے لئے حسب ذیل تین اشخاص کا اجتماب

حضرت معاویہ کے قبل کرنے کو برک بن عبداللہ ہمی، عرو بن العاص کو قبل کرنے کے عرو بن العاص علی اللہ کے لئے عبدالر جن بن سلیم المرادی۔ یہ بینوں و مشق، معراور کوفہ پنچے۔ انبول نے کا رمضان من ۱۹ ہو کو بینچے۔ انبول نے کا رمضان من ۱۹ ہو کو بینچے۔ انبول نے کا رمضان من ۱۹ ہو کو بینچے کے وقت حملہ کیا۔ حضرت عمر وبن العاص اس دن بیمار ہے اسمبر میں نماز کے لئے نہ آسکے۔ اور قاتل نے دھوکہ سے ایک دور رسے برگ کو شہید کر دیا۔ عبدالرحن بن الحج نے کوفہ بیمی مجد کے دروازہ پر حضرت بیرگ کو شہید کر دیا۔ عبدالرحن بن الحج نے کوفہ بیمی مجد کے دروازہ پر حضرت علی کو زخی کیا اور دہ چاردن زندہ رہ کر ۱ امر مغمان کی صبح کو وقات پاگئے۔ حضرت علی کا دور رہا۔ گلص صحابہ ان سے چھوٹے دہے۔ طاقے ان کے بیمنہ سے نکاتے رہے۔ مصر کیا، فلسطین کیا، لبنان گیا ۔ اور آخر بیل تو مرف کر اتب کا بھی ایک حصہ بی آپ کے بہند میں باتی دہ گیا تھا۔ ای درا سے حصہ پر عراق کا بھی ایک حصہ بی آپ کے بہند میں باتی دہ گیا تھا۔ ای درا سے حصہ پر ای کے بوے صاحراوے حضرت حس بن علی کی خلافت قائم ہوئی، ۔

مولانا فبدالقدوس ہائمی سیدہ زین کے بعد سیدہ فاطمہ کوسیدہ ام کا کھوٹ کوسیدہ ام کھوٹ کے بعد سیدہ فاطمہ کوسیدہ ام کھوٹ سے کھوٹ سے بول میں نہوں ہیں :-

### (۵) حفرت حن بن على البدر منى الله عنه

لی فی فاطمت الزبرا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تیمری ما جزادی ہے حضرت علی منام الله علیہ وسلم کی تیمری ما جزادی ہے حضرت علی منابی طالب کے یوسے مناجزادے تھے۔ من الله علی منام مدید منورہ ولادت ہوئی طور من ۱۳۹ھ علی منام مدید منورہ تپ محرقہ سے وفات پائی۔

وفات کے وقت ان کی عمر ۲۴ سال محمی-

رمفان بن ۱۰ میں جب حفرت علی عبدالر حمن ب ملجم کی کوارے
زخی ہوئے تی تیرے دن نوگوں کو حفرت علی کے شفلیاب ہونے سے نامیدی
ہوگئی۔ ۱۰ رمفیان البارک کولوگوں نے حفرت علی رضی اللہ عند سے دریافت کیا:
آپ کی وفات کے بعد ہم گوگ حفرت حس کے باتھ پر خلافت کی بیعت کرلیں؟ آپ نے
جواب میں فربایا:۔ دھیں حمیس منع کرتا "۔اس کے بعد لوگوں نے حفرت حسن کے باتھ
پر بیعت کرئی۔ ہرت کا اسلام میں ورا میں خلافت کی منتقل کا میداولین واقعہ تھا۔

حہزت حن کی خلافت آگوچہ عراق ہی تک محدود تھی مران کے اعوان و
انساروی تے جوائی تک حضرت معاویہ کے خلاف شدید نفرت اور خصد سے مملوء تھے۔
اس لئے آپ نے حضرت ہے جگ کے لئے فوجیں جع کیں اور ان کو ساتھ لے کر شام پر
عملہ کے لئے رواند ہو گئے۔ دو تین حز لول کے بعد ایک رات کو ان کے ساتھی خامو تی
کے ساتھ انہیں چھوڑ کر واپس اپنا پنے گرول کو چلے آئے۔ اور حضرت حسن کے
ساتھ محض چند وفادار ساتھی رہ گئے۔ میں کواس صور تحال سے ماہی س ہوکر آپ نے ایک
خلاک حضرت معاویہ کہا کہ خلافت سے شی آپ کے حق شی وست بردار ہوتا
ہول۔ حضرت معاویہ پہلے بی ایک علالے کر ان کی خدمت میں قامد رواند کر چکے تھے کہ،
خلافت کاکام آپ کے ہس کی بات نہیں 'آپ میرے اتھ پروجت کر لیج اور یہ ساوہ کا غذ

رج الثانی من اس میں حضرت معاویہ ان سے راستہ یس آکر لے اور ملے ہو گئے۔ جمادی الاولی من اس میں حصرت حسن معفر سے معاویہ کوساتھ لیکر کوفہ میں آگے۔ جمادی الاولی من اس معرف میں سب کوجن کر کے ایک تقریر کی اور قرملا:-

ظافت معادی کائی تھا توائیں لی کیادر اگر میرا کی تھا تو میں نے انہیں او گی دیا۔

حضرت حسين اور چھ لوگوں نے كالفت كى مركى كى كھے نہ جل سكى اور حضرت معاويد بالا تفاق خليفہ ہو كئے - چو كلہ تمل عثان كے بعد سے جو تفر قد قائم ہو كيا تھا ا

وو اب ختم ہو میااس لئے من اسم کوعام الجماعة ( این جماعت کامال) کما جاتا ہے۔ یہ اس عام ہے میں مشہور ہے۔

صرت حسن کی خلافت میں کوئی قابل ذکر داتھ نیں ہے اور ان کی مدت خلافت جیداد ہوئی۔ اور ان کی مدت خلافت جیداد ہوئی۔ اس کے مداین الل وعیال کولے کر مدید منورہ چلے آئے۔ اور میں من موسی من مرض ہے جرقہ وقات پائی"۔ (موالا عبدالقدوس ہائمی ' مخصر تاریخ خلافت اسلامیہ" من ۱۱۰ – ۱۱۱' کراچی '

مونانا عبدالقدوس ہاشی سیرت و خلافت معاویہ کے سلسلہ میں تحریر فرماتے بیں:-

### (١) حفرت معاوية بن الى سفيان رمني الله عنه

او وبدالرحل معاویہ من اوسفیان مو من حرب من امیہ بن عبدالقت من حبد مناف بن تنسی ما فاعدان بنی امیہ (قریش) کے عظیم المر تبت بررگ معفرت حال ذی الورین کے ہم جد ام المو منین فی ام جب کے بھائی جلل القدر محال رسول اور رسول اللہ کے کاتب وی اور یکرٹری تے ۔ کہ بیل نزول وی کے ایک مال بعد پیدا ہوئے تھے۔ بجرت نبوی کے وقت ان کی عمر ۱۱ مال تی ۔ من مول اللہ کا من من رسول اللہ میں مول اللہ علی میں مول اللہ میں مول اللہ علی میں مول اللہ میں ایک اللہ علی میں مول اللہ میں ایک میں مول اللہ میں مول اللہ علی میں مول اللہ میں مول اللہ میں مول اللہ علی میں مول اللہ میں مول کے جو ہرد کھائے۔ اور والی میں معنور کے ما تھ تی مدینہ مورہ سے آئے۔ یہاں آگر انہوں نے کہ میں دی اور دیکر تو میں دیارہ ہوت میں انجام دیکے۔

حضرت معاویہ علیم الشمند وین دار اور بوے مدر تھے۔ یہ ایندات کے بوت کے علاوہ بوے اچھے خوشنو ایس اور اس دان ہونے کے علاوہ

زروست سابی ہی ہے۔ انہوں نے بہت سے علاقے فی ہے۔ بعد اکثر وقت خدمت اور موجودہ ملک افغانستان ہی وافل ہے۔ بید دینہ آنے کے بعد اکثر وقت خدمت رسول میں ماضرر ہے ہے۔ 114 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کو بہت عزیز رکھتے ہے۔ ان ادھیں جب و مشق فی ہوا تو فاتی افواج میں جلیل القدر مجاہد کی حیثیت سے بیر شریک ہے۔ بھر جب ان کے بوے بھائی حضرت بزیدین افل سفیان کی انتقال ہوا تو حضرت عمر نے حضرت معاویہ کوان کے بھائی بزیدین افل سفیان کی وائی مقرر فرمایا۔ بھر من الاھ کے اوائل میں حضرت فاروق اعظم نے جگہ پردمشن کا والی مقرر فرمایا۔ بھر من الاھ کے اوائل میں حضرت فاروق اعظم نے بورے صوبہ شام کا صوبہ دار مقرر کر دیا۔ اس وقت سے وہ مسلسل صوبہ دار رہے۔ حضرت حان ذی التورین کے عمد میں صوبہ فلسطین بھی ان کی صوبہ دار کی جس شامل کرویا

سن ما سو می حفرت علی کی خلافت کو تشلیم کرتے ہوں ہے محلہ کرام مطالبہ کیا۔ ان میں سے ایک حفرت معاویہ بھی تھے۔ حضرت علی نے ان کے خلاف دوبار فرج کئی کی۔ بہل بر مقام صفین میں یوی خون ریز جگہ ہوئی۔ اور دوسری بار حضرت علی کے ساتھ کی کے ساتھ وی کی ۔ بہل بار مقام صفین میں یوی خون ریز جگہ ہوئی۔ اور دوسری بار حضرت علی کے ساتھیوں نے جگ بی ہے۔ انکار کر دیا۔ اس طرح روز بدروز حضرت معاویہ کی قوت اور مقولیت میں اضافہ ہوتا رہا۔ بالآخر من ما ھیں شیعان علی میں ہے بافی کروہ فرجوں نے حضرت علی اور جضرت معاویہ پر قاتلانہ جملہ کر کے دونوں کوز خمی کر دیا۔ حضرت علی اور جضرت معاویہ تقریباً باقی ماہ تک حضرت علی اور حضرت معاویہ تقریباً باقی اور حضرت معاویہ تقریباً باتھ اور حضرت معاویہ کی مقاویہ کے اتھ پر وجمعہ عامہ ہوگی۔ ۱۲۲ رجب من ۲۰ اور کو آپ نے ہو کا سال دمشن میں وفات بائی۔

ا تقریباً ۲۰سال صوبہ شام کے صوبہ داررہے۔ اور تقریباً استفاق دنوں کک ووام مسلمانان عالم متفق و وامام المسلمین اور امیر المومنین رہے۔ ان کے عمد خلافت میں تمام مسلمانان عالم متفق و متعدرہے۔ نہ کوئی قابل ذکر تفاوت ہدا ہو کی اور نہ کوئی افتر اتی جد اجوا۔ شیعان علی کی دونوں

جماعتیں وفاواران علی اور غیر وفاداران یعنی خوارج معاویہ کے حسن مریر سے دستان مری کے دست مری ہو دستان ہوں کے دستان کی دیا ہے۔ خود دستان کی کار قاد بہت ہیں ہوں دستان کا سلسلہ جاری رہا اور ترقی و معاشی ترقی کی رقاد بہت ہیں ہوں اور معنولی مدیک ترن آفرین علم پرور فدا شاس اور کھتر رس واقع ہوا تھا۔ اللہ تعالے نے انہیں کام کا طویل عرصہ بھی عطا کیا۔ اور ان کے کشتہ رس واقع ہوا تھا۔ اللہ تعالے نے انہیں کام کا طویل عرصہ بھی عطا کیا۔ اور ان کے کشوری و فری افر ان بھی ہوے فیر معمولی انداز کے محتی کا محتی مادر و بین اوگ ہے۔ حض معاویہ و منی اللہ عند کے ترن آفرین کارنا سے استے ہیں کہ ایک محتیم جلد میں بھی حضر سے معاویہ و منی اللہ عند کے ترن آفرین کارنا سے استے ہیں کہ ایک محتیم جلد میں بھی حضر سے معاویہ و منی اللہ عند کے ترن میں سے یہ چھ امور بھی ہیں۔

ا- پہلاا قامتی ہیں ال ونیا میں سب سے پہلے حضرت معاویہ نے و معنی میں قائم کیا-

۲- پہلا اسلای بری بدنانہ صویداری حضرت معادیہ نے قائم کیا۔ اور دنیا کے سب سے ندوست رومن بریہ کو فکست دی۔

٣- أبياشي اور آموش كے لئے دور اسلامي ميں مملي شر كمودوائي-

٣- وأكانول كي معظيم كاور واك كامضيوط نظام نافذكيا-

۵- وفاتر می استعال کے لئے خط الدیوائی ایجاد کیا- رقوم کو الفاظ کی صورت میں ایکنے کا طریقہ پیدا کیا-

۲- حضرت معاوید نعداید کوانظامید سیدور تماویا-اورانظامید کو مداید شدن دخل انداز مونے سروک دیا-

2- حضرت معاویا فرن اخلاق اور قانون کی طرح طب اور علم الجراحت کی تعلیم کا محی انظام کیا-

۸- حضرت معادیہ نے میدالمال سے تجارتی قرضے بغیر اشتراک نفع یا راہ
 ماری کر کے تجارت و صنعت کو فردغ دیا-

٩- تبارت ك فروغ ك لئ بين الاقواى معام ع كة-

١٠- سر حدول كي حفاظت ك لئے قد يم تلحات كى مر مت كر ك متقل

فو جیس متعین کیں''۔ (مولانا عبد القدوس ہاشی 'مختصر تاریخ خلانت اسلامیہ 'ص ۱۱۱–۱۹۳)

مولانا عبدالقدوس باشی " خلیفتد السلمین بزید بن معادیة کے تعارف میں رقطراز بین :-

٧- امير المومنين يزيدين معاوية عن الى سفياك

ولاوت: - س٢٦ جرى

والده: -لى فى كليه-جو حفرت حين على كار شته بسسالى تغين-تهايت نصيح اللهان مقرر عبار عبام وين واراور تيوكار تقه -ووبارابي والد برركوار حفرت معاويد بن الى سفيان رضى الله عند ك ذياك خلافت بس امير الج مقرر موكر اوكول كوج كرايا-

سن ۲۸ مد میں جو اولین فرج نے قیصر کے دار السلطنت شر قسطنید پر حملہ اور عاصرہ کیا تھا' اس کے سہ سالار بزیدی معاویہ تھے۔ ای فرج میں میر بات رسول صفرت ایدانی بالد انساری بھی شال تھے۔ یہ فرقی کیپ بی میں سن ۲۹ مد میں وفات با محصے اور خالد انساری بھی شال تھے۔ یہ فرقی کیپ بی میں سن ۲۹ مد میں وفات با محصے سے ۔ ان کا جنازہ لے کر بزید نے جماو کیالور قسطنید (موجودہ اسٹیول) کی ہر وئی داہوار کے بالکل قریب دفن کیا تھا۔ ان کا مرار مقدس اب تک دہال موجود ہے اور زیارت گاہ عوام بالکل قریب دفن کیا تھا۔ ان کا مرار مقدس اب تک دہال موجود ہے اور زیارت گاہ عوام

معرب ۱۲ بجری میں حضرت معاویہ نے بزید کو ولی عمد مقرر کیا تھا۔اور اس کے موجب ۲۲ رجب من ۲۰ و کوان کے ہاتھ پر وجد فلافت ہوئی۔ماری و تیائے اسلام میں صرف دواشخاص نے ان کی خلافت کو تبول کرنے سے اختلاف کیالور آثر دم کھا ہے اختلاف پر قائم رہے۔ان دو حضر ات میں سے ایک حضرت حسین تن علی رضی اللہ عند سے جنوں نے سن ۱۲ و میں عراق پر قبضہ کرنے کے جدوجید کی اور مقام "الفف" پر تیم جنوں نے سن ۱۲ و میں عراق پر قبضہ کرنے کے جدوجید کی اور مقام "الفف" پر (کربلامیں) بتاریخ کیم عرم (مطابق ۱۰ اکتوبر سن ۱۹۸۰) اسپنے ۱۲ اسا تھیوں کے ساتھ

قل کر ویے مے وومرے شخص حضرت عبداللہ بن الزیر رضی اللہ عند تھے۔ انہوں نے قل حید نام میں اللہ عند کے میں اپنی خلافت کا اعلان کردیا۔ اور تیرو سال کے بعد بدائلہ خلیفہ عبدالملک بن مروان طویل جنگ کے بعد قبل کے میں۔ تاریخ قبل کے جادی الاولی سن سے جری منظل کے دن۔

ظیفہ بزیدی معلویہ نے بتاریخ ۵اریخ آلاول من ۱۹س معام حران درد تو لیے سے وفات یا ہے کا دیا ہے اللہ کا معلویہ کو جن کی عمر صرف ۱ اسال تھی اور ان کی مجت بھی اچھی نہ تھی طیفہ مانے کی کو شش کی ۔ محرانمول نے انگار کر دیا اور کمریس جمعی کے -جمال ایک او اور کمرونات یا کے "۔

(مولانا عبدالقدوس باشي مخصر تاريخ خلافت اسلاميه من ١١١١١١)

واکر انعام اللہ خان اور مولانا عبدالقدوس باقی چیے عظیم الر تبت مسلم دانشوران کے حوالہ سے میان کردہ ان چیر اہم اقتباسات سے تیرہ صدیوں سے زائد عرصہ پر محیط خلافت اسلامیہ نیز سرت و خلافت حسن و معاویہ و بریدین معاویہ کے بدے شل علاقت اسلامیہ نیز سرت و خلافت میں یوی مردلی جاسکتی ہے ۔اور اول ڈاکٹر انعام شل علاقت الداور تلاش حقائق میں یوی مردلی جاسکتی ہے ۔اور اول ڈاکٹر انعام الند خان :-

"اسکولول" کالجول" اخیار نویسول اور عام شاکتین کے لئے انشاء اللہ تعالی بید کتاب معلومات افزا اور کار آمد ہوگی"۔ (چیش لفتا از ڈاکٹر انعام اللہ خان مشمولہ " مختفر تاریخ خلافت اسلامیہ" ص ۱۲ مورید کم متبر ۱۹۸۱ء کراچی)۔

### ٠٥- ۋاكثر محمر حميدالله (پيرس)

پیر جمال و کمال و علم و معرفت و مجزو نیاز، ڈاکٹر محمد میداللہ صدیق اصلاً حیدر آباد

وکن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور عمر کا بیشتر حصہ پیرس میں متیم رو کرونیا ہمر میں وعوت و

تبلغ، خفیق و تصنیف نیز دیگر شعبہ ہای علم و عمل میں عظیم الشان خدمات سرانجام دے

چکے ہیں۔ آپ کی تبلیفی مسامی سے فرانس اور دیگر ممالک کے غیر مسلموں کی کثیر تعداد
مشرف بہ اسلام ہوئی۔ نیز آپ کی تحریر و تقریر سے کروڑوں انسان حقانیت اسلام سے
روشناس ہوئے۔

اکثر حید اللہ عرفی، فارس، اردو، ترکی، اگریزی، فرانسیی، جرمن وغیرہ علی زبانوں کے اہر اور ان زبانوں علی سینکلوں بیش قیت علی و تحقیق مقالات کے مصنف ہیں۔ نیز مخلف زبانوں عیں آپ کی متعدد معزکة الآراء تسانف و تراجم بھی عالمی شرت یافتہ ہیں۔ نیز مخلف زبانوں عیں آپ کا متعدد معزکة الآراء تسانف و تراجم بھی عالمی شرت یافتہ ہیں۔ جن عیں آپ کا فرانسیں ترجمہ قرآن سر فیرست اور کروژول فرانسیں وان افرانو میں معروف و معترب علی وان افرانو میں معروف و معترب علی وازری "صحیفة همام بین منبه "(عرفی محقیق و تدوین) "رسول آکریزی) "رسول آکریزی) "مال کا ایک تروی " جگ جمل و صفین میں یودیوں پاکر دوار " (آگریزی) "الماریزی) "الماریزی) "الماریزی) چندا ہے مخوانات ہیں جو آپ کے تجرعلی ، و سعت معرفت اور کشرت تسانف و مقالات کی نشاندی کے لئے بلور مثال کتابت کرتے ہیں۔ آپ بحیثیت مفکر و محقی، مؤلف و مؤرث اور معلم و مبلغ، عمر جدید کے عالمی شرت یافتہ مشاہیر اسلام کی صف اول میں مغر دو ممتاز مقام کے حال اور "شاہ فیمل ایوارڈ" یافتہ ہیں۔

واکثر حید الله اسد با معاویه و حسین کی تعظیم و تجلیل افلافت بزید کی شری و ار بخی حیثیت این بدید کے فتی و فجور کی تروید اور اس کے قتل حسین سے بری الذمہ ہونے این زیاد کے بعد دست در دست بزید کی حسین پیکش سیت متعدد اہم حقائق وانکشافات اور اس سلسلہ میں یا قابل تروید دلائل و شواہد پر جن مولایا عین الرحل سنجمل (فرز ند مولایا منظور نعمانی) کی نادر المثال تعنیف "واقعہ کر بلااور اس کاپس منظر" (مطبوعہ "الفرقان" المحدة ۱۹۹۲ء) کی تحسین کرتے ہوئے اپنے مکتوب مام مولایا سنجمل (سماری الاولی " ۱۳۱۳ اھے) میں رقمطر از بین :-

### باسمه تعالى حامداً ومصلياً

4, Rinch Tournon, Paris-6/ France.

۳۱ جادی لادل ۱۳۱۳ ه

مخدوم و محترم مدخلکم!

سلام مسنون و رحمة الله و برکاته
چند دن بوئے گرال قدر تخذ "واقد کربلااوراس کاپس منظر" ملا-مر فراذ کیابعض دیکر مشنولیوں کے باعث جواب میں تا نیر ہوئی-معاف فرمائیںماشام اللہ کتاب معلومات سے یہ ہے۔
ماشام اللہ کتاب معلومات سے یہ ہے۔

دوچیزیں عرض کر تا ہوں ۔ ضروری نہیں کہ میری دائے بہتر ہو۔

۱-کاش کتاب میں اشاریہ (ایڈ کس) بھی ہوتا، تاکہ تلاش میں سمولت ہو۔

۲- حضرت مثان کی شماوت کے سلیلے میں این سبااور اس کے ساتھیوں کی کارروا نیوں کاذکر مناسب ہوتا کہ اس کے نتائج میں سے ایک واقعہ کربااہے ۔ خاص کر حضرت مثان کا خط والی مصر کے نام کہ محمد بن الی بڑوہاں پنجیس توان کو قتل کر دیا جائے دو خب کہ بان سباکاکام تھا۔۔۔۔۔ حفظکم اللّه و عافاکم ۔

خادم محر حمیداللہ

ڈاکٹر حید اللہ ای کتاب کے حوالے ہے اپنے ایک اور مکتوب مام مولانا سنبھلی (مؤر ند ۱۹۱۱ء اگست ۱۹۹۳ء) میں قطراز ہیں :"کمیا آپ میر ہے رسالے" جگ جمل وصفین میں یمودیوں کا کر دار" ہے واقف میں ؟اگر ضرورت ہو تواس کے اگریزی پاکستانی ایم یشن کا فوٹو شائ روانہ ضد مت کر سکوں میں ؟اگر ضرورت ہو تواس کے اگریزی پاکستانی ایم یشن کا فوٹو شائ روانہ ضد مت کر سکوں

نیاز مند محرحیدالله

# اله- "مجلس تحفظ ناموس صحابة وابل بيت" باكستان

جلس تعقط ناموس معالب و ابل بیت، پاکستان کی شائع کرده سوا سو صفحات پر مشمل مختصر وجامع و مدلل کتاب بعنوان "مسلم معافرے پر شیعیت کے خنی اثرات" میں یزید کی سیرت طیب و فسر عی امات و طوفت کے اثبات اور مسنی پروپیگنده کے رو وابطال میں مستند و مدلل و مسکت حوالہ جات درئ کئے گئے ہیں۔ اس سلسلہ میں درج ذیل

الله مربع میل سے زیادہ وسیع و عربین الکه مربع میل سے زیادہ وسیع و عربین الله مربع میل سے زیادہ وسیع و عربین سلطنت میں سیفات میں سیفات میں سیفات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ ان میں سیفائدوں معابد اور میزاروں بلکہ لاکھوں تا بعین تھے۔ اڑھائی سوسے زیادہ جلیل القدر معابد

کے نام اسماء تاریخ کی کتب میں موجود بیں۔

ان میں سے کی کو یزید کی کوئی بد کرداری نظر نہ آئی۔ اور اگر یزید واقعی بد کردار
تما تو معاذ اللہ تم معاذ اللہ اس کے باتھ پر بیعت کرنے والے کیا سب کے سب بزدل
تھے یا فاس و فاجر تھے ؟ اس تصور سے بی جم کے رونگھے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ آئی جو
لوگ مراب ونبر سے بڑھ چڑھ کر یزید کی مغرومنہ برائیاں بیان کرتے ہیں، یہ بالواسط
یزید کے باتھ پر بیعت کرنے والوں کو وین سے بے گانہ، بزدل، کشمال حق کے جرم
بکہ فاس و فاجر سمجے ہیں۔ لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

کیا یزید کا فس و فرر کی شای یا کی جازی کو تظرف آیا؟ صرف کوفیول کو بی
"اسلام خطرے میں ہے" کی گھنٹی سنائی دی۔ دراصل کوئی وہی فسرارتی گروہ تھا جس
فے سیدنا علی کی ظافت کو بھی ناکام بنایا۔ اب یہ بداستی پسیلانے کے لئے سیدنا حسین کو استعمال کرنا جائے تھے۔ اس مقعد کے لئے انبول نے آپ کو ہے در ہے خلوط لکھے۔ خود وفد کی صورت میں گئے اور ان کو لئے آئے۔ دوران سنر آپ کو جب صیح صورتحال کا انداف موا تو آپ سے ایم موقت سے رجوع کر لیا اور بیعت یزید کی تجدید کے لئے دمش کا راستہ افتیار کر لیا۔ "حتی اضع یدی فی ید یزید" کی مشخفہ روایت آپ

کے رجوع کی روشن دلیل ہے جے تا قیامت نہیں جمٹلایا جا سکتا۔ "(مسم سافرے پر شیعیت کے طی اثرات، ص ۱۸۸، بیس تنظ ناموی معابدوابل بیت، پاکستان، دو مراایڈیشن سے ترمیم واصافد)۔ خلاصر کلام کے طور پر درج فیل بیان انتہائی اہم اور قابل تشکرو تد ہر ہے: " حضرات علمائے کرام کی خدمت میں

ا- اگریزید فاس و فاجر بوتا تو حغرت امیر معاویه جیے جلیل القدر معانی مد براسلام حفرت مغیرہ بن شعبہ کی ترکیب پریزید کو خلافت جیسی مقدس اما نت کے لئے نامزد نہ فرائے۔ کیونکہ ایسے شخص کی نامزد کی تو آخرت کی بربادی کاموجب تھی۔ ۲- اگریزید فاست و فاجر ہوتا تو کم و بیش تین سو معابہ کرام (جن کے نام اسماء الرجال، سیرت اور تاریخ کی کتب میں موجود ہیں) جواس وقت حیات تھے اس کی بیعت نہ کرتے۔

س- اگریزید فاس و فاجر جوتا توام الوسنین حضرت ما نشه صدیقه اس کے خلاف ضرور آوازا شاتیں-

س- اگریزید فاس و فاجر بوتا تووہ بخاری فریف کی مشور طریت سفنور المم کا مصداق نہ تمہرتا۔ جس میں زبان رسالت ماب سے یزید کو صاف طور پر مفزت کی بشارت بل چکی ہے۔

۵- اگریزید قاسق و قاجر موتا توجهاد قطنطنید کے موقع پر معر و معزز صحابی اور میرزبان رسول سیدنا ابوا یوب انصاری کی نماز جنازه پرمعان کی جمارت نه کر سکتا- ۲- اگریزید قاسق و قاجر موتا تو مسلسل تبین سال (۵۱- تا ۱۵۰ تا ۱۵۰ کی امیر الج نه مقرر موتا- (مرارول صحابهٔ اور لاکھول تا بعین نے اس کی امارت میں ج کئے اور اس کے دی نمازی ادا کیں)-

2- اگر بزید فاس و فاجر موتا اور اس کی ذات سے اسلام کو خطرہ لاحق موتا تواس کے خلاف علم بناوت بلند کرنے والے الکیلے حضرت حسین نہ موسقہ تمام معابہ بلکہ بوری مسلم قوم اسلام کی حفاظت و سلامتی کے لئے اللہ کھرمی موتی اور پر کفر و فس کی

حکر انی ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ (واضح رہے کہ جمیں تاریخ کی کسی جمی روایت سے یہ بات نہیں ملتی کہ آپ (سیدنا حسین ) نے اپنے بزرگول یا عزیزوں میں سے کسی کے سامنے اس بات کا اظہار کیا ہو کہ یزید فاس و فاجر ہے اس لئے میں اس کے طاف جاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں)۔

۸۔ یزید اگر فاس و فاجر ہوتا تو ساند کرو کے بعد حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت دین العابدین یزید کے حق میں دھانے خیر نہ کرتے جس کے الفاظ اول میں :-

"رصلي الله امير المؤمنيي و احسى جزائه"-

(الداروالساسة، ص ١٦٨ لي ١١ طبقات ابي سعد، (ادود)، ص ١٢٠ ع ه، بلادي، ص ١٣٩ ع ٢٠)-

الله تعالی امیر المؤمنین (یزید) کواپنے رحم و کرم سے نوازے اور انہیں جزائے

سیر دست.

۹
۱ گریزید فاسق و فاجر ہوتا یا قتل حسین میں ملوث ہوتا تو کیا حضرت حسین کی بہن حضرت حسین کی بہن حضرت ترین العابدین کی غیرت گوارا کرتی کہ وہ حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین کی غیرت گوارا کرتی کہ وہ حضرت حسین کے قاتل کے ہال بطور مہمان کئی روز قیام کری اور اس سے تمانف اور وفا نف وصول کری۔

۱۰ ۔ اگریزید فاس و فاجر ہوتا تو حضرت حسین کے بمائی حضرت محمد بن حنفیہ، فتنہ حرہ کے موقع پریزید کی صفائی بیان نہ کرتے "۔

11- اگریزید فتن و فاجر ہوتا تو حضرت عمر بن عبدالعزیزاسے "رحمته الله علیه" نه کھتے۔ بطور ثبوت وطحظ ہوا بن حجر عنقل فی کی ایک معتبر روایت جو "لسان المیزان" ج

وقال ابن شورب سمعت ابراہیم بن ابی عبد یقول سمعت عمر بن عبدالعریز یترجم علی یزید بن معاویة-

یعنی ابن شوزب نے کہا ہے کہ میں نے ابرائیم بن عبد سے سناوہ بیان کرتے ہے کہ میں نے میر کے سناوہ بیان کرتے سنا۔
تے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو یزید بن معاویہ کے لئے رحمت کی دعا کرتے سنا۔
۱۲- اگریزید فاس و فاجر ہوتا تولیث بن سعد اسے امیر المومنین نہ کھتے۔ (واضح

رے کہ محتبر لوگ یزید کی مدالت کی شادت دیے ہیں)۔ چنا بچے یحیٰ بن بھیر نے لیث بن سعد سے روایت کیا ہے کہ لیث نے کہا:- "امیر المومنین یزید فلال تاریخ کو فوت ہوئے۔"

تولیث نے یزید کو امیر المومنین اس وقت کہا جب کہ بنوامیہ کی سلطنت اور طکومت کا زبانہ گزر چکا تما۔ اور اگر یزید فی الواقع ان کے زدیک ایسا نہ ہوتا تو سیدھے الفاظ میں کہتے: - "یزید فوت ہوا۔" (العوام من احوام، ترجہ ادوں من ۱۳۹۵)۔

ساا۔ اگر زیر فاس مفاح مدا قد نامن معاش والبعدی ان مالی اسلام کے جلسل مالت مالی۔

حضرت عاصم (یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبرادے جنہول سفے اپنی دخترام مسکین کویزید کے عقد میں دیا)۔

حضرت عبدافد بن جعفر طیار - (یعنی حضرت حسین کے جازاد بھائی جنہوں نے دبی انتہ بھرا ہے جا اللہ میں کا میاد کا میں کا

حضرت ابوزر ومشتی - (جنهول نے یزید کو طبقہ علیا میں شمار کیا اور اسکی مروی احادیث کا بھی اترار کیا۔

امام احمد بن منبل - (جنوں نے یزید کا تذکرہ "کتاب الزحد" میں زحاد صحابہ کے بعد اور ۔ تا بعین سے پہلے کیا۔ جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ کے نزدیک یزید تمام محمناؤنے الزامات سے پاک ایک متنی و پر بیز گارشنس تما)۔

شیخ حبد العنیث بن زمیر الربی- (متونی ۵۸۳ه- جنبول نے یزید کی فعنلیت میں ایک منتقل کتاب "فعنا کل یزید بن معاویہ" تعنیف فرائی)-

ملامر ابن کثیر، علامر ابن تیم، لام غزائی، الم ابن تیمی، ابن العربی، مافظ عبدالغی مقدی، اور طاعلی قاری، (جنبول نے لبنی گرافقدر تصانیف میں فت یزید کی تردید کی سے

ان مالی مرتبت شخصیات کا طرز عمل اور بیانات اس بات کا کملا شبوت بین که یزید ان تمام الزابات سے پاک ہے جو موجودہ دور کے پروپیگندھے کے ذریعے اس کی

طرف منوب کے جائے ہیں "۔ (راحی سلم سافرے پرشیعیت کے منی اڑات، می ۱۰۰-۱۰۱، دومرااید بین مع رمیم وامالل، ناشر مجلس تعظ ناموس معابدوابل بہت پاکستان)۔

# ۳۸- وا كثر مشتاق احمد سلفي اخطيب بشكر نائي والاجنل ساميوال)

ممتاز مالم و دانشور ڈاکٹر مشتاق احمد سنی، یزید کی امات و خافت کی شرعی حیثیت کے اثبات اور بیعت یزید کی حمینی پیشکش نیز دیگر مشعلت امور کے حوالے سے تحریر شدہ مولانا محمد الغاروقی کے مقالہ "کد سے کربلا تک" کی تا تیدو توثیق کرتے ہوئے فراتے ہیں:-

ابعونه تعالى أما بعدنه

محترم المقام مولانا محمد الفاروتى النعمانى اطال الله بقائه في يمب وغريب محتيق اور على مقالد لكد كرابل سنت برايك برااحمان كيا ہے۔ كيونكداس ميں ماد ثر كربو كى سلملا ميں شيعوں كى صديون سے كذب بيانى كا بردہ چاك كركے حقيقت كو ب نقاب كيا گيا ہے۔ اس لحاظ سے اپ موضوع كا يہ بهومقال ہے جواليے انداز ميں لكما كيا ہے كہ آج تک كى مالم نے نہيں لكما۔

الله تعالیٰ فاصل مصنف کوجز نے خیر عطافرہ سے۔ آئیں۔

ڈا کٹر مشتاق احمد سلنی بشکلہ نائی والا

سمال جمادي الأول ١٣١٣ هـ"-

(راحج عمد القاروتی النعمانی، کمد سے کر ہو یک حضرت حسین بن علی کی تین فرطیں، مطبوع، و کر تخین حزب الاسلام، وجود، ۱۹۹۳ء، عن هے، بعنوان توثیق مولان، واکثر مشتاق احمد صاحب الحدیث سفی دظا، خطیب الی والا، منگر مابیوال)۔

### كلام شخر بسلسله "يزيد كامقدمه"

اس کتاب میں مختصر احوال یزید، یزید پر الزامات و جواب الزامات، نیز ڈیڑھہ سو سے زائد اقوال اکا ہر امت و اقوال اکا ہر اہل تشیع و غیر مسلم مفقین بسلسلہ پڑید کے حوالہ سے جو معلومات و تغصیوات ورن کی کئی بیں، ان کے مطالع سے علماء و مشائخ، لمفقین و مؤزخین اور دیگر قارئین محترمین پر کیا اثرات مرتب موستے بیں، اور وہ کیا نتائج اخذ کرتے ہیں، اس کا فیصلہ ان کی آراء و تنقیدات سامنے آنے پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ البته متاط انداز اختیار کرتے ہوئے بھی کم از کم اتنی بات ضرور کئی جاستی ہے کہ یزید کے مقدمر کے حوالہ سے ملزم کو صفائی کا پورا موقع اور شک کا فائدہ دیتے ہوئے نیز جدید اسلوب تحقيق كوحتى الامكان ملحوظ ركيتي موسئه جس قدر على وتحقيقي مواداس كتاب ميس ترتیب زمانی کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ پنی تمام تر ممکنہ خامیوں کے باوجود اپنی نوعیت کی ایک منزد کوشش ہے۔ جو مستقبل کے مفقین و ناقدین، مؤرخین ومعنغین نیز دیگر مختلف النوع والعدف قارئین کے لئے اس موصوع پر سابقہ تحقیقات کی نشاندی اور آئندہ تحقیقات کی حوصلہ افزائی کا باعث ہوسکتی ہے۔ اور عصر جدید کے علماء کرام، مشائع عظام، مغتیان و قاصیان، دا نشوران و خواص و عوام کو یزید کے بارے میں حتائق و شواید پر مبنی ایک معتدل و متوازن موقعت کی توش نیز افراط و تفریط پر مبنی مواقعت کے ردوا بطال میں اس کتاب سے خواہ تنقید کتاب کے ہمراہ ہی سى، كافى مدد ماصل بموسكتى ہے۔ اور اس سليلے ميں وہ اكا برامت كى مختلف و متنوع آراء سے استفادہ کرسکتے ہیں۔ نیز کتاب میں مختلف مقامات پر درج بکثرت حوالہ جات اور سخر میں درج "فهرست المراجع" کے مطابق اصل مصادر و ماحذ کا حسب ضرورت مطالعہ کرکے تنقیدیا تمقیق مزید اور شرح صدر کا سلان بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ اور کیا عجب یہ کتاب اپنی تمام تر مکنه خامیول اور سنجیدہ ناقدین کتاب کے تمام تررد عمل کے باوجود عصر حدید کے اکا بر امت کی غالب اکثریت کو اعتدال و توازن پر مبنی ایک مثبت و مشترک موقف پر متحد و متفق کرنے کا باعث بن جائے۔ اور چودہ صدیوں کے انتہا

بسندانہ برید قالف پروپیگندہ کی مموم فعناء کو علی ودین اور تاریخی و تعقیقی حقائن وشواید کی کسوئی پر پر کھتے موسے عدل و احسان کے تقاضے مبیش کے لئے پورے کر دیے جائیں۔

> وقال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى-وقال عليه السلام: قل الحق ولو كان مرا-وبالله التوفيق وهوالمستعان وانه على كل شتى قدير-

### فهرست المراجع (عربي)

| الله جل جلاله - القرآن الكريم                        | Ŋ    |
|------------------------------------------------------|------|
| الالوسي، شهاب الدين- تفسير "روح المعاني"-            | · .Y |
| ابي أبي الحديد- شرح نهج البلاغة                      | F .* |
| ابرالاثير الجرري- اسد الفابة في معرفة الصحابة-       | . 4  |
| ابي الاثيرالجرري- الكامل في التاريخ                  | . 0  |
| ابي تيمية - رأس لحسين.                               | 7.   |
| ابی تیمیة - فتاری ابن تیمیة -                        | .4   |
| ابي تيمية - منهاج السنة.                             | ۸.   |
| ابي تيمية الكبرى                                     |      |
| ابن جرير الطبري- تاريخ الامه و الملوك (تاريخ الطبري) | 1    |
| ابي حجر العسقلاني- ﴿ الأصابة في تمييز الصحابة        | .11  |
| ابن حجر العسقلائي- تهذيب التهذيب                     | .14. |
| ابن حجر العسقلائي- فتع الباري، شرح البخاري           | .18  |
| أبن حجر المسقلاتي السان الميزان                      | 119  |
| ابن حجر المكى- الصواعق المحرقة. ·                    | .10  |
| أبي حرّم- جمهرة الأنساب. /                           | .17  |
| ابن حرم- كتاب القصل بين الملل والأهواء والنحل        | 37.  |
| ابي خلدون- مقدمة "تاريخ العبّر"                      | 1.14 |
| ابن خلكان- وقيات الأعياج                             | .14  |
| ابن سعد- الطبقات الكبرى                              |      |
| ابن طولون- قيد الشريد من اخبار يزيد، تحقيق مصدريتهم، | 17.  |
| ١٠٦١ه، ١٩٨٤م                                         | _    |
| ابن عبدالبر- الاستيعاب                               | 17,  |
| ابي عبدريه العقد الفريد، مصر، ١٣٥٣ه                  |      |
| ابن العربي، القاصي ابويكر- العواصم من القواصم (تحقيق | .44  |
| محب النين الخطيب) - مصر، لجنة الشباب المسلم.         |      |
| ابي العباسي اليريدي، محمد- اخبار اليريديي.           | 70   |

```
ابي كثير، الدمشقي-
                                                              . 47
                    البداية والنهاية
                      ابي قتيبة، الدينوري. عيوم الأخبار
                                                              .44
                                                              AY.
       🕾 كتاب المعارف، مصر ١٣٠٣ ۾ 🕤
                                      ابن تتيبة، الدينوري-
                           أبن قتيبة الامامة والسياسة
                                                              . 44
        تلخيص الشافي، ايران، ١٣٠١ه
                                     ابوجعفر الطوسيء
                                                              ٠٣.
                         أبوجعفر محمد- كتاب المجرد
                                                              . 41
                                                              . 44:
                   الأخيار الطوال
                                      ابو حنيفة الدينوري-
                                                              .44
                   السنى (سنى ابى دارُد)
                                         ابوداؤد، الأمِام-
                     أبوالفرج الإصفهائي-. مقاتل الطالبين
                                                              . A.4.
                                                             . . 40
 الأردبيلي، على بن عيسى- كشف الغنة في معرفة الأثبة، ١٣٨١هـ:
 حاصر العالم الاسلامي، طبع القسطنطينية
                                        أرسلان، امير شكيب-
            تاريخ الكعبة الهعظمة
                                                 الازراقي-
                                                               .46
  الجامع الصحيع (صحيع البخاري).
                                 البخاري، إلامام محمد بن
                                                             . . ٣٨
                                                 اسماعيله
  البرزنجي، محمد بن عبدالرسول الاشاعة في أشراط الساعة
                                                               .44
    انساب الأشراف، طبع يروشلم.
                                                               ٠٩.
                                                 البلاذري-
                                                 البلاذري-
                                                               17.
                  فتوح البلاأي
                 مشكاة المصابيح.
                                   التبريري، الخطيب، ، ولي
                                      الدين محمد بن عبدالله-
كشف الطنول عن أسامي الكتب و الفنون،
                                                               .44
                                     حاجی خلیلا، مصطفی بی
                                                               .44
            طبع القسطنطينية ١٣٨٠ه.
                                      عبدالله كاتب جليي-
           المستدرك على الصحيحين.
                                     الحاكم، الامام ابوعيدالله
                                                              .40
 "الحنفي، القاصني بدر الدين- أكام المرجان في غرائب الاخبار و ...
    أحكام الجان ' دهلي ' أصح المطابع -
                           الحموي، ياقوت- منجم البلدان
                                                               .44
                    الخضري- اتمام الوفاءني سيرة الخلفاء
                                                                ۸7.
```

الخفاجي الكلام في سيدنا معاوية وابنه يريد، القاهرة، دار الكتب القرمية التيمورية رقم المخطوطة -(٩٤١) الخميني، سيد روح الله- الحكومة الاسلامية، طبع الحركة .0. الاسلامية في أيران. بيرزت. الدهاوي، الشيخ عبدالحق المحدث- ماثبت بالسنة في أيام .01 السنة الذهبي- تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام .04 النعبى- ميزان الاعتدال في نقد الرجال .04 الزبيري، معصب- كتاب نسب قريش. .01 الزركلي، خيرالدين- الأعلام، بيروت مطبح كوسما تسوموس ١٩٥١م / ٢٥ ١١ه . . . الشاه ولى الله، الدهولي 💎 المسوى، شرح الموطأ، طبع الهند-.07 شبلي النعماني- رسالة الانتقاد .04 طاش كبرى زاده- مفتاح السعادة و مصباح السيادة . OA الطبراني- المعجم الكبير الطبرسي- كتاب الاحتجاج .01 .7. اعلام الورى بأعلام الهدى، الطبرسى، فعثل بن حسن– .71 **4177**8 العرينان، دكتور حمد محمد- اباط المدينة و حريق الكعبة .77 في عهد يزيد بن معاوية بين المصادر القديمة والحديثة، الكويت، مكتبة ابي تيمية، الطبعة الثانية، ١٠٠٨ه/١٨٨م على القاري، العنفي- شرح الفقه الأكبر، دهلي، طبع .75 مجتبائي على متقى، البرهاتفوري- كثر العمال في سني الأقوال و .75 الأعمال، البند عمر، ابوالنصر- ﴿ يَزْيِدُ بِنِ مَعَاوِيةً .70 عنبه، جمال الدين- عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب، .77 لكهنثوء مطبع جعفري الفرهاروي، عبدالعريز- النبراس شرح العقائد .74. . ١٨٠. كرد على، محمد- كثور الاجداد القسطلاني- شرح البخاري، دهلي، اصح المطابع ١٣٥٨هـ

اللكهنوى، الشيخ عبدالحثى- نزهة الخواطر، حيدرآباد 70 الدكي، ١٣٤٠ مجلسى، ملاباقر- بحار الأتوار، طبع ايران 71 72 مرتضى، سيد شريف- تنزيه الأنبياء، ١٣٥٠ه المسعودي- كتاب التنبيه والاشراف 73 مسلم، الأمام- - الجامع الصحيح (صحيح مسلم) : 74 المفيد الشيخ- المارثاد " ابران " انتثارات علية إسلامية " ١٣٨٧ اه-75 المنجد، ادكتور صلاح الدين- يزيد بن معاوية (تحقيق) 76 المهرى، محمد جواد (المترجم- "مختارات من اقوال الامام 77 ج الخصيني الجزء الثاني (٢) طهران؛ وزارة الارشاد الاسلامي، ١٢٠٣ه النقوى، على نقى- السبطان في موقفيهما، لاهور، اطهار 78 النيسابوري، محمد فتال- روضة الواعظيي، ١٣٨٥ه 79 الهروي، ابن لازهر، مُحمد بن احمد الازهري- كتاب في 80 يريد بي معاوية اليعقويي، ابن واضع- تاريخ اليعقوبي 81 جريدة "العلم" اليومية، الرياط (المغرب) ٥ سيبتمبر ١٩٦٦ م .44 مجلة "التوحيد" طهران، ذوالقعدة- دوالحجة، ١٢١٠ه 83 فهرست المراجع (فارسى) خميني، سيد روح الله- كشف اسرار، تهران، ١٥ ربيع 84 -الثاني ١٣٦٣هـ ازالة الخفاء عن خلاقة ذبلوی، شاه ولی الله محدث-85 الخلفاء دبلوي، شاه ولى الله محدث- - تفهيمات الهية. 86 دبلوي، شاه ولني الله محدث- وصيت نامه، كانيور، مطبع 87

88 شریمتی، دکتر علی- تشیع علوی و تشیع صفوی، مطبوعه

مموعه أثار معلمشهيد دكتر علم

| شریعتی، دکتر علی- فاطمه فاطمه است، تهران، سازمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ت حسينيه ارشاد، چاپ دوم، تير ماه ١٣٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | انتشاراه                          |
| شریعتی، دکتر علی- قاسطین، مارقین، ناکثین، تهران،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90                                |
| ت قلم، آبانماه ۱۳۵۸، چاپ دوم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| كاشاني، ميرزا محمد تقي سيهر- ناسخ التواريخ، فهران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91                                |
| ا قدر شده عبار - منتند الامال اراد، ۱۳۸۸ حرسانهان جاب و اعتارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92                                |
| قنوجي، نواب صديق حسن خان- حمع الكرامة-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93                                |
| قزوني، ملاخليل- صافي شرح اصول کافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94                                |
| مجدد الف ثاني، شيخ احمد سر سندي- مكتوبات امام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95                                |
| لاهور، نور کیپئی، ۱۹۹۵ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ریانی،                            |
| مجلسي، ملا باقر- ٪ جلاء العيون، طبع ايران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96*                               |
| مجلسي، ملا باقرم . حق اليقيي، طبع أيران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97                                |
| مجلسي، ملا باقر- حيات القلوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| فهرست الراجع (اردو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| آنال مولانا دالكام "مُسبِّل مُؤفِّت، لامور، داتا بهلشرت ۱۹۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99                                |
| آزاد، مولانا ابدالکوم - مسبّلہ مُوفت، لیہوں داتا بہلشرز، ۱۹۵۸<br>امراد احد ، ڈاکٹر - سانحہ کریل لیسوں مرکزی انجمی خدام التر آک، یار بختم، منی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| آزاد، مولانا ابدالکام - اسبند متوفت، لابور، دانا ببلشرز، ۱۹۵۸<br>امراد احد، ڈاکٹر - ساند کربل لابور مرکزی انجمی خدام التر آن، بار بختم، منی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                               |
| اقبال، مادر محد - كليات اقبال (اردد) لابود، شخ علام على لنده سنز، ١٩٧٠ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100<br>-1941*<br>-101             |
| اقبال، مادر محد من کلیات اقبال (ارده) لابود، شخ علی ایند سنز، ۱۹۷۱ مید<br>امیر علی، جسش سید- سبرت بحث اسوم، ارده ترجر بنام "رون اسوم" از محد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100<br>-/447<br>-101<br>          |
| اقبال، عادر محد من کلیات اقبال (اردد) لابود، شیخ طوم علی لند منز، ۱۹ <u>۷۳ میلام</u><br>امیر علی، جسٹس سید - سیرٹ سخت اسوم، اردد ترجر بنام "روٹ اسلام" از محمد<br>حادی حسین، دبی، اسومک بک سنٹر-                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100<br>-144r<br>-101 ::<br>102    |
| اقبال، عدر محد کلیات اقبال (اردد) لابور، شخ خوم علی لند سنز، ۱۹۷۳ مرد امیر علی برث محد امیر علی، جنش سید میرث بحد امیر علی، جنش سید مادی سین دفی، امومک بک سنز محد ماوی سین دفی، امومک بک سنز میرد المی میشر و ۱۹۸۴ م میرانی میشر و ۱۹۸۴ م میرانی میشر و ۱۹۸۴ م میرانی میشر و ۱۹۸۴ م                                                                                                                                                                                                          | 100<br>-/44r<br>-101<br>          |
| اقبال، عدر محد کیات اقبال (اردد) لابور، شخ عوم علی لند سنز، ۱۹۷۳ مرد امیر علی، جنش سید- سپرت بحد بسوم، اردد ترجر بنام "ردن اسوم" از محد مادی تسین، دبی، اسومک بک سنز- مادی تسین، دبی، اسومک بک سنز- الخضر - الخضر - تغویم خیر انقرون " کراچی " لوداق پیلشرز ۱۹۸۴ء - البرتی " کاش و القال مدرمنا مال در مادی، مولانا احد درمنا مال در این مطبوع بند                                                                                                                                            | 100<br>-(44)*<br>-101<br>-102<br> |
| اقبال، مادر محد کلیات اقبال (اردو) البود، شخ علی ایند سنز، ۱۹۱۰ مرسوم، اردو ترجر بنام "رون اسلام" از محد مادی جسش سید مرادی تسیدی و بی اسلام کراچی و اوراق پیلشر و ۱۹۸۴ م مربوی، موان احمد رصا خان معلیم خر انقرون " کراچی " اوراق پیلشر و ۱۹۸۴ م مربوت، معلیم مربود بند بریاوی، موان احمد رصا خان می دو افراض احمد یم و ترتیب، محمد فادی کلیم، بریاوی، موان احمد رصا خان می دو افراض احمد یم و ترتیب، محمد فادی کلیم، بریاوی، موان احمد رصا خان می دو افراض احمد یم و ترتیب، محمد فادی کلیم، | 100<br>-(44)*<br>-101<br>-102<br> |
| اقبال، عدر محد کیات اقبال (اردد) لابور، شخ عوم علی لند سنز، ۱۹۷۳ مرد امیر علی، جنش سید- سپرت بحد بسوم، اردد ترجر بنام "ردن اسوم" از محد مادی تسین، دبی، اسومک بک سنز- مادی تسین، دبی، اسومک بک سنز- الخضر - الخضر - تغویم خیر انقرون " کراچی " لوداق پیلشرز ۱۹۸۴ء - البرتی " کاش و القال مدرمنا مال در مادی، مولانا احد درمنا مال در این مطبوع بند                                                                                                                                            | 100<br>-(44)*<br>-101<br>-102<br> |

|                                                                                                                                                                                                   | * 1 To 1       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| المياوي علامه عطا محمر سيف العلا الدور عطا عديالوي اكير في مني ١٩٩٠ء-                                                                                                                             | -107           |
| تمانوي، مولاتا محمد اخرف على - الداد النتاوي، جلد قامس، طبح العند                                                                                                                                 | 108            |
| منانوی، مولانا محد افرف علی - بشتی زیور، تان کمپنی لیٹیڈ لیمبور، کراچی،                                                                                                                           | 109            |
| تبزيدي، خليب- اكمال في اسماء الرجال (اردو ترجر) مطبوم م شاة المعايع،                                                                                                                              | 119            |
| در حما نبیر-                                                                                                                                                                                      | إلىبود، كمتر   |
| جامعه بنيابيه، البور- ادود والره معارف اسوسي، فابور، جاد اول، طبح اول ۱۹۲۳.                                                                                                                       | 111            |
|                                                                                                                                                                                                   | (ودیگر مجل     |
| بامعه بنهاب، البرد- تاميخ ادبيات مسلمانان با كستان و بهذ، البرد، جله دوم، عربی<br>ری ۱۹۷۴ء، (وَدَیگر مجله است)<br>جعز حسین، مفتی نیج البلاف، اردو ترجمه و حواشی، لابور، امامیه بهلی کیشنز، اكتوبر | 112            |
| ري ١٩٤٢ء (وديگر جمارت)                                                                                                                                                                            | آوسین، فرود    |
| جعز حسین، مغتی منتج البلان، اردد ترجمه و حواثی، لامون ایامیه بیلی کیشنن اکتر ر                                                                                                                    | 113            |
|                                                                                                                                                                                                   | AAPI           |
| حامدي، خليل احمد جاده و منزل (اردو ترجمه "معالم في الطريق" ازسيد قطب)                                                                                                                             | 114            |
| سادكي ليشن لمدار المقال                                                                                                                                                                           | الامورد امطلة  |
| حميدالعدي، دُاكثر- تاريخ اسوم، لايون فيروز سنز لمشره                                                                                                                                              | , 115          |
| حمیدافدی، داکشر- تابیخ اسوم، قابور، فیروز سنز لمشید ا<br>خانه فربنگ- اتحاد و یک بهتی قام خمینی کی تظریمی، طنان خانه فربنگ جمهوری                                                                  | 116            |
| -(                                                                                                                                                                                                | اسلای ایران    |
| وبلوى، شيخ عبدالت محدث- اثبت بالنه في ايام النه (اددو ترجر) مطبوم                                                                                                                                 | 117            |
|                                                                                                                                                                                                   | pIPA.          |
| دبلوی، میرزاحیرت- محراخ دیلی، اردواکادی، دحل، ار ۱۹۸۵ه                                                                                                                                            | 118            |
| دبلوی، میرزاحیرت- کلبشادت، دیلی، کدن برین، ۱۹۱۳، وطبع تانی،                                                                                                                                       | 119            |
| چى، مكتبر جاداليق، على 19 <sub>4</sub>                                                                                                                                                            | جلد اول ، کرا  |
| رمنوی، عیدسید محود احمد- شنان محاب، مطبوم، قابود                                                                                                                                                  | 120            |
| رايد على، دُاكثر- تاريخ فاطميين مسر                                                                                                                                                               | 121            |
| منسلي، موانا عتين الرخمي- اواقعه كربلالوراس كايس متل، (دوسراايديشي،                                                                                                                               | 122            |
| کے ماتد المتلان، بیون بہلی کیشنز، ۱۹۹۳ء                                                                                                                                                           | الجم احنافول - |
| سالوی، عام محد قر الدین- درب شید، البود، ادود پرس، عداد                                                                                                                                           | 123            |
| شيراني، دُا كشر مافظ محود- مقالت شيراني، جلد شهم، لاجور، ١٩٤٢                                                                                                                                     | 124            |
| شيراني، دُاكثر ماظ محود - مقالت شيراني، جلد شم، لابور، ١٩٤٤ - ١٩٤٠ ما ١٩٥٠ م<br>مديني، نعيم - محن انسانيت، لابود، اسلاك يبل كيشنز لمثية (اشاحت جدام)                                              | 125            |
|                                                                                                                                                                                                   |                |

| مديقي، الجالمسين محمد تعليم من من من نهومنين يزيد، ارشادات الأير ل روشي ين.                                                                                                         | · 126    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ام مهم الحري<br>الدين - المعلى التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                              | ļt.      |
| منیاه انهن، قاری محمد- پذیره، اکا براق سنت دیوبند کی نظریس، کراچی، مکتبر<br>منیاه انهن، قاری محمد-                                                                                  | 127      |
| العن سنت وجماعت، حبولاني <b>۱۹۹۳</b> ۰۰-                                                                                                                                            |          |
| طيب " موديا تاري- شيد كريلا اور يزيد - طي المند-                                                                                                                                    | 128      |
| عباس، عامر سيد محمود احمد- يستنطافت معاوية ويزيد، كراجي، جون ١٩٩٢٠                                                                                                                  | 129      |
| عباس، عور سيد محمود احمد-تعين مزيد بسلسل مؤفت معادية و يزيد، كراجي، جول ١٩٧١،                                                                                                       | 130      |
| ببدالستار شاه علامه ايك استفساركا جواب مجنس تحقيق و نشريات أسلام پاكستان                                                                                                            | 131      |
| العرينان، وْاكثر حمد محمد، (مترجم) محمد مسعديال حمَّن عنوى- ﴿ (اباحثه المعدين و                                                                                                     | 132      |
| مبر فی عدر بزید بن معاویه امیر بزید بن معاوید کے خوف دوستنین الزابات کا جا زد مدین کی                                                                                               | حريق الك |
| وخانہ کور کے تقدس کی پالل-۱۳۹۳ مرا۱۹۹۳                                                                                                                                              | پرمتی.   |
| مطاء المنعم بازى، مولاناسيد ابومعاديه ابوذر-                                                                                                                                        | 133      |
| طوم احمد، قاری- انوار قرید، لابور، ایسال ۱۹۹۱،                                                                                                                                      | . 134    |
| فاروتی، بیرروه اقبال احمد- صواب كرام، كتوبات مفرت محدد العن انى ك                                                                                                                   | 135      |
| ں، لاہوں کمتبر نبویہ 1991ء                                                                                                                                                          | -        |
| فاردتي، مواينا منياء الرطمي خوفت راشده جنتري عمامه (مطابق                                                                                                                           | 136      |
| ۱۳۱۶) فيعل آباد: انثامته العارف<br>تا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                         |          |
| ۱۱هه) میشل ۱ باد: انتامحه امعارفت<br>فارد تی، مولانا عبدالعلی- تامیخ کی مظلوم شخصیتیں، مطبوعہ بند<br>در تر میں مازد د فرمان سے کہ ہو تھے حضرت حسین میں طاقع کئیں۔                   | 137      |
| الفاروي، عمد العمال- مد سے ترجو بھا، عرف مان ف ف ف يا                                                                                                                               | 138      |
| ، لا <i>بودر، مر كز تمقيق حزب</i> الا <b>سلام، سااسماء اسماء</b><br>في من المعرف الله عليه من الملة عليه من المله المام |          |
| فين احمد- مقالات مرمنيه ( ملنوفات مهريه) لابود باكستان انثرنيشنل برنشرن                                                                                                             | 139      |
|                                                                                                                                                                                     | 140      |
| کاشیری، شورش (آقا عبدالکریم) تریک ختم نبوت، ۱۸۹۱ سے ۱۹۲۴<br>بور، چنان پرنٹنگ پریس، ۱۹۸۰                                                                                             |          |
| بور، چنان پر سنت پر سن ۱۹۸۰.<br>. کاند حادی، مولانا مییب الرطمن- هر می داستانین اور ان کی حقیقت، مطبوص                                                                              | 141      |
| G 7 105 (G)=24                                                                                                                                                                      | کراچی    |
| گنگوی، موان ایشد احمد- فتاوی رشیدیه (کتاب ایمان اور کنر کے مسائل) طبع                                                                                                               | 142      |
|                                                                                                                                                                                     | الهند    |
|                                                                                                                                                                                     |          |

| قادري، مفتى علام مرور- العليت سيدنا صدين اكبر، ساميوال، مكتبه فريديه                                                      | 143             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| مالک رام- ياه و سال ، مطبوعه دېلې                                                                                         | 144             |
| مجلس تعظ ناموس معالب وابل بيت، پاكستان- مسلم معاشرے پر شيعيت كے                                                           | 145             |
| ( دومراایدیش مع ترمیم واصافه) مطبومه پاکستان                                                                              | منخى اثرات،     |
| محمد دین بث، ابویزید- فلافت رشید ابن رشید، سید نایزید، مطبوصه لامور                                                       | 146             |
| محمد على، مولانا- وشمنان امير معاوية كاعلى محاسب، مطبوعه لامور                                                            | ,147            |
| مدنى، مولاناسيد حسين احمد- مكتوبات شيخ الاسلام، جلد اول                                                                   | 148             |
| مطهری، سید مرتعنی - ( نسخت بای اسلای در صد سالد اخیر) بیسویی صدی کی                                                       | 149             |
| ل، اردو ترجمه از دا کشر ناصر حبین نقوی، راولپندی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و                                              | اسلامی تریکی    |
| ·19A• /                                                                                                                   | پاکستان، نوم    |
| مودودی، مولانا سید ا بوالاعلی - فلافت و ملوکیت، لابور، اداره ترجمان القرآن،                                               | 150             |
|                                                                                                                           | بيريل ١٩٨٠      |
| موسوى، دُاكثر موسى - (الشيعه والتقسيح) اصلات شيعه، اردو ترجمه ازا يومنعود آل                                              | 151             |
| کستان، فروری ۱۹۹۰،                                                                                                        |                 |
| نافع، مولاتا ممد- سيرت حغرت اميرمعاوية، ناهر، "تغليقات"، لابور ١٩٩٥،-                                                     |                 |
| تدوى، مولانا سيد ابوالحس على - الرقعى، اددو ترجم از داكثر عبدالله عباس                                                    |                 |
| ن موم، مطبور لکھنو                                                                                                        | ندوی، ایدیش     |
| ندوی، مولانا سید سلیمان - سیرت النبی، جلد سوم<br>ندوی، مولانا سید سلیمان - حضرت مائشه صدیقه کی عمر پر تحقیقی نظر، الابور، | 154             |
| ندوى، مولانا سيد سليمان- مغرت مائشه صديقة كي عمر ير معيقي نظر، البور،                                                     | 155             |
| -192A                                                                                                                     | المكتر البلغيرا |
| نددی، مولانا ممد اسحاق صدیقی - اظهار حقیقت، مطبوعه کراچی                                                                  | 156             |
| ندوی، مولانا محمد اسحاق صدیقی سندیلوی- اموی خلافت کے بارے میں منظ                                                         | 157             |
| ، (ماخود از "اظهار جعیقت" حصد سوتم)، ناحمر مولانا عبدالر من، کرایی، اسلای سب                                              | فنميول كاإراك   |
| وَلَى، رمعنان ۱۳۱۳ه هر                                                                                                    | خانه، بنوری خا  |
| ندوی شاه معین الدین احمد- تاریخ اسلام، لامور، ناشران قر آن کمشید میندد.                                                   | 158             |
| نعمانی، مولانا محمد منظور - ایرانی انتلاب، امام خمینی اور شیعیت، لامور، ممتب                                              | 159             |
| نعمانی، مولانا محمد منظور-                                                                                                | = = =           |
| تعمانی، مولانا محمد منظور-                                                                                                | 160             |

خيصد , حصد اول و دوم مع صميم جات ، مطبوم ياكتان ، (ماخوذ از ماسنام "الغرقال" محسن اشاعت فاس، دسمبر ۱۹۸۷ تاجولانی ۱۹۸۸، نغوی، سید شاکر حسین ار وموی می مجاید اعظمی طبع مند 161 ئقوى، مولاناسيد على نقى - مشيدا نسانيت 162 نياز احمد، عليم- كعب الغرعن عرام الأمر، يعني تعين عر عائد مديقًا 163 كراجي. مشكورا كيديمي باشي، پروفيسر قامني محد طابر على- تذكره طليفه راشد، اميرالوسنين سيدنا معادید، ناخر، قامنی چی پیرانهاشی اکیدیمی، مرکزی جامع معبر حویلیال، سراره 1990، 165 ماشي مولاناعيد القدوس " مخضر تاريخ خلافت اسلاميه "كراچي ١٩٨١ء-اردو مجلات وجرائد يندره روزه "الاحرار" لابور، يكم تا يندره جولائي ١٩٩٢. (سيدنا حسينٌ مسر) 166 . بغت روزه "الأسلام" لابور-167 ما منامد "البدد" كاكوري، مند، ايريل منى ١٩٩٢ --168 ما بيناسه " تجلي " ويوبند، مند، حون، جولائي، اگست ١٩٧٠-169 ما بنامه "تدبر" لا بور. مني واكنت 1991ه-170 بابنامه " ترجمان الخرآن " لابود، اگست ۱۹۹۳، وستمبر ۱۹۹۵-171 يندره روزه "تعمير حيات "لكمني ١٠ ماري، ١٩٩٢،-172 ابنام " دارالعلوم ديوبند"، بند، ستمبر ١٩٩٢ه-173 ماسنام "الرشاد" الحقم كره، ايسل ١٩٩٢ --174 مامناسه "فاران" كراجي، جون 1920-175 مامناميه "الفرقال" للحنسون مند، (اشاعت فاص وسمبر ١٩٨٨ء تا جولاتي ١٩٨٨ء) مني و 176 جون ، اكست ، نومبرود سمبر 1991 --مابنامه "وشاق" لابور مني ١٩٩٢--177 مجله "وحدت اسلای" اسلام آباد، عرص ۱۱۳۱۱/۱۹۹۵، سفارت جموری اسلای 178 إراك "المول" كلكتر مند ١٢، اكت ١٩٢٥-179

#### 180 - " صدق جدید " تکھنو-181 - روزنار "نوائے وقت "لاہور-فہر ست المراحیج (انگریزی)

- 182 Byzantine Empire
- 183 Continuatica Byzantina Arabica
- 184 Encyclopedia Britanica
- 185 Encyclopedia of Islam (Leyden)
- 186 The Great Umayyad (Muhammad A. Haris) Karachi
- The History of Muslim Dynasties in Spain (R.Dozy)

  Translated by Francis Graffen, Landon, 1913
- 188 The Monthly "Universal Message, Karachi, (July, 1992)
- 189 The Daily "Star". Alahabad. India. March 12, 1934

مكتبهآ ل عمران لا مور

سعيدالرحلن علوي

يزيدكامقدمه

## Scanned by Wasif Alvi